



# معدث النبريري

ماب وسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا کی بحتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## معزز قارئين توجه فرمائين

- كتاب وسنت دام كام پردستياب تمام البيك انك تب...عام قارى كےمطالع كيلي ہيں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

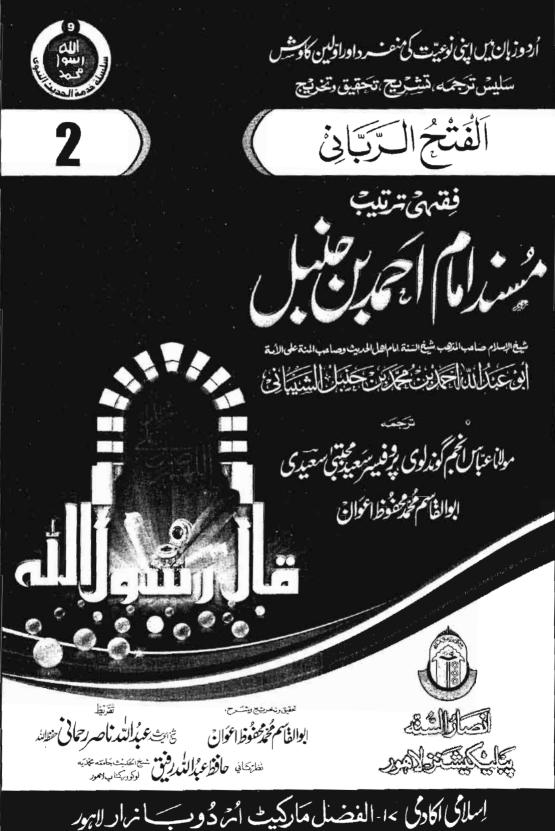

042-37357587





امام احمد ومُنْ الله عند الله المؤلفة المؤلف



www.KitaboSunnat.com

#### 2 - ( ) فهرست

## اَبُوابُ الْأَذَانِ وَ الْأَقَامَةِ

٠٠٠ بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَتَاكِيْدِ طَلْبِهِ

﴿ .... بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَالْمُؤَذِّنِيْنَ وَالْأَيْمَّةِ

﴾ .... بَابُ الْأَمْرِ بِرَ فَعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ وَفَضْلِهِ وَاسْتِهَ جَابَةِ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْأَقَامَةِ وَهُرُوبٍ

اشتطان غند سماعها

﴾ .... سَاتُ سَدْءِ الْآذَانِ وَرُونِيا عَبْدِ اللَّهِ مِن زَيْدِ وَسَبَبِ مَشْرُ وَعِيَّةِ التَّثُوبِبِ فِي الْفَجْرِ

الله الله عَلَمُ الله وَالْإِقَامَةِ وَعَدَدِ كَلِمَا يَهَا لَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَ قَصَّة أَنِي مَحَدُورَةَ

اللَّهُ عَنْ أَخْذِ الْأَجْرَةِ عَلَى الْأَذَانِ اللَّهُ عَلَى الْأَذَانِ

اللهُ مَا يَقُولُ الْمُسْتَمِعُ عِنْدَ سِمَاعِ الْأَذَانِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال وَ لَأُقَامَة وَ نَعْدَ الْأَذَان

﴿ …. بَابُ الْأَذَانِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَتَفَدِيْمِهِ عَلَيْهِ فِي الْفَجْرِ خَاصَّةً

اللُّهُ مُعَةِ وَالْبُومِ ﴿ اللَّهُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَ ان لِلْجُمُعَةِ وَالْبُومِ المطير

الله عَنْ الْفَصْلِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْأَقَامَةِ وَمَنْ الْأَذَانِ وَ الْأَقَامَةِ وَمَنْ

اللُّهُ عَنْ إِجَابَةِ المُّوَّذِن عَنْ إِجَابَةِ الْمُوَّذِن عَنْ إِجَابَةِ الْمُوَّذِن وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَان

أبُوَابُ الْمَسَاجِدِ

اذان اورا قامت کے ابواب

اذان ، اذان كہنے والوں اور اماموں كى فضيلت كا بيان ---- 18 بلند آواز سے اذان کہنے کے حکم، اس کی فضیلت اور اذان وا قامت کے درمیان دعا کی قبولیت اور اذان و ا قامت س کر شيطان كے بھاگ جانے كا بيان ------ 24 اذان کی ابتدا کا بیان اورعبدالله بن زید کا خواب اور فجر میں "أَلَصَّلَاهُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" كَمْ رَعِيت ------- 27 اذان اور ا قامت کا طریقه اور دونوں کے کلمات کی تعداد اور الومحذوره خالثیٰ کے واقعہ کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 32 اذان يراجرت لين كى ممانعت كابيان ----- 40 آ دمی اذان اورا قامت سنتے وقت اور اذان کے بعد کیا کیے 41

اول وقت میں اذان کہنے اور صرف فجر میں وقت سے پہلے اذان جعد کے لیے،اور ہارش والے ون اذان کہنے کا بیان ----- 50

اذان اورا قامت کے درمیان وقفہ کرنے کا بیان اور جواذان کیے وہی ا قامت کے مؤذن کا جواب نہ دے اور اذان کے بعد معجد سے نکلنے کی وعيد 55

مساحد كابيان

ا زمن من بنائ جان أوَّل مستحد وضع في الأرض ا زمن من بنائى جان والى سب سے پہلى مجداور مساجد بنانے كى

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وَفَضْل بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- السَّعْى اللهَ المُسَاجِدِ وَالسَّعْى الْمَسَاجِدِ وَالسَّعْى الْمَسَاجِدِ وَالسَّعْى اللهُ وَفَضْل أَهْل الدُّوْر الْقَرِيْبَةِ مِنْهَا
- الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ
  - وَالْخُرُوجِ مِنْهُ وَآدَابِ الْجُلُوسِ فِيهِ وَالْمُرُورِ
    - اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِنَّهِ الْمَسَاجِدِ عَنِ اللَّهُ قُذَارِ ﴿ اللَّهِ الْمُسَاجِدِ عَنِ اللَّهُ قُذَارِ
- الرُّوافِع الْكَرِيْهَةِ الْمَسَاجِدِ مِنَ الرُّوافِع الْكَرِيْهَةِ
  - اللهُ جَامِعٌ فِيْمَا تُصَانُ عَنْهُ الْمَسَاجِدُ الْمَسَاجِدُ
    - المساجِدِ عَلْهُ فِي الْمَسَاجِدِ الْمَسَاجِدِ الْمَسَاجِدِ الْمَسَاجِدِ
- النَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ
- الله بَسَابُ جَوَازِ نَبْشِ قُبُورِ الْكُفَّارِ وَإِيِّخَاذِ الْكُفَّارِ وَإِيِّخَاذِ الْكُفَّارِ وَإِيِّخَاذِ أَرْضِهَا مَسَاجِدَ
  - الله بَابُ جَوَازِ إِنْخَازِ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ الْبِيعِ مَسَاجِدَ

## اَبُوَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ

- - الله عَنْ وَكُوْبٍ سَتْرِ الْعَوْرَةِ عَنْ وَكُوبٍ سَتْرِ الْعَوْرَةِ الْعَوْرَةِ
- ﴿ الله الله عَنْ تَـجْرِيْدِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي
   الصَّلاةِ وَجَوَازِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

| www.Kitabosun                                                     | пат.со      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2% - 1 N. 24.00 5                                                 | <b>)</b> 6  |
| وو کیروں میں نماز کے متحب ہونے اور ایک کیڑے میں جائز              | <u>ز</u>    |
| ہونے کا بیان اور صرف قیص میں نماز پڑھنے والے مخص کا بیان          |             |
| که اگر شرمگاه کھلنے کا اندیشہ ہوتو وہ کیا کرے ۔۔۔۔۔۔۔ 112         |             |
| "إشتِمَالُ الصَّمَّاء" اورايك كرر عين كوثه مان كى كراميت          | اءِ         |
| كايان                                                             |             |
| نمازی کی جائے نماز، کیڑے اور بدن کا نجاست سے                      |             |
| یاک ہونے کا بیان اور جونجاست معلوم نہ ہواس سے                     | ∥ ⋅         |
| درگزر کا بیان                                                     |             |
| ان جگہوں کا بیان جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا میا اور جن میں      | (           |
| نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |             |
| جوتوں میں نماز پڑھنے کا بیان                                      |             |
| چٹائی، ٹاٹوں، پوستیوں اور اوڑھنیوں پر نماز پڑھنے کا بیان 126      | <u> </u>    |
| سونے والے کیڑے اورعورتوں کی ثمیز وں میں نماز پڑھنے کا بیان        | رِ   <br>رِ |
| اور چھوٹے بیچ کے کپڑے کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔ 128                          | 1           |
| قبله کے آداب                                                      | 11          |
| بیت المقدس کے قبلہ رہنے کی مدت اور پھر کعبہ کی طرف تحویلِ قبلہ    |             |
| كابيان 130                                                        |             |
| فرض نماز میں قبلہ رخ ہونے کا وجوب 133                             | ;           |
| كعبه كاندرنفلى نماز پڑھنے كابيان 134                              |             |
| مافر کے لیے اپی سواری پر بیٹھ کرنفلی نماز پڑھنے کا جواز چاہے      | <u>ب</u> و  |
| سواری کا مندجس طرف مرضی ہو جائے136                                |             |
| عذر کی وجہ سے سواری بر فرض نماز برجے کی رخصت کا بیان 139          | _           |

### نمازی کے آگے سترہ رکھنے اوراس کے پیچھے سے گزرنے کا حکم

نمازی کے لیے سترے کے مستحب ہونے اور اس کے قریب ہونے کا بیان اور اس کی وضاحت کہ وہ کس چیز کا ہواور نمازی کی

| المُسْبَعْبِابِ الصَّلاةِ فِي ثُوْبَيْنِ الصَّلاةِ فِي ثُوْبَيْنِ |
|-------------------------------------------------------------------|
| وَجَوَازِهَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَمَا يَفْعَلُ مَنْ صَلَّى  |
| فِيْ قَمِيْصِ وَّاحِدٍ تَبْدُوْ مِنْ عَوْرَتِهِ                   |

مَنْ الْمُرْاحِدُونِ ـ 2

ا الصَّمَّاءِ وَالْأَحْتِبَاءِ عَلَى الصَّمَّاءِ وَالْأَحْتِبَاءِ فَيُ ثَوْبِ وَاحِدِ

اَبُوَابُ اِجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي وَتُوبِهِ وَ بَدَنِهِ وَالْعَفُوِ عَمَّا لَا الْمُصَلِّي وَتُوبِهِ وَ بَدَنِهِ وَالْعَفُو عَمَّا لَا يُعْلَمُ مِنْهَا

﴿ .... بَابُ الْأَمَاكِنِ الْمَنْهِي عَنْهَا وَالْمَأْذُونِ فِيْهَا لِاصَّلاةِ

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَاجَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّعْلِ

﴿ سَابُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيْرِ وَالْبُسُطِ وَالْفَرَاءِ وَالْخُمْرَةِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا السَّالَةِ فِي ثَنُوبِ النَّوْمِ وَشُعُرِ
 السَاءِ وَحُكْمٍ ثَوْبِ الصَّغِيْرِ

أُبُوَابُ الْقِبُلَةِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَٰهُ مُلَّةِ إِلَٰهُ عَلَيْ إِلَٰهُ مَنْهُ إِلَى الْكُفَدُّسِ وَتَحْوِيلِ الْنُعْدَةِ الْنُمْلَةِ مِنْهُ إِلَى الْكَعْبَةِ

الْفَرِيْضَةِ الْفَرِيْضَةِ ﴿ إِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْفَرِيْضَةِ

التَّطَوُّعِ فِي الْكَعْبَةِ التَّطُوُّعِ فِي الْكَعْبَةِ ﴿ التَّطُوُّعِ فِي الْكَعْبَةِ

الله الله عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَنْ يَوْ

الرَّ احِلَةِ لِعُذْرٍ الرَّخْصَةِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِعُذْرٍ

اَبُوَابُ السُّتُرَةِ اَمَامَ الْمُصَلِّىُ وَ حُكْمِ الْمُصَلِّىُ وَ حُكْمِ الْمُرُورِ دُونَهَا الْمُرُورِ دُونَهَا

|                                                                      | ) ( 2 - Chies Halle ) ( S                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کس طرف ہونا چا ہے؟                                                   | المُصَلِّي                                                                                                                 |
| نمازی کے آگے گزرنے والے آ دمی وغیرہ کورو کنے کا بیان 145             | <ul> <li> بَابُ دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنِ يَدَي الْمُصَلِّى مِنْ</li> </ul>                                                  |
|                                                                      | دَمِی وَغَیْرِه                                                                                                            |
| نمازی ادر اُس کے سترہ کے درمیان سے گزرنے کے متعلق بختی کا            | ، ﴿ اللَّهُ عُلِيظِ فِي الْمُرُودِ بَيْنَ يَدَي                                                                            |
|                                                                      | لْمُصَلِّىٰ وَبَيْنَ سُنْرَتِهِ                                                                                            |
| بیان 150 بیان جوفض اس حالت میں نماز پڑھے کہ اس کے آگے کوئی انسان یا  | ، ﴿ ﴿ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ                                                              |
| چوپايه ۲۶۱                                                           |                                                                                                                            |
| امام کاسترہ ہی مقندی کاسترہ ہے اور کسی چیز کے گزر جانے سے            | الله عَنْ الْأَمَامِ سُنْرَةً الْأَمَامِ سُنْرَةً لِمَنْ صَلَّى خَلْفَهِ                                                   |
| نماز منقطع نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | وَأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُورُ شَيْءٍ                                                                           |
| سترے کے بغیر نماز پڑھنے کا بیان                                      | الله عَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ                                                                                     |
| نماز کے طریقہ کے ابواب                                               | أبُوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ                                                                                                 |
| نماز کے جامع طریقے کا بیان 156                                       | \$ بَابُ جَامِعِ صِفَةِ الصَّلاةِ                                                                                          |
| "مُسِیْءُ الصّلاة" کی مُدیث کے متعلق ای باب کی ایک                   | فَصْلٌ مِنْهُ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ فِي صَلاتِهِ                                                                          |
| ا نصل 166                                                            |                                                                                                                            |
| نماز کے افتتاح اوراس میں خشوع کا بیان 168                            | الصَّلاةِ وَالْخُشُوعِ فِيْهَا الصَّلاةِ وَالْخُشُوعِ فِيْهَا                                                              |
| تحبیر تحریمہ وغیرہ کے وقت رفع الیدین کرنے کا بیان (رفع               | <ul> <li>﴿ اللَّهُ مُن عِنْدَ تَكُبِيْرَةِ الْأُخْرَامِ</li> <li>﴿ اللَّهُ مُن عِنْدَ تَكُبِيْرَةِ الْأُخْرَامِ</li> </ul> |
| اليدين قبل از ركوع و بعداز ركوع)                                     | وَغِيْرِهَا                                                                                                                |
| ای باب کی ایک نصل اس مخض کی دلیل کے متعلق جس کے خیال                 | فَصَلٌ مِنْهُ حُجَّةُ مَن لَّمْ يَرَالرَّفْعَ ٱلَّاعِنْدَ تَكْبِيرَةِ                                                      |
| کے مطابق تکبیرۂ تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں ہے 181               | الإخرام                                                                                                                    |
| وائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ کے او پرر کھنے کا بیان 186                  | السُّمَاكِ مَاجَاءَ فِي وَضْعِ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ السَّمَالِ                                                     |
| تحبيرتريدك بعد، قراءت سے پہلے، ﴿ وَلَا الصَّالَّيْنَ ﴾ كَبَ          | السَّكَتَاتِ بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْأَحْرَامِ وَقَبْلَ السَّكَتَاتِ بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْأَحْرَامِ وَقَبْلَ              |
| کے بعد اور سورت (کی تلاوت) کے بعد نعنی رکوع سے پہلے                  | الْقِرَاءَةِ وَبَعْدِ قُولِهِ وَلا الضَّالِينَ وَبَعْدَ السُّورَةِ قَبْلَ                                                  |
| سنتوں کا بیان 201                                                    | الرُّكُوعِ<br>﴿بَابٌ فِيْ دُعَاءِ الْأُفْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ قَبْلَ الْفِرَاءَةِ                                        |
| دعائے استفتاح اور قراءت سے پہلے تعوذ کا بیان 203                     |                                                                                                                            |
| مورة فاتحد كل تلاوت كرتے وقت ﴿ بِسْمِ اللَّهِ السَّاحِ السَّاحِ مَنِ | البُسْمَلَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ الْبُسْمَلَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ                                     |
| الرَّحِيم ﴾ (بِعن) كابيان 211                                        | 4.                                                                                                                         |
| سورة الفاتحه كي تغيير اوراس كي دليل جس كابيه خيال ہے كه هوبسنيم      | الله بِهِ بَابُ تَفْسِيْرِ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ وَحُجَّةِ مَنْ قَالَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ              |
| اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ فاتحك آيت بيس بـ 214                 | إِنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ آيَةً مِّنْهَا                                                                                |

الرُّكُوع

| 65.86            | فهر ست                         |                                                                       |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                | فاتحہ پڑھنے کے دجوب کا بیان                                           |
| اس کے خاموش      | ہے امام کو سے تو               | مقتدی کی قراء ت اور جب ا                                              |
|                  |                                | ہونے کا بیان                                                          |
|                  |                                | نماز میں بلندآ داز ہے قراءت                                           |
|                  |                                | نمازی پر ( قراء <b>ت ) گذ</b> ی <i>د کر</i> ر                         |
|                  |                                | آمین کہنے اور قراءت میں ا                                             |
| 230              | *                              | بیان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>اس مخف کے عکم کا بیان جو قراء                   |
| كمرح اداتهيس     | وت كا فريضه الچھى <sup>و</sup> | اس محص کے حکم کا بیان جو قراء<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                  |                                | كريكنا                                                                |
|                  | •                              | پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ کے<br>سیال                                   |
|                  | _                              | رکعتوں میں اس کا پڑھنا،مسنو                                           |
|                  |                                | ا کیک رکعت میں دو یا زائد س                                           |
|                  |                                | تلاوت کرنے اور ایک سورن                                               |
|                  |                                | تلاوت کرنے کا بیان                                                    |
|                  |                                | نمازوں میں قراءت کے متعلق<br>-                                        |
|                  |                                | ظهر وعصر میں قراءت کا بیان<br>-                                       |
|                  |                                | مغرب میں قراءت کا بیان                                                |
|                  |                                | عثامیں قراءت کرنے کا بیان<br>م                                        |
| 252              | ی <i>ں قراء</i> ت کا بیان      | صبح میں اور جعه کی دن کی صبح:                                         |
| بره کا بیان256   | نے کا اور ترتیل وغ             | قراءت کے سری اور جمری ہو                                              |
|                  |                                |                                                                       |
| تمه د <u>ي</u> خ | امور) اوراس کولا               | امام پرطاری ہونے والے (                                               |
|                  |                                | كاتحكم                                                                |
|                  | •                              | سيدنا عبدالله بن مسعود مناتفهٔ ا                                      |
|                  | -                              | میں جحت ہونے کا بیان جن کر                                            |
| 263              |                                | تحبيرات الانقال كابيان                                                |

- ٠٠٠٠ بَابُ وُجُوْبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ
- ا الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَى قِرَاءَ وَ الْمَأْمُومِ وَإِنْصَاتِهِ إِذَا الْمَامَةُ مِنْ إِمَامَةُ

- الله الله الله الله عن الجهر بِالقِرَاءَ قِ فِي الصَّلاَ وَ إِلَيْ الصَّلاَ وَ فِي الصَّلاَ وَ إِذَا هُوَسه عَلَى مُصَلِّ آخَرَ
- اللهُ اعَ وَالْجَهْرِبِهِ فِي التَّالْمِيْنِ وَالْجَهْرِبِهِ فِي التَّالْمِيْنِ وَالْجَهْرِبِهِ فِي اللَّهُ أَمِيْنِ وَالْجَهْرِبِهِ فِي اللَّهُ أَمِيْنِ وَالْجَهْرِبِهِ فِي اللَّهُ أَمْ وَاخْفَانِهِ
  - الله عنه الله عَكْمِ مَنْ لَّمْ يُحْسِنْ فَرْضَهُ الْقِرَاءَةَ
- الله و السُّورة بَعْدَ الْفَاتِحةِ فِي اللهُ وَرَة بَعْدَ الْفَاتِحةِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَهَلْ تُسَنُّ قِرَاءً تُهَافِى الْأُخْرَيَيْنِ أَمْ لاَ اللهُ وَلَيَيْنِ أَمْ لاَ اللهُ وَلَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ فِي رَكْعَةٍ ، وَحَوَاذِ تَكَرُّدِ السُّورة وَجَواذِ تَكَرُّدِ السُّورة أَوالاَيَاتِ فِي رَكْعَةٍ
  - الله عنه الله المُع الْقِرَاءَ وَ فِي الصَّلَوَاتِ السَّلَوَاتِ السَّلَوَاتِ
    - ﴾ .... بَابُ الْقِرَاءَ وَ فِي الظُّهُر وَالْعَصْرِ
      - المَعْرب بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَعْرب الْمَعْرب الْمَعْرب
        - العِشَاءِ الْقِرَاءَ وَفِي الْعِشَاءِ الْعِشَاءِ الْعِشَاءِ
- ٣--- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى السَّمْسِعِ وَصُبْعِ يَوْمِ
   الْحُمُعَة
- ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللْعَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْ

## www.KitaboSunnat.com رکوع وہجوداوران کےمتعلقات کے ابواب رکوع میں تطبیق کی مشروعیت اور پھراس کے منسوخ ہو جانے کا رکوع کی مقدار، اس کے طریقہ اور اس میں اور تمام ارکان میں جس نے رکوع و ہجود بورا نہ کیا، اس کی نماز کے باطل ہونے کا رکوع میں ذکر کا بیان ----- 276 رکوع و جود میں قر آن پڑھنے کی ممانعت کا بیان ۔۔۔۔۔۔ 279 رکوع وسحدے ہےا ٹھنے اوران کے بعد اطمینان اختیار کرنے کے وجوب اورائے ترک کرئے والے کی وعید کا بیان ----- 280 رکوع سے اٹھ کراذ کار (کرنے) کا بیان ------ 282 تحدیے کی حالتیں اور اس کے لیے جھکنے کی کیفیت کا بیان- 286 سجدے کے اعضاءاور بال اور کیڑالیٹنے کی ممانعت کا بیان 291 کسی ضرورت کی وجہ ہے نمازی کا اپنے کپڑے پر سجدہ کرنے نیز جوم والافخص سحدہ کسے کرے،اس کا بیان ------ 293 تجدے کی دعاؤں اور اذ کار کا بیان، ان کے علاوہ جو رکوع میں دو مجدوں کے درمیان بیٹھنے اور اس میں جو پڑھا جاتا ہے، اس کا جليه استراحت كابيان----- 299 دعائے قنوت کے ابواب صبح میں قنوت اور اس کا سبب اور کیا وہ رکوع سے پہلے ہے یا اس

ظهراور دوسری نمازوں میں قنوت کا بیان ------ 305

| no            | C. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |
|---------------|-------------------------------------------|
| 572 15 5 23   | 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
| جودِ و ما جاء | أَبُوَابُ الرُّكُوعِ وَالسُّ              |
|               | 1600                                      |
|               | مقت                                       |

| ى الرُّكُوعِ ثُمَّ | التَّـطبيْـقِ فِ | ـرُوعِيَّةِ | كَبَابُ مَثْ | į   | * |
|--------------------|------------------|-------------|--------------|-----|---|
|                    |                  |             |              | بخه |   |

- اللُّهُ عِنْهِ اللُّهُ عُوْعِ وَصِفَتِهِ وَالطَّمَأُنِيْنَةِ فِيْهِ السَّامُ أَنِيْنَةِ فِيْهِ وَفِيْ جَمِيْعِ الْأَرْكَانِ عَلَى سَوَاءِ
- ﴾ .... بَىابُ بُسطُلاَن صَلاَحةِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ
  - اللهِ عَمْرِ فِي الرُّكُوعِ الرُّكُوعِ الرُّكُوعِ الرُّكُوعِ الرُّكُوعِ الرُّكُوعِ الرُّكُوعِ الرُّكُوعِ الرُّكُوعِ
- اللُّهُ عَنِ الْقِسَرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ الرُّكُوعِ الرُّكُوعِ الرُّكُوعِ الرُّكُوعِ الرُّكُوعِ الم وَ السُّجُود
- السُّجُودِ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ السَّجُودِ وَالطُّمَانِيَّةِ بَعْدَهُمَا وَ وَعِيْدِ مَنْ تَرَكَ ذَٰلِكَ
  - ﴿ …. بَابُ اَذْكَارِ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ
- السُّجُوْدِ وَكَيْفَ الْهَوِيُ إِلَيْهِ ﴿ الْهُو يُ إِلَيْهِ اللَّهُ وَيُ إِلَيْهِ
- السُّجُوْدِ وَالنَّهِي عَنْ كَفِّ السُّجُوْدِ وَالنَّهِي عَنْ كَفِّ الشُّعْرِ وَالنُّوبِ
- المُصَلِّى عَلَى تَوْبِهِ لِحَاجَةِ المُصَلِّى عَلَى تَوْبِهِ لِحَاجَةِ وَكَيْفَ يَسْجُدُ مَنْ زُوجِمَ
- اللُّهُ عَلَى اللُّهُ عَاءِ فِي السُّجُوْدِ وَمَا يُقَالُ فِيْهِ مِنَ السُّجُودِ وَمَا يُقَالُ فِيْهِ مِنَ الأَذْكَارِ غَيْرَ مَا مَرَّ فِي الرُّكُوعِ
- \* .... بَابُ الْجَلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَ تَيْن وَمَا يُقَالُ
  - الله الأستراحة الأستراحة أَيْهُ الْ الْقُنُو ت
- المُعْدُونِ فِي الصُّبْحِ وَسَبَيِهُ وَهَلْ هُوَ الصُّبْحِ وَسَبَيِهُ وَهَلْ هُوَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْبَعْدَهُ
  - الله عنه الله المُناوُّ المُناوُّ المُناوُّ المُناوُّ المُناوُّ المُناوُّ المُناوُّ المُناوُّ المُناوُّل المُناوُلِي المُناوُّل المُناوُّل المُناوُلِي المُناوِلِي المُناوِلِي المُناوِلِي المُناوُلِي المُناوِلِي المُناوِلِي المُناوِلِي المُناوِلِي المُناوُلِي المُناوُلِي المُناوُلِي المُناوِلِي المُناوُلِي المُناوِلِي المُناوُلِي المُناوِلِي الم

| پانچوں نمازوں میں تنوت کے بارے میں ایک فصل 307                                                       | فَصْلٌ مِنْهُ فِي الْقُنُوْتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بلندآ واز سے تنوت کرنے کا بیان                                                                       | الله سَابُ مَاجَاءَ فِي الْجَهْرِ بِالْقُنُوْتِ الْجَهْرِ الْقُنُوْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ان لوگوں کی دلیل کا بیان جو صبح کی نماز میں مصائب کے علاوہ                                           | اللهُ اللهُ اللهُ عُدَّةِ الْفَائِيلِينَ بَعَدْمِ الْقُنُونِ فِي الْمُنُونِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تنوت نہ کرنے کے قائل ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | المُّبنِعِ اللَّاعِنْدَ النَّوَاذِلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وتر میں تنوت اور اس کے الفاظ کا بیان 309                                                             | ه بَابُ الْقُنُوْتِ فِي الْوِنْرِ وَأَلْفَاظِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تشہد کے ابواب                                                                                        | أُبُوَابُ التَّشُهُدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اس کے الفاظ کے بارے میں ثابت ہونے والے مواد کا بیان 311                                              | ﴾ بَابُ مَاوَرَدَ فِي أَلْفَاظِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نصل: سيدناعبدالله بن مسعود منالله عن | فَصلٌ فِيْمَا رُوِىَ فِي ذَٰلِكِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فصل: اس تشهد کے بارے میں جو سیدنا عبد الله بن عباس اور                                               | فَـصْـلٌ فِيْـمَا رُوِىَ فِى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سیدنا ابوموی اشعری بران سے مروی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 317                                                    | مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تشہدیں بیٹھنے کی کیفیت ،انگشت شہادت سے اشارہ کرنے کا اور                                             | الله سَنْهُ وَالْأَشَارَةِ الْمُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَالْأُشَارَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دوسر عامور كابيان 318                                                                                | بِالسَّبَابَةِ وَغَيْرٍ ذٰلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آخری تشهد کے بعد نبی کریم مطبق آیم پر اور آپ مطبق آیم کی آل پر                                       | اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| ورود بضيخ كابيان 325                                                                                 | عَقِبَ النَّشَهُٰدِ الْآخِيرِ وَكَذَا آلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل: ني كريم مضيَّة كى جس آل پر درود بهيجا جاتا ہے،اس ك                                              | فَعْمُلُ فِيْمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَفْسِيْرِ آلِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تغيير كأبيان 331                                                                                     | المُصَلِّي عَلَيْهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نی کریم مضافلاً برورود مجیج کے بعد تعوذ اور دعا کا بیان 332                                          | السُّ السُّ السُّعَوُّذِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلاةِ عَلَى السَّالاةِ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                      | النَّبِيَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فصل: نماز (کے تشہد میں) میں دعا کرتے دقت انگلی اٹھانا 335                                            | فَصْلٌ مِنْهُ فِي رَفْعِ الْأَصْبَعِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نماز مین جامع منقول وعاؤل کا بیان 336                                                                | بَالُ جَامِعِ أَدْعِيَةٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا فِي الصَّلاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سلام کے ساتھ نماز سے خارج ہونے اور اس کے                                                             | أَبُوَابُ الْخَرُوجِ مِنَ الصَّلاَةِ بِالسَّلامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| متعلقات كابيان                                                                                       | وَمَا يَتَبَعُ ذُلِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سلام کی کیفیت،اس کے الفاظ اور اس کے دومر تبہ ہونے                                                    | اَبُوَابُ الْخُورُوجِ مِنَ الصَّلاَةِ بِالسَّلاَمِ<br>وَمَا يَتُبَعُ ذُلِكَ<br>وَمَا يَتُبَعُ ذُلِكَ<br>﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمِ وَلَفْظِهِ وَاتَّهُ مَرَّتَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كابيان 339                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سلام کی تخفیف کا اور اس کے ساتھ ہاتھ کے اشارے کی کراہیت                                              | <ul> <li>﴿ السَّلام وَكَرَاهَةِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ</li> <li>﴿ السَّلام وَكَرَاهَةِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کا بیان 342<br>سلام کے فرض ہونے اور ایک سلام کے کافی ہونے کے متعلق                                   | معة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سلام کے فرض ہونے اور ایک سلام کے کافی ہونے کے متعلق                                                  | السُّلامَ فَرَيْضَةً عَنْ كَوْنِ السَّلامَ فَرَيْضَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا بيان                                                                                               | والإجيزاء بتسليمة واجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| فېرىت كېزى                           | )\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نے کی مقدار کا اور اس کے دائیں یا    |                                        | اللَّهُ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْإِمَامِ عَقْبُ الصَّلاةِ ﴿ السَّلاةِ السَّلاةِ السَّلاةِ السَّلاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كابيان                               | بائیں طرف پھرنے کے جوان                | وَجَوَاذِ إِنْحَرَافِهِ عَنِ الْيَعِيْنِ أَوِ الشِّمَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ) کی طرف رخ کرناادر سحابه کانبی      | سلام کے بعد امام کا لوگول              | النَّاسَ بِوَجْهِم عَفْبَ الْإِمَامِ النَّاسَ بِوَجْهِم عَفْبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفْبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 346t)                                | کریم مطاقی ہے برکت حاص                 | السَّلاَمِ وَتَبَرُّكِ الصَّحَابَةِ بِالنَّبِي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وڑی دریے تک مفہرنا تا کہ عورتیں نکل  | امام کا مردوں کے ساتھ تھ               | الْمُعْثِ الْإِمَامِ بِالرِّجَالِ قَلِيْلاً لِتَخْرُجَ ﴿ الْمُعَالِمُ الْمُعْرُجَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وں کے درمیان باہر جانے یا کلام       | جائيس ادر فرضى اور نفلى نماز           | النِّسَاءُ وَالْفَصْلِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّافِلَةِ بِخُرُوحٍ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لع فاصله كرنا 348                    |                                        | كَلاَمِ أَوْ اِنْتِقَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دالی جگه میں ہی جیسے رہنا، اس کی     | نمازی کا نماز کے بعد نماز              | المُصَلِّي فِي مُصَلًّا مُ المُصَلِّي فِي مُصَلًّا مُ المُصَلِّي فِي مُصَلًّا مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 350                                  |                                        | بِعْدَ الصَّلاةِ<br>أَبُوابُ اللَّادُ كَارِ الْوَارِدَةِ عَقْبَ الصَّلاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نے والے اذ کار کے ابواب              | نماز کے بعد کیے جا۔                    | أَبُوَابُ اللَّاذُ كَارِ الْوَارِدَةِ عَقَبَ الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| والى دعا وَل كابيان 352              |                                        | الله عَيَةِ الْوَارِدَةِ مِنْ ذَٰلِكَ ﴿ اللَّهُ الْاَدْعِيَةِ الْوَارِدَةِ مِنْ ذَٰلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يراوراستغفار كابيان 356              | نمازوں کے بعد بیج ہتمپد، تکب           | التَّسْبِيْحِ وَالتَّحْمِيْدِ التَّسْبِيْحِ وَالتَّحْمِيْدِ التَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | _                                      | وَالنَّكْبِيْرِ وَالْإِسْتِغْفَارِ عَفْبَ الصَّلَوَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| زات، ادعیہ اور بعض سورتوں کے         |                                        | الله عَابُ جَامِعِ الْأَذْكَارِ وَتَعَوُّذَاتٍ وَٱدْعِيَةٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 362                                  |                                        | وَقِرَاءَةِ بَعْضِ سُورٍ عَفْبَ الصَّلَوَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مد ہاواز بلندؤ کر کرنے کا بیان 368   | نمازے فارغ ہونے کے بع                  | الله عَفْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّوْتِ بِاللَّهِ كُو عَفْبَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَفْبَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      |                                        | الْأَنْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لے اور اس میں مکروہ اور جائز         |                                        | أَبُوَابُ مَايُبُطِلُ الصَّلاةَ وَمَا يُكُرَهُ فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | ام                                     | وَمَا يُبَاحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ت كابيان 369                         |                                        | النَّهُي مِنَ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ النَّهُي مِنَ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بيان 372                             |                                        | الصَّلاةَ الصَّلاقَ الصَلاقَ الصَّلاقَ الصَلاقَ الصَلاقَ الصَّلاقَ الصَلاقَ المَلْمَاتِ الصَلاقَ الصَلاقَ المَلْمَاتِ الصَلْمَاتِ الصَلاقَ الصَلاقَ الصَلاقَ الصَلاقَ الصَلاقَ الصَلاقَ المَلاقَ الصَلاقَ الصَلاقَ الصَلاقَ الصَلاقَ الصَلاقَ الصَلاقَ الصَلاقَ المَلْمَاتِ الصَلاقَ الصَلاقَ الصَلاقَ الصَلاقَ الصَلاقَ ال |
| ں سے کھیلنے اور پھو نکنے کا بیان 377 | نماز میں بال باندھنے، تنکر ہوا         | السَّعْرِ وَالْعَبَثِ عَفْصِ الشَّعْرِ وَالْعَبَثِ السَّعْرِ وَالْعَبَثِ السَّعْرِ وَالْعَبَثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      |                                        | بِالْحَصٰى وَالنَّفْخِ فِي الصَّلاَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بہ ہونے ، الکیوں کے پٹانے نکالنے     | · ·                                    | الله مَاجَاءَ فِي الضِّحْكِ وَالْإِلْتِفَاتِ فِي الضِّحْكِ وَالْإِلْتِفَاتِ فِي الضِّحْكِ وَالْإِلْتِفَاتِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اِنا                                 |                                        | الصِّلاَةِ وَتَفْقِيْحِ الْاصَابِعِ وَتَشْبِيْكِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تھ سے اشارہ کرنے اور نماز پڑھنے      |                                        | الله سَابُ مَاجَاءً فِي رَفْعِ الْبَصَرِ وَالْإِ شَارَةِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کرنے کا بیان 383                     | •                                      | بِالْيَدِ وَاتِبْخَاذِ مَكَانِ مَخْصُوصِ لِلصَّلاَةِ فِيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کھانے کی موجودگی میں اور اونکھ کے    | پیشاب یا پاخانه کوروک کر،              | ، ﴿ اللهِ كُرَاهَةِ الصَّلاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ وَ بِحَضْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| W. M.           | فهرست                        |                                         |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                 |                              | م<br>ملبه کی صورت میں نماز پڑھنے        |
| لے کپڑوں اور    | سال، نفش و نگار وا           | نماز میں موجعی بکل، سدل، اس             |
| 388             | .کابیان                      | مورتوں کی چاوروں کی کراہت               |
| نے اور نماز میں | نیں جانب کھنکار۔             | نمازی کا امام کی طرف یا وا              |
| 392             | ت کا بیان <del></del>        | كوكھوں پر ہاتھ رکھنے کی ممانعیہ         |
| ه جواز کا بیان  | عجانے اور اشارہ کے           | نماز میں سِحان اللّٰہ کہنے ، تالی بَ    |
| 395             | کی بحث) ۔۔۔۔۔                | (نماز میں سلام کا جواب ویئے             |
| بيان 403        | ے جائز ہونے کا               | الله کے ڈریے نماز میں رونے              |
|                 |                              |                                         |
| کرنے ہمعمولی    | ھوادرسانپ) کو <sup>ق</sup> ل | نماز میں دو سیاہ جانوروں( بچ            |
| ) وجه سے إدهر   | میں کسی ضرورت کم             | مقدار میں چلنے اور اس سلسلے             |
|                 |                              | اُدھرمتوجہ ہونے کے جواز کا بیا          |
| 409             | ه بیانb                      | نماز میں بچہاٹھانے کے جواز ک            |
| اور ایسے کپڑے   | ۔ ایک کپڑے میں               | وھاری دار کپڑے میں،صرف                  |
| •               |                              | میں جس کا کچھ حصہ نمازی پر              |
|                 |                              | جواز کا بیان                            |
|                 |                              | تاریکی میں نمازی کے سامنے               |
| 413             |                              | بيان                                    |
|                 | وکے الجواب                   | متحجدهمهم                               |
| 415             |                              | نماز میں شک کرنے والا کیا کر            |
| ہے دفع کرنے کا  | موے ڈالنے اور ا۔             | نمازی کے لیے شیطان کے و                 |
| 422             |                              | بيان                                    |
| وراس میں سیدنا  | یے والے کا بیان ا            | دور کعتوں کے بعد سلام چھیرو             |
|                 |                              | ذوالیدین ہاتئ کے قصے کا تذ <sup>ک</sup> |
| ) انجمی تک ایک  |                              | سلام پھیر دینے والا وہ آوی              |
| 428             |                              | رکعت باقی ہو<br>فون                     |
|                 |                              | (۵) جو محض پہلے تشہد کے _ا              |
| 429             | ں نەلو ئے                    | ہو حائے تو منصنے کے لیے واپر            |

| 2 — | مستفاقا الماليج بالجابي | N. S. |
|-----|-------------------------|-------|
|     |                         |       |

الطَّعَامِ وَبِمُدَافَعَةِ النُّعَاسِ

- الله سبال كراهة الصلاة بالاشتمال والسدل والسدل والاسبال وفي مَوْدِ له اعلامٌ وفي ملاحف النساء الإسبال وفي النساء المسمل المسمل عن التنفي جهة الإمام أو التيمين أو عن الإختصار في الصلاة السبيع والتصفيق والاشارة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة المناسبيع
- الله بَابُ جَوَازِ البُكَاءِ فِي الصَّلاةِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله
- الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الكَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ وَالْمَشْيِ الْبَسِيْرِ وَالْإِلْيَقَاتِ فِيهَا لِحَاجَةٍ
- ﴿ الصَّلاةِ عَلَى الصَّغِيْرِ فِي الصَّلاةِ 
   ﴿ السَّلاةِ قِي النَّوْبِ الْمُخَطَّطِ 
   ﴿ اللَّهُ حَلَى الْمُصَلِّلُ 
   أَيْعُ ثُوْبٍ وَاحِدٍ وَفِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى الْمُصَلِّلُ 
   ﴿ يَعْضُهُ عَلَى الْحَائِضَةِ
- .... بَـابُ جَـوَاذِ نَـوْمِ الْمَرْأَةِ آمَامَ الْمُصَلِّىٰ فِى الطَّلاَمِ
   الظَّلاَمِ

أُبُوَابُ سُجُودِ السَّهُو

- الله سس بَابُ مَايَصْنَعُ مَنْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ؟

- الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ اللهِ عَلَى مَنْ سَلَّمَ وَقَدْ بَقِى مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ
- الله الله عَنْ نَسِى الْـجُـلُوْسَ الْاَوَّلَ حَتَّى الْحُسلُوْسَ الْاَوَّلَ حَتَّى النَّصَبَ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ

| ( - / ) ( 12                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جو مخص حیار رکعت والی نماز کی پانچ رکعتیں اوا کر لے 431       | الله عَنْ صَلَّى الرُّبَاعِيَّةَ خَمْسًا اللهُ ا |
| بھول جس تتم کی بھی ہو،اس کے لئے سلام کے بعد سجدے              | السُّجُوْدِ بَعْدَ السَّلامِ لِكُلِّ السُّجُوْدِ بَعْدَ السَّلامِ لِكُلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 432t                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | سهرِ<br>ٱبُوَابُ سُجُوْدِ التَّلاوَةِ وَالشُّكْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سجدہ تلاوت کی فضیلت اور اس کے مقامات کی تعداد کا بیان 435     | ابُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِهِ وَعَدَدِ مَوَاضِعِهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تجدهٔ تلاوت میں کیا پڑھا جائے؟                                | الله سس بَابُ مَايُقَالُ فِي سَجْدَةِ التِّلاوَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جبری اور سری نماز میں سجدہ تلاوت والی آیت پڑھنا۔۔۔۔ 437       | السَّخْدَةِ فِي الصَّلاةِ الْجَهْرِيَّةِ السَّخْدَةِ فِي الصَّلاةِ الْجَهْرِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               | وَالسِّرِيَّةِ<br>* بَابُ إِذَا سَجَدَ الْقَارِيءُ سَجَدَ الْمُسْتَمِعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جب تلاوت كرنے والا مجدہ كرے كا تو سننے والا بھى كرے كا 438    | الْمُسْتَمِعُ ﴿ ﴿ إِذَا سَجَدَ الْقَارِيءُ سَجَدَ الْمُسْتَمِعُ ﴿ ﴿ وَالْمُسْتَمِعُ الْمُسْتَمِعُ الْمُسْتَمِعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اس مخض کی ولیل کا بیان جومفصل سورتوں میں تلاوت کے سجدوں       | التَّلاوَةِ ﴿ وَمَنْ قَالَ بِعَدْمِ سَجَدَاتِ التَّلاوَةِ ﴿ وَمَنْ قَالَ بِعَدْمِ سَجَدَاتِ التَّلاوَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كنهونكا قائل ب                                                | فِي سُوَرِ الْمُفَصَّلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مفصل سورتوں میں محدہ تلاوت کی مشروعیت کے قاملین کی ولیل       | الله سَبَابُ حُجَّةِ الْقَائِلِيْنَ بِمَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كابيان                                                        | النَّلَاوَةِ فِي سُوَرِ الْمُفَصَّلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سورہُ فِی کے دو مجدول اور سورہ ص کے مجدہ کا بیان 440          | الله مَاجَاءَ فِي سَجْدَتَى سُوْرَةِ الْحَجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                               | وَسَجْدَةِ سُوْرَةِ صَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سیدناابوسعید خدری بناتش کے خواب کے متعلق اس باب کی ایک        | فَصْلٌ مِّنْهُ فِيْ رُوْيًا أَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِ رَبِي الْخُدْرِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نصل 442<br>عجدهٔ شکر کابیان نقل نماز کے ابواب                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبدهٔ شکر کا بیان 443                                         | الله عَاجَاءَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ السُّكُو السُّكُو السُّكُو السُّكُو السُّكُو عَلَيْ عَلَيْ السُّكُو عَلَيْ السُّكُو عَلَيْ السُّكُو عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُو عَلَيْ عَلَيْكُو عَلَيْ عَلَيْكُو عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُو عَلَيْ عَلَيْكُو عَلَيْ عَلَيْكُو عَلِي عَلَيْكُو عَلَيْكُوا عَلَيْكُو عَ  |
| تقل نماز کے ابواب                                             | ٱبُوَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نقل نماز کی فضیلت اور اس چیز کا بیان که بیه فرض نماز میں ہو   | الله سَابُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِهَا وَأَنَّهَا تَجْبُرُ نَقْصَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جانے والی کی پوری کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔                              | الفَرِيْضَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نفل نماز گریس پڑھنے کی فضیلت کا بیان 448                      | السُّه سَابُ فَضْلِ صَلاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نی کریم مشطی قیل کے دن کے نقل اور فرضوں کی سنتوں کا جامع      | ٠٠٠٠ بَابُ جَامِع تَطَوُّعِ النَّبِي النَّهَارِ وَرَوَاتِبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بان                                                           | الْفَرَايْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ظهر کی سنن رواتب ادران کی فضیلت کابیان 455                    | الله الله المُعْلَمُ وَمَاجَاءَ فِي فَصْلِهِا ﴿ وَمَاجَاءَ فِي فَصْلِهِا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عصر کی سنن رواتب اوران کی فضیلت کا بیان 458                   | الله الله المُعَمِّرِ وَمَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا ﴿ وَمَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عصر کے بعد ددرکعتوں کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | الله عَنْ الله عَاجَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ﴿ اللَّهِ الْعَصْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عصر کے بعد والی دورکعتوں کےسب کا بیان اور اس کا ذکر کہ جس     | فَصْلٌ مِنْهُ فِي ذِكْرِ سَبِيهِمَا وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا قَضَاءٌ عَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Pil — j                                              | )\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ) ( 2 - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ى قضائى قرار ديا 461                                 |                                        | رَاتِبَةِ الظُّهْرِ                                                                                   |
| ن جو بد کہتا ہے کہ عصر سے پہلے والی دو               | اس آ دی کے متعلق بیار                  | فَصْلٌ فِيْمَنْ قَالَ إِنَّهَا رَاتِبَهُ الْعَصْرِ                                                    |
| ب میں ہے ہیں۔۔۔۔۔۔ 467                               | رکعتیں اس کی سننِ روا تر               |                                                                                                       |
| بيان 469                                             | مغرب كىسنن رواتب كا                    | الله سَابُ مَاجَاءَ فِيْ رَاتِبَةِ الْمَغْرِبِ ﴿ اللَّهِ الْمُغْرِبِ                                  |
| ں کا بیان 470                                        | مغرب سے پہلے دورکعتو                   | الله عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ                       |
| نن                                                   | عشا کی سنن ِروا تب کا بیا              | الله بَابُ مَاجَاءَ فِي رَاتِبَةِ الْعِشَاءَ                                                          |
| فضيلت اورتا كيد كابيان 474                           | نجر کی وورکعتوں، ان کی <sup>ا</sup>    | الله بَابُ مَاجَاءَ فِي رَكْعَتَى ٱلْفَجْرِ وَفَضْلِهِمَا اللهِ عَلَيْهِ مَا                          |
|                                                      |                                        | وَتَأْكِيْدِهِمَا                                                                                     |
| ِل کی تخفیف ادران میں قراءت                          |                                        | الله عَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                      |
| 476                                                  |                                        | يُقْرَأُ فِيْهِمَا                                                                                    |
| بیں جلدی جلدی ادا کرنے اور ان کے                     | ان ووسنتوں کواول وفت                   | الله سَسَبَابُ تَعْجِيْلِهِمَا أَوَّلَ الْوَقْتِ وَالضَّجْعَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّه |
| 478                                                  |                                        | بَعْدَهُمَا<br>﴿ … بَابُ إِسْتِحْبَابِ الْفَصْلِ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَرْضِ                             |
| وں کے ورمیان فاصلہ کرنے کے متحب                      |                                        | الله المُسْبَابُ السِّيْحْبَابِ الْفَصْلِ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَرْضِ الْفَرْضِ                          |
| 480                                                  |                                        | وَدَاتِبَتِهِ<br>أَبُوَابُ صَكاةِ اللَّيْلِ وَالُوتُرِ                                                |
| نماز اور وتر کے ابواب<br>میں زند                     |                                        |                                                                                                       |
| ، اس کی ترغیب اور اس کے افضل ونت کا                  |                                        | الله عَنْ عَنْ فَضْلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْحَنِّ اللَّيْلِ وَالْحَنِّ                               |
| 482                                                  | بيان                                   | عَلَيْهَا وَأَفْضَلِ أَوْقَاتِهَا                                                                     |
| مِشْ وَيَا إِلَى الْهِ كَارِ، قراء ت اور وعا وَل كا  |                                        | الله الله مَاجَاءَ فِي أَذْكَارِهِ اللهِ وَقِيرَاتَتِهِ                                               |
| 490                                                  |                                        | وَدَعْوَاتِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ                                                                   |
| ) زلانٹیز سے مردی وہ حدیث، جس میں                    | -                                      | الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَبَّاسِ وَلَيْنًا فِي صِفَةِ                                           |
| ت کی نماز کی کیفیت بیان کی گئی - 496                 |                                        | صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ                                                              |
| میں رسول مدیث جس میں رسول میں رسول میں رسول میں رسول |                                        | الله الله عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ وَاللهُ اللهُ وَمِنْيِنَ عَائِشَةَ وَاللهُ             |
| لازبیان کی گئی ہے ۔۔۔۔۔۔ 502                         |                                        | فِيْ صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ   |
| ت کی نماز کے بارے میں سیدنا عبداللہ                  |                                        | الله بَابُ مَارُونَ عَنْ غَيْرِهِمَا فِيْ صِفَةِ صَلاةِ عَنْ غَيْرِهِمَا فِيْ صِفَةِ صَلاةِ           |
| ر و خانتی کے علاوہ دوسرے صحابہ سے مردی               | ·                                      | رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ                                                                     |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔وہر کے ابواب                                 | _                                      | ار در و و<br>ادر ار در ار و                                                                           |
| ومر سے ابواب<br>علم کا بیان514                       |                                        | أَبُوَابُ الُوتُرِ<br>﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُاجَاءَ فِي فَضْلِ الْوِتْرِوَتَأْ كِيْدِهِ وَحُكْمِهِ         |
| الم كابيان 14                                        | ور ق شیکت، تا نیدادر                   | الله سسباب ماجاء في فضل الوِتروتا دِيدِه وحدمِه                                                       |

| ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّالُ مَاجَاءَ فِي وَقْتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَصْلٌ مِنْهُ فِي أَنَّ وَقْتَهُ ٱلمُسْتَحَبَّ آخِرُ اللَّيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الله الوثر بِرَكْعَةٍ وَبِثَلاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ اللهِ اللهُ اللهِ الهِ ا |
| وَيَسْعِ بِسَلَامٍ وَّاحِدٍ وَمَا يَتَقَدَّمُهَا مِنَ الشَّفْعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الْوِتْرُ بِوَاحِدَةِ<br>اَلْوِتْرُ بِثَلَاتِ<br>اَلْوِتْرُ بَخَمْسٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٱلْوِتْرُ بِثَلَاتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٱلْوِثْرُ بَخَمْسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الْ وِتُرُ بِسَبْعِ وَيَسْعِ وَإِحْدَى عَشَرَةَ وَثَلَاثَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عَشَرَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الله عَمْدُ اللهِ فِي الْوِتْرِ ﴿ وَمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فِي لَيْلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اللَّهُ اللَّهُ مِلْاةِ اللَّهُ لِي اللَّهِ تُو وَمَا جَاءِ فِي نَقْضِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الله الله على الرَّاحِلَةِ وَمَنْ نَزَلَ اللهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَمَنْ نَزَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عَنْ رَّاحِلَةٍ فَصَلَّاهُ عَلَى الْأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

0000

## اذ ان اورا قامت کے ابوار

# ٱبُوَابُ ٱلْأَذَانِ وَٱلْأَقَامَةِ اذ ان اورا قامت کے ابواب

الأذان: .....لغوي معنى: اعلان، اطلاع

اصطلاحی تعویف: ..... بخصوص کلمات کے ساتھ لوگوں کونماز کے وقت کی اطلاع دینا اورنماز کی طرف بل نا''اذان'' كہلاتا ہے۔ اذان كہنا اسلام كا شعار ہے، اذان كے الفاظ، معانى اور آ بك مسلمانوں كوتمام ملتوں سے ہر اختیار سے متاز کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ میں الله تعالیٰ کی توحید و کبریائی اور رسول کی رسالت کے اظہار واعلان کے سرتھ ساتھ رہے تعالیٰ کی اجتماعی بندگی کی دعوت ہوتی ہے۔قراءت اذان کہنے کی ابتدا مدینہ منورہ میں پہلی سن جمری میں ہوئی۔جن روایات میں اس کے مکہ میں مشروع ہونے کا ذکر ہے، وہ نا قابل حجت ہیں۔

> 1....بَابُ ٱلْأَمُر بِالْأَذَانِ وَتَاكِيُدِ طَلُبِهِ اذان كاحكم اوراس حكم كى تاكيد كابيان

(١٢٤٢/ ١) عَنْ عُبَادَةَ بْن نُسَى قَالَ: كأنَ " "عباده بن لي كتب بين: شام مين ايك معدان نامي آدمي تها، رَجُلٌ بالشَّام يُقَالُ لَهُ مَعْدَانُ ، كَانَ أَبُو سيِّدنا ابو درداء وَلَيْ اللهِ قرآن يرهايا كرت تھے۔سيّدنا ابو درداء وظائن نے أے كم يايا۔ بھرايك دن جب دابق مقام پر اسے ملے تو کہنے لگے: معدان! وہ قرآن جو تیرے پاس تھا، اس کا کیا بنا؟ آج کل تیرا اور قرآن کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا: الله تعالیٰ نے وہ سکھایا اور اچھا سکھایا۔ سیّد تا ابو درداء نے یوچھا: معدان! آج کل شہر میں رہتے ہو یاکسی دیہات

الدَّرْدَاءِ يُـفِّرِثُهُ الْقُرْآنَ فَفَقَدَهُ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَلَقِيَهُ يَوْماً وَهُوَ بِدَابِقِ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ: يًا مَعْدَانُ! مَافَعَلَ الْقُرْآنُ الَّذِي كَانَ مَعَكَ؟ كَيْفَ أَنتَ وَالْقُرْآنُ الْيَوْمَ؟ قالَ قَدْ عَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُ فَمَا حُسَنَ ـ قَالَ: يَامَعْدَانُ! أَفِي مَدِيْنَةِ

(١٢٤٢/ ١) تـخـريـج: ---- حديث حسن، وهذا اسناد ضعيف لجهالة حاتم بن ابي نصر ـ أخرجه ابوداود: ٤٧ ، والنسائي: ٢/ ١٠٦ ، وابن خزيمة: ١٤٨٦ ، وابن حبان: ٢١٠١ ، والحاكم: ١/ ٢١١ ، ٢٤٦ و ٢/ ۲۸۲ (انظر: ۲۱۷۱۰) الإلكان الراتات كابواب المراتات كابواب المراتات كابواب المراتات كابواب المراتات كابواب المراتات كابواب المراتات

تَسْكُنُ الْيَوْمَ أَوْفَى قَرْيَةِ؟ قَالَ: لا، بَلْ فِى قَرْيَةِ قَرْيَةٍ قَالَ: لا، بَلْ فِى قَرْيَةٍ قَرْيَةٍ قَرْيَةٍ قَرْيَةٍ قَرِيْبَةٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ (وَفِيْ رِوَاَيةٍ: فِيْ قَرْيَةٍ قَرِيْبَةٍ دُوْنَ حِمْصَ) قَالَ: مَهْلا وَيْحَكَ يَامَ عُدَانُ! فَإِنِيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَلَى يَعُولُ! ((مَامِنْ خَمْسَةٍ أَهْلِ أَبْيَاتٍ لا يُؤُذِّنُ يَعْفُولُ! ((مَامِنْ خَمْسَةٍ أَهْلِ أَبْيَاتٍ لا يُؤُذِّنُ فِيْهِمُ الصَّلاةُ إلاَّ فِيْهِمُ الصَّلاةُ إلاَّ فِيْهِمُ الصَّلاةُ إلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، وَإِنَّ الذِّفْبَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، وَإِنَّ الذِّفْبَ يَانُحُكُ بِالْمَدَائِنِ وَيُحَكَ يَالْمُدَائِنِ وَيُحَكَ يَا مَعْدانُ وَ (مسند احمد: ٢٨٠٦٣)

میں؟ معدان نے جواب دیا نہیں، میں ایک دیہات میں سکونت پذیر ہوں، وہ شہر کے قریب ہے۔ اور ایک روایت میں سکونت پذیر ہوں، وہ شہر کے قریب ہے۔ اور ایک روایت میں ایک دیہات میں ہوں جو تھی شہر کے قریب ہے۔ سیّدنا ابو درداء زمان شو کہا: چھوڑ، تھے پرافسوں ہے معدان! میں نے رسول اللہ مطابع آئے کہا: چھوڑ، تھے ہوئے سا: ''جہاں پانچ گھر واقع ہوں اور ان میں نہ اذان دی جاتی ہو نہ نماز قائم کی جاتی ہو، ان پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ( تھے ذبی نشین کر لینا ہو، ان پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ( تھے ذبی نشین کر لینا جو ایک بری کو بڑپ کر جاتا ہے۔' والی بری کو بڑپ کر جاتا ہے۔' اس لیے تھے پر شہروں میں رہنا لازم ہے۔اے معدان! تھے پر افسوں ہے!'

(١٢٤٢/ ٢) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانَ) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ يَعُوْلُ: ((مَامِنْ فَسَلانَةٍ فِنَى قَرْيَةٍ فَلا يُوَذَّنُ وَلا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلا أَ إِلَّا اسْتَحْوذَ عَليْهِمُ الشَّيطَانُ-عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْ كُلُ اللِّفْبُ الْقَاصِيَةَ. )) قَالَ ابْنُ مَهْدِيِّ: قَالَ السَّائِبُ: يَعْنِى الْجَمَاعَةَ فِي الصَّلاةِ- (مسند احمد: 174.38

(١٢٤٣) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوبْرِثِ قَالَ:

فواند: ..... جو بمری جنگل میں ریوڑ اور مالک ہے الگ ہو جاتی ہے، بھیڑیا اور دوسرے درندے اس کا کیا حشر کرتے ہیں، ہرایک پر داضح ہے۔ ای طرح جو بندہ نماز با جماعت ہے دور رہتا ہے، وہ شیطان کے وسوسوں میں پھنس کر خیرو بھلائی کے کاموں سے دور ہوجا تا ہے، لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ روحانی طہارت کے فقدان کی وجہ سے وہ یہ بھی نہیں پاتا کہ اس کا کتنا نقصان ہور ہاہے۔

"سيّدنا مالك، بن حورث فالله كت بين: بم تقريبا ايك عمر ك

(٢ / ١٢٤٢) تخر يج: .... اسناده حسن، انظر الحديث بالطريق السابق: ٢٢٤

<sup>(</sup>۱۲٤٣) تمخر يسم : سسأخرجه البخاري: ۲۰۰۸ ، ومسلم: ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، وعند البخاري وغيره زيادة: ((وصلوا كما رايتموني اصلي)) (انظر: ۱۰۵۸)

الإن ادرا قامت كابواب كان (17 الروكية الذان ادرا قامت كابواب كان (17 الروكية الذان ادرا قامت كابواب كان (12 ال

أَنْيُنَا رَسُولَ الله عَلَى وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا مَعَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً قَالَ وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَى رَصُولُ الله عَلَى رَحِيْمًا رَفِيقاً فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا فَسَالَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرُنَاهُ فَقَالَ: ((ارْجِعُوا إلى أَهْلِيْكُمْ فَأَقِيْمُوا فِيهِمْ فَقَالَ: ((ارْجِعُوا إلى أَهْلِيْكُمْ فَأَقِيْمُوا فِيهِمْ فَقَالَ: (الرَّجِعُوا إلى أَهْلِيْكُمْ فَأَقِيْمُوا فِيهِمْ فَقَالَ: (الرَّجِعُوا إلى أَهْلِيْكُمْ فَأَقِيْمُوا فِيهِمْ فَقَالَ: أَنْ الرَّحِمُ وَمُرُوهُمْ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَالْنَبُورُكُمْ .)) (مسند احمد: ١٩٥٦٥ ٢)

فواند: ....ان احادیث میں نماز کے وقت اذان دینے کا حکم اور ترغیب دلائی جارہی ہے، مزید درج ذیل رایات پرغور کریں:

سیّدتا مالک بن حویرث و و النه بیان کرتے ہیں کہ دوآ دمی نبی کریم مظفِظَیّم کے پاس آئے، وہ سفر پر جاتا چاہتے تھ، آپ مظفِظَ نے ان سے فرمایا: ((إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّناَ ثُمَّ أَقِيْمَا ثُمَّ لِيَوْمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا.)) لِعِنْ 'جبتم سرکروتو (نماز کے وقت) اذان دواورا قامت کہواورتم میں سے بڑا آ دمی جماعت کروائے۔'' (صحیح بحدری: ۲۲۰، صحیح مسلم: ۲۷۶)

سيّدنا عقبه بن عامر وَالنَّهُ بيان كرت بين كدرسول الله مشيَّقَيْن في فرمايا:

((يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِيْ غَنَم فِيْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَل يُوَّذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّيْ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْظُرُوا اللَّه عَبْدِيْ هَٰذَا يُوَذِّنُ وَيُقِيْمُ لِلصَّلَاةِ، يَخَافُ مِنِّيْ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَاذْ خَلْتُهُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ .)) (ابوداود: ١٢٠٣، نساني: ٢٠/٢١)

لیعنی: "تمہارا رب بکریوں کے اس چرواہے پر تعجب کرتا ہے، جو پہاڑی چوٹی پر ( بکریاں چرارہا ہوتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو) وہ اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ الله تعالی (اس کے اس عمل کو دیکھ کر) کہتے ہیں: میرے بندے کی طرف دیکھو، اذان دیتا ہے اور نماز کے لیے اقامت کہتا ہے (پھر نماز ادا کرتا ہے) یہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔" امام البانی براٹسے فرماتے ہیں: فقہ الحدیث یہ ہے کہ اسکیلے آدی کو بھی اذان کہنی چاہیے، امام نسائی نے اس حدیث پر یہی باب قائم کیا ہے۔ میں وافل حدیث کے بعض طرق کے مطابق نبی کریم ملے تھے، امام نسائی نے اس حدیث پر یہی باب قائم کیا ہے۔ میں وافوں چیزوں میں تسابل نہیں برتنا کے مطابق نبی کریم ملے تھے۔ (صححہ: ۱۲) ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اذان واقامت کا تعلق نماز سے ہے نہ کہ لوگوں کی تعداد یا مسجد

## 2.... بَابُ فَضُلِ الْأَذَانِ وَالْمُؤذِّنِيُنَ وَالْأَثِمَّةِ اذان،اذان كہنے والوں اور اماموں كی فضیلت كابيان

(١٢٤٤) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً وَ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله و

''سیّدنا ابو ہریرہ و خالیّن سے مروی ہے کہ رسول اللّہ ملیّنے اَیْدر فرمایا: ''اگر لوگ جان لیس کہ اذان کہنے اور پہلی صف کے اندر شامل ہونے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ان پر قرعہ ڈالیس اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کی طرف جلدی پہنچنے میں کیا اجر و قواب ہے تو وہ اس کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اگر وہ جان لیس کہ نماز عشاء اور نماز فجر میں کیا اجر ہے تو بیان دونوں نماز وں میں ضرور شامل ہوں اگر چہ ان کو گھٹوں کے آتا پڑے۔'' عبد الرزاق کہتے ہیں: میں نے مالک سے پوچھا کہ کیا عشاء کی نماز کو "عَتَمَة "کہنا کمروہ نہیں مالک سے پوچھا کہ کیا عشاء کی نماز کو "عَتَمَة "کہنا کمروہ نہیں اس نے انھوں نے کہا: جس نے جھے عدیث بیان کی اس نے

فواند: .....نمازعشاء كو "عَتَمَة" كهناجائز بي تفصيلي بحث آكي كي -

'سیدنا اُبوسعیدخدری بناتی سے روایت ہے که رسول الله منظامی الم الله منظامی الله منظامی الله منظامی الله منظامی الله منظامی الل

(١٢٤٥) عَنْ أَبِيْ سَعْيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِثْمُ قَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ

ایسے ہی کہاتھا۔"

<sup>(</sup>۱۲٤٤) تمخر يسمج: ...... أخرجه البخاري: ۲۱۰، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۲۸، ۲۲۸، ومسلم: ۴۳۷ (انظر: ۷۲۲)

<sup>(</sup>١٢٤٥) تمخر يسج: ----اسناده ضعيف، لضعف دراج، وهو ابن سمعان ابو السمح، في روايته عن ابي الهيثم و ابن لهيعة سيء الحفظ أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب": ٩٣٤ (انظر: ١١٢٤١)

الرائية المراج بنط المراج الم (اجروثواب) ہے تو وہ اس (ثواب کے حصول کے لیے) تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے لزیزیں۔''

"سيدناعقبه بن عامر والثين عدوى بكرسول الله من نے فرمایا: "تیرارتِ عزوجل بہاڑ کی چوٹی براذان کہد کرنمازادا کرنے والے بکر یوں کے چرواہے بر تعجب کرتا (لیعنی خوش ہوتا) ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: میرے اس بندے کی طرف دیکھوکہ اذان کہتا ہے اورا قامت کہتا ہے، یہ کسی ذات سے ڈرتا ہے، یقیناً میں نے اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا

"اوردوسری سند کے ساتھ مروی حدیث کے الفاظ یہ ہیں: وہ كتبح بي كدالله ك رسول وكالتيم في فرمايا: "آب كا رب تعجب كرتا ہے " بھرسابقہ حدیث كامعنی بیان كیا، البتہ آخرى الفاظ يول بيان كيد: "بي محص سے ڈرتا ہے، سو ميں نے اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا ہے۔'' مَافِي التَّأْذِيْنِ لَتَضَارَبُواْ عَلَيْهِ بِالسُّيُوْفِ . )) (مسند احمد: ١١٢٦١)

(١٢٤٦) عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَكِنْ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ يَقُولُ: ((يَعْجَبُ رَبُّكَ عَنزَّوَجَلَّ مِنْ رَاعِيْ غَنَم فِي رَأْسِ الشِّيظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَدِّنُ بِالصَّلاةِ وَيُصَلِّي، فَيَهُ وَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هٰذَا، يُوَّذِنُ وَيُقِيْمُ يَخَافُ شَيْئًا، قَدْ غَفَرْتُ نه وَأَذْخَلْتُه أَلْجَنَّه . )) (مسند احمد: (IVOV9

(١٢٤٧) (وعَنْسهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) بِسَنَدِ مَسجِيح قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: ( ( يَعْ حَبُ رَبُّكَ .... )) فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسَالَ: ((يَسَخَافُ مِنْيُ قَدْغَفَرْتُ لَهُ فَأَدْخَلْتُهُ الْحَنَّة.)) (مسنداحمد: ١٧٥٨٠)

فواند: ....اس حدیث مبارکہ میں اس آدمی کا تذکرہ مور ہا ہے، جولوگوں سے دور ہے اور کی مجد میں پنجنااس کے لیے ناممکن ہے۔ وہ نیکی الله تعالی کو بہت محبوب ہے جوخلوت میں کی جائے، جہاں سوائے الله تعالی کے کوئی دیکھنے و لا نہ ہو، جہاں اطاعت وفر مانبرداری کی بنیاد صرف اور صرف خثیت اللی ہو۔ الله تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہماری خوتوں اور جلوتوں میں یکسانیت پیدا ہو جائے۔ (آمین) کیکن ذہن نشین رہے کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو مقدم سمجھا جائے ،مثلا نمازِ باجماعت ادا کرنا ،اس کا تعلق خلوت سے نہیں ہے۔اب اگر کوئی آ دمی ہیر کہنا شروع کر دے کہ و و فرضی نماز بھی خلوت میں ادا کرے گا، تو اس کا پیکہنا درست نہ ہوگا، کیونکہ شرعی فیصلہ جماعت کے حق میں ہے۔ ہاں اگر کسی کونماز با جماعت کی وجہ ہے ریا کاری اور نمود ونمائش کا خطرہ ہوتو وہ تعوذ پڑھے اور الله تعالیٰ سے خلوص کی توفیق طلب كرے، نه يه كه وہ جماعت ہى ترك كر دے۔ امام البانى مِراشته فرماتے ہيں: فقد الحديث يه ہے كدا كيلي آ دمي كوبھي اذان كہنى جاہے، امام نسائى نے اس حدیث يريبى باب قائم كياہے۔سىءالصلاة والى حديث كے بعض طرق كےمطابق نبى (١٢٤٦) تخريع: ---- حديث صحيح أخرجه ابوداود: ١٢٠٣، والنسائي: ٢/ ٢٠، وابن حبان: ١٦٦٠، والبيهقي: ١/ ٥٠٥ (انظر: ١٧٤٤٣)

(١٢٤٧) تخريج: ....حديث صحيح، انظر الحديث بالطريق الاول: ٢٢٨

(١٢٤٨) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَيْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: اللهِ أَكْبَرُ، اللهُ أَنْ اللهِ فَيَالَ نَبِي فَقَالَ نَبِي فَقَالَ نَبِي فَقَالَ نَبِي اللهِ فَقَالَ نَبِي اللهُ فَقَالَ نَبِي اللهِ فَقَالَ نَبِي اللهِ فَقَالَ نَبِي اللهُ فَقَالَ نَبِي اللهُ فَقَالَ نَبِي اللهُ فَقَالَ نَبِي اللهُ فَيْ اللهُ فَقَالَ نَبِي اللهُ فَيْ اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ ال

"سيّدنا عبدالله بن مسعود فالنّه كتم بين : ہم رسول الله مطاع آيا كا من سول الله مطاع آيا كا ما تھ كى ساتھ كى مائل كى افال كى مائل كى الله كى كى الله ك

فوائد: .....اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اذان سنتے وقت نیج میں کوئی اور بات بھی کی جاسکتی ہے، بہر حال مؤذن کے کلمات کا صدق ول سے جواب دینا متاثر نہیں ہونا جاہے۔

(۱۲٤٩) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَ اللهُ نَعُوهُ ، "سيّدنا معاذ بن جَوَفُهُ وَفَيْهِ فَفَالَ هِ اللهُ فَقَالَ هِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَقَالَ هِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

"سيّدنا معاذبن جبل في النفر سسابقه مديث جيسى روايت مروى به البته إلى بيل بيد الفاظ بين: جب الى اذان كهنه والله في الله إلا الله كها تو بي كريم منظيرة في فرمايا: "الى في حق كي كواى دى به "جب الى في أشهد أن محمدًا رسول الله كها تو آب منظيرة في فرمايا: "بي أن محمدًا رسول الله كها تو آب منظيرة في أن ين مال كياب، ويموتم اله يا تو هماس كى تلاش مي دور نكلنه والا چراوالها يا كول سه شكار كرف والا شكارى باؤ كي "اور ايك روايت ميل به" تم اله بكريول كا چروالها يا لي الي الي كريم والول سه دور نكلنه والا باؤك روايت ميل به النهول الي كريم والول سه دور نكلنه والا باؤك كريم جب انهول الي ديكما تو وه چروالها نكلا، چونكه نمازكا وقت موكيا تها، الى لي الى في الله في

<sup>(</sup>١٢٤٨) تمخر يسبع: ----اسناده صحيح عملي شرط مسلم، وله شواهد أخرجه أبو يعلى: ٥٤٠٠، والبيهقي: ١/ ٢٠٥، والنسائي في "الكبري": ١٠٦٥ (انظر: ٣٨٦١)

ر (١٢٤٩) تـخـر يـــج: ..... صحيح لغيره - أخرجه الطبراني في "الصغير": ٧٦٨، والخطيب البغدادي في "تاريخه": ٨/ ٢٢٠ (انظر: ٢٢١٣٤)

## المن المنظم الم

(١٢٥٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللهِ فَلَهُ اللهِ اللهُ لِلْمُؤَذِن مَدَّ صَوْلِهِ وَيَالِسٍ سَعِعَ صَوْلَهِ وَيَالِسٍ سَعِعَ صَوْلَهُ .)) (مسند احمد: ٢٠٠١)

صَوْتَهُ.)) (مسند احمد: ٢٠٠١) مَوْتُهُ.)) (مسند احمد: ٢٠٠١) (وَفِى لَفُظِ) يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْمُؤَذِّنَ مُنتَهٰى أَذَانِهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسِ مَنتَهٰى أَذَانِهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسِ سَمِعَ صَوْتَهُ.)) (مسند احمد: ٢٠٠٢) مَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَكَاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى: ((الْسَمُوذِنُ يُعْفَرُ لَهُ مَدَّ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى: ((الْسَمُوذِنُ يُعْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسِ وَشَاهِدُ الصَّلَاة يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَشَاهِدُ الصَّلَاة يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا.)) (مسند احمد: ٩٣١٧)

'سیّدنا عبدالله بن عمر وظافی سے روایت ہے که رسول الله مطفی الله علیہ الله مطفی الله مطفی الله می آواز کے پھیلاؤ کے برابر بخشا ہے اور اس کے لیے اس کی آواز سننے والی ہرتر اور خشک چیز گواہی دیتی ہے۔''

اورایک روایت کے الفاظ یوں ہیں: "الله تعالیٰ مؤذن کواس کی اذان کی آواز کی انتہا تک بخش دیتا ہے اور اس کی آواز کو سننے والی ہر چیز اس کے لیے بخشش طلب کرتی ہے۔"

"سیّدنا ابو ہریرہ رفائی بیان کرتے ہیں کہرسول اللّہ مِشْتَا اَلِمَ مِشْتَا اَلِهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ نَا اللّ فرمایا: "مؤذن کواس کی آواز کے پھیلاؤ کے برابر بخش دیا جاتا ہے اور اس کے لیے ہر خشک اور ترچیز گواہی دیتی ہے اور باجماعت نماز ادا کرنے والے کے لیے پچیس نیکیاں لکھی جاتی بیں اور اس کے دو نمازوں کے درمیان والے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔"

فواف : ..... بیمؤذن کاشرف ہے کہ وہ اس قدر وسیع مغفرت کامستی بنتا ہے، اور اس کا بیمفہوم بیان کرنا بھی درست ہے کہ بیان کرنا بھی درست ہے کہ بیدا یک تشبید وتمثیل ہے، لین اگر بالفرض اس کے گناہ اتنی جگہ میں بھی تھیلے ہوئے ہوں تو وہ بھی بخش دیئے حاکم سے۔

جمادات، حیوانات، نباتات غرضیکه کائنات کی ہر چیز میں علم، ادرک اور شعور پایا جاتا ہے، بیضروری نہیں کہ انسان کوان کی کیفیت کاعلم ہو۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِنا ﴾ (سورۂ اسراء: ٤٤) لیخی: ' ہر چیز اللّٰہ کی حمد کے ساتھ اس کی تبیع بیان کرتی ہے۔' مزید فربایا: ﴿ وَانَّ مِنْ بَا لَهُ اِللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ (سورۂ اللّٰهِ ﴾ (سورۂ بورۂ اللّٰهِ ﴾ (سورۂ اللّٰهِ ﴾ (سورۂ بحد کے ساتھ اس کی تبیع بیان کرتی ہے۔' مزید فربایا: ﴿ وَانَّ مِنْ بَا لَهُ اِللّٰهِ ﴾ (مایا: ' عمل اللّٰهِ کی خشیت ہے گر پڑھتے تھے۔' صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ مشاقی آنے نے کہا: ' میرا فربایا: ' میں اس پھرکو بہانا ہوں، جو مجھ پرسلام کہنا تھا۔' اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جہنم کی آگ نے کہا: ' میرا

<sup>(</sup>١٢٥٠) تـخـر يــج: ---- حديث صحيح، وهذا سند قوى ـ أخرجه البزار: ٣٥٥، والطبراني في "الكبير": ١٣٤٦) ، وأخرجه البيهقي: ١/ ٤٣١ موقوفا ـ (انظر: ٦٢٠١)

<sup>(</sup>١٢٥١) تخريج: ----حديث صحيح، انظر الحديث بالطريق السابق

<sup>(</sup>١٢٥٢) تـخـريـج: ----حديث صحيح بطرقه وشواهده أخرجه الطيالسي: ٢٥٤٢، وابن ماجه: ٧٢٤، وابوداود: ٥١٥، والنسائي: ٢/ ١٢، وابن حبان: ١٦٦٦، والبيهقي: ١/ ٣٩٧ (انظر: ٩٥٤٢)

المراقات كابواب المراقات كابواب المراقات كابواب المراقات كابواب المراقات كابواب بعض میرے بعض کو کھا رہا ہے۔'' قرآن وحدیث میں اس حقیقت کی کئی مثالیں موجود ہیں۔اس لیے غیرانسانی مخلوق کا مؤذن کے حق میں شہادت دینا کوئی بعید بات نہیں ہے۔

"سیدنا ابو ہررہ زخاتی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظامین نے (( اَلْإِ مَامُ ضَامِنٌ وَالْمُوَّذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ، اَللَّهُمَّ فرمايا: "المام ضامن باورمؤذن امين ب، اب الله اتمه كي راہنمائی فر مااورمؤ ذنوں کو بخش دے۔''

(١٢٥٣) وَعَنْهُ أَيْنُهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَرْشِيدِ أَلاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُوَّذِنِينَ . )) (مسند احمد: ٩٩٤٣)

فوائد: ..... کوئی شکنہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں مقتریوں کی نماز کی مقبولیت امام کی نماز کی مقبولیت کے ساتھ معلق نہیں ہے، بہرحال لوگوں کی نماز وں کا امام کے ساتھ گہراتعلق ہے، وہ وقت کی کتنی پاسداری کرتا ہے، بہترین نماز کے لیے نمازیوں کے حالات اور کیفیات کو مدنظر رکھ کر ان کا کس قدر خیال رکھتا ہے، اس کا طرزِ حیات کس حد تک پندیدہ ہے کہاس کے مقتدی اس کی اقتدا میں نماز پڑھ کرلطف محسوں کرتے ہوں۔ اسی طرح امام مسنون نماز پڑھانے اور دعا دُن میں مقتدیوں کوشامل رکھنے جیسے امور کی بھی پابندی کرے۔اوقات نماز اورسحر دافطار جیسے معاملات میں لوگوں کا کلی اعتاد مؤذن پر ہوتا ہے،اس لیےاہے بھی اس ذمہ داری کا احساس ہونا جا ہیے، تا کہ لوگوں کی عبادات برونت انجام یا سکیں۔امامت ادراذان دینااسلامی معاشرے کے باوقارمناصب ہیں،اس لیےانہیں کامل عزت واحترام دیا جائے اور بلا دجدان کی تحقیر ند کی جائے۔آپ منظ این امام اور مؤذن دونوں کی ذمددار یوں اور ان میں مکند کوتا ہیوں کوسا منے رکھ کران کے لیے مختلف دعا نیس کیں۔

> (١٢٥٤) عَنْ عَائِشَهُ وَلَيْ اللَّهُ عَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اَلْإِ مَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَّذِّنُ مُوْ تَهَنَّ، فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْإِمَامَ وَعَفَا عَنِ الْمُوَّذِن . )) (مسند احمد: ٢٤٨٦٧)

> (١٢٥٥) عَنْ أَنْسِ بِنْ مَالِكِ ﴿ اللَّهُ عَنِ النَّبِيُّ عِينًا أَنَّهُ قَالَ: ((أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُؤَذِّنُوْنَ . )) (مسند احمد:

"سيده عائشه وظالمها سے مروى ب كه رسول الله مطفي الله الله فرمایا:"امام ضامن ب اور مؤذن امین ب، الله امام کی راہنمائی فرمائے اورمؤ ذن کومعاف کر دے۔''

"انس بن مالک زائن سے مروی ہے کہنی کریم مضافی نے فر مایا:'' قیامت کے دن لوگوں میں سب سے کمی گردنوں والے مؤذن ہوں گئے۔''

(ITVO9

<sup>(</sup>٩٢٥٣) تخريج: ----حديث صحيح أخرجه ابوداود: ٥١٧، والبيهقي: ١/ ٤٣٠ (انظر: ١٦٩٧) (١٢٥٤) تـخـر يـج: .....حديث صحيح لغيره ـ أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": ١/ ٧٨، وابو يعلى: ٤٥٦٢، والبيهقي: ١/ ٤٢٥، وابن خزيمة: ١٥٣٢، وابن حبان: ١٦٧١ (انظر: ٢٤٣٦٣) (١٢٥٥) تخر يح: --- صحيح لغيره أخرجه البزار: ٣٥٤، والطبراني في "الاوسط": ١٢٧٢٥ (انظر: ١٢٧٢٩) ۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الروا الله المنظر المن

(١٢٥٦) وَعَنْ مُعَاوِيَةً بِنْ أَبِي سُفْيَانَ وَهِا اللهُ ا عَنِ النَّبِي عِنَّا مِثْلُهُ (مسند احمد: ١٦٩٨٦) ﴿ طُرِحَ كَي حديث بيان كي ہے۔''

فواند: ....سيّدنا معاويه وللنَّذ ب مروى مديث كالفاظ به بي: ((اَلْهُ وَذُنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْيقِيَامَةِ . )) (مسلم)''سب ہے کمبی گردنوں والےمؤ ذن لوگ ہوں گے'' کامفہوم کیا ہے؟ مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں،اگراس کو حقیقی معنی پر ہی محمول کرلیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ آج بھی مناسب حد تک گردن کا لسبا موناحسكى علامت ب\_مريد كم مفاجيم درج ذيل بين:

کثیراجروثواب والے

سب سے زیادہ اعمال والے

بدالفاظ ان کی سرداری سے کنایہ ہیں، کیونکہ عرب لوگ سیادت کو لمبی گردنوں سے تعبیر کرتے رہتے ہیں۔ان سے مرادیہ ہے کہان کوفرحت ومسرت نصیب ہوگی اور وہ ندامت و پشیمانی ہے محفوظ رہیں گے۔ جب لوگوں کے منہوں تک پینه پینچے گا تو مؤ ذنوں کی گردنیں کمبی ہو جا کیں گی ، تا کہ وہ اس کرب واذیت سے محفوظ رہیں۔ واللہ اعلم۔

(١٢٥٧) عَنِ الْبَسرَاءِ بِنْ عَازِبِ وَاللهُ أَنَّ ""سيّدنا براء بن عازب وَلا البّ عاروايت ب كه نبي كريم التفاقية نَبِيَّ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتُهُ فَ مَلاثِكَتُهُ فَ مَلاثِكَتُهُ فَرَحَت اللَّهُ عَالَىٰ اوراس كفرضة الكي صف يررحت مجھیجتے ہیں اورمؤ ذن کواس کی آواز کے پھیلا ؤکے برابر بخش دیا جاتا ہے، ادر اس کو سننے والی خٹک اور تر چیز اس کی تصدیق کرتی رَطب وَيَابِس، وَلَهُ مِثلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى بها وراس اس كماته نمازير صفى والول كااجروثواب بهي ملےگا۔''

يُصَـلُونَ عَـلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُوَّذِّنُ يُعْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقَهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ مَعُهُ.)) (مسند احمد: ١٨٧٠٠)

فواند: ....اذان کے کی فضائل کے باوجوداذان دینے کے سلسلے میں عجیب قتم کی بے رغبتی یائی جاتی ہے، شاید بعص لوگ ایسے بھی ہوں کہ نہ انھوں نے زندگی بھراذان دی ہو گی اور نہ ان میں اس کی تڑپ پیدا ہوئی ہوگی۔ (العیاذ بالله تعالی) رہامسکلہ پہلی صف کا ،تو جس مسجد میں نمازیوں کی دوتین صفیں بن جاتی ہیں، وہاں اکثر طور پر ابتدائے نماز کے وقت یائج چیمنمازی ہوتے ہیں اور کئی لوگ پہلے پہنچ جانے کے باو جود بچیلی صفوں میں بیٹھنے کو ترجیح دیے ہیں، بالخصوص جمعهُ مبارکہ کا خطبہ سنتے وقت ۔ بیسب امور دین میں بے رغبتی کی صورتیں ہیں۔

امام البانی والنیہ نے کہا:....اس بات پر بھی بڑا تعجب ہے کہ علائے اسلام اور مبلغ حضرات نے بھی عملی طور پر اس

<sup>(</sup>١٢٥٦) تخريج: .....أخرجه مسلم ٣٨٧ (انظر: ١٦٨٦١)

<sup>(</sup>١٢٥٧) تـخـر يــج: ....حديث صحيح دون قوله: ((وله مثل اجر من صلى معه)). وهذا اسناد ضعيف. قتـاده بــن دعامة مدلس، وقد عنعن، وفي سماعه من ابي اسحاق السبيعي نظر\_ أخرجه النسائي: ٢/ ١٣ (انظر: ١٨٥٠٦)

3.... بَابُ الْأُمُرِ بِرَفُعِ الصَّوُتِ بِالْأَذَانِ وَفَصُلِهِ وَاسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْأَقَامَةِ وَهُرُوبِ الشَّيُطَانِ عِنْدَ سِمَاعِهَا

بلند آ واز سے اذان کہنے کے حکم ، اس کی فضیلت اور اذان وا قامت کے درمیان دعا کی قبولیت اور اذان وا قامت سن کر شیطان کے بھاگ جانے کا بیان

"ابوصعصعه، جو که سیّدنا ابوسعید خدری بناتین کی پرورش میں سیّم بین: سیّدنا ابوسعید خدری بناتین نے مجھے کہا: میر بیارے بیٹے! جب تو اذان کہا کر، پیارے بیٹے! جب تو اذان کہا کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ میشیکی کے کو بی فرماتے ہوئے سا: "ہر چیز جواس کوستی ہو وہ اس کے لیے گوائی دیت ہے، وہ جن ہو یا انسان ہو یا پھر ہو۔" اور ایک مرتبہ کہا: میرے بیٹے! جب تو خشکی (یعنی ہے آباد علاقوں) میں ہوتو اذان کے لیے اپنی آواز کو اون کیا کہ رسول اللہ میشیکی کے اپنی آواز ہوئے ہیں نے رسول اللہ میشیکی کے اپنی آواز ہوئے ہیں نے رسول اللہ میشیکی کی کے بیز اس کو ہین سنتی مگر وہ قیامت کے دن اس کے لیے گوائی دے گی۔"

"اور انہی ابوصصعہ سے ایک دوسری سند سے مروی ہے کہ سیّدنا ابوسعید نے کہا: جب تو اپنی بکریوں یا جنگل میں ہواور نماز کے لیے اذان کہے تو اذان میں اپنی آواز کو بلند کیا کر، کیونکہ مؤذن کی آواز کی انتہا تک جوبھی جن، انسان اور کوئی چیزسنتی ہے، وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ میں نے

(١٢٥٨) عَنِ ابنُ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنَ أَبِيهِ فَالَ: قَالَ لِي أَبُوْ سَعِيدِ الْخُدْرِئُ، وَكَانَ فَى حِجْرِهِ فَقَالَ لِي: يَابُنَى ! إِذَا أَذَنْتَ فَارْفَعْ ضَوْتَكَ بِالْآذَانِ فَا إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ صَوْتَكَ بِالْآذَانِ فَا إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَعْمُولُ: ((لَيْسَ شَيْءٌ يَسْمَعُهُ إِلَّا شَهِدَ لَهُ، جِنَّ وَلَا إِنْسَ وَلا حَجَرٌ.)) شهدَ لَهُ، جِنَّ وَلا إِنْسَ وَلا حَجَرٌ.)) فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ فَإِنِي سَمِعْتُ فَى الْبَرَارِي فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ فَإِنِي سَمِعْتُ وَلَا يَسْمَعُهُ جِنَّ وَلا يَسْمَعُهُ جِنَّ وَلا يَسْمَعُهُ إِلَّا شَهِدَ رَسُولَ اللهِ عَبْ يَقُولُ: ((لَا يَسْمَعُهُ إِلَّا شَهِدَ رَسُولَ اللهِ عَجَرٌ وَلا شَيْءٌ يَسْمَعُهُ إِلَّا شَهِدَ لَهُ .)) (مسند احمد: ١١٠٤٥)

(١٢٥٩) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ قَسالَ لَهُ إِنِّى أَرَاكَ تُسُحِبُ الْغَنْمَ وَالبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِى غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَيَسْمَعُ مَدْى صَوْتِ الْمُوَّذِنِ جِنْ وَلا

<sup>(</sup>۱۲۵۸) تـخـر يـــج: ----اسناده صحيحـ أخرجه ابن ماجه: ۷۲۳، وابن خزيمة: ۳۸۹، وابو يعلى: ۹۸۲ (انظر: ۱۱۰۳۱)ـ وأخرجه البخاري: ۳۲۹۱، ۳۲۹۲ بالفاظ آتيةـ (انظر: ۱۱۳۰۵)

## ادِن اور ا تا ست کے ابواب کا ( 25 کی اور ا تا ست کے ابواب کی اور ا

يدالفاظ رسول الله منظيمة السياسة من تقي

''سیّدنا ابو ہریرہ وُٹائیو سے روایت ہے کہ رسول اللّہ مضافیکیّا نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا آئی دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان نہیں سنتا، جب اذان بوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب نماز کے لیے اقامت کمل ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کمل ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے اور انسان اور اس کے نفس کے جاتی ہوکر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے ۔وہ (نمازی کو) کہتا ہے: تو فلاں کام یاد کر، فلاں کام یاد کر، وہ کام جو اسے پہلے یاد نہیں ہوتے (وہ یاد کراتا ہے)، نیتجاً آدمی ایسی حالت میں ہوجاتا ہے کہ اسے پہنیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز یا ہے۔''

"اور انہی ہے ایک دوسری سند ہے مروی ہے کہ رسول الله مظیّ اَنْ نَے فرمایا:"جب شیطان مؤذن کواذان کہتے ہوئے سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا اتنا دور چلا جاتا ہے کہ آواز نہ من سکے، جب مؤذن فارغ ہو جاتا ہے تو وہ واپس آ کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب مؤذن اقامت کہنا شروع کرتا ہے، (یعنی بھاگ جاتا ہے)۔"

شَىءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ إِذَاسَعِعَ الشَّيْطَانُ الْمُنَادِیَ النَّبِیِّ عَلَیْ النَّیْطَانُ الْمُنَادِیَ النَّیْطَانُ الْمُنَادِیَ النَّیْطَانُ الْمُنَادِیَ النَّیْطَانُ الْمُنَادِیَ بُسَادِیْ بِالصَّلاةِ وَلَٰی وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَٰی الْمَسَدَّمَ عَلَی السَّوْتَ، فَاإِذَا فَرَغَ رَجَعَ مَوْتَ، فَإِذَا فَرَغَ رَجَعَ صَوْتَ، فَإِذَا فَرَغَ رَجَعَ فَوَسَوْسَ فَإِذَا أَحَذَ فِی الْإِقَامَةِ فَعَلَ مِثْلَ مِثْلَ ذَلِكَ.)) (مسند احمد: ٩١٥٩)

## الران اورا قامت ك الواب المراقات ك الواب الواب

مجھ سے دور کردیا۔ (مسلم: ۲۲۰۳) معلوم ہوا کہ جب شیطان نماز میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے تو "اَعُو ذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيْمِ" يڑھ کر ہائيں جانب تين وفعہ تھوک ديا جائے۔

(۱۲۱۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَيْ قَالَ "سَدْنَا جابر بن عبد الله وَ الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَالله و

احمد: ۱٤٤٥٧)

فوت کی رسالت و نبوت کی میرانی و بردائی، وحدانیت و یک نیت اور محد منظ آیم کی رسالت و نبوت کی میانت و نبوت کی شادتوں اور لوگوں کے لیے خیروفلاح کی دعوتوں پر مشتل ہے، جب بیاثر انگیز الفاظ شیطان کے کانوں میں پڑتے ہیں تو وہ بے برداشتہ اور دل برداشتہ ہوکر بھاگ پڑتا ہے اورا لیے مقام تک پہنچ کرسکون کی سانس لیتا ہے، جہاں اسلام کے عظیم شعار کے عظیم کلمات سنائی نہ دیتے ہوں۔

(١٢٦٣) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((اَلدُّعَاءُ لايُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإَقَامَةِ . ))(مسند احمد: ١٢٦١٢)

"سیّدنا انس بن ما لک رفائید سے مروی ہے که رسول الله مطفی الله مطفی الله الله مطفی الله منظی کی از اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی حاتی۔"

فواند: ....متجد کے خادم، مؤذن اور دوسرے متعلقہ لوگوں سمیت اکثر لوگوں کودیکھا گیا ہے کہ وہ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔انسان کی عجلت پندی، بے صبری اور عدم برداشت نے اسے نقصان دیا ہے۔ بیسب امور تعلق بالله کے کمزور ہونے کا نتیجہ ہیں۔

''جابر بن عبدالله ولائنا سے مروی ہے که رسول الله طنائی آئے نے فرمایا:''جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔''

(١٢٦٤) عَنْ جَابِرِ بِنْ عَبْدِ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَاهُ وَ اللهُ عَلَاءُ وَ اللهُ عَلَاهُ وَ وَاللهُ عَلَاهُ وَ وَاللهُ عَلَاهُ وَ وَاللهُ وَ اللهُ عَلَاهُ وَ اللهُ عَلَاهُ وَ اللهُ عَلَاهُ وَ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَاهُ وَ اللهُ عَلَاهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَاهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَل

.)) (مسند احمد: ١٤٧٤٥)

فوائد: ..... "نماز کے لیے بلانے" سے مراداذان ہے،اس حدیث کے درج ذیل شاہد سے ای معنی کی تائید ہوتی ہے: سیّدنا انس فی نی نی کر سول اللہ مینی کی آبو ابُ موتی ہے: سیّدنا انس فی نیز بیان کرتے ہیں کے رسول اللہ مینی کی آبو ابُ

(١٢٦٢) تخريع: ----أخرجه مسلم: ٣٨٨ (انظر: ١٤٤٠٤)

(۱۲۲۳) تـخريمج: ....حديث صحيح أخرجه الترمذي: ۲۱۲، ۳۵۹۴، وابوداود: ۵۲۱، وابن خزيمة: ۲۲۵، وابن حبان: ۱۲۹۲ (انظر: ۱۲۲۰، ۱۲۵۸)

(۱۲٦٤) تخریج: ----حسن لغیره و هذا اسناد ضعیف لسوء حفظ ابن لهیعة (انظر: ۱٤٦٨٩) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الران اورا تامت كابواب الراقي ( 2 ) ( 27 ) ( اذان اورا تامت كابواب الراقي ) ( اذان اورا تامت كابواب الروي السَّمَاءِ وَاسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ. )) يعنى: "جب نماز كے ليے اذان دى جاتى ہے تو آسان كے درواز مے كھول ديئے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ '(أحرجه الطيالسي: ٢١٠٦، وابو يعلى: ٢٠٧٢، والطبراني في "الاعا": ٨٥٤، والبغوى: ٢٨٤ باسنادين ضعيفين)

4 ....بَابُ بَدْءِ الْآذَان وَرُوْيَا عَبُدِ اللَّهِ بُن زَيْدٍ وَسَبَب مَشُرُوُعِيَّةِ التَّثُويُب فِي الْفَجُر اُذان کی ابتدا کا بیان اورعبدالله بن زید کا خواب اور فجر مين 'أَلصَّلاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم" كي مشروعيت

"نافع سے روایت ہے کہ سیدنا عبد الله بن عمر بنائن نے کہا: كَانَ الْمُسْلِمُ وْنَ حِيَنَ قَلِهُوا الْمَدِينَةَ جِهِ ملمان مدينه مِن آئة تو نماز كو وقت كا اندازه لكاكر اکٹھے ہوا کرتے تھے، کوئی نماز کے لیے اذان نہیں کہا کرتا تھا۔ ابک دن لوگوں نے اس کے متعلق بات چیت کی کسی نے یہ مشورہ دیا کہ عیسائیوں کی ناقوس جیسی ناقوس بنالواوربعض نے کہا کہ یہودیوں کے قرن جیبا قرن بنا لیتے ہیں،لیکن سیّدناعمر بن خطاب فِالنَّمَةُ كَيْمُ لِيُكُ كُهُمْ لُوكُ (نماز كے وقت) ايك ا ہے آ دمی کو کیوں نہیں بھیج د ما کرتے جونماز کے لیے اعلان کر دے گا۔ (بدرائے پندیدہ تھی اس لیے )رسول الله مشارع نے فرمایا:'' بلال! کھڑے ہو جاؤاورنماز کے لیے اعلان کرو۔''

(١٢٦٥) عَنْ نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: يَا حَتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِيْ ذَالِكَ فَقَالَ بَعَضُهُمْ: إِنَّحِدُوْا نَاقُوْساً مِثْلَ نَاقُوْس النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ قَرْنًا مِثلَ قَرْنَ الْبَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلاقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((يَا بَلالُ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاةِ.))(مسند احمد: ۲۳۵۷)

فواند: ..... ناقوس: عيسائي لوگ اين نمازوں كے اوقات كا اعلان كرنے كے ليے ايك كبى ككرى يرجيموفي ككرى ماریتے ہیں،ایے ناقوس کہتے ہیں۔

قرن (بوق): اس میں ایک طرف سے پھونک مارنے سے دوسری طرف سے آواز لگتی ہے، نمازوں کے اوقات کی نبر دینے کا یہ یہودیوں کا انداز تھا۔

"سيّدنا عبدالله بن زيد بن عبدريه فالله كت بي كه جب رسول الله مطنع کے نماز کے وقت لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ناقوس بجانے کا حکم دے دیا اور عیسائیوں کی موافقت کی (١٢٦٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ زَيْدِ (بِنْ عَبْدِ رَبُّهِ) قَالَ: لَـمَّا أُمَسرَ رَسُوْلُ اللَّه عِنْهُ بِالنَّاقُوْسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ فِي الْجَمْعِ

<sup>(</sup>١٢٦٥) تخريج: .....أخرجه البخاري: ٦٠٤، و مسلم: ٣٧٧ (انظر: ٦٣٥٧)

<sup>(</sup>١٢٦٦) تخريج: .....أسناده حسن أخرجه ابوداود: ٤٩٩، والترمذي: ١٨٩، وابن خزيمة: ٣٧١، وابن حيان: ١٦٧٩ (انظر:)

## و المالة المنظمة المالة المنظمة المالة المنظمة المنظم

ایک آدی این ہاتھ میں ناقوس اٹھائے ہوئے میرے یاس ے گذرا، میں نے اے کہا: اللہ کے بندے! کیا تو ناقوس فروضت كرنا جابتا ہے؟ تواس نے جواباً پوچھا: تواس سے كيا کرے گا؟ سیّدنا عبدالله بن زید رہائٹیز نے کہا: میں نے اسے بتایا کہ ہم اس کے ذریعے نماز کی طرف بلائیں گے۔اس نے کہا: کیا میں اس سے بہتر چیز کی طرف تیری راہمائی نہ کر دوں؟ عبدالله بن زیدنے کہا: میں نے اسے کہا کہ کیوں نہیں! تووه كمن لكا كمتم بدالفاظ كها كرو: اَللَّهُ أَكْبَرُ ، اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللْهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاح، حَيَّ عَلَى الْفَلاح، اللهُ أَكْبَر، اَلَكُهُ أَكْبَرُ لا إِلْهَ إِلاَّ اللهُ. كهروه تعورُ اسانيجي مثا اوركم لگا کہ جس وقت نماز کھڑی ہونے لگےتو پیکلمات کہا کرو: اَلسَلْهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَكاح، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَلَتُهُ أَكْبَرُ، لا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ. سِيِّدنا عبدالله بن زيد وْلاَتْهُ كت بين: جب صبح موكى تو ميس رسول الله مطفي ولم كاس آيا اوراپناخواب بیان کیا، آپ منظ اَن فرمانے لگے: "اِن شاءالله بلاشک وشبہ بیسیا خواب ہے،عبداللہ! بلال کے ساتھ کھڑا ہوجا اورخواب والے کلمات اس کو کہلوا تا کہ وہ ان کے ساتھ اذان کہتا صائے کیونکہ وہ تجھ سے اچھی اور بلند آواز والا ہے۔ "عبد الله بن زید بن شنه کہتے ہیں: میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور

لـلِـصَّلاـةِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ وَهُو كَارِهٌ لِمَوافَقَتِهِ النَّصَارٰي) طَافَ بِيْ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لَهُ: يَاعَبْدَ اللَّهِ! أَتَبِيعُ السَّاقُ وَسَ؟ قَالَ: مَاتَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَدْعُوا بِهِ إِلَى الصَّلاةَ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَالِكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: بَلِي، قَالَ: تَقُولُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ مَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْسَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، حَى عَلَى الصَّلاةِ، حَى عَلَى الصَّلاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَكاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَكاحِ، ٱللُّهُ أَكْبَرُ، ٱللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَسِعِيْدٍ، ثُمَّ قَالَ: تَقُولُ إِذا أُقِهِ مَتِ الصَّلاةُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَكاح، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاءةُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكبَرُ، لا إِلهَ إِلَّا اللُّهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فأَخْبَرْ تُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ: ((إِنَّهَا لَرُوزُيَا حَقٌّ إِنْ شَنَاءَ اللَّهُ، فَفَهُمْ مَعَ بِلَالِ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَارَأَيْتَ فَلْيُوَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتَاً مِنْكَ . )) قَالَ: فَقُمْتُ مَعَ بِكَالِ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَّذِنُ بِهِ، قَالَ فَسَمِعَ بِلْلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَفِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ

رداءً و يَ يَ فُولُ: وَاللَّهِ يَ يَعَنَكَ بِالْحِقِ اللَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْحَدُدُ . )) (مسند احمد: بن خطاب بُولُونُ نے اپنے گر میں سے تو اپنی چاور کھنچ ہوئے اللّٰهِ الْحَدُدُ . )) (مسند احمد: بن خطاب بُولُونُ نے اپنے گر میں سے تو اپنی چاور کھنچ ہوئے ملائے اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

اس پر کلمات ڈالٹا گیا اور وہ ان کے ساتھ اذان کہتے گئے۔
سیّدناعبدالله بن زید زالتہ کہتے ہیں کہ جب بی کلمات سیّدناعمر
بن خطاب زلائو نے اپنے گھر میں سے تو اپنی چاور کھینچتے ہوئے
جلدی سے باہر آئے اور کہنے لگے: (اے الله کے رسول!) اس
ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا! اس طرح
کا خواب میں نے بھی ویکھا ہے۔ سیّدنا عبدالله زلائی نے کہا
کہ چررسول الله طبح الله فی فی کے مایا: "فَدِل لَهِ الْحَمْدُ" (الله کا

"سیدنا عبدالله بن زید رفاتی سے بی دوسری سند کے ساتھ ای طرح کی حدیث مروی ہے اور اس میں مزید اس چیز کا ذکر ہے۔ پھر آپ مشیقاتی نے اذان کہنے کا حکم دے دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیتی رفاتی کی آزاد کردہ غلام سیدنا بلال رفاتی انہی کلمات کے ساتھ اذان کہا کرتے تھے اور رسول اللہ مشیقاتی کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے۔ "سیدنا عبدالله بن زید کہتے ہیں: بلال رفاتی ایک دن صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے آپ کو بلال رفاتی ایک دن صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے آپ کو بلائے گئے تو آئیس بتایا گیا کہ رسول اللہ مشیقاتی سوئے ہوئے ہیں تو بلال رفاتی نے آب واز بلند کہا: الے صلاۃ خیر من النوم بیں تو بیت ہیں: تو بیت کمان کے بیت ہیں: تو بیت کمان کے اور کمان کردیے گئے۔

فوائد: ..... یه خواب سیدنا عبدالله بن زید دوانین اور سیدنا عمر دوانین کی فطری سعادت ہے، یہ سیج خواب بین، ایسے خواب بین ایسے خواب کو کی اسے خواب کو کی اسے خواب کو کی اسے خواب کو کی اسے خواب کی کہ اس اختلاف کا تعلق خواب دیکھنے والے سے ہے، جو جتنا نیک ہوگا، اتنا ہی اس کا خواب سیا ہوگا۔

<sup>(</sup>١٢٦٧) تبخر يبج: .....جديث حسن دون قوله: ويدعو رسول الله و السلاة، قال: فجائه فدعاه ..... المي آخر البخبر على في المن أخر الفرد بها ابن اسحاق في هذه الرواية، وهو مدلس، ولم يسمع هذا المحديث من الزهرى ـ أخرجه البهيقى: ١/ ٤١٥، وابن خزيمة: ٣٧٣ (انظر: ١٦٤٧٧)

ابوداود کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ((قبال: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللّٰه وَ اللّٰه الله وَ الله وَ اللّٰه الله وَ اللّٰه الله وَ اللّٰه الله وَ اللّٰه الله وَ اللّٰه وَ الله وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰهُ وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ الله وَ

(۱۲۲۸) عَنْ مُعَاذِ بِنْ جَبَلِ وَ اللّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِسَ الْأَنْ صَادِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ قَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنَ الْأَنْ صَادِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ قَلَيْ مُسْتَيْقِظُ فَعَالَ: إِنّى رَأَيْتُ فِى النّوْمِ كَأَنِّى مُسْتَيْقِظُ أَرَىٰ رَجُلاً نَزَلَ مِنَ السّمَاءِ عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ نَزَلَ عَلَى جِذْمِ حَائِطٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَا أَخْضَرَانِ نَزَلَ عَلَى جِذْمِ حَائِطٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَا أَذْنَ مَثْنَى مُ اللّه وَلَا اللّهُ عَمَلَ اللّهُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ ذَالِكَ مِلْلًا .)) قَالَ عُمَ مَرُ: قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ ذَالِكَ وَلُكِنَّهُ سَبَقَنِيْ . (مسند احمد: ۲۲۳۷۷)

سيّدنا معاذبن جبل زفائين كہتے ہيں: ايك انصارى آدى رسول الله مِنْ اَيْكَ خُواب ديكھا الله مِنْ اَيْكَ خُواب ديكھا ہے، مجھے يوں لگا كہ مِن جاگ رہا ہوں، ايك آدى اپ اوپر دوسنر چادرين ليے ہوئ مدينہ كے كسى باغ كى ايك طرف آسان سے نازل ہوا، اس نے دو دو كلموں والى اذان كى، پھر بيٹھ كيا ہے، پھر اس نے دو دو كلموں والى اقامت كى۔ بيٹھ كيا ہے، پھر اس نے دو دو كلموں والى اقامت كى۔ بيٹھ كيا ہے، پھر اس نے دو دو كلموں والى اقامت كى۔ ايك طلب من الله كوسكھا، سيّدنا عمر بن خطاب والله الله كوسكھا، سيّدنا عمر بن خطاب والله كوسكھا، سيّدنا عمر بن خطاب والله كو سيقت لے بلال كوسكھا، سيّدنا عمر بن خطاب والله كو سيقت لے بلال كوسكھا، سيّدنا عمر بن خطاب والله كو مجھ سے سبقت لے الله كوسكھا كيا ہے۔

<sup>(</sup>۱۲۲۸) تیخریج: ..... منقطع، ابن ابی لیلی لم یسمع من معاذ، وقد اختلف علی ابن ابی لیلی ـ أخرجه ابن خنریسمة: ۳۸۱، والـدارقـطـنـی: ۱/ ۲۶۲ ـ وأخرجه ابو داود مطولا: ۵۰۷، ۵۰۷ (انظر: ۲۲۰۲۷، ۲۲۱۲۶)

الران اورا قامت كابواب كان على المان اورا قامت كابواب كان المان اورا قامت كابواب كان المان اورا قامت كابواب كان الم

(١٢٦٩) عَنْ بِلَالِ وَ اللهِ قَالَ: أَمَسرَ نِسِيْ وَاللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ و

فوائد: ....اس حدیث کے آخری کرے سے مرادیہ ہے کہ اذان فجر کے علاوہ "اَلْتَصَلَاةُ خَیرٌ مِّنَ النَّوْمِ" فَهُمَا جَائِدَ ، جبیبا کہ اس حدیث کے شروع والے جے اور دوسری سندوالی روایت سے معلوم ہور ہا ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ مروی حدیث یہ ہے: سیّدنا بلال رفائظ فی ایک اور سند کے ساتھ مروی حدیث یہ ہے: سیّدنا بلال رفائظ نے کہا: آپ مطبع آلے میں "اَلْسَصَّلَاتُهُ خَيرٌ مِنَ النَّوْم" کہوں اور عشا سے منع فرما دیا۔

(۱۲۷۰) (وَمِنْ طَرِبَقِ ثَان) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّ ثَنِن عَبِدُ اللهِ حَدَّ ثَنِن أَبِى ثَنَا أَبُو قَطَنِ قَالَ ذَكَرَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ الْحَكَمَ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ بَرَلالَ قَالَ: فَأَمَرَنِى أَنْ أَثُوّبَ فِي الْفَجْرِ، بَرَلالَ قَالَ: فَأَمَرَنِى أَنْ أَثُوّبَ فِي الْفَجْرِ، وَنَهَانِى عَنْ الْعِشَاءِ، فَقَالَ شُعْبَةُ: وَاللهِ وَنَهَانِى عَنِ الْعِشَاءِ، فَقَالَ شُعْبَةُ: وَاللهِ مَاذَكَرَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى، وَلا ذَكَرَ إِلاَّ إِسْنَادًا ضَعِيشَا، قَالَ أَظُنُّ شُعْبَةً قَالَ: كُنْتُ أَرَاهُ رَدَاهُ عَنْ عِمْرَانَ بِنْ مُسْلِمٍ - (مسند احمد:

(1337)

 مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ "السصلوة خیر من النوم" فجر کی اذان میں کہنے کا تھم دیا اور عشاء کی اذان میں یہ کہنے سے روک دیا جیسا کہ دیگر احادیث میں آرہا ہے کہ آپ نے یہ الفاظ فجر کی اذان میں کہنے کا تھم دیا۔ (عبداللہ رفیق) 5 .... بَابُ صِفَةِ الْاَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ عَدَدِ كَلِمَا تِهَا وَقِصَّةِ أَبِیُ مَحُدُورُ وَ قَلَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"جس وقت عبدالعزيز بن عبد الملك بن ألى محذوره نے عبد الله بن محيريز، جوسيّدنا ابومحذوره زخائفهُ كي يرورش ميں ايك يتيم تھے، کوشام کی طرف بھینے کے لیے تیار کیا تو عبداللہ بن محیریز نے کہا: میں نے ابو محدورہ رہائشہ سے عرض کی اے چیا جان! میں شام کی طرف جارہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اذان کے متعلق مجھ سے سوال ہوگا۔عبد العزیز کہتے ہیں کرعبد الله بن محیر بزنے اس کو بتایا کہ ابومحذورہ رہائٹنڈ نے اُن سے کہا: ٹھک ے، میں تحقیے اپنی اذان کے بارے میں بتا دیتا ہوں، میں پچھ لوگوں، اور ایک روایت کے مطابق دس نوجوانوں کے ساتھ لكا، بم حنين كح كسى راسته ميس تقى اور رسول الله من واسته حنين سے واپس آرہے تھے، آپ مطابق آیا ہمیں ایک راستہ میں ملے، پھررسول اللہ وکا اللہ وکا اللہ علیہ اللہ علیہ ہم نے مؤذن کی آواز سی اور راستہ سے پیچھے ہٹ کر اس کی نقل اتارتے ہوئے اور نداق کرتے ہوئے شور کرنا شروع کر دیا۔ ہم آپ سے ایک کے یاں پہنچ کر آپ سے ایک کے سامنے

(١٢٧١) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنْ عَبْدِالْمَلِكِ بِن أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيْزِ ٱخْبَرَ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِّي مَحْذُورَ مَةَ: يَاعَمْ! إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ وَأَخْشَى أَنْ أُسْئَلَ عَنْ تَأْذِيْنِكَ ، فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ أَبِا مَحْذُوْرَةَ قَالَ لَهُ: نَعَمْ، خَرَجْتُ فِي نَـفَ رِ (وَفِـى رِوَايَةٍ فِـى عَشْـرَةِ فِتْيَان) فَكُنَّا بِبَعْض طَرِيق حُنَيْن، فَقَفَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَيْ مِنْ حُنَيْنِ، فَلَقِيَنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِبَعْضِ الطَّريْق، فَاذَّنَ مُؤذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى بِالصَّلابةِ عِنْدَ رَسُول اللهِ عَنْهُ، فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُوَّذِن وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُوْنَ فَصَرَخْنَا نَحْكِيْهِ وَنَسْتَهْزِي بِهِ فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ عِلَى الصَّوْتَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا إِلَى أَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((أَيُّكُمُ الَّذِي

<sup>(</sup>۱۲۷۱) تمخر يسبج: سسحديث صحيح بطرقه، وهذا اسناد حسن أخرجه ابوداود: ۵۰۵، ۵۰۵، والمنسائي: ۲/ ۵، وابس ماجه: ۷۰۸، وابن خزيمة: ۳۷۹ بتربيع التكبير، وأخرجه ابن حبان: ۱۹۸۰ (انظر: ۱۵۳۸)

الران اور ا تات كابواب عن الراب الرابي الرا كر ب بو كئ - آب الطيكيز في الي جها: "م ميس س كون ہے، جس کی بلندآواز میں نے سی ہے؟" سارے لوگوں نے مرى طرف اشاره كيا اور وه سيح تص يس رسول الله من الله نے سب کوچھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور اور فرمانے گگے:'' کھڑا ہوجااورنماز کے لیےاذان کہہ۔'' میں کھڑا ہوگیا، حالانکہ رسول ببرحال میں آپ منتی این کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رسول "كه: اَللُّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلَّا الله ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ عَمِرْمايا: "أيْ آواز برها كرووباره كهد: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلا اللهُ ، أَشْهَدُأَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللُّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاقِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاح حَى عَلَى الْفَكَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لا إِلهَ إِلاَّ الله جس وقت میں نے اذان بوری کرلی تو آب نے مجھے بلا کر ایک تھیلی دی جس میں کچھ جاندی تھی۔ پھر آپ نے ابو محذورہ کی پیشانی براپنا ہاتھ رکھ کراہے اس کے چبرے بر دو مرتبہ پھیرا، پھراس کے ہاتھوں پر دو دفعہ پھیرا، پھراس کے جگر یر ہاتھ ماراحتی کہ آپ ملٹے آئے آئے کا ہاتھ ابومحذورہ کی ناف تک پہنچ كيا، پررسول الله علي تيا نفر مايا: "بَسارَكَ السله فيك" (الله تجھ میں برکت فرمائے) " میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے مکہ میں اذان دینے کا حکم دیں۔ آپ ملتے اللہ نے فرمایا: ' میں نے تجھے سے تکم دے دیا ہے۔' سیّدنا ابومحذورہ والنيو كہتے ہيں: رسول الله منظ الله عليه الله عليه وه

سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ؟)) فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُنُّهُم إِلَىَّ وَصَدَقُوا ، فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي فَقَالَ: ((قُمْ فَأَذِنْ بِالصَّلاةِ.)) فَقُمْتُ وَلا شَعْءَ أَكْرَهُ إِلَى مِنْ رَسُوْلِ الله الله الله الله ولا مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَى رَسُول اللهِ الله الله على التَّأْذِينَ هُوَ نَفْسُهُ فَقَالَ: ((قُلْ: اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللُّهِ)) ثُمَّ قَالَ لِيْ: ((إرْجِعْ فَامْدُ دُمِنْ صوتِكَ)) ثُمَّ قَالَ: ((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللُّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَسلاح حَيَّ عَلَى الفَكر ، الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ ، لا إِلهَ إِلا اللُّهُ. )) ثُمَّ دَعَانِي حِيْنَ قَضَيْتُ التَّأْذِيْنَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ ثُمَّ أَسَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَرَّتَيْنِ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ.)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا مُرْنِي بِالتَّأْذِيْنِ بِمَكَّةً ـ فَقَالَ: ((قَمد أَمَر تُكَ بهِ . )) وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ

ادان ادرا تامت كابواب على (34 كالمحالية المالية المال

لِرَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ كَرَاهِيَةٍ وَعَادَ ذَالِكَ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بِنْ أَسِيْدٍ عَامِلٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَعَّةِ فَأَذَنْتُ مَعَهُ بِالصَّكَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَخْبَرنِيْ ذَالِكَ مَنْ أَذْرَكْتُ مِنْ أَهْلِى مِمَّنْ أَذْرَكَ أَبَا مَحْدُورَةَ عَلَى نَحْوِ مَا أَخْبَرَ نِنْ عَبْدُ اللهِ بِنْ مُحَيْرِيْزٍ و (مسند

احمد: ١٥٤٥٤)

ساری کی ساری ختم ہوگی او راس کی بجائے آپ مطابق کے مطابق محبت پیدا ہوگئی۔ پھر میں (آپ مطابق کے حکم کے مطابق) مکہ میں آپ مطابق کے عامل عماب بن اسید کے پاس گیا اور آپ مطابق آئے نے کا ممان کے عامل عماب بن اسید کے پاس گیا اور آپ مطابق آئے نے حکم سے نماز کے لیے اذان کہنا شروع کر دی۔ عبد العزیز بن عبد الملک کہتے ہیں: میرے گھر والوں میں سے جس جس نے مجھے سے واقعہ بیان کیا، وہ عبد اللہ بن محیریز کے بیان کردہ واقعہ کے مطابق تھا۔

فواند: ....اس واقعه كى صحح ترين روايات مين ابتدائے اذان مين جار دفعه 'الله اكبر' كاذكر بـ

(١٢٧٢) عَنِ السَّائِبِ مَولَى أَبِى مَحْدُوْرَةَ أَنَّهُمَا وَأُمْ عَبْدِالْمَ لِلِكِ ابِنِ أَبِى مَحْدُوْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْ أَبِى مَحْدُوْرَةَ فَدَكَرَ سَعِمَا مِنْ أَبِى مَحْدُوْرَةَ فَدَكَرَ سَعِمَا مِنْ أَبِى مَحْدُوْرَةَ فَدَكَرَ نَخُوالْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ مُخْتَصَراً وَفِيهِ ذِكْرُ التَّخْيِيرِ الْمُتَقَدِّمِ مُخْتَصَراً وَفِيهِ ذِكْرُ التَّخْيِيرِ الْأَوَّلِ مِنَ الصَّبْحِ فَقُلْ التَّخْيِيرِ الْأَوَّلِ مِنَ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ السَّبْحِ فَقُلْ السَّكِلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ السَّكِلاةُ خَيْرٌ مِنَ السَّكِلاةُ مَا سَتِ فَقُلْ السَّيْوَمِ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّ تَيْنِ قَدْقَامَتِ الصَّلاةُ ، أَسَمِعْتَ؟)) النَّوْمِ، وَإِذَا أَقَمْتِ الصَّلاةُ ، أَسَمِعْتَ؟)) السَّعَ مَا لَيْ وَلَا يَجِزُ نَاصِيتَهُ وَلا يَعْفِرُ فَهَا لِأَنَ أَبُومَ حُدُورَةً لا يَجِزُ نَاصِيتَهُ وَلا يَضِيتَهُ وَلا يَضِيتَهُ وَلا يَضِيتَهُ وَلا يَضِيتَهُ وَلا يَضِيتَهُ وَلا يَضِيتَهُ وَلا اللهِ عَلَيْهَا مَرَّ مَنْ مَصَعَ عَلَيْهَا عَرَقِيقًا لِلْوَقَا لَا لَهُ مِنْ مَصَعَ عَلَيْهَا عَلَى اللهِ عَلَيْهَا مَعْ عَلَيْهَا عَلَى مَسَعَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَنْ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهَا مَلَّ وَكُانَ أَبُومُ مَحْدُورَةً لا يَجِزُ نَاصِيتَهُ وَلا يَعْفِي أَنَا اللهِ عَلَى مَسَعَ عَلَيْهَا لَا اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

"سائب مولی افی محذورہ اورام عبد الملک بن افی محذورہ دونوں فے سیّدنا ابو محذورہ وظائمہ سے سنا ، راوی نے ذرا اختصار کے ساتھ سابقہ حدیث کی طرح روایت بیان کی ، البت اس میں پہلی مجمیر کے چار مرتبہ کہنے کا ذکر ہے اور اس میں مزید نبی کریم مطابقہ کی کا ذکر ہے اور اس میں مزید نبی کریم مطابقہ کا یہ فرمان فہ کور ہے: "جس وقت تو صبح کی پہلی اذان کے تو اَلصَّلاہُ حَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اَلصَّلاہُ حَیْرٌ مِن اللَّامِ کے اللَّامِ کُونِ مِن اللَّامِ کُونِ مِن اللَّامُ مَنْ کَا لِنَامُ مِن کَونکہ رسول کامنے تھے نہ ان میں ما مگ نکا لئے تھے ، کیونکہ رسول کامنے تھے نہ ان میں ما مگ نکا لئے تھے ، کیونکہ رسول اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِن کا اللّٰ اللّٰ مِن کی کیا ہے ۔ ان پر ہاتھ کی پھیرا تھا۔

(مسند احمد: ١٥٤٥٠)

فسوانسد: ..... یوسترنا ابو محذوره بنائید کی آپ منتی آن صحبت کا ایک انداز تھا کہ اس کے جن بالوں پر آپ منتی آن کا مبارک ہاتھ دگا تھا، اس نے ان کو کا ثنایا ان کو ان کی ہیئت سے بٹانا بھی گوارہ نہ کیا۔

<sup>(</sup>۱۲۷۲) تـخـر يــــج: ---- حـديث صـحيـح بـطرقه ـ أخرجه ابوداود: ٥٠١ ، وابن خزيمة: ٣٨٥ (انظر: ١٥٣٧)

المن المنظم الم

سيّدنا ابو محذورہ وَ اللّٰهُ كَهِ مِين: مِين نِي كريم مِنْ اَلَيْهُ كَ زَمانَ مِي مِنْ اللّٰهِ كَ زَمانَ مِي مِن كَلّ كَمْ مِنْ اللّٰهُ حَدِيثًا مِن حَدِيقًا مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِ الصَّلاةُ عَدْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاةُ خَدْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاةُ خَدْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاةُ خَدْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاةُ خَدْرٌ مِنَ النَّوْمِ كَهَا، يه بِهِل اذان كى بات ہے۔

''سیّدنا ابومحذورہ واللہ سے یہ بھی مردی ہے کہ رسول اللّٰہ طلطے قاتیا نے ان کو اذان کے انیس کلمات اور اقامت کے سترہ کلمات عصاع، اذان كلمات يه بن السله أكبر، الله أكبر، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَشْهَدُأَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلَلاحِ حَيَّ عَلَى الْفَكَرِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، كَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ. اور أقامت كم الفاظ يه هيں:اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَكَاح، قَدْقَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْقَامَتِ الصَّلاةُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ ، اَللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ . (١٢٧٣) عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ وَ اللهُ قَالَ كُنْتُ الدَّنُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ النَّبِي فَي صَلَاةِ الصَّبْحِ فَلَاتُ الصَّلاةُ فَهِ ذَا قُلْتُ الصَّلاةُ خَدْ قُلْتُ الصَّلاةُ خَدْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اللَّ خَدْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اللَّ ذَانَ الْأَوْلَ (مسند احمد: ١٥٤٥٢)

(١٢٧٤) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلْمَا عَـلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْأَقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَ ةَ كَلِمَةُ الأَذَانُ: اَللَّهُ أَكْبَرُ ، اَللَّهُ أَكْرُ، اللُّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللُّهِ، حَتَّى عَلَى الصَّلاةِ، حَتَّى عَلَى العَّلَا قِ حَىًّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْمُلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلهَ إِلَّا الذُّهُ، وَالإِ قَامَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ، حَيَّ

<sup>(</sup>۱۲۷۳) تخر يسج: سحديث صحيح بطرقه أخرجه النسائي: ٢/ ١٤ وانظر الحديث السابق: ٢٤٨ (انظر ١٤٠٠)

<sup>(</sup>۱۲۷٤) تـخـر يـــج: .... صـحيـح بـطرقه أخرجه ابو داود: ٥٠٢ ، والترمذي: ١٩٢ ، وابن ماجه: ٧٠٩ وأخرجه مسلم: ٣٧٩ الطيالسي: ١٩٥٤ ، والنسائي: ٢/ ٤ دون ذكر الاقامة ـ (انظر: ١٥٣٨١)

### المان اورا قامت كابواب من 36 ( منظ المن المنظر اذان اورا قامت كابواب المراج ال

عَلَى الصَّلا قِ، حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاح، قَدْ عَلَى الْفَلاح، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، اللهُ قَامَتِ الصَّلاةُ، اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلٰهَ إِلَا اللهُ (مسند احمد: ١٥٤٥٦)

(١٢٧٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِمْنِيْ سُنَّةَ الْأَذَانِ فَمَسَحَ بِمُقَدَّم رَأْسِي وَقَالَ: ((قُلْ: اَللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرْ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ، ثُمَّ تَـ قُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، مَرَّتَيْنِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ، مَرَّتَيْن، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، مَرَّتَيْن، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَى عَلَى الصَّلاةِ، حَى عَلَى الْفَكاح، حَىَّ عَلَى الْفَكِح، مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ كَأَنَ صَلَا أُ الصُّبِحِ قَلْتَ: اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم، اَلصَّلاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم، اَللَّهُ أَكْبَر اَلَـلُهُ أَكْبَرِ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، (زَادَفِي رَوَايَةٍ)

قَالَ وَالْإِ قَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى لَا يُرَجِّعُ ـ (مسند

احمد: ٥٣ (١٥٤٥٢)

(۱۲۷٥) تـخـر يــــج: ---- حديث صحيح بطرقه أخرجه ابوداود: ٥٠٥، ٥٠٤، والترمذي: ١٩١، وابن خزيمة: ١٩١، وابن حبان: ١٦٨٢ وانظر: ٢٤٨ (انظر: ١٥٣.٧٩) الريخ المنظم عن الراقات كابواب (37 الروكوية الزان اور اقات كابواب (37 الروكوية الزان اور اقات كابواب (37 الروكوية الروك

"سیّدنا عبدالله بن عمر زالین سے مروی ہے کہ رسول الله مطاعیّنی اذان (کے کلمات) دو دو مرتبہ اورا قامت کے زمانہ میں اذان (کے کلمات) دو دو مرتبہ اورا قامت کے ایک ایک مرتبہ تھے، البتہ مؤذن اقامت میں قَدْفَ اَمَتِ الصَّلاةُ (دو دفعہ) کہتا تھا، اور ہم جس وقت اقامت سنتے تو وضو کر کے نماز کے لیے نکلتے تھے۔ امام شعبہ کہتے ہیں: مجھے تو صرف یہی کچھ یاد ہے۔

(١٢٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّ ثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بَسُنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا حَعْفَرِ يَعْنِي الْمُوَّذِنَ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِم أَبِي خَعْفَر يَعْنِي الْمُوَّذِنَ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِم أَبِي الْمُنَثَى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْمَنْثُى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْمَنْفُى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْمَنْفُى مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالْإِ وَقَالَ صَعْفَا الْإِقَامَةُ وَلَكَ الْمَنْفُلَةُ مُرَّةً عَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ وَلَا مَرَّتَيْنِ، وَالْإِ قَامَةً وَامَتِ الصَّلاةِ ، قَالَ شُعْبَةُ فَامَتِ الصَّلاةِ ، قَالَ شُعْبَةُ وَامَتِ الصَّلاةِ ، قَالَ شُعْبَةُ وَامَتِ الصَّلاةِ ، قَالَ شُعْبَةُ لَوَضَانَا ثُمْ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ ، قَالَ شُعْبَةُ لَوَضَانَا ثُمْ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ ، قَالَ شُعْبَةُ لَا أَنْ تَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَة وَيُوتِرَ الْإِقَامَة وَلَا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَة وَيُوتِرَ الْإِقَامَة وَلَا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَة وَيُوتِرَ الْإِقَامَة وَلَا اللّهُ الْمُؤَلِّ وَالْمَقَامِ الْمُثَالِقُ وَلَا اللّهُ وَاللَّا الْمُعَلَّا الْمُوتِ الْمَوْلِ الْمُعَلِقُ قَالَ الْمُعَلِي وَالْمُ الْمُوتِ الْمُ الْمُقَالَ الْمَالِكِ وَعَلَيْهُ قَالَ الْمُعَلِي الْمُوتِ الْمُ الْمُولِ وَعَلَى الْمُ الْمُعَلِي الْمُولِ وَالْمَالِ الْمُولِ وَالْمَالَاقِ الْمُولِ وَالْمُ الْمُولِ وَلَيْلُولُ وَالْمُ الْمُولُ وَلَا الْمُلْكِ وَالْمَالَالَ الْمُ الْمُعَلِي الْمُلْكِ وَالْمَالَاقُ الْمُ الْمُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا اللّهُ الْمُلْكِ وَالْمُ الْمُولِ وَلَا الْمُلْكِ الْمُولِلُ الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي وَالْمُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُلِكِ وَالْمُولِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِقُولُ الْمُولِقُولُ الللّهُ الْمُولِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْل

(١٢٧٨) (وَمِنْ طَرِيقٍ ثَانَ) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّنَنِي أَبِي أَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي فَلَا إِسْمَاعِيلُ أَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قَلابَةَ قَالَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ فَحَدَّثُتُ بِهِ أَيُّوْبَ فَقَالَ: إِذَّ الْإِقَامَة -

"سيدنا انس بن مالك والنفؤ كهت بين: سيدنا بلال والنفؤ كو اذان كي دو دو كلم كهنه كا او را قامت كا ايك ايك كلمه كهنه كا حكم كيا كيا تفا-"

''(دوسری سند)سیّدنا انس رفی نی کها: سیّدنا بلال رفی نی کو ازان کے دو دو کلے کہنے کا اور اقامت کا ایک ایک کلمہ کہنے کا حکم دیا گیاتھا، "قَدْ فَامَتِ الصَّلاةُ" کے الفاظ کے علاوہ۔''

فواند: ..... درج بالا روایات پرغور کرین، اذان وا قامت کی دو دوصور تیس بیان کی گئی ہیں:

(۱) ترجیع والی اذان اور اس کے ساتھ اقامت کے دو دوکلمات: ترجیع والی اذان کہنا بھی سنت ہے، جس میں "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ" اور "أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ" چارچار دفعہ کہا جاتا ہے۔ (مسلم)

جب رسول الله طنطق کی سیّدنا ابومحذورہ ذائشتا کو ترجیع والی اذ ان سکھائی تو اس کے ساتھ اقامت کے دو دوکلمات کی تعلیم دی۔ (ابوداود، ترندی، نسائی، ابن ماجه)

<sup>(</sup>۱۲۷٦) تـخـر يــج: ----حديث صحيحـ أخرجه ابوداود: ٥١٥، ٥١١، والنسائي: ٢/٣، وابن خزيمة: ٣٧٤، وابن حبان: ١٦٧٧ (انظر: ٥٥٦٩)

<sup>(</sup>۱۲۷۷) تخريـج: .....أخرجه البخارى: ٦٠٥، ٦٠٧، ومسلم: ٣٧٨ (انظر:١٢٩٢، ١٢٩٧١) (١٢٧٨) تخريـج: .....انظر الحديث بالطريق الأول

اور ایک روایت میں ہے: سیّدنا ابومحذرہ زِمَانیْمُو کہتے ہیں: رسول اللّٰہ مِطْشِکَاتِیْمُ نے اس کو اذان کے انیس اور اقامت کےستر ہ کلمات سکھائے۔ (ابوداود، ابن ماجہ، نسائی) اور کلمات کی بی تعداد ترجیع والی اذان میں ہوتی ہے۔

یادر ہے کہ آپ مشکی آیا نے سیدنا ابو محذورہ کی درخواست پران کو مکہ مکر مہ کا مؤذن مقرر کیا تھا اور وہ آپ مشکی آیا کی وفات کے بعد بھی ۵۹ ھ تک حرم کی میں مؤذن مقرر رہے اور یہی اذان دیتے رہے، (ملاحظہ ہو:اسد المغابة: ۲/ ۲۷۳) ان کے بعد ان کی اولا دبھی ای منصب پر فائز رہی اور یہی اذان کہتی رہی۔ یہ بات بھی ذہن شین کر لینی چاہیے کہ سیدنا ابو محذورہ ذائی کی اذان کا واقعہ نہلی من بعد ۸ ھ میں اور سیدنا عبد اللہ بن زید کی خواب کا واقعہ پہلی من ہجری میں پیش آیا،اس لیے ترجیع والی اذان کے حکم کو باتی سمجھا جائے اور اسے منسوخ نہ قرار دیا جائے۔

امام شافعی، امام احمد، امام ما لک اور جمهور کے بزد یک بیاذان متحب ہے۔

اخناف ترجیع والی اذان کے قائل نہیں ہیں، ان کا خیال ہے کہ آپ منظور نے سیّدنا ابو محذورہ کو تعلیم دینے کی خاطر شہاد تین کا دوبارہ تذکرہ کیا تھا، نہ کہ اذان کے کلمات کی حیثیت سے اور وہ یہ مُعلی کہتے ہیں کہ سیّدنا عبدالله بن زید دُٹا تُنو کی خواب والی اذان میں شہاد تین کی بیزیادتی نہیں ہے۔لیکن درج بالا دلائل وحقائق سے احناف کے اس خیال کار دّ ہو رہا ہے۔

احناف کو اپنے قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے یہ بات بھی ذہن نثین کر لینی چاہیے تھی کہ راوی حدیث نے خود بھی ترجیع والی اذان کوسنت سمجھا اور تقریباً بچاس سال تک یہی اذان دیتے رہے۔اللہ تعالی جمیں تمام سنتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔احناف کا ایک قانون یہ ہے:"العبرة بما رأی لا بما روی" (راوی کے اپنے خیال اور فتوے پراعتبار کیا جائے گا، نہ کہ اس کی روایت پر)۔اوراس مسئلہ میں تو روایت اور رائے دونوں کا ایک مفہوم ہے۔

(۲) دوهری اذان اورا کیری اقامت:

بعض دلائل اوپرگزر چکے ہیں، ایک حدیث میں واضح طور پرسیّدنا بلال زائیّن کو اکبری ا قامت کہنے کا تھم دیا گیا ہے، مزید دلیلیں سے ہیں:

سيدنا جابر والنه عنه عنه وه كمت من كدرسول الله مطفيرة في فرمايا: ((اشف عَ الْأَذَانَ ، وَأَوْبِسِ الْإِقَامَةَ . )) يعنى: "اذان دو مرى اورا قامت اكيرى كهاكر " (الدار قطني في "الأفراد" رقم ٥٠ ج ٢ ، الصحيحة : ٢٧٦)

سیّدنا عبداللّه بن زید بن عبدربه فالیّهٔ کوکسی آ دمی نے خواب میں دوہری اذان اور اکیری اقامت کی تعلیم دی، کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیّدنا عبدالله بن عمر خالیّهٔ کہتے ہیں: رسول الله طلط آلیّا کے زمانے میں اذان کے دو دوکلمات اور اقامت کا ایک یک کلمہ ہوتا تھا، کیکن "قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ" کے الفاظ دو دفعہ کہے جاتے تھے۔ (ابو داو د، نسانی)

ا قامت میں "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة "والے الفاظ دو دفعہ کے جاکمیں گے، جیسا کہ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ خطابی نے کہا: حربین، حجاز، شام، یمن، مصر، مغرب اور دیگر بعید اسلامی مما لک میں ا قامت کے الفاظ ایک ایک مرتبہ کہنے پرعمل ہے۔ سیّدنا عمر، سیّدنا عبد الله بن عمر، سیّدنا انس فِلْ اور امام حسن بھری، امام زہری، عمر بن عبد العزیز، مام احمد وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے۔

معلوم نہیں کہان حقائق کے باوجودلوگ اکیری اقامت کہنے سے کیوں کتر اتے ہیں؟

تنبیہ: ..... "اشھد انّ امیر المؤمنین علی ولی اللّٰه" کے الفاظ شیعہ لوگوں کی طرف سے اذان میں ریادہ کیے گئے ہیں، یہ الفاظ کسی صحیح، بلکہ ضعیف حدیث سے بھی ٹابت نہیں ہیں ۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ فقہ جعفر یہ میں بھی اذان میں ان کلمات کا کوئی شوت نہیں ماتا۔

ای طرح اذان کی ابتدامیں "الے الے وہ والسلام ....." کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں، عہد نبوی کے مؤذن سیّدنا بلال، سیّدنا ابن ام مکتوم اور سیّدنا ابومحذورہ رفی کا کتیج و غیرہ بیدالفاظ نہیں کہتے تھے۔ البتہ اذان کے بعد مسنون دروداور مخصوص دعا کمیں پڑھنا باعث وضیلت ہے۔

"سیدنا ابوجیفه رنائنو کہتے ہیں: میں نے سیدنا بلال رنائنو کو اذان کہتے ہوئے دیکھا کہ وہ (حی علی الصلاق اور حی علی الفلاح کہتے وقت) گھوم رہے تھے اور میں ان کے منہ کو إدهر اُدهر ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ایک روایت میں مزید فرمایا: کہ دائیں بائیں گھوم رہے تھے اور اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں رکھے

فوائد: ....سنن ابوداود کی روایت میں بیالفاظ ہیں: "لَـوْی عُـنُقَهٔ یَمِینّا وَ شِمَالًا وَلَمْ یَسْتَلِدرْ" (اپی گردن کودا کیں باکیں پھیرا اور خود پورے نہیں گھوے) لیکن امام البانی الله کے الله کا کہ والم یستدر 'کے الفاظ شاذ بلکہ

<sup>(</sup>۱۲۷۹) تخریج: ....حدیث صحیح أخرجه البخاری:٦٣٣، ٦٣٤، ومسلم: ٢٥١، و ٢٥١، وابوداود: ٥٢٠، والترمذي: ١٩٧، وابن ماجه: ٧١١ (انظر: ١٨٧٥)

ادان ادرا تاست كابواب كري ( منظاللة النواجيني 2 - كابواب كري ( ادان ادرا تاست كابواب كري الم مئر ہیں، کونکہ اس کی سند میں قیس بن رئیج ضعیف ہے۔احادیث مبارکہ میں صرف چہرے اور گردن کے پھیرنے کا ذکر ہے۔ ہاں اگرمؤذن کی گردن گھومنے کے ساتھ جسم بھی گھوم جائے تو اس میں ان شاء الله شرعاً کوئی قباحت نہ ہوگی۔ والله اعلم۔ (١٢٨٠)عَـنِ ابْسنِ أَبِـىٰ مَحْذُوْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ "ابن الى محذوره اين باب يا دادات بيان كرتے موئ كت أَوْعَنْ جَدِّهِ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلْ ہیں: رسول الله مشکور نے ہارے اور ہمارے موالیوں کے ليے اذان، اور بنوہاشم كے ليے حاجيوں كو يانى بلانا، اور بنوعبد الْأَذَانَ لَـنَـا وَلِـمَـوالِيْـنَـا، وَالسِّـقَايَةَ لِبَنِيْ الداركے ليے على لگانا خاص فرمايا۔'' هَاشِم، وَالْحِجَامَةَ لِبَنِيْ عَبْدِالدَّارِـ (مسند

احمد: ۲۷۷۹٥)

ف انسد: .....اذان کوسیّدنا ابومحذوره و الله کے خاندان کے ساتھ مخصوص کرنے کی بیروجہ ہوسکتی ہے کہ وہ لوگ خصوصیت کے ساتھ اس کاعلم رکھتے تھے اور وہ خوبصورت اور بلند آواز والے تھے۔ 6 .... بَابُ النَّهُي عَنُ أَخُذِ الْأُجُرَةِ عَلَى الْأَذَان اذان يراجرت لينے كى ممانعت كابيان

أَذَانِهِ أَجْرًا.)) (مسند احمد: ١٦٣٨٠)

(۱۲۸۱) عَنْ عُثْمَانَ بِن أَبِي الْعَاصِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العِاصِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ الله قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إجْعَلْنِي إِمَامَ الله كرسول! مجصميرى قوم كاامام بنا ديجي - آپ مشكر الله على قَوْمِنْ لَ فَقَالَ: ((أَنْتَ إِمَامُهُم، وَاقْتَدِ فرمايا: "( مُحيك ب)، تو أن كا امام ب، ان مين سے زياده بِـأَصْعَفِهِمْ ، وَاتَّخِذْ مُوَّذِّنًا لا يَأْخُذُ عَلَى ﴿ كَمْرُورِكَا خَيَالَ رَكُمْنَا أُو رَايِهَا مؤذن مقرر كرنا جواني اذان ير اج ت نه ليتا ہو۔''

فواند: ....امامت انتهائی یا کیزه اورافضل منصب ہاور بہت بری ذمه داری بھی ہے، اس کا مزید اندازه اس حقیقت سے لگالینا جا ہے کہ نبی کریم مظفر آن خودال قتم کی ذمدداریاں مختلف لوگوں کوسو نیمتے تھے اور بوجوہ مختلف لوگوں کو امامت سے معزول بھی کر دیتے تھے۔ بہر حال جو مخص شریعت کی روشنی میں اپنے آپ کواس کا اہل سمجھتا ہو، تو اس کے لي امات كامطالبه كرليني مين كوئي حرج نهين -

اس مدیث کے آخری جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان جیسے منصب کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ادا کیا جائے اوراس كي عوض كيحه ندليا جائے ، يمي افضل واعلى ہے۔ يه بات ضرور ہے كماس حديث سے اجرت لينے كى حرمت ثابت (١٢٨٠) تـخريج: ---اسناده ضعيف لضعف هذيل بن بلال وهو ابو البهلول الفزاري المداثني- أخرجه الطبراني في "الكبير": ٦٧٣٧ وفي "الاوسط": ٧٦١، والحاكم: ٣/ ١٥ (انظر: ٢٧٢٥٣) (١٢٨١) تـخـر يـــج: ---اسناده صحيح أخرجه الحاكم: ١/١٩٩، والبهيقي: ١/ ٤٢٩، وابن خزيمة: ٢٣ ، وأخرجه مسلم: ٢٨ ، ١٨٧ ، وابن ماجه: ٩٨٨ بلفظ: ((اذا اممت قوما، فاخف بهم الصلاة. )) (انظر: ۱٦۲۷۰ الي ١٦٢٧٧)

الكالم المنظمة المنظمة عند المالية المنظمة ال نہیں ہوتی۔اگرمقصوداجر وثواب کاحصول ہوتو اجرت لینے میں کوئی مضا نَقهٰ ہیں ہے،جبیبا کہ تعلیم قرآن براجرت لینے کا مسئد ہے۔ چونکہ عبادت کے لحاظ سے اذان اور تعلیم قرآن دونوں ایک ہی چیز ہیں، اس لیے ہم قارئین کے استفادہ کے لیے مؤخر الذکر کی اجرت کے جواز پر دلالت کرنے والی دو دلیلیں ذکر کر دیتے ہیں:

(۱) سیّدنا عبدالله بن عباس رفائفیهٔ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک بستی کے سردار کوسور ہ فاتحہ بیڑھ کر دم کیا اور اس كوض بكريون كاايك ريور ليا- دوسر صحابه كرام في نالبندكيا اوراس وانتة موع كها: ((اَخَدُوْتَ عَلْمى كِتَمَابِ السلَّهِ أَجْرًا . )) لعنى: تون الله تعالى كى كتاب براجرت لى - جب وه نبي كريم مَ الشَّفَ الله عنه عن الله تعالى كى كتاب براجرت لى - جب وه نبي كريم مَ الشَّفَ الله عنه عنه الله تعالى كانتها الله المالية المول ن اس كى شكايت كى - جوابارسول الله مُصْلَقَيْتِ في مايا: ((إنَّ أَحَدَقٌ مَا أَخَدَدْتُهُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ . )) ( بخاری ) یعنی: "سب سے زیادہ جس چزیرتم اجرت لینے کاحق رکھتے ہووہ اللہ کی کتاب ہے۔" (صحیح بحداری: ٢٢٢٦) طفظ ابن حجرن كما: ((واستدل منه للحمهور في حواز الاحرة على تعليم القرآن.)) (فتح البارى) لینی ''اس حدیث سے جمہور کے لیے استدلال کیا گیا ہے جوتعلم القرآن پر اجرت کے جواز کے قائل ہیں۔''

(۲) بیوی کاحق مہر خاوند بر فرض ہے ، اس کی تفصیل یوں ہے کہ سیّد نامہل بن سعد رفائد؛ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطيَّقَة إن الك مخص كا نكاح قرآن مجيد كي تعليم كوحق مهر تفهر اكركر دياءآب مطيَّق أي الفاظ بير تنص ( (إذْ هَبْ فَقَدْ أَنْ كَحْدُتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن . )) (بحارى، مسلم) لينى: "جا، يس نے اس قرآن كے بدلے جو تيرے ياس ہے تیرااس عورت کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول مِشْئِ آئیا نے خود قر آن مجید کی تعلیم کی اجرت دلوائی ہے۔امام مالک نے کہا: سیعلیم قرآن پراجرت ہی تھی،اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے۔ (فتح البارى) بهرحال تعليم قرآن كامقصود اجروثواب كاحصول قرآن مجيدكى اشاعت موتا جا يدروالله اعلم بالصواب.

7 ....بَابُ مَايَقُولُ الْمُسُتَمِعُ عِنُدَ سِمَاعِ الْأَذَانِ وَالْأَقَامَةِ وَ بَعُدَ الْأَذَانِ آ دمی اذان اورا قامت سنتے وقت اور اذان کے بعد کیا کیے

(١٢٨٢) عَن أَبِسَى رَافِع مَوْلِي رَسُولِ " "رسول الله مَسْ الله الله عَلَيْن كَتِ الله على عَن النَّبِي عَلَى أَلَ: كَانَ إِذَا سَمِعَ مِين: آبِ مِنْ آيَ مِنْ وَتَ مَوَوَن كو (اوَان ويت موت) سنتے تو جووہ کہتا وہی آپ کہتے ،حتی کہ جب وہ حَسی عَسلَسی الصَّلاةِ، حَتَّي عَلَى الْفَكاحِ رِهَ بَنْجَاتُو آپِ سُطِّيَا لِإِ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كُمْتِ تَهِـ

الْـمُوِّذِنَ، قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَكَاحِ قَالَ: ((لا حَوْلَ وَلا قُوَّ ةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.)) (مسند احمد: ۲۷۷۳۱)

<sup>(</sup>١٢٨٢) تمخر يسج: ....حديث صحيح لغيره أخرجه البزار في "مسنده": ٣٨٦٨، والنسائي في "عمل اليوم والليلة": ٤١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ١/ ١٤٤، والطبراني في "الكبير": ٩٢٤ (انظر: ٣٣٨٦٦)

المان اورا قات كابواب المراقات كابواب المراقات كابواب المراقات كابواب المراقات كابواب

(١٢٨٣) عَسنْ عَبْدِ السَّلْدِهِ بِنْ رُبَيَعَةَ السُّلَمِي وَ اللَّهُ عَالَ: كَانَ النَّبِي عَلَيْ فِي سَفَر فَسَمِعَ مُوَّذِنًا يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ النَّبِيُّ عِلى: ((أَشْهَدُأَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ)) قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، قَالَ النَّبِيُّ عِنْ الأَشْهَدُ أَيِّي مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللُّهِ)) فَقَالَ النَّبِيُّ عِلى: ((تَجدُونَهُ رَاعِيَ غَنَم أَوْعَازِباً عَنْ أَهْلِهِ. )) فَلَمَّا هَبَطَ · الْوَادِي قَالَ مَرَّ عَلَى سَخْلَةِ مَنْبُوْذَة فَقَالَ: ((أَتَرَوْنَ هَـنِهِ هَيّنَةً عَسلَى أَهْلِهَا؟ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَسلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ عَلَى أَهْلِهَا. )) (مسند احمد: ۱۹۱۷۲)

"سيّدنا عبد الله بن ربيعه سلى والله سے مروى ہے كه ني كريم الشَّفَاتِيمَ أيك سفريس تقي، آب مِنْ اللَّهُ فَيْ أي ايك مؤذن كو "أَشْهَدُأَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ" كَيْتِ موت سَ كُرْ الشَّهَدُأَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ" كَهَا، كِرَاسَ فِ"أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ" كَهَا تُو آبِ طِيْ اللَّهِ إِنَّ أَشْهَدُ أَنِّي مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" كها، كِرني كريم طِيَّاتِهُ نِ فرمايا: "تم اسے -كريوں كا چرواہا يا اينے گھر والوں سے دور نكلنے والا يا ؤ كے۔'' عبدالله بن ربعه كہتے ہيں: جب آب طفظ الله وادى ميں أتر ب تو بکری کے ایک (مردار) یج کے پاس سے گزرے جے بھینک دیا گیا تھا،آپ مشکی آ نے فرمایا: ''کیاتم اس کواس کے مالکوں کے ہاں حقیر خیال کرتے ہو؟ (تبھی تو انھوں نے اسے بھینک دیا)۔ یقینا یہ دنیا اللہ کے ہاں مالکوں پراس بچے سے بھی زبادہ حقیر ہے۔''

جب اذان كمنے والے كوسنا كرتے تھے تو فرماتے: "أشهد أن لا إله إلا الله اور أشهد أن محمدا رسول الله. " (١٢٨٤) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ إِذَاسَهِ عَ الْمُنَادِي قَالَ: ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ أَلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ . ))(مسند احمد: ٢٥٤٤٦) (١٢٨٥) عَنْ أُمَّ حَبِيَبةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤِّذِنُ قَالَ كَمَا يَقُولُ

حَتَّى يَسْكُتَ ـ (مسند احمد: ۲۷۳۰۳)

"سیدہ ام حبیبہ والٹھا سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتے اللہ جس وقت مؤذن کواذان کہتے ہوئے سنتے تواس کے خاموش ہونے تک وہی کہتے جووہ کہتا۔''

(١٢٨٣) تمخر يسج: ....هذا اسناد فيه عبد الله بن ربيعة السّلمي، اختلف في صحبته، والظاهر انه تابعيـ وفي باب القول مثل ما يقول المؤذن احاديث ثابتة والجملة الاخيرة: ((أترون هذه هينة .....)) صحيح لغيره ـ أخرجه والنسائي: ٢/ ١٩ ، وابن ابي شيبة: ١٣/ ٢٤٥ (انظر: ١٨٩٦٤)

(١٢٨٤) تـخـر يـــج: ----حـديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه، لم يذكروا لميمون بن مهران سماعا من عائشة ﴿ وَأَخْرِجِ أَبُودَاوَدَ: ٥٢٦ ، وابن حبان: ١٦٨٣ ، والحاكم: ١/ ٢٠٤ عن عائشة قالت: كان رسول الله على المؤذن قال: ((وأنا وأنا. )) واسناده صحيح (انظر: ٣٤٩٣٣)

(١٢٨٥) تبخر يسج: سستصحيح لغيره. أخرجه النسائي في "الكبري": ٩٨٦٥ ، وابن خزيمة: ١٣ ٤ ، والحاكم: ١/ ٢٠٤، وابن ابي شيبةً: ١/ ٢٢٧ (انظر: ٢٦٧٦٧)

(١٢٨٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ: كَانَ عَلِي بِنُ أَبِي طَالِبٍ وَ اللَّهِ الْأَوْلَةَ إِذَا شَالَ: كَانَ عَلِي بِنُ أَبِي طَالِبٍ وَ اللَّهِ إِذَا قَالَ: مَسَمِعَ الْمُوَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ، فَإِذَا قَالَ: أَنْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا أَنْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله عَلَى رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا أَنْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا أَنْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، وَأَنَّ الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، وَأَنَّ الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا مُشَولُ الله ، وَأَنَّ اللّذِينَ جَحَدُوا مُحَمَّدًا هُمُ الْكَاذِبُونَ ـ (مسند احمد: ٩٦٥)

('١٢٨١) عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَّاصِ وَكَا أَنَّ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْ يَسْمَعُ اللهِ عَنْ يَسْمَعُ الْمُوْذِنَ: وَأَنَّا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَغِينَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَغِينَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَغِينَا عَفِرَلَهُ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُولُا وَبِاللهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولُا وَبِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولُا وَبِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولُا وَبِاللهِ مَذَنْبُهُ .))

"عبد الرحمٰن بن الى كيل كهتے بي كه سيّدنا على بن الى طالب بنائيد جب مؤذن كواذان كهتے ہوئ سنة تو جيه وه كهتا ويه الله اور ويه به اور جب وه أشهد أن لا إليه إلا الله اور أشهد أن محمدا رسول الله كهتا توسيّدنا على بنائيد بهى أشهد أن محمدا رسول الله كهتا توسيّدنا على بنائيد بهى أشهد أن لا إليه إلا اللهاور أشهد أن محمدا رسول الله مى كهتے ،كين اس كماتھ يه بهى كها كرت رسول الله مى كهتے ،كين اس كماتھ يه بهى كها كرت تقى كه ((وَأَنَّ الله فِينَ جَن لوگوں في محمدا أنكاركيا ب الْكَاذِبُونَ)) "يقينا جن لوگوں في محمد مشيّريّن كا انكاركيا ب وي جمو في بس "

فواند: ..... بيدها كب برطى جائ؟ حديث مباركه كالفاظ مين بياحمال بإياجاتا بكر بهلا "اشهد ان لا الله الا الله " مؤخر الذكر بات زياده مناسب معلوم موتى ب، كونكه اذان ك نج مين تو اذان ك كلمات كاجواب ديا جائك كا-قار كين غور سيمتن براه كرمناسب صورت برعمل كرليس، ان شاء الله اجرمل جائكا - والله اعلم -

(۱۲۸۸) عَنْ عَبْدِ السِّهِ بننِ عَمْرِو بن ""سيّدنا عبد الله بن عمرو بن عاص فالله سے مروی ہے كه

<sup>(</sup>۱۲۸۸) تخریج: ----اسناده ضعیف لضعف ابی شیبة عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی (انظر: ۹۹۰) تخریج: -----أخرجه مسلم: ۳۸۱، وابوداود: ۵۲۳، والترمذی: ۲۱۳، والنسائی: ۲/ ۲۵ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اذان ادرا قات كابواب كالمحالي المالي المحالي المالي المحالية المح

رسول الله طلط آنے فرمایا: "جبتم مو ذن کوسنوتو جیسے وہ کہتا ہے وہے آن کی سنوتو جیسے وہ کہتا ہے وہے آن کی کہتے رہو، چر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو خص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، الله تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے، الله تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے، العدازاں میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو، کیونکہ یہ جنت کے اندر ایک ایسا مرتبہ ہے جو الله کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے ہی مناسب ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں، جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا اس میں ہی ہوں، جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی۔ "

سیدناابوسعید خدری بڑاتئو سے روایت ہے کہ رسول الله ملطے آیا ا نے فر مایا ''وسیلہ جنت میں ایک مرتبہ ہے اور فضیلت میں اس سے بڑھ کراور کوئی درجہ نہیں ہے، تم الله تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ یہ وسیلہ مجھے عطا کردے۔''

"سيّدنا عبدالله بن عمره بن عاص دُلْاَتُهُ كَمّتِ بِين كه ايك آدى رسول الله مِنْ الله عَلَيْ الله على الله على رسول! مو ذن لوگ افئ اذانول كى وجه سے ہم سے فضيلت لے جائيں گے؟ رسول الله مِنْ الله على الله على الله عند دقت جو (كلمات) كمتے بين تو بھى وہ دو براتا رہا كر، پھر جب تو فارغ ہوتو (الله سے) سوال كيا كر، (جو كچه تو ما ظكے كا) مجتمع دے ديا جائے گا۔"

''سیّدنا ابوہریرۃ فالنّظ بیان کرتے ہیں ہم لوگ نبی کریم مظیّعَیّنا کے ساتھ یمن کے بلند ٹیلوں پر تھے،سیّدنا بلال فالنّظ کھڑے ہوکے اور اوان کہنے ملکے، جب وہ اوان سے فارغ ہوئے تو

الْعَاصِ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ مَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

(١٢٩٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو (ابِنْ الْسَعْاصِ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو (ابِنْ الْسَعْاصِ) عَنْ أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ عَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ ال

(١٢٩١) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِتَلَعَاتِ الْيَمَنِ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِىْ فَلَمَّا سَكَتَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:

الران اورا قامت كابواب كري ( 45 كري اذان اورا قامت كابواب كري ( اذان اورا قامت كابواب كري الم رسول الله الشيكيِّيِّ نے فرمایا ''جس شخص نے یقین کے ساتھ ((مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ ای طرخ (پیکلمات) کیے، جواس (بلال) نے کہے تو وہ جنت الْحَنَّةَ.)) (مسند احمد: ٨٦٠٩)

میں داخل ہو جائے گا۔''

**فواند**: ....اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ مؤ ذن کے کلمات کا جواب صدق دل اور توجیہ کے ساتھ دینا چاہیے۔ ''سندنا ابوسعید خدری خاننهٔ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طبیعایم نے فرمایا: ''جبتم اذان سنوتو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے تم بھی کہا کرو۔''

(١٢٩٢) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ وَاللَّهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((إِذَا سَبِعْتُمُ النِّدَاءَ فَتُهُوْ لُوْ ا مِثْلَ مَا يَقُوْ لُ الْمُوَّذِّنُ . )) (مسند (11.77 :Jaz-1

(١٢٩٣) عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكُلُّهُا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ قَالَ حَيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللَّهُمَّ رَبُّ له نِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَاحِسَلاهِ الْقَائِمَةِ آتِ مِحُمَّداً نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا نِ الَّذِي أَ نْتَ وَعَدْتَّهُ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِنَامَةِ.)) (مسند احمد: ١٤٨٧٧)

''ستدنا حابر بن عبد الله طالحية سے روایت ہے کہ رسول ((اَللَّهُمَّ رَبِّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مِحُمَّداً نِ إِلْوَ سِسْلَةَ وَ الْفَضِسْلَةَ وَ الْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا نِ الَّذِي أَنْتَ وَعَدْتَّهُ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّهِ فَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . )) "إي الله! السَّلَمُ لَ وَوتِ اور قائم رہنے والی نماز کے رب! محمد (طشے مینزم) کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اوراس کواس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔''....تو اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش واجب ہوگئی۔''

فوائد: .....اذان كو'' دعوتِ تامّه'' كها گيا، جوتو حيد ورسالت يرمشتل ہے اور جس ميں خير وفلاح كي طرف آنے کی دعوت دی گئی ہے۔'' قائم رہنے والی نماز'' سے مرادیہ ہے کہ عبادت کا بیا نداز ہرامت میں باتی رہا۔ جنت میں سب ے اعلی منزل کا نام''وسلیہ' ہے اور''فضیلت' سے مرادسب سے بڑھ کرعالی مرتبہ ہونا ہے۔ سیح بخاری (۱۳۳۰) سے نابت ہوتا ہے کہ مقام محمود سے مراد میدان حشر کا وہ مقام ہے، جہاں نبی کریم کھنے آین خلق اللہ کے لیے شفاعت کی خاطر سجدہ کریں گے اور پیمجدہ سات دن رات تک طویل ہوگا،آپ مشی آیا اس مجدے میں وہ حمد و ثنا بیان کریں گے، جواس (١٢٩٢) تمخر يسبع: ....اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه البخارى: ٦١١، ومسلم: ٣٨٣، وابوداود: ۵۲۲، والترمذي: ۲۰۸، والنسائي: ۲/ ۲۳، وابن ماجه: ۷۲۰ (انظر: ۱۱۰۲۰) (١٢٩٣) تـخريبج: .... أخرجه البخاري: ٦١٤، ٤٧١٩، وابوداود: ٥٢٩، وابن ماجه: ٧٢٢، والترمذي: ٢١١، والنسائي: ٢/ ٢٦ (انظر: ١٤٨١٧)

اد ان ادرا قات كالواب المهاري الواب المهاري ادان ادرا قات كالواب المهاري المان المراقات كالواب المهاري المان الم وقت الله تعالی کی طرف ہے الہام ہوگی ، پھر الله تعالی کی طرف ہے تھم ملے گا که آپ اپنا سر اٹھائیں اور سفارش کریں ، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔

> (١٢٩٤) وَعَنْهُ أَيْنِضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِظْم قَالَ: ((مَنْ قَالَ حِيْنَ يُنَادِي الْمُنَادِي: اللَّهُمَّ رَبُّ هٰ نِهِ الدُّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلْي مُحَمَّدِ وَارْضَ عَنِّي رِضاً لا تَسْخَطُ بَعْدَهُ إِسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ دَعْوَتُهُ. )) (مسند احمد: ١٤٦٧٤)

"سيدنا جابر بن عبد الله دالله والله على مروى ب كه رسول الله ﷺ إِنَّا نِهُ فِي مايا: ''جوشخص مؤذن كي اذان سن كريه وعا يُ هِ: (( اللَّهُ مُ رَبُّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ النَّافِعَةِ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَارْضَ عَنِّي رِضاً لا تَسْخُطُ بَعْدَهُ إِسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ دَعْوَتَهُ. )) "ات الله! اس مكمل وعوت اور فائدہ دينے والى نماز كے رب! محر ملط من بر درود بھیج، اور مجھ سے ایسا راضی ہو جا کہ جس کے بعدتو ناراض نہ ہو۔' سستو الله تعالی اس کے لیے اس کی دعا قبول کرلیتا ہے۔''

''عبدالله بن علقمه بن وقاص كہتے ہيں: ميں سيّدنا معاويه رضَّ ثنيُّهُ کے پاس تھا، جب ان مؤذن نے اذان کہی تو انھوں نے وہی ( کلمات ) کے جومؤ ذن کہتا تھا جتی کہ جب اس نے حَسیّ عَـلَى الْفَكاح كها توسيّرنا معاويه رُثَاثُهُ نِهَ لاَحُوْلَ وَلاَ قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ كَهَا اوراس ك بعدوى كها جومؤذن في كها، پھر یہ بیان کیا کہ انھوں نے رسول اللہ طفاع قام کو یہی کہتے ہوئے ساتھا۔"

"سيّدنامعاويد بن ابي سفيان فالني سے كم ني كريم مطيعة أفرة نول كے ساتھ شہاوت والے كلے كہا كرتے <u>"ھے</u>

(١٢٩٥)عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ قَـالَ: إِنِّـيْ لَـعِنْدَ مُعَاوِيَةً إِذْ أَذَّنَ مُوَّذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةً كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنَ، حَتَّى إِذَا قَالَ حَيَّ عَمَلَى المَصَّلَامِةِ، قَالَ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللُّهِ، فَلَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَكَاحِ، قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُوْذِنَ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللُّهِ عِلَى قَالَ ذَلِكَ ـ (مسند احمد: ١٦٩٥٦) (١٢٩٦) عَسنْ مَسعْساوِيةَ بْسنِ أَبِسى، سُفْيَانَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَانَ يَتَشَهَّدُ مَعَ الْمُوْذِنِيْنَ. (مسند احمد: ١٦٩٦٦)

<sup>(</sup>١٢٩٤) تخر يـج: ....اسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة ـ أخرجه الطبراني في "الاوسط": ١٩٦، وابن السنى في "عمل اليوم والليلة": ٩٦ (انظر: ١٤٦١٩)

<sup>(</sup>١٢٩٥) تخريج: .... صحيح لغيره أخرجه النسائي: ٢/ ٢٥ (انظر: ١٦٨٣١)

<sup>(</sup>١٢٩٦) تخر يــج: .....أخرجه البخاري: ٦١٤، والنسائي: ٢/ ٢٤ (انظر: ١٦٨٤١)

الرائيل المنظم المنظم

''مجمع بن یکی انصاری کہتے ہیں: میں سیّدنا ابو امامہ بن سہل فرانی کے پاس تھا اور وہ مؤذن کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، مؤذن نے دو دفعہ الله اکبر کہا، جواب میں سیّدنا ابو امامہ فرانی نے دو دفعہ الله اکبر کہا، مؤذن نے دومر تبہ أشهد أن لا الله کہا، سیّدنا ابو امامہ زبانی نے نے بھی دومر تبہ أشهد أن لا الله کہا، سیّدنا ابو امامہ زبانی نے نے بھی دومر تبہ أشهد أن لا الله کہا، پیمرمؤذن نے دودفعہ أشهد أن محمدا رسول الله کہا تو سیّدنا ابو امامہ نے بھی دودفعہ أشهد أن محمدا رسول الله کہا تو سیّدنا ابو امامہ نے بھی دودفعہ أشهد أن محمدا رسول الله کہا تو سیّدنا ابو امامہ نے بھی دورو کر کے فرمایا: مجھے سیّدنا معاویہ بن ابی سفیان نبائی نے رسول الله کیان کہا تھا۔''

فوائد: .....اذان كموقع يركي جانے والے اذكار كا خلاصہ يہ ہے، ندكورہ بالا احادیث ميں ان كے اجرو تواب كا ذكر ہو چكا ہے:

ا صدقِ دل موذن كرساته اذان كركلمات دوم رانا اور "حسى على المصلاة" اور "حسى على المفلاح" كرواب مين "لا حول و لا قوة الابالله" كهنا ـ "اشهد ان لا اله الا الله" اور "اشهد ان محمد رسول الله" كرواب مين "أنا" (اور مين بهي) كهنا بهي درست مد رسول الله" كرواب مين "أنا" (اور مين بهي) كهنا بهي درست مد رسلم)

۲۔ اذان کے بعد آپ طشے ملیا پر درود بھیجنا

س كيريد عا پرهنا: ((اَكُنهُ مَ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّكَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ محُمَّدًا وِالْوَسِيْلَةَ وَالْفَضَيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا وِالَّذِى أَنْتَ وَعَدْتَه. )) اس دعا كَ آخر مِس "إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ" كااضافه كرنا بهى درست ہے۔ الْمِيعَادِ" كااضافه كرنا بهى درست ہے۔

٣- (( وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا وَّبِمُحَمَّدِ رَّسُولًا وَبِا لِإِ سُلامِ دِيْنًا.) يه وعاكب پِرُهِي جائي؟ اي باب مين اس پ بحث ہو چكى ہے۔

تنبیہ: .....کیاا قامت کے کلمات کا بھی جواب دینا چاہیے؟ بعض اہل علم نے درج ذیل روایت اوراس مفہوم کی روایات سے درج ذیل روایت مروی ہے کہ روایات سے میروی ہے کہ

<sup>(</sup>۱۲۹۷) تـخـر يــج: ·····اسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه ابن حبان: ١٦٨٨ ، وأخرجه البخارى: ٦١٢ ، ٦١٣ ، والنسائي: ٢/ ٢٤ بالفاظ مختلفة ـ (انظر: ١٦٨٢٨ ، ١٦٨٤١ ، ١٦٨٦٢)

﴿ ﴿ مَنْ الْمُواَوِنَ الْمُواَوِنِ الْمُواوِنِ الْمُواوِنِ اللهِ اللهُ ال

استدلال: ..... چونکه 'ندا' کالفظ عام به اس کااطلاق اذان اورا قامت دونوں پر ہوتا ہے ، اس لیے اقامت کے کلمات کا جواب بھی دینا چاہے۔لیکن یہ استدلال کل نظر ہے ، کیونکہ اس موضوع کی کئی روایات میں صرف اذان کو موضوع بحث بنا کراس کے کلمات کا جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے ، اس لیے یہاں بھی ''ندا'' کے لفظ کو''اذان' پر محمول کرنا چاہے۔اس حدیث کے لفظ ''مؤذن' سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس حدیث میں ''ندا'' سے مراداذان ہے۔وگرنہ جہاں بھی لفظ ''ندا' اور ''مؤذن' استعال ہوگا، ان سے اذان اور اقامت دونوں کو مرادلیا جائے گا، مثلا: سیّدنا جابر زائھ ہے سے مروی ہے کہ آپ مطفع آپ مطفع آپ منظ آپ نے فرمایا: ((مَنْ قَالَ حِیْنَ یَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللَّهُمَّ دَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ..... حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ .)) (صحبح بحاری: ۲۱۶)

ہماری رائے یہ ہے کہ کی واضح دلیل ہے اقامت کے کلمات کا جواب دینا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے یہ اہتمام نہیں ہوتا ہاں لیے یہ اہتمام نہیں ہوتا ہاں کے یہ اہتمام نہیں ہوتا ہاں کے اس موضوع کی درج ذیل حدیث واضح ہے، لیکن اس کی سند کمزور ہے:

سیّدنا ابوامامہ یا کی دوسری صحابی سے مروی ہے کہ حضرت بلال بن الله فی آفامت کہنا شروع کی، جب انھوں نے "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ" کہا تو آپ ملتے آئے آئے آئے اُم الله وَ اَدَامَهَا" (الله اس کوقائم دائم رکھ) اور دیگر کامات کے جواب میں ای طرح کہا جیسے سیّدنا عمر بنا تھی کا دان والی) حدیث میں گزرا ہے۔ (ابو داود: ۲۸)

یہ حدیث مین وجوہات کی بنا پرضعیف ہے:

ا محمر بن تابت عبدي ضعيف ہے۔

٣ ـ " رجل من اہل الشام" مبهم لعنی مجهول ہے۔

سوشهربن حوشب متكلم فيه --

8 .... بَابُ الْأَذَانِ فِي أُوَّلِ الْوَقْتِ وَتَقُدِيْمِهِ عَلَيْهِ فِي الْفَجُرِ خَاصَّةً اول وقت مي الله عَلَيْهِ فِي الْفَجُرِ خَاصَّةً اول وقت مي اذان كهنه اورصرف فجر مين وقت سے پہلے اذان كهنه كابيان

"سیّدنا جابر بن سمرة بنالی سے مردی ہے کہ سیّدنا بلال بنالین الله الله بنالین سیّدنا بلال بنالین سیرت وقت اذان کہا کرتے تھے اور اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتے تھے، پھر نبی کریم مشیّق آنے کے نکلنے تک اقامت نہ کہتے، البتہ جس وقت آپ مشیّق آنے نکلتے تو آپ کو دیمے کر اقامت کہتے۔''

(١٢٩٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ الله قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُوْذِنُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَا يَخْرُمُ ثُمَّ لَا يُقِيْمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُ عَلَيُّ قَالَ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ حِيْنَ يَوَاهُ. (مسند احمد:

(١٢٩٨) تخريج: ----أخرجه مسلم: ٢٠٦، وابن ماجه: ٧١٣ (انظر: ٢٠٨٤)

المنظم ا

(١٢٩٩) حَـدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا إِبْنُ أَبِيْ عَدِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ ابْسِ مَسْعُودٍ وَقِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهَا قَالَ: ((لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بَلال مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُنَادِي أَوْ قَالَ يُوَّذِّنُ لِيَرْ جِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَّبَهَ نَائِمَكُمْ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَلَكِنْ حَتَّى يَقُولَ هُكَذَا. )) وَضَمَّ ابْنُ أَبِي عَدِيّ أَبُوْ عَمْرو أصابعت وصوبها وفتك مابين إصبعيه النُّبَّابَتَيْن يَعْنِي الْفَجْرَ ـ (مسند احمد: ٣٧١٧)

"سيّدنا عبد الله بن مسعود وللنُّهُ بيان كرتے بين كه رسول نه روکے، کیونکہ وہ تو صرف اس لیے اذان کہتا ہے کہ قیام کرنے والے کو واپس لوٹا دے اور سوئے ہوئے کو بیدار کر دے اور (نجر صادق میں روشنی) اس طرح (اویرکو) ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح (افق میں) پھیل جاتی ہے۔" اور ابن ابی عدى ابوعمر نے (اس تمثیل كى وضاحت كرتے ہوئے) اين انگلیوں کو ملا کر جھکایا اور شہادت والی انگلیوں کے درمیان کشارگی کی۔''

فواند: ....اس حدیث میں حری والی اذان کی حکمت بیان کی جارہی ہے کہ قیام کرنے والانماز فجر کے لیے پچھ راحت کر لے یا روزہ کا ارادہ رکھنے کی صورت میں سحری کر لے اور سونے والا جاگ کر غسل یا وضوکرے اور نماز فجر کے لیے تیار ہو جائے۔ حدیث ِ مبارکہ کے آخری جملے میں اختصار کے ساتھ فجر کا ذب اور فجر صا دق کے فرق کو بیان کیا جارہا ہے۔

(١٣٠٠) عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ (عَبْدِاللهِ بن "سيّدناعبدالله بن عمر ظافة عدموى ب كه نبي كريم مِنْ اللهُ عَنْ نے فرمایا: ''بیٹک بلال رات کے وقت اذان کہتا ہے اس لیے تم کھاتے پینے رہا کرو، یہاں تک کدابن ام مکتوم اذان کہد

"سيّدنا عبدالله بن عمر وظاهما سے روایت ہے که رسول الله ملت الله نے فرمایا: "بلال رات کے وقت اذان کہتا ہے، اس لیے تم کھاتے پیتے رہا کرویہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان س لو۔'' عبدالله بن عمر فالم كتب بين كدابن ام مكتوم ايك نابينا آوى تھ، اس لیے وہ اس وقت تک اذان نہیں کہتے تھے جب تک لوگ اسے یہ نہ کہہ دیتے کہ تو نے صبح کر دی ہے۔''

عُمَرَ وَكُنُّ ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّ بِكَالاً يُوْذَنَ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَ بُوا حَتَّى يُوَدِّنَ إِبْنُ أُمَّ مَكْتُوم . )) (مسند احمد: ٥٥١)

(١٣٠١) وَعَنْهُ أَيْنَصًا عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ بِلَالاً يُنَادِي بَلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْم . )) قَالَ: وَكَانَ ابُنْ أُمّ مَكْتُوم رَجُلاً أَعْمَى لا يُبْصِرُ، لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ قَدْ أَصْبَحْتَ ـ (مسند احمد: ٢٠٥١)

<sup>(</sup>١٢٩٩) تـخـريـج: ----أخرجه البخاري: ٦٢١، ٥٢٤٨، ٧٢٤٧، ومسلم: ١٠٩٣، وابوداود: ٢٣٤٧، ٢٣٤٧، والنسائي: ٤/ ١٤٨، وابن ماجه: ١٦٩٦ (انظر: ٣٦٥٤)

<sup>(</sup> ۱۳۰۰) تخریسج: ..... أخرجه البخاری: ۲۱۷ ، ومسلم: ۱۰۹۲ ، والترمذی: ۲۰۳ ، والنسائی: ۲/ ۱۰ (انظر: ۲۰۵۱) (١٣٠١) تـخـريـج: ---أخرجه البخاري: ٢٦٥، ٢٦٥٦؛ ومسلم: ١٠٩٢، والترمذي: ٢٠٣، والسائي: ٢/ ١٠ (انظر: ١٥٥١) ١٠٠٢)

( مَنْ الْمُلْكِنْ كَيْنِيلُ 2 ) ( 50 ) ( 50 ) ( اذان اور ا قامت ك ابواب ) ( 50 ) ( اذان اور ا قامت ك ابواب ) (١٣٠٢) عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهُ قَالَ: " "سيّدنا عبدالله بن عمر وَاللهُ اللهِ عِن كه بي كريم مِ اللهُ وَاللهُ عَالَمُهُ كُورِهِ كَانَ لِلنَّبِي عِلَى مُؤَّذِنَان و (مسند احمد: ٥٦٨٦) مؤزن تھے''

فواند: ....ان روایات سے معلوم ہوا کہ طلوع فجر سے پہلے بعنی رات والی او ان سیّد نا بلال واللهٰ اور طلوع فجر کے بعد والی اذ ان سیّدنا ابن ام مکتوم ڈٹاٹنٹے دیا کرتے تھے،لیکن ان کی بیہ باریاں تبدیل بھی ہوتی رہتی تھیں اور بسا اوقات سیّدنا بلال وظائمتُ طلوع فجر کے بعد والی اذان دیا کرتے تھے۔ نبی کریم مِشْتَطَیقاً کے عہد مبارک میں نمازِ فجر کی اذان سے يہلے بھی ايك اذان دى جاتی تھی ،آپ مشے آئے أنے خوداس اذان كا مقصد بيان كر ديا ہے كہ قيام كرنے والے بس كر دي اورسونے والے بیدار ہو جا کیں، بہرحال ان دواذانوں میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ تحری کا آسانی سے بند و بست کیا جا ((يَا أَنَسُ! إِنِّي أُرِيْدُ الصِّيَامَ، أَطْعِمْنِي شَيْئًا. )) لَعِنْ: "أنس! مِيں روزه ركھنا جا ہتا ہوں، كوئى چيز كھلاؤ-" ميں محجور اور ایک برتن میں پانی لے کر آیا۔ آپ مشکور نے فرمایا: "انس! کی آدمی کو تلاش کرو، جو میرے ساتھ کھانا کھائے۔'' میں سیّدنا زید بن ثابت وٹائٹیئ کو تلاش کر کے لایا۔ انھوں نے آ کرکہا: میں نے ستو پیا ہے اور میں روزہ رکھنا عابتا ہوں۔ آپ مضاعین نے فرمایا: ''میں بھی روزہ رکھنا جابتا ہوں۔'' پھر آپ مضاعین نے سحری کی، پھر کھڑے ہوئے اور دور کعتیں پڑھیں اور پھرنماز کے لیے چلے گئے۔ (نسانی: ۲۱۶۷) مینفلی روزے کا واقعہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے علاوہ بھی سحری کے وقت اذان دی جاتی تھی، بیرمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

9 .... بَابُ مَاجَآءَ فِي الْأَذَ ان لِلُجُمُعَةِ وَالْيَوْمِ الْمَطِيْرِ جمعہ کے لیے، اور بارش وائے دن اذان کہنے کا بیان

مُوْذِنٌ وَاحِدٌ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، فِي الْـجُمْعَةِ وَغَيْرِهَا يُوءَ ذِنَ وَيُقِيمُ، قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُمُوِّذِنَّ إِذَا جَلَسَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيُقِيْمُ إِذَا نَزَلَ، وَلَأَبِيْ بَكْرِ وَعُمَرَ وَلِي حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ (مسند

(١٣٠٣) عَنْ السَّائِب بن يَزِيْدُ وَلاَ أَبن ""سيّدنا سائب بن يزيد وَلاَ للهُ عِن كرسول الله مِنْ اللهُ عَالَيْ ا أُخْتِ نَمِرِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ إِلا ً سَيْدِنا ابوبكراورسيّدنا عمر وَلَا كا جمعه وغيره تمام نمازول كيه ليه ایک ہی مؤذن ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہسیّدنا عثان زمانیّن خلیفہ بے۔سیّدنا سائب بن بزید ڈلائٹ کہتے ہیں کہ جمعہ کے روز جب رسول مصطفاتيا منبر يرتشريف فرما موت توسيدنا بلال رخالية اذان کہتے اور جب آپ ملئے آتی نے اتر نے تو سیرنا بلال رہائین اقامت کہتے تھے۔''

احمد: ۱۵۸۰۷)

<sup>(</sup>١٣٠٢) تخريج: ---اسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٢٢٢ (انظر: ٦٨٦٥) (١٣٠٣) تـخـر يــــج: ---- حـديث صحيحـ أخرجه أبوداود: ١٠٨٨ ، ١٠٨٩ ، وابن ماجه: ١١٣٥ ، وابن خزيمة: ۱۸۳۷\_ وأخرج البخاري: ۹۱۳، ۹۱۵ و ابوداود: ۱۰۸۷ بنحوه (انظر: ۱۵۷۱۳)

المنظم ا

(١٣٠٤) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَأَيِسَى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَ اللّهِ وَأَيِسَى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَ اللّهِ الذّانَ لَكُنُرَ النّاسُ أَذَانَ يُعَثّمَانَ فَكَثُرَ النّاسُ فَأَمَرَ بِالأَذَانِ الْأَوَّلِ بِالزَّوْرَاءِ . (مسند احمد: ١٥٨١٩)

"سيّدنا سائب بن يزيد زالتُون سے يہ بھى مروى ہے كه رسول الله مِسْخَوَدُخ ، سيّدنا ابو بكر اورسيّدنا عمر زائل كا ادوار ميں (جمعہ كے ليے اذان اورا قامت) دو اذا نيں ہوا كرتى تھيں، يہاں كسيّدنا عثان زائد كا زمانه آگيا اورلوگوں كى كثرت ہوگئ تو سيّدنا عثان زائد نے زوراء مقام پر ايك اور اذان كمنے كا حكم دے دیا۔"

''سيّدنا عمر بن اوس رُنْائِنُهُ کو بنوثقيف کے ایک آدمی نے بتایا که اس نے بارش والے دن رسول، نلّه طَشْاَلَالِمَ کے مؤذن کو حَسَّ عَسَلَى الصَّلاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلاحِ کے بعد صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ (اپن گُرول میں پڑھالو) کہتے ہوئے ساتھا۔''

(۱۳۰٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ نَسِقِيْفِ أَخْبَرَهُ أَنَّسَهُ سَمِعَ مُوَّذِنَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ فِي يَوْمٍ مَطِيْرٍ يَقُوْلُ حَى عَلَى الصَّلاةِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ صَلُّوا فِي الصَّلاةِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ۔ (مسند احمد: ٢٣٥٥٤)

فواند: ..... 'ان الدین یسر'' یعن: '' دین آسان ہے۔'' کا ایک مفہوم اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جہال شریعت نے عام حالات میں مسجد میں نماز با جماعت کو ضروری قرار دیا، وہاں کہی عذر کی وجہ سے رخصت کی مخبائش بھی رکھ دی۔ بارش یا سخت سردی کے موسم میں اذان میں مندرجہ طریقوں سے تبدیلی یا اضافہ کیا جائے گا۔

ا۔ "حَسَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَیَّ عَلَى الْفَلاحِ" كے بعد "صَلُّوا فِی بُیُوتِکُمْ" (گُروں میں نماز پڑھ لو) کہنا، جیما كہ ندكورہ بالا حدیث سے ثابت ہور ہاہے۔

٢- "حَتَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّ عَلَى الْفَلَاحِ" كَ بَجَائ "صَلُّوا فِي بَيُوتِكُمْ" "كُمرول بين نماز پڑھاؤ" كہنا۔ (بخارى مسلم)

س۔ سیّدنا عبد الله بن عمر زلائی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشکی آنے دورانِ سفرسر دی والی یا بارش والی رات کو موزن کو حکم دیا کہ دو اور ان میں موزن کو حکم دیا کہ دو اور ان خردار! اپنے گھروں میں میں نماز پڑھلو. ) ( بخاری مسلم، بعض روایات میں سفر کا ذکر نہیں ہے )

س-اذان کے بعد "وَمَنْ قَعَدَ فَكَلا حَرَجَ" (اگركوئى نهآئة توكوئى حرج نہيں) كہنا بھى درست ہيں۔ (مسند ابن ابى شيبه: ٢/٥/٢، بيهقى: ١/ ٣٩٨، صحيحه: ٢٦٠٥)

<sup>(</sup>١٣٠٤) تخريج: ----أخرجه البخاري: ٩١٢، والترمذي: ٥١٦ (انظر: ١٥٧٢٨)

<sup>(</sup>١٣٠٥) تـخـريـج: ---اسناده صحيح أخرجه النسائي: ٢/ ١٤ بلفظ متقارب، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": ١٩٢٥ (انظر: ١٥٤٣٣)

## لَوْ وَهِلَ مِنْ الْمُلْكِنَةِ عِبْدِلْ 2 ) وَ عَلَى فَيْ كُلِي فَيْ الْوَالِي الْوَرَا قَامَت كَ الِوَابِ لَهُ جمعه كي اذا نيس كتني ميں؟

مسنون طریقہ یہی ہے کہ عام نمازوں کی طرح جمعہ کے لیے بھی ایک اذان دی جائے اورایک اقامت کہی جائے، دواذانوں کا یہی مفہوم ہے۔ عہد نبوی، عہد صدیقی اورعہد فاروتی میں اورعہد عثانی کی ابتدا میں اذان وا قامت کا یہی طریقہ درائج رہا، اب بھی اس کوتر جے دینی چاہیے۔ سیّدنا عثان بڑائٹو نے بعض وجوہات کی بنا پرمجد نبوی سے ایک میل وور ''زوراء'' مقام پراذان کے کلمات کہلوانے کا اہتمام کیا تھا۔ آج کل معجد کے اندر ہی پہلی اذان دینے کا استدلال سیّدنا عثان بڑائٹو کے مل سے کرنامحل نظر ہے، کیونکہ وہ تو مقام زوراء براذان دلواتے تھے۔

اذ ان اورا قامت کے درمیان وقفہ کرنے کا بیان اور جوازان کے وہی اقامت کے افامت کے دہی اقامت کے

(۱۳۰٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللّهِ عَلَى الله سَيْمَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عِلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

"سيّدناابو قاده بن الله عليه الله ملك و رسول الله ملك و تن فرمايا: "جب نماز كے ليے بلايا جائے" اور ايک روايت كے مطابق جب نماز كے ليے اقامت كهددى جائے تو تم نه الله اكرو حتى كه مجھے د كھ لو۔"

(۱۳۰۷) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ الْبِهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّا مُواللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّمُوالّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلِلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُولُولُولُولُ

فواند: سساس حدیث سے معلوم ہوا کہ مقتریوں کے کھڑے ہونے کا تعلق امام سے ہے، نہ کہ اقامت سے۔
لیکن درج ذیل حدیث قابل غور ہے: سیّدنا جابر بن سمرہ نواٹٹو کہتے ہیں: جب تک نبی کریم مشیّق آنے نہیں تھے، اس
وقت تک سیّدنا بلال بڑاٹٹو اقامت نہیں کہتے تھے۔ جب آپ مشیق آنے تشریف لاتے تو وہ آپ کو دکھ کر اقامت کہتے۔
(صحیح مسلم) ان دوا حادیث میں جمع وقطیق کی صورت یہ ہے کہ سیّدنا بلال بڑاٹٹو نبی کریم مشیق آنے کی آمد کے انتظار میں
ہوتے، جونہی آپ مشیق آنے کو دکھتے تو اقامت کہنا شروع کر دیتے، پھرلوگ آپ مشیق آنے کو دکھ کر کھڑے ہو جاتے،

(١٣٠٧) تخريج: ----أخرجه مسلم: ٢٠٤، والترمذي: ٥٩٢، والنسائي: ٢/ ٨١ (انظر: ٣٣٥٣٣)

<sup>(</sup>۱۳۰٦) تـخريـج: ....اسناده حسن أخرجه ابوداود: ۵۳۷، والترمذي: ۲۰۲، وابن خزيمة: ۱۵۲۵، وابو عوانة: ۲/ ۳۰ (انظر: ۲۰۸۰۶)

الكالم المنظم ا لیکن بیااد قات آ<u>پ مشک</u>ے نے لیٹ ہوجاتے ،اس لیے صحابہ کرام کواپی آمدے پہلے کھڑے ہونے سے ہی منع کر دیا۔ جن روایات میں صحابہ کرام کا آپ مطفع آن کی تشریف آوری سے پہلے کھڑے ہونے کا بیان ہے، ان کو درج بالا حدیث میں ندکورہ نہی سے پہلے پر یا پھر جواز پرمحمول کیا جائے ،اول الذکر بات زیادہ مناسب ہے۔

(١٣٠٨) عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ وَعَلَيْهُ قَالَ: قَالَ ""سيّدنا أبي بن كعب وظالمَهُ عَد مروى ب كدرسول الله مطفّع لَيْم رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْجُعَلَ بَيْنَ لَيْ فَرَمَايا: "بلال ! ايني اذان اورا قامت كے درميان اتنا وقفه کر کہ کھانے والا اپنے کھانے سے با آسانی فارغ ہوسکے اور طَعَامِهِ فِي مَهَلِ وَيَقْضِى الْمُتَوَضِىءُ حَاجَتَهُ وضوكرنے والا آرام سے اپن حاجت بورى كرلے''

أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَصَفَسًا يَفُرُغُ الْآكِلُ مِنْ فِي مَهَل.)) (مسند احمد: ٢١٦٠٩)

ف واند: سید یا در ہے کہ سیّد نا الی بن کعب نطان کی پیر حدیث سیّد نا جابر، سیّد نا ابو ہر رہ اور سیّد نا سلمان فاری ٹی اُنٹیم سے بھی مروی ہے، اس لیے ان مختلف اسانید کی بنا پر بہ قابل ججت ہے۔ امام البانی مِراللہ نے اس حدیث کے تمام طرق ذکر کر کے کہا: یہی میرا خیال ہے کہ بیر حدیث حسن ہے، کیونکہ اس کے طرق شدید ضعف سے خالی ہیں، ما سوائے تیسرے طریق کے۔ (صحبحہ: ۸۸۷) نماز با جماعت اداکرنے والے نمازی کواذان کے بعد کون می ضرورت پڑ سکتی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے کتنا وقت در کار ہوسکتا ہے، شریعت نے اس کا تعین بھی کر دیا اور اس کا حل بھی پیش کردیا \_لوگوں کی فطرتی ضروریات اور حاجات کو مدنظر رکھا، تا کہتمام لوگ نماز با جماعت کا شرف حاصل کرلیں \_اس حدیث مبارکہ ہےمعلوم ہوا کہ اذان اور جماعت کے درمیان تقریبا ۱۵، ۱۲ منٹ کا وقفہ ہونا چاہئے۔ ہمارے ہاں اکثر مساجد میں نماز مغرب کی اذان کے بعد فورا جماعت کھڑی کر دی جاتی ہے، جبکہ نبی کریم مطنع کیا کے عہد مبارک میں دو رکعت نفل ادا کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اس سنت برعمل کرنے کی وجہ ہےلوگ دورکعت نفلی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اور اذان س کرنماز کی تیاری کرنے والے آسانی کے ساتھ جماعت میں شریک بھی ہو کتے ہیں۔روح اذان بھی بہی ہے کہ اذان کے بعد کھ مہلت دی جائے ، کیونکہ اذان کا ایک مقصد نمازیوں کو بلانا بھی ہے، اس لیے ان کے پہنچنے کا انتظار کرنا جا ہے۔

(١٣٠٩) عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِي عَنْ " "زياد بن تعيم حضرى بيان كرتے بين كرسيدنا زياد بن حارث صدائی رخانفیؤ نے اذ ان کہی ، پھرسیّد نا بلال رخانفیؤ نے ا قامت کہنا بِلالٌ أَنْ يُعِينَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ ((يَاأَخَا عِلى، لين نبي كريم اللَّهَ فَرمان كُو: "صداك بعالى! جس نے اذان کہی ہو وہی ا قامت کہتا ہے۔''

زِيَىادِ بْسِنِ الْسَحَارِثِ الصُّدَائِي أَنَّهُ أَذَّنَ فَأَرَادَ صُدَاءٍ! إِنَّ الَّذِي أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ.))

(١٣٠٨) تـخـر يـج: ----اسناده ضعيف لجهالة ابي الفضل وفي الباب عند الترمذي: ١٩٥، ١٩٦ واسناده ضعیف (انظر: ۲۱۲۸۵)

(١٣٠٩) تـخـر يـج: .....اسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد الافريقي ـ أخرجه الترمذي: ١٩٩، وابن ماجه: ۷۱۷ (انظر: ۱۷۵۳۷)

## اذان اورا تات كابواب من الماليكين في المواتات كابواب من المواتات كابواب كابواب

إِنْ الْحَارِثِ الْصُدَائِي عَلَيْ قَالَ عَلَا اللهِ الْمَدَاءِ الْسَفُلُ اللهِ عَلَيْ الْسَفُلُ اللهِ عَلَيْ الْمَدَاءِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

"سيّدنا زياد بن حارث وَلَيْنُون سے بيہ بھی مردی ہے كه رسول الله مِشْنَعَلَیْن نے ان كوفر مایا: "صدا کے بھائی! اذان كہو، "زیاد كہتے ہیں: پس میں نے اذان كہی ، اور بیاس وقت كی بات ہے جب فجر روشن ہوئی تھی ، جب رسول الله مِشْنَعَیْن وضوكر کے نماز کے لیے اٹھے تو سیّدنا بلال وَلَيْنَدُ نے اقامت كهنا جابی، نماز کے لیے اٹھے تو سیّدنا بلال وَلَيْنَدُ نے اقامت كهنا جابی، ليكن رسول الله مِشْنَعَیْن نے فر مایا: "صدائی اقامت كه كيونكه جواذان كہتاہے، وى اقامت كهتاہے۔"

"سیّدنا عبدالله بن زید زقائی سے مردی ہے کہ افعول نے اذان کا خواب دیکھا، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله مِشْنَا الله مِن نے وہ کھا ہے، اس لیے نے کہا: الله کے رسول! خواب میں نے دیکھا ہے، اس لیے میراارادہ ہے کہ اقامت تو میں کہوں۔ آب مِشْنَا الله مِنْ المِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ ا

فوافد: مسموذن کوئی چاہیے کہ وہی اقامت کے، نی کریم منظ کیا کے عہد مبارک میں یہی عمل رائج تھا اور اس سے نظم وضبط برقر ارر ہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کوئی دوسرا آ دمی بھی اقامت کہدسکتا ہے۔ جن قولی احادیث میں اقامت کومؤذن کے ساتھ خاص کیا گیا ہے یا دوسرے کو کہنے کی اجازت دی گئی ہے، وہ ضعیف ہیں۔

<sup>(</sup>۱۳۱۰) تخريج: ----انظر الحديث بالطريق الأول و أخرجه عبد الرزاق: ۱۸۱۷ مختصرا (انظر: ۱۷۵۳) (۱۳۱۰) تخريج: ----اسناده ضعيف لضعف ابى سهل محمد بن عمرو الانصارى الواقفى، وقد اختلف في اسناده ـ أخرجه ابو داود: ۵۱۲، ۱۳۶۷ (انظر: ۱۶٤۷)

## المَّذِ الْمُنْ الْمُ

"" "سيدنا معاذ بن انس جہنی وفائقہ سے روايت ہے کہ رسول اللہ ملتے آئے نے فر مایا "نظم ہی ظلم ہے، بلکہ نفر و نفاق ہے کہ اللہ ملتے آئے نے فر مایا "نیظم ہی ظلم ہے، بلکہ نفر و نفاق ہے کہ ایک فرف ایک محض مُنَادِی (مؤذن) کو سنتا ہے کہ وہ فلاح کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا جواب نہیں دیتا۔"

(١٣١٣) حَدَّانَ عَبْدُ اللهِ حَدَّانَ فَيْ أَبِي ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَشَرِيكٌ عَنْ أَشْعَثَ مَا أَنِي الشَّعْشَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَنِ أَبِي الشَّعْشَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أَذَنَ الْمُودِّنُ ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصٰى أَبَا الْقَاسِم عَلَيْ وَقَالَ: قَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ وَفِي حَدِيثِ شَرِيكٍ: ثُمَّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ وَفِي حَدِيثِ شَرِيكٍ: ثُمَّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إِذَاكُ تَتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ اللهُ عَلَى يُصَلِيلُ: عَرُجُ أَحَدُ كُمْ حَتَى يُصَلِّينَ .)) بالصَّلاةِ فَلَا يَخْرُجُ أَحَدُ كُمْ حَتَى يُصَلِّينَ .))

(١٣١٤) عَن أَبِئ هُرَيْرَةً وَ اللهُ عَنِ اللهِ عَن أَبِئ هُرَيْرَةً وَ اللهُ عَن اللهِ عَلَى اللهُ ذَانَ اللهِ عَلَى اللهُ ذَانَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَكَا يَدَعُهُ حَتّى يَقْضِى حَاجَتَهُ مِنْهُ (مسند احمد: ٩٤٦٨)

"ابو صحاء کہ میں کہ ایک آدمی مؤذن کے اذان کہہ دینے بعد مجد سے نکل گیا، اسے دیکھ کرسیّدنا ابو ہریرہ وہ اللّٰہ نے کہا: اِس خفس نے ابو القاسم مشیّقی آئے کی نافرمانی کی ہے۔ شریک کی بیان کردہ حدیث میں ہے: پھرسیّدنا ابو ہریرہ وہ اللّٰہ مشیّقی آئے نے ہمیں حکم فرمایا کہ: "جب تم مجد میں ہواور نماز کے لیے اذان ہوجائے تو تم میں سے کوئی مجد سے باہر) نہ نکلے یہاں تک کہ نماز پڑھ لے۔"

"سیّدنا ابو ہریرہ و فائند سے مروی ہے کہ نبی کریم مظفی آئے نے فرمایا:"جبتم میں سے کوئی اس حالت میں اذان سے کہ برتن اس کے ہاتھ میں ہوتو وہ اسے رکھ نہ دے، یہاں تک کہ اپنی ضرورت یوری کرلے۔"

(١٣١٢) تـخـر يـج: ....اسناده ضعيف لضعف زبان بن فائد، وسهل بن معاذ في رواية زبان عنهـ أخرجه الطبر اني في "الكبير": ٢٠/ ٣٩٤ (انظر: ١٥٦٢٧)

(۱۳۱۳) تخريج: سسانده صحيح أخرجه الطيالسي: ۲۰۸۸، وأخرجه ابن ماجه: ۷۳۳، والنسائي: ۲۰۸۸، وأبو عبوانة: ۲/ ۸، وابن خزيمة: ۲۰۰۱ والدارمي: ۱۲۰۰ الى قوله: فقد عصى ابا القاسم (انظر: ۱۲۰۵، ۹۳۱)

(١٣١٤) تخريج: ---اسناده حسن أخرجه ابوداود: ٢٣٥٠ (انظر: ٩٤٧٤)

''اور دوسری سند کے ساتھ مروی حدیث میں بیزائد بات ہے: سیّدنا ابو ہریرہ رہمائٹوئئے نے کہا: اور مؤذن اُس وفت اذان کہتا جب فجر طلوع ہوجاتی ۔'' (١٣١٥) (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيْ أَبِي ثَنَارَ وْحٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَمَّادٍ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَمَّادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَمَّادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَمَّادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَمَّادٍ عِنْ أَبِي هُلُهُ وَزَادَ فِيْسَهِ وَكَانَ الْمُوقَذِّنُ يُودِّذُنُ يُودِّذُنُ إِذَا بَزَعَ الْفَجْرُ - (مسند احمد: ٦٣٨ ١٠)

فواند: .....(۱) اذان کے بعد کی شرعی عذر کے بغیرادا یکی نماز سے پہلے نہیں نکانا چاہیے، آج کل اکثر لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ اگر وہ اذان کے وقت مجد میں موجود ہوں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر لجماعت کے شروع ہونے تک مجد سے باہر چلے جاتے ہیں اور کوئی پروانہیں کرتے۔ درج ذیل احادیث پرغور کریں: ابو ہریرہ زُواتُون سے روایت ہے کہ رسول اللہ مستَحَامَیْن نے فرمایا: ((لا یَسمَعُ النِّدَاءَ أَحَدٌ فِیْ مَسْجِدِی هٰذَا ثُمَّ یَخُورُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةِ ثُمَّ لا یَرْجِعُ اللّه مُسْتَافِقٌ نَ ) یعن: ''وہ آدمی منافق ہے، جومیری اس مجد میں موجود ہو، اذان سے اور ضرورت کے بغیرنکل جائے اور پھروالی نہلوٹے۔'' (مسند احمد، مسند طبالسے، صحیحہ: ۲۵۱۸)

(۲) .....امام البانی تراشہ کہتے ہیں: اس مدیث میں مجد نبوی کا بطورِ فاص ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس مدیث کا مفہوم تمام مساجد کو شائل ہے، کیونکہ کیر احادیث جماعت کے وجوب پر دلالت کُرتی ہے اور مجد سے نگلنے کی وجہ سے یہ واجب فوت ہو جاتا ہے۔ (صححہ: ۱۵۱۸) جولوگ مجد کے انتہائی قریب اور فارغ ہونے کے باوجو ونماز باجماعت کا یا مرے سے نماز کا اہتمام نہیں کرتے، ان کو درج ذیل احادیث پر غور کرنا چاہیے۔ کعب بن عجر و فرائٹو نے روایت ہے کہ ایک نابینا آدی نبی کریم میں ہوئے کے پاس آیا اور کہا: ((یَارَسُولَ اللّٰهِ إِنِّی أَسْمَعُ النَّدَاءَ وَلَعَلِّی لاَ أَجِدُ قَائِدًا؟ فَالَد : ((إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ ، فَأَجِبُ دَاعِیَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ، )) ''اے اللّٰہ کے رسول! میں اذان تو سنتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی قائد نیس (جو مجھے مجد میں لے آئے)؟ آپ میں میرے پاس کوئی قائد نبیس (جو مجھے مجد میں لے آئے)؟ آپ میں میں انہوں نہیں کہ اور موادن اس میں کہ اللّٰہ کے داعی کی پکار پر لبیک کہ (اور مجد میں بی آئے) ''(دار قسلنہ یہ ۱۹۷۷) سنن بیہ تھی: ۳/ ۷۰، صحیحہ: ۴۰۳) سیّن عبداللّٰہ بن عباس زمائٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم میں گئے آئے فرمایا: ((مَنْ سَمِعَ المَدِدَاءَ فَلَمْ مَائِتِ فَلَا صَالَا بِهُ کُولُ عَدْرِ ، )) (ابوداود، ابن ماجہ) یعن: ''جو آدی اذان سننے کے باوجود نماز با جماعت کے ساتھ ادان نہ کوئی عذر ہو۔''

(٣) .....اگراس باب کی تمام روایات پرغور کیا جائے تو ثابت ہوگا کہ نبی کریم مضائین کے عہد مبارک میں، بلکہ آپ مضائین کی ابتدا 'الله اکبرالله اکبر' کے الفاظ سے ہوتی تھی اور یبی آپ مضائین کی تعلیم تھی،

<sup>(</sup>١٣١٥) تـخريج: ....اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه البيهقى: ٤/ ٢١٨، والحاكم: ١/ ٢٠٣ (انظر: ١٣٠٠)

و المستخاط الم المستخط على المستخط على المستخط المستخ

(۳) .....ستینا ابو ہریرہ زباتین کی حدیث کے شروع میں سحری کرنے والے کے لیے ایک رخصت کا بیان ہے کہ وہ مامر مجبوری طلوع فجر صادق سے ہی سحری کا وقت ختم ہو بہا تا ہے، آپ بینے تاہی فجر کے باوجود سحری کا کھانا کھا سکتا ہے۔ کلیہ تو یہی ہے کہ طلوع فجر اور اذان فجر کا ایک وقت ہوتا ہے، بہا تا ہے، آپ بینے تاہی نے سحابہ کے لیے اذان فجر کو معیار قرار دیا تھا، کیونکہ طلوع فجر اور اذان فجر کا ایک وقت ہوتا ہے، اس حدیث میں ایک رخصت کا بیان ہے کہ اگر کسی آ دمی سے تاخیر ہوجاتی ہے اور وہ اذان سے پہلے سحری سے فارغ نہیں ہو پاتا تو اسے چند لقمے کھا لینے کی اجازت ہے۔ حدیث کے الفاظ پرغور کیا جائے کہ کس شخص کو ضرورت پورا کرنے کی اجازت ہے۔ اس رخصت کا بیمفہ ومنہیں کہ اذان سننے کے بعد تفصیل کے ساتھ جائے وائے اور مختلف ڈشوں کا اہتمام اخروع ہوجائے۔ (انتہت ابو اب الاذان والاقا مة)





## أبُوَابُ الْمَسَاجِدِ مساجد کا بیان

## 1 .... بَابُ أَوَّل مَسُجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرُض وَفَضُل بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ ز مین میں بنائی جانے والی سب سے پہلی متحداور مساجد بنانے کی فضیلت

(١٣١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَفَّانُ " "ابوعوانه كيتر بين على مين (حلتے جلتے) مين ابراہيم تيمي براور وہ مجھ پر قرآن بڑھتے، جب ابراہیم سجدے والی آیت کی تلاوت کرتے تو سجدہ کرتے۔ میں نے کہا: آپ راتے میں سجدہ کرتے ہں؟ انھوں نے کہا: ہاں! میں نے سیّدنا ابو ذر رخالٹنیهٔ ہے سناتھا ، انھوں نے کہا: میں نے اللہ کے رسول مِلْتَانِلآ ہے یو چھا:اے اللہ کے رسول! زمین میں سب سے پہلے کون سی مجد تقیر کی گئ؟ آپ سے اللے نے فرمایا: "مجدحرام " میں نے کہا: پھرکون ی؟ آپ سے اللے آنے فرمایا: "پھرمبحد اقصی ۔" میں نے کہا: دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی ؟ آپ ملتے این نے فرمایا: "حالیس سال " ، پھر آپ مشیکی نے فرمایا: "جہال بھی نماز تجھے یا لے، وہاں نماز پڑھ لیا کر، وہی مسجد ہے۔''اور ایک روایت میں ہے:''زمین ساری کی ساری مسجد ہے۔''

ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ وَسُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الْتَيمِي عَنْ أَبيهِ قَالَ: كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَيْهِ وَيَعْرِضُ عَلَيَّ وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيَفْرَأُ عَلَيَّ فِي السِّكَّةِ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ قَالَ: قُلْتُ: أَتَسْجُدُ فِي السِّكَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ أَبَاذَرٌ يَقُوْلُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيْ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلاً؟ قَالَ: ((الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ.)) فَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَال: ((ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْآ قَصى . )) قَالَ: قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: ((أَرْبَعُوْنَ سَنَةً . )) ثُمَّ قَالَ: ((أَيَّنَمَا أَدْرَ كَتْكَ الصَّلامةُ فَصَلَّ فَهُ وَ مَسْجِدٌ، وَفِي رَوايَةٍ فَكُلُّهَا مَسْجِدٌ . )) (مسند احمد: ٢١٧١١)

(١٣١٦) تـخـر يـــج: ....اسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه ابو عوانة الاسفرائني: ١١٦١، وأخرجه البخاري: ٣٥٢٦، ٣٥٢٥، ومسلم: ٥٢٠ من قوله: سالت رسول الله ﷺ ..... الى آخره (انظر: 77717, 77717)

## المنظم ا

فواند: ....معدرام اورمعداقص کے پہلے بانی کون سے؟ جواب ملاحظ فرما کیں۔ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿إِنَّ اللَّهُ الل

عام نصنوص سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم مَالِيلا معجد حرام کے اورسليمان مَالِيلا معجد اقصى کے بانی ہیں علم تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان دوہستیوں میں ایک ہزار سے زائد برسوں کا فاصلہ ہے، کیکن اس حدیث میں ان دومسجدوں کی درمیانی مدت حالیس سال بتلائی گئی ہے۔ یہ ایک اہم اشکال ہے، جس کا جواب درج ذیل ہے: ابراہیم مَلاِلله مسجد حرام کے اورسلیمان مَلائِلا مسجد اقصی کے بانی اول نہیں ہیں، جبکہ نبی کریم مظفی آنے نے اپنی حدیث میں ان مساجد کی پہلی بنا کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آ دم مَلَائِلًا نے کعبہ کی پہلی بارتغمیر کی ، پھران کی اولا د زمین میں پھیل گئی ، ممکن ہے کہان میں سے کسی نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی ہو، پھر بعد میں ابراہیم مَالِنظ اورسلیمان مَالِنظ نے ان کی تجدید کی ہواور اس تجدید کی وجہ سے ان کی تغیر کوان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آ دم مَلائِلا نے ہی یا فرشتوں نے با سام بن نوح نے یا یعقوب مالین الے مسجد اقصی تعمیر کی۔ ابن ہشام نے ''کتاب التجان' میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے: جب آدم مَالِئاً نے کعبہ تغیر کیا تو الله تعالی نے ان کو تھم دیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف جا کیں اوراس کی تغیر کر کے اس میں قربانی کریں۔ ابن ابی حاتم کی ردایت کے مطابق سیّدنا عبدالله بن عمرو بن عاص بڑائیئ نے کہا: طوفان کے زمانے میں بیت اللّٰہ کو اٹھا لیا گیا تھا، پھر انبیا جج تو کرتے رہے لیکن ان کو اس کی جگہ کاعلم نہیں تھا، پھر اللّٰہ تعالٰی نے بیت اللّٰہ کو ابراہیم مَلینا کے لیے تیار کیا اور ان کواس کے مقام کی خبر دی۔ امام بیبیق نے''الدلائل'' میں سیّد نا عبدالله بن عمرو زخالفیز کی يه مرفوع روايت بيان كى ہے: "الله تعالى نے جريل مَلْينا كو آدم مَلْينا كى طرف بيجا اور ان كو بيت الله بنانے كا حكم ديا، پس آ دم مَالِنلا نے اس گھر کی تغییر کی ، پھران کوطواف کا حکم دیا گیا اور پہ کہا گیا: تم پہلے انسان ہواور پیر پہلا گھر ہے، جے لوگوں کے لیے تمیر کیا گیا۔' (ملخص از فتح الباری: ٦/ ٤٩٦،٥٠٤)

بدروایات جیسی بھی ہیں، بہر حال معلوم یہی ہوتا ہے کہ ابراہیم عَالِیٰنا سے قبل کعبہ کی تغییر کی گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلا گھر قرار دیا ہے، جبکہ بقطعی بات ہے کہ ابراہیم عَالِیٰنا سے پہلے آنے والے انبیا ورسل اور ان کی امتوں کے عبادت خانے ہوتے ہوتے ہے، اس کا منطق نتیجہ یہ ہے کہ مجدحرام کی تغییر پہلے ہوئی ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب مزید درج ذیل اثر اور اس سے کیے جانے والا استدلال قابل غور ہے: سیّدنا عبداللہ بن عباس رہائی ہیں: پھر ابراہیم عَالِیٰنا، سیدہ ہاجر اور ال کے بیٹے اساعیل کو لے کر آئے اور ان کو بیت اللہ کے پاس تھر ایا اور ان کے پاس ایک تھیلا مجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی رکھا اور واپس چل دیے۔ ام اساعیل ان کے چیچے چلیں اور بار بار ان سے کہا: ابراہیم! کہاں جا رہے ہو، کیا مشکیزہ پانی رکھا اور واپس چل دیے۔ ام اساعیل ان کے چیچے چلیں اور بار بار ان سے کہا: ابراہیم عَالِینا نے کوئی توجہ نہ کی۔ پھر ام ہمیں اس وادی میں چھوڑ چلے ہو، جہاں کوئی انسان اور کوئی چیز نہیں ہے؟ لیکن ابراہیم عَالِینا نے کوئی توجہ نہ کی۔ پھر ام اساعیل نے کہا: گھر اللہ نے کہا: گھر انھوں نے کہا: تو پھر اساعیل نے کہا: گو پھر انسان نے کہا: گو پھر اساعیل نے کہا: گھر انسان نے کہا: گو پھر اساعیل نے کہا: گو پھر اساعیل نے کہا: گو پھر انسان نے کہا: گو پھر اساعیل نے کہا: کی بال۔ پھر انسان نے کہا: گو پھر اسامیل نے کہا: گو پھر اساعیل نے کہا: کی بال۔ پھر انسان نے کہا: کی بال۔ پھر انسان نے کہا: کی بال کے پھر انسان نے کہا: کو پھر نے کہا: کو پھر انسان نے کہا: کو پھر نے کہا کو پھر نے کہا کو پھر نے کہا کے کہا کو پھر نے کہا: کو پھر نے کہا: کو پھر نے کہا کو پھر نے کو پھر نے کہا کو پھر نے کہا کو پھر نے کو پھر نے کہا کو پھر نے کہا کو پھر نے کہا کو پھر نے کو پھر نے کہا کو پھر نے کو پھر

المنظم المنظم على المنظم المنظ

الله جمیں ضائع نہیں کرے گا..... جب ابراہیم مَالِیٰلا ایک ٹیلے کے پاس پہنچے اورام اساعیل اوراساعیل ہے اوجھل ہوئے تو بيت الله كى طرف متوجه موس اور باته اللهائ اوريد دعاما كى: ﴿ رَبُّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بوَادٍ غَيْر ذِي زَرْعِ عِنْكَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم ﴾ لين: "اے مارےرت! من انى اولادكو تيرے حرمت والے گھركے ياس الى وادى ميں چھوڑ کر جار ہا ہوں، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے۔ '(صحیح بحاری: ٣٣٦٤) غور فربا کیں کہاس واقعہ کے بعد ابراہیم عَالَینالا نے کعبہ کی تقمیر کی تھی ، کین اس آیت اور واقعہ میں واضح الفاظ میں'' بیت اللہ'' کا ذکر کیا جار ہاہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہلے سے اللہ تعالیٰ کا یہ گھر موجود تھا، بعد میں ابراہیم مَالِیٰلا اس کی تجدید کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

> مَسْجِداً يُذْكُرُ فِيْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى بَنِيَ اللَّهُ لَهُ بهِ بِيتًا فِي الْجَنَّةِ . )) (مسند احمد: ١٢٦)

(١٣١٨) عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ ﴿ كَالِثَةُ قَالَ: سَسِمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَـقُولُ: ((مَنْ يَنْي لِـلُّهِ مَسْجِداً بَنِيَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ. ))

(مسند احمد: ٤٣٤)

(١٣١٧) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكُلَّةَ قَالَ: "سيّدناعمر بن خطاب وَلاَتُو سے مروى ہے كدرسول الله مِنْ الله عِنْ الله عَلَيْ الله سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: ((مَنْ بَنْي لِلَّهِ فَي فِرلان مِنْ بَنْي لِللهِ فَي مِن بَالَي جس مِن اللّٰہ کا ذکر کیا جائے تو اللّٰہ اس کے لیے اس کے بدلے جنت میں ایک گھرینائے گا۔''

"سيدنا عثان بن عفان والله بيان كرتے بن كه رسول الله مُشْرِينًا نِ فرمايا: "جس شخص نے الله کے لیے معجد بنائی الله اس کے لیےاس کی مثل جنت میں (گھر) بنائے گا۔''

فواند: ....مسجد بنانے والے کا جنت میں گھر اس کی بنائی ہوئی مسجد کی مثل ہوگا۔ اس حدیث میں '' مثل'' سے کیا مراد ہے؟ مختلف جوابات دئے گئے ہیں:

ا۔ شرف، فضل اور تو قیر میں مماثلت مراد ہے، یعنی معید شرف والا گھر ہے، اس طرح اس کا بدلہ بھی شرف والا ہوگا۔ ۲۔گھر کے متمی میں مماثلت مراد ہے، لینی جیسے اس نے اللّٰہ کا گھر بنایا ، اس طرح اللّٰہ بھی اے ایک گھر عطا کر ہے گا، رہا مسّلہ نوعیت و کیفیت و کمیّت کا تو جنت اور دنیا کی چیز دن میں کوئی مما ثلت نہیں یائی جاتی ، ماسوائے ناموں کے۔ ۳۔مما ثلت سے مرادمبحد کی دنیوی گھروں پرفضیلت مراد ہے، لیعنی جیسے دنیا میں مبجدتمام دوسرے گھروں سے افضل ہوتی ہے،ای طرح ایسے خص کا گھر جنت میں اعلی وافضل ہؤگا۔

جا فظ ابن حجر نے کہا: لفظ ''مثل'' کے دواستعالات ہیں: (۱) مطلق افراد کے لیے، جبیبا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

<sup>(</sup>١٣١٧) تـخـر يــج: .....حديث صحيح أخرجه ابن ماجه: ٧٣٥، ٢٧٥٨، وابن حبان: ١٦٠٨، ١٦٠٨ (انظر: ١٢٦)

<sup>(</sup>١٣١٨) تخريج: ....اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه البخاري: ٥٥٠، ومسلم: ٥٣٣، والترمذي: ٣١٨، وابن ماجه: ٧٣٦ (انظر: ٣٤٤)

المنظم ا ﴿فَقَالُوا أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِعْلِنَا﴾ اور (٢) مطابقت کے لیے، جیے الله تعالی نے فرمایا: ﴿أُمَمُّ أَمْضَالُكُمْ ﴾ اگر سلمعنی کوسا منے رکھا جائے تو زیادہ ممارتیں بھی ہوسکتی ہیں،اس سے "مِنْسلَسه" پروارد ہونے والے دس گناہ نیکی والے اشکال کا جواب بھی مل جاتا ہے ..... بہترین جواب سے ہے کہ'ممثلیت'' سے مراد کمیت ہی ہے،کین ظاہر بات ہے کہ کیفیت میں جنت والا گھر بہت بہتر ہوگا، کیونکہ کتنے ہی ایسے گھر موجود ہیں، جو بیسیوں بلکہ سینکڑوں گھروں سے بہتر ہوتے ہیں یا پھر پہ کہا جا سکتا ہے کہ''مما ثلت'' ہے مرادجنس عمارت ہے، لینی جس نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا،اللہ تعالیٰ الي شخص كوبد لے ميں گھر ہى عطاكرے گا- (فتح البارى: ١/٧١٨)

(١٣١٩) عَنْ عَنْ مَنْ مُونِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ " "عبدالله بن عمرو بن عاص رظافها سے روایت ہے کہ نبی جنت میں اس کے لیے اس سے وسیع گھر بنایا جائے گا۔''

عَنْ جَدِّهِ (عَبْدِاللُّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَ صِ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ بَنَى لِللَّهِ مَسْجَداً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ أُوسَعُ مِنْهُ فِي الْجَنَّةِ.)) (مسند احمد: ٧٠٥٦)

ف واند: ....اس حدیث میں ' اوسع' کالفظ ثابت نہیں ہور ہا، اس لیے اس لفظ کے علاوہ حدیث کوضیح سمجھا جائے۔اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ''مثلیت''یا''مماثلت''سے مرادیہ نہیں کہ ہراعتبار سے مجداور جنت والے گھر میں برابری ہوگی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

> (١٣٢٠) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ وَكُلُّنَاعَن النَّبِي عِنْ أُنُّهُ \_ (مسند احمد: ٢٨١٣٦)

(١٣٢١) وَعَنْ بِشْرِ بْسِنِ حَيَّانَ قَالَ: جَاءَ وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ وَكُلَّتُهُ وَلَـٰحُنُ نَبْنِي

مَسْجِدَنَا، قَالَ فَوَقَفَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَنْ بَنْي

"سیدہ اسابنت بزید والی ان نبی کریم مصلی است ای طرح کی حدیث بیان کی ہے۔''

"بشر بن حیان نے کہتے ہیں: ہم اپنی معجد بنا رہے تھے،سیّدنا واثله بن اسقع منافظة ہمارے یاس آ کر کھڑے ہوئے، سلام کیا اور کہنے لگے: میں نے رسول الله مضائلیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے: ''جس شخص نے اللہ کے لیے الی معجد بنائی جس میں

(١٣١٩) تـخـر يـــج: ----صحيح دون لفظ "اوسع"، وهذا اسناد ضعيفــ الحجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتبدليس (انـظر: ٧٠٥٦) لكن ورد لفظة "اوسع" في الحديث الآتي ايضا، وفي سنده محمود بن عمرو وفيه جهالة ، فهو يشهد له ان شاء الله تعالى\_

(١٣٢٠) تـخـر يـج: .....صحيح لغيره ـ أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": ١٥٥٤ ، والطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٢٤، وفي "الاوسط": ٨٤٥٤ (انظر: ٢٧٦١٢)

(١٣٢١) تمخر يسج: ....حديث صحيح بالشواهد، وهذا اسناد ضعيف أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": ٢/ ٧١، والطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٢١٣، وابن عدى في "الكامل": ٢/ ٧٣٦ (انظر: ١٦٠٠٥)

المراز منظال المراز على (62) (62) (2 ماجدكايان 

لِلَّهِ مَسْجِداً يُصَلِّى فِيهِ بَنِّي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَازيرِهِي جاتى مو، الله تعالى جنت مين أس ك ليه إس س بہتر گھر بنا تا ہے۔''

فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلَ مِنْهُ.)) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ هَيْتُم بْن خَارِجَةً-(مسند احمد: ۱۲۱۰۱)

(١٣٢٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاس وَ اللَّهِ عَن النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَن بَنٰي لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَص قَطاَةٍ لِبَيْضِهَا بَنيَ اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.)) (مسند احمد: ٢١٥٧)

"سیّدنا عبدالله بن عباس فالنها سے مروی ہے کہ نبی کریم ملسّے میّان نے فرمایا: ((جس محض نے اللہ کے لیے مسجد بنائی ، خواہ وہ فاخته پرندے کے انڈا دینے کے لیے بیٹھنے والے گھونسلے جتنی کیوں نہ ہو،اللّٰہ تعالٰی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔''

فواند: ....سيّدنا جابر بن عبدالله والله والله عموى بكرسول الله مطاع في فرمايا: ( (مَنْ بَنْي مَسْجدًا لِللهِ كَسَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ . )) لِعِنْ: "جَوْخُصْ فاخت كاند \_ ديخ كي جُلد ك برابریااس ہے بھی چھوٹی معجد بنائے گا،اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔' (ابس ماحہ: ۷۳۸) یقینا آتی جگہ نماز کے لیے ناکافی ہے، اس لیے ان الفاظ کومبالغہ یر محمول کیا جائے گا،سیدنا جابر می شیخ کی روایت سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے اور بیجی ممکن ہے کہ بیالک ضرب المثل ہواور اس سے مراد چھوٹی سی مجد ہو، اس سے بوی معجد کے اجرو تواب كا اندازہ سامعین خود كرليس كے۔ ایک معنی په بیان كیا گیا ہے كەمخلف لوگ ایک مىجد كى تعمیر میں حصہ لیتے ہیں اور بعض افراد کا چندہ واقعی اس برندے کے گھونسلے کی جگہ کی قیت کے برابر ہوتا ہے، کیکن الله تعالی اتنی مقدار کی بھی قدر کرتا ہے۔

(١٣٢٣) عَسنْ عَسْمرو بن عَبْسَةَ وَاللهُ أَنَّ ""سيّدنا عُرو بن عبيه فالنَّهُ سے مردى ہے كدرسول الله طلط الله رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((مَنْ بَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا ﴿ فَرَمَانِ: "جَمْ تَحْصَ فِي اللَّهِ كَ لِيهِ اس لِيم عِد بنائي كه الله تعالی کا اس میں ذکر کیا جائے گا تو الله تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اور جس شخص نے کسی مسلمان غلام کوآ زاد کیا تو وہ اس کے لیے جہنم کا فدیہ ہوجائے گی اور جو محض اللّٰہ کی راہ میں بوڑھا ہوا تو وہ بڑھایا اس کے لیے قیامت کے دن نور ، وگا۔''

لِيُذْ كَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ فِدْيَتُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقَيَامَة . )) (مسند احمد: ١٧١٤٩)

<sup>(</sup>١٣٢٢) تـخـر يـــج: .....صحيح لغيره أخرجه البزار: ٤٠٢، والطيالسي: ٢٦١٧، وابن ابي شيبة: ١/ ۲۱۰ (انظر: ۲۱۵۷)

<sup>(</sup>١٣٢٣) تمخر يسيج: ....حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف لابهام الراوي عن الصنابحي- أخرجه ابو داود: ٣٩٦٦ مختصرا والنسائي: ٦/ ٢٧ دون ذكر بناء المسجد (انظر: ١٧٠٢، ١٧٠٢)

#### مساجد كابيان

فوائد: ..... تری جملی وضاحت: بورها مونے سے مراد بالوں کا سفید ہوجانا ہے، فضالہ بن عبید رہائی سے لَهُ نُوْراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ . )) قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذٰلِكَ: فَإِنَّ رِجَالاً يَنْتِفُوْنَ الشَّيْبَ ـ فَقَالَ: ((مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتَفِ نُوْرَهُ . )) لعنی: ' جوالله کی راه میں یا اسلام میں بوڑھا ہوگیا، توبیچیز اُس کے لیےروزِ قیامت نور ہوگا۔'اس موقع برایک آ دمی نے کہا: کی لوگ تو اینے سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ آپ مطنع آئے نے فرمایا: ''جو چاہتا ہے اپنا نور اکھاڑتارہے۔" (مسند احمد: ٦/ ۲۰) صحیحہ: ٣٣٧١) شيوكرنا ويے بھی ملعون فعل اور علين جرم ہے، بہر حال جب بال سفید ہو جا کیں اور عمر بڑی ہو جائے تو اس جرم کی نوعیت میں مزید شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوسکتی ہے کہ بالوں کے سفید ہونے میں مسلمان کا اپنا کوئی دخل یا ارادہ نہیں ہوتا، کیکن جوآ دمی ان کواپنا حسن تبحتا ہے اوران پرصبر کرتا ہے تو بیراس کے لیے روزِ قیامت نور ہوں گے۔ (سجان الله) جو تحف الله تعالیٰ کے عطا کئے ہ۔ئے اس شرف کو قبول نہیں کرتا اور ان کوا کھاڑنا شروع کر دیتا ہے یا ان پر کالا رنگ ملنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اس فضل اورنور کا انکار کررہا ہے جو اللہ تعالی اسے بغیر کسی مطالبے کے عطا کرنا جائے ہیں۔ یادر ہے کہ آپ مشاع اللہ نے سفید باوں کومہندی وغیرہ سے رنگنے اور کالے رنگ سے اجتناب کرنے کی تعلیم دی ہے، لہذا مہندی وغیرہ لگانے سے اس فسلت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

2 .... بَابُ قَوُلِ النَّبِي عِلَيُّ جُعِلَتُ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا

نبی کریم ﷺ عَلَیْمَ کے فرمان''میرے لیے زمین مسجد اور یاک کرنے والی بنائی گئی ہے'' کا بیان

''سیّدنا جابر بن عبدالله وَنَاتُهُا بِیان کرتے ہیں که رسول الله طِنْ عَیْراً قَ لَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ ﴿ فِي مِلْيَا: "ميرے ليے زمين كو ياك كرنے والا اور مجد بنا ديا گیا ہے، لہذا جس آ دمی کو جہاں بھی نماز یا لے، وہ وہیں نماز ادا

(١٣٢٤) عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ طَهُورًا وَمَسْجِداً، فَأَيُّـمَا رَجُلِ أَذْرَكَتُهُ الصَّلامةُ فَلْيُصل حَيثُ أَدْرَكَتْهُ.)) (مسند

١-حمد: ١٤٣١٤)

فواف، .....نی کریم طینی آیا نے مکنه صورت میں فرضی نماز مساجد میں ادا کرنے کا تھم دیا گیا ہے، بصورت دیگر چند مخصوص مقامات کے علاوہ ساری زمین کو جائے نماز قرار دیا ہے، جبکہ سابقہ امتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے عبادت خانوں میں ہی بینج كرنماز اداكريں ـ حافظ ابن حجر راللہ نے ((اعطیت خمسالم يعطهن احد قبلي: ..... و جعلت لى الارض مسجدا و طهورا.....) ير بحث كرتے موئے كها: زياده راج قول خطالى كا بىك آپ ﷺ نے بیل اوگوں کے لیے صرف مخصوص عبادت خانوں میں نماز ادا کرنا جائز تھا، جیسے کلیسا اور گرجا گھر وغیرہ،

(١٣٢٤) تخريج: ----أخرجه البخاري: ٣٣٥، ٣٣٨، ٣١٢٢، ومسلم: ٥٢١ (انظر: ١٤٢٦٤)

) (64) (64) (12) (2 - (1) (1) (1) (1) (1) مساجد كابيان اس كى تائد عمرو بن شعيب والى روايت سے ہوتى ہے، جس ميں بدالفاظ بھى بين: ((وَكَانَ مَنْ قَبْلِنْ إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَانِسِهِمْ)) "اور مجھے پہلے والے لوگ اینے اینے گرجا گھروں میں نماز بڑھتے تھے"اور بزار کی روايت كروه سيّدنا عبدالله بن عباس بزاتية كي حديث كالفاظ به بين: ((وَلَهُمْ يَسْكُونُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدٌ يُصَلِّي حَتْ يَبْلُغَ مِحْرَابَهُ . )) "اور (مجھ سے قبل) کوئی نبی الیانہیں تھا جوایے محراب میں پہنچنے سے پہلے نماز پڑھتا ہو۔" (فتد الباری: ١/ ٧٦) ای طرح تیم کی رخصت بھی صرف آپ مطنع آنی کی امت کودی گئی ہے، اس کی تفصیل کے لے تیم والے ابواب دیکھیں۔

3 .... بَابُ فَضُل الْجُلُوس فِي الْمَسَاجِدِ وَالسَّعْي أَلَيْهَا وَفَضُل أَهُل الدُّور الْقَرِيْبَةِ مِنْهَا مساجد میں بیٹھنے اور ان کی طرف جانے کی فضیلت اور ان سے قریب محلے والوں کی فضیلت کا بیان (١٣٢٥) عَنْ حُذَيْفَةً بن الْيَمَان وَ اللهُ قَالَ: قَالَ ""سيّدنا حذيف بن يمان وَاللهُ روايت كرت بين كه رسول رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فَضْ لُ الْدَّارِ الْقَرِيْبَةِ مِنَ ہی فضیلت ہے جیسے غزوہ کرنے والے کی بیٹے رہے والے پر فضیلت ہے۔''

الْمَسْجِدِ عَلَى الدَّارِالشَّا سِعَةِ كَفَضْلِ الْغَازِيْ عَلَى الْقَاعِدِ.)) (مسند احمد: ٢٣٦٧٦) بیان کی گئی ہے، ہبرحال قریبی گھر والے لوگ مساجد سے زیادہ فیض پاپ ہوتے ہیں، وہ بیاری، بارش اور کسی معقول عذر

"سيّدنا ابو بريره والله سے مروى ب كدرسول الله مطابعين في فرمایا: " کچھلوگ میخوں کی طرح مجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ہم مجلس فرشتے ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جا کیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں،اگروہ بیار ہوں تو وہ ان کی بیار یری کرتے ہیں اگر وہ کسی کام میں مصروف ہوں تو وہ ان کی اعانت كرتے ہيں۔' اور آپ مطف و آ نے فرمایا: ''مجد میں

کے باوجودمبحد میں پہنچ سکتے ہیں اور ان کا زیادہ ونت اللہ کے گھروں میں گزرسکتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ (١٣٢٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فَكَ عَن النَّبِي اللَّهِ عَن النَّبِي اللَّهِ ((إِنَّ لِللَّمَسَاجِدِ أَوْتَادًا، ٱلْمَلَئِكَةُ جُلَسَاءُ هُمْ إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، وَإِنْ مَرضُوا عَادُوْهُمْ ، وَإِنْ كَانُوْا فِي حَاجَةٍ اَعَانُوْهُمْ . )) وَقَالَ ﷺ: ((جَلِيْسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالِ، أَخٌ مُسْتَفَادٌ أَوْ كَلِمَةٌ

(١٣٢٥) تخريج: .....اسناده ضعيف جدا، ابو عبد الملك على بن يزيد الالهاني واهي الحديث، ثم هو لم يسمع من حذيفة ـ (انظر: ٢٣٢٨٧)

(١٣٢٦) تىخرىسى: اسنادهما ضعيف، ابن لهيعة سىء الحفظ، امام البانى براضير نے اس مديث كو (صححة ٣٣٠١) میں ذکر کیا اور کہا: جن لوگول نے اس حدیث کوعبداللہ بن لہیعہ کی دجہ سےضعیف قرار دیا، ان کے ذہن میں بیزنکتہ نہ آ سکا کہ اس مقام پر اس سے روایت کرنے والے قتیبہ بن سعیدمصری ہیں اور ان کی روایت عبادلہ کی طِرح سیح ہوتی ہے، اور اس حدیث کا ایک شاہر بھی سیّد تا عبدالله بن سلام بنات سے موقوفا مروی ہے، جو کمرفوع کے علم میں ہاوراس میں ((جَلِیسُ الْمَسْجِدِ ....)) کے الفاظنیس ہیں۔

فواند: ...... آخری جملے کی وجہ یہ ہے کہ مجداسلامی بھائیوں کی گزرگاہ ہوتی ہے اور شرعی علوم کے ذکر اور رشت کے نزول کامحل ہوتا ہے۔ اس لیے جو محف مجد میں بیٹھنے کا التزام کرتا ہے، تو وہاں سے گزر نے والے اس سے مستفید ہوتے ہیں، بھر تعلیم و تعلم اور افقاء و استفتاء کے بہانے حکمت بھری با تیں ہوتی ہیں۔ نوری مخلوق بھی فاکی محلوق کی فادم بن سکتی ہے، بشرطیکہ اللہ تعالیٰ سے لولگائی جائے۔ اس سے بڑھ کرکیا کہا جائے کہ مجداللہ تعالیٰ کا گھر ہونوں کی بحدہ گاہ ہے، وہ کتنی مبارک و مقدس جگہ ہوگی، جہاں برس ہا برس سے اللہ تعالیٰ کی تہلیلات، تبیجات، محمدات اور بحبیرات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جہاں سال سے اس کے کلام پاک کی کثرت سے تلاوتیں کی جا رہی ہیں، شیطانوں سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ مجد ہے۔ جو مجد سے محبت کرے گا، جو مجد کو آباد کرنے ہیں حصہ والے ، جس کو وہاں سکون نصیب ہوگا، وہ کتنا سعادت منداور خوش نصیب ہوگا۔

لیکن صدافسوس! امت مسلمہ کی کثرت اس منصب ہے کوسوں دور ہے اورنمازیوں نے بیٹمجھ رکھا ہے کہ دو جار جاررو پے جمع کرکے روایتی ڈیوٹی سرانجام دینے والے بطور ملازم ایک امام اورایک خادم کا اہتمام کرلیا جائے ،مجد کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ایسا کرنے کے بعد کسی نمازی میں بیرغبت نہیں رہتی کہ وہ مجد میں جھاڑو پھیر دے، پہلے پہنچ کراذان دے دے،نمازیوں کے لیے صفیں بچھا دے، وضو کے لیے یانی مجردے.....

اس کے خام دماغ نے فیصلہ کیا اور میں مجھ بیٹھا کہ ماہوار پچایں روپے مبحد فنڈ دینے سے وہ بریءالذمہ ہوگیا ہے۔ آثار کمین کرام! اپنی روز مرہ مصرد فیات کا جائزہ لیس اور منصب انسانیت اور منصب مومنیت کی روثنی میں اپنی حرکات و سکنات کو پرکھیں۔سیّد نا ابو ہریرہ زبائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّہ مِشْئِکَمَیْمُ نے فرمایا:

((سَبْعَةٌ يُظِلَّهُ مُ اللَّهُ فِي ظِلِه يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ..... وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتْى يَعُوْدَ إِلَيْهِ ......) (صحيح بخارى، صحيح مسلم)

يعن: "الله تعالى سات قتم كے افراد كواپئے سائے ميں جگه دے گا، جس دن اس كے سائے كے علاوہ كوكى سائينيں ہوگا: (ان ميں سے ايك قتم يہ ہے:) وہ آدى جومجد سے نكاتا ہے تو اس كا دل مجد كے ساتھ ہى معلق رہتا ہے، يہاں تك كه وہ والى مجد ميں آجائے۔"

لہذا ہمیں جا ہے کہ ہم اپنے گروں میں نفلی نماز پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں، کیکن اس کے ساتھ ساتھ الله تعالی کے گھر جانے میں تا خیر کرتے ہیں، جب ہم کسی قریبی رشتہ دار کے گھر جانے میں تا خیر کرتے ہیں تو وہ مخصوص انداز میں شکوہ کرتا ہے، شاید الله تعالی اور اس کے فرشتے بھی ہم سے شکوہ کناں ہوں۔

المنظم ا

سیدناابو ہریرہ واللہ سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم مطابقاتی نے فرمایا: ''کوئی مسلمان آدمی نماز اور ذکر کے لیے مساجد کو اپنا ٹھکانہیں بناتا گر جب وہ اینے گھرے نکلتا ہے تو اللہ تعالی اس پرالیے خوش ہوتے ہیں کہ غائب آ دمی کے گھر والے اس کی آمدیرخوش ہوتے ہیں۔''

(١٣٢٧) وَعَنْهُ أَيْضاً عَنِ النَّبِي عِلَيْ أَنَّهُ قَالَ: ((لا يُوْطِنُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاةِ وَالذِّكْرِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ يَعْنِي حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ . )) (مسند احمد: ٩٨٤٠)

فواند: ..... بدالله تعالی کی کرم نوازی ہے کہ بندہ اپنے فائدے کے لیے معجد کا رخ کرتا ہے، لیکن اس کی آمدیر الله تعالیٰ کوخوشی ہوتی ہے۔

> (١٣٢٨) وَعَنْهُ وَلِكُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ((مَنْ غَدَا إِلَى الْمُسْجِدِ وَ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ نُزُلا كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ. )) (مسند احمد: ١٠٦١٦)

"سيّدناابو ہررہ فالنَّهُ بان كرتے ہيں كه نبي كريم مِشْيَعَاتِا سے بیان فرمایا: "جو محض مجد کی طرف آتا جاتا ہے، الله تعالی اس کے لیے میزبانی (کا سامان) تیار کرتے ہیں، جب بھی وہ آتا جاتا ہے۔''

**فسوانید**: .....اصل میں صبح کے وقت جانے کے''غُذا''اورزوال کے بعد جانے کو''رَاحُ'' کہتے ہیں،کیکن بعد میں ان کے معانی میں وسعت پیدا کر دی گئی اور ان کا اطلاق ہر جانے اور آنے پر ہونے لگا۔ اور اس حدیث کے بارے میں ایک قول میجی ہے کہ اس سے مرادمجد کی طرف جانا اور پھرواپس آنا ہے۔لوگوں کی بیعادت ہوتی ہے کہ وہ گھریس آنے والے کی ضیافت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے، جواس میں رات اور دن کی سمی گھڑی میں داخل ہوگا ، اللہ تعالى جنت كى صورت ميں اس كى ميز بانى كرے گا، وہ اكرم الاكرمين ہے اور نيكوكاروں كا اجر ضائع كرنے والانہيں ہے۔ جوآدی برنماز پر حاضر ہوتا ہے، اس کی میز بانی کتنی اعلی ہوگ۔

(١٣٢٩) عَن أَبِي سَعِيْدِ ٱلْخُذْرِي وَ اللهُ أَنَّ "سَيْدَنَا ابوسعيد خدرى وَاللهُ روايت كرتے ہے كه رسول میں آنے جانے کا عادی ہے تو اس پر ایمان کے شاہد بن جا و، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ کی مساجد کوصرف وہ لوگ

رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَسْعُتَادُ الْمُسْجِدَ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ بِالْإِيْمَانِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١٣٢٧) تخريج: .....رجاله ثقات رجال الشيخين ـ أخرجه ابن ماجه: ٨٠٠، والطيالسي: ٢٣٣٤، وابن خزيمة: ١٥٠٣، وابن حبان: ١٦٠٧، والحاكم: ١/ ٢١٣ (انظر: ٥٨٣٥، ٩٨٤١)

<sup>(</sup>١٣٢٨) تخريج: .....أخرجه البخاري: ٦٦٢، ومسلم: ٦٦٩ (انظر: ١٠٦٠٨)

<sup>(</sup>١٣٢٩) تـخـر يـــج: ....اسـنـاده ضـعيف لـضـعف دراج بن سمعان في روايته عن ابي الهيثم- أخرجه الترمذي: ٢٦١٧، ٣٠٩٣، وابن ماجه: ٨٠٢، وابن خزيمة: ٢٥٠٢، وابن حبان: ١٧٢١

الم الم الله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ . )) (مسند آباد كرتے ہیں جو الله اور آخرت كے دن پر ايمان ركھتے الحمد: ١١٦٧٤

فواند: ..... پورى آيت يول ب: ﴿إِنَّهَا يَعُهُو مَسَاجِلَا اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ وَاقَامَ الطَّلَاةَ وَآتَى الزَّلُوةَ وَلَمْ يَخْسَى إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى اُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْهُهُ تَدِيْنَ ﴾ (سورة توبه: ١٨) يعنى: اللّه كم مجدول كى رونق كوآبادى تو ان كے هے ميں ہے جوالله پراور قيامت كے دن پرايمان ركھتے ہوں، نمازول كي باند ہوں، ذكوة ديتے ہوں، الله كے سواكى سے نه ڈرتے ہوں، توقع ہے كه بهى لوگ يقينا بدايت يافته بيں۔ "مساجد كي باند ہوں، ذكوة ديتے ہوں، الله كے سواكى سے نه ڈرتے ہوں، توقع ہے كه بهى لوگ يقينا بدايت يافته بيں۔ "مساجد كي انظاميه، ائمه، خطباء اور خدام كو اپنے منصب پرغور كرنا چاہيے اور مجدكى آبادى كو اپنى سعادت بجھ كر عجز وانكسارى كے ساتھاس كو برقرار ركھنا چاہيے۔

"عبدالله بن عامر اکھانی کہتے ہیں: سیّدنا حابس بن سعید طائی وقت وظائی ، جنھوں نے نبی کریم طلط ایکا کود یکھا تھا، سحری کے وقت مجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ لوگ مجد کے اگلے حصہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، بیددیکھ کروہ کہنے گئے: رب کعبہ کی تم! بیہ لوگ ریا کار ہیں، انہیں ڈرائی، اس نے انہیں ڈرائی، اس نے اللہ اور اس کے رسول مشرقی آئے کی اطاعت کی۔ بیمن کرلوگ ان اللہ اور اس کے اور انہیں باہر نکال دیا، پھرسیّدنا حابس زبائی نے باس کے اور انہیں باہر نکال دیا، پھرسیّدنا حابس زبائی نے بیان کے وقت مجد کے ایکلے حصہ میں فرشے نماز پڑھتے ہیں۔"

(۱۳۳۰) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ الْأَلْهَانِيّ قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ حَابِسُ بْنُ سَعْدِ الطَّائِمُ قَطَّةً مِنَ السَّحَرِ وَقَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَرَآى النَّاسَ يُصَلُّونَ فِي مُقَدَّمِ النَّبِي عَبُوهُم فَمَنَ أَرْعَبَهُم فَقَدْ أَطَاعَ الله المَسْجِدِ فَقَالَ: مُرَاوُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مُرَاوُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! وَرَسُولَهُ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَرَسُولَه وَ فَاتَا هُمُ النَّاسُ فَأَخْرَجُوهُم، فَقَالَ: إِنَّ الْمَكَلِيْكَةَ يُصَلُّونَ مِنَ السَّحِرِ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِدِ (مسند احمد: فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِد (مسند احمد:

فواند: سیشری نصوص سے اس تم کی پابندی ٹابت نہیں ہوتی کہ حری کے وقت اگلی صفوں میں نماز نہ پڑھی جائے ہمکن ہے کہ سیّدنا حالیں ڈاٹٹو کو کچھ قرائن کی بنا پریہ ظنِ عالب ہو گیا ہو کہ واقعی بیلوگ ریا کاری کررہے ہیں، اس لیے ان کو وہاں سے بھگا دینا مناسب سمجھا ہو۔ واللّہ اعلم بالصواب

<sup>(</sup>۱۳۳۰) تخر يسج: السر صحيح الى حابس بن سعد أخرجه الطبراني في "الكبير": ٣٥٦٤ (انظر: ١٣٥٠) النظر:

# ﴿ ﴿ مِنْكَالِمُ الْمَكِيْنِ كَانِمُ اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُورُورِ مِنْكُ وَ آدَابِ الْمُحُلُوسِ فِيْهِ وَالْمُرُورِ 4 …. بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْكُ وَ آدَابِ الْمُحُلُوسِ فِيْهِ وَالْمُرُورِ مِنْكُ وَتَ دَعَا مَيْنَ يَرْضَى مَصِدِ مِينَ دَاخُلُ هُوتَ اور نُكِتَ وَتَ دَعَا مَيْنَ يَرْضَى اور مَهِ مِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَتَ دَعَا مَيْنَ يَرْضَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَقُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۱۳۳۱) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سُويْدِ أَلَّانْ صَارِيّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ وَأَبَا أُسَيْدٍ يَقُولان قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا دَحَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللهُمَّ افْتَحْ لَنَا آبُوابَ رَحْمَتِكَ وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (مسند احمد: ١٦١٥٤)

فسوائد: ..... چونکہ مجد آخرت کی تجارت کا کل ہے، اس لیے اس میں داخل ہوتے وقت خصوصیت کے ساتھ رحمت کا سوال کیا جاتا ہے اور عام طور پرمومن رزق کی تلاش کے لیے مجد سے نکلتا ہے، اس لیے اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل کا سوال کیا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱۳۳۱) تـخريج: ......أخرجه مسلم: ۷۱۳، والنسائي: ۲/ ۵۳، وأخرجه ابوداود: ٤٦٥ و زاد: ((فليسلم او ليصل على النبي ﷺ)) (انظر: ١٦٠٥٧)

<sup>(</sup>۱۳۳۲) تـخـر يـــج: ----صحيح لغيره، دون قوله: ((اللهم اغفر لي ذنوبي)) فحسن أخرجه الترمذي: ٣١٤، وابن ماجه: ٧١ (انظر: ٢٦٤١٩، ٢٦٤٩)

) (69) (69) (2 - CLESSEN EN ) (50) ماجد کابیان کردی ((اللَّهُ مَ أَغْفِرُلِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ كَه "بِسْم اللَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُول اللَّهِ" كُتِرَ اور هربيدها يرجة "اللهامة اغفرلي ذُنُوبي وَافْتَح لِي أَبُوابَ فَضْلِكَ" (ا الله! مير ع لي مير ع كناه بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے)۔"

فَضْلكَ.)) (مسند احمد: ٢٦٩٥١)

**فواند**: ....مبحد میں داخل ہوتے وقت یا خارج ہوتے وقت کی دعاؤں پر دلالت کرنے والی **ز**کورہ بالا احادیث کے علاوہ مزید روایات درج ذیل ہیں ،آخر میں خلاصہ پیش کیا جائے گا۔سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص ڈاٹنڈ سے مروی ب كم ني كريم الني و المعربين واخل موت تويدها يرصة: أعُوذُ بالسلْب السعَ ظِيْم وَبوَجه إلْكريم وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ (مین عظمت والے الله، اس کے کرم والے چرے اور اس کی قدیم ، دشاہت کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان مردود ہے ) آپ مشاکر نے فرمایا:''جب آدمی بیدعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ بیخض سارا دن یا دن کے باقی حصے میں مجھ ہے محفوظ ہوگیا۔ (ابو داو د: ٤٦٦)

سیّدنا ابوح پدیا ابواسید مظافیا ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا:'' جب کوئی آ دی مسجد میں داخل ہوتو وہ بیہ دعا پڑھے: اَلــــُلُهُـــمَّ افْتَحْ لِيْ أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ ۔ (اےاللہ!میرے لیےا بیٰ رحمت کے دروازے کھول دے) اور :نب نَكَ تُو كِي: أَلَـ لَهُ مَ إِنِّى أَسْتَمُلُكَ مِنْ فَصْلِكَ . (ا عالله! مِن تَحِم ع تير عضل كاسوال كرتا مول) (صحیح مسلم: ۷۱۳) کیکن ابوداود (۴۲۵) کی روایت میں شروع میں بداضافہ ہے:'' جب آ دمی محید میں داخل ہو تر نبی کے لیے سلامتی کی دعا کرے اور پھر "اَللَّهُمَّ افْتَحْ ---- کے۔

سیّدنا ابو ہررہ واللہ سے مروی ہے کہ آپ مطاع نے فرمایاً: "جب کوئی آ دمی مجد میں داخل ہوتو وہ نبی کے لیے اللاتى كى دعاكرے اور پھريد دعايزے: اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِنَي اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اور جب نَكِ تو پھر نِي برسلامتي بھيج اور يدير عن اللهُم اعصمني مِنَ الشَّيطان الرَّجِيم -" (ابن اجه ٢٥٣)

خلاصة كلام: ....ان احاديث محدين داخل موت وقت كى مندرجه ذيل مختلف دعاكين ثابت موكين:

- اَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيطَان الرَّجِيمِ.
- بسم الله وَالصَّلَاةُ وَ السَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، ٱللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنُوبِي وَافْتَح لِي أَبْوَابَ
  - السَّلامُ عَلَى نَبِي اللهِ ، اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. محدیے نکلتے وقت کی مختلف دعا تیں:
  - بسم اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضلِكَ
    - اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتُلُكَ مِنْ فَضِيلكَ.

## المنظم المنظم

السَّلامُ عَلَى نَبِي اللهِ ، اللهِ ، اللهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

الْمُ فَرِي قَالَ: بَيْنَمَا أَنَامَعَ أَبِي سَعْيِدِ نِ الْمُ فَرِي قَالَ: بَيْنَمَا أَنَامَعَ أَبِي سَعْيِدِ نِ الْمُحُدْرِي قَالَ: بَيْنَمَا أَنَامَعَ أَبِي سَعْيَدِ نِ الْمُحُدْرِي قَالَ: بَيْنَمَا أَنَامَعَ أَبِي سَعْيَدِ نِ الْمُحُدْرِي مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(١٣٣٤) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً وَ اللهِ قَالَ: دَخَلَ عَلَى رَسُوْلُ اللهِ عَلَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ شَبَّكُتُ بَيْنَ أَصَابِعِي، فَقَالَ لِى: ((يَاكَعْبُ! إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلا تُشَيِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، فَأَنْتَ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظُرْتَ الصَّلاةَ.)) (مسند احمد:

"عبدالله بن عبدالرحل بن موجب، سيدنا ابوسعيد خدرى و فالفلا كاليه علام سے بيان كرتے ہيں، وہ كہتے ہيں: هيں سيدنا ابو سعيد وفائلا كي علام سے بيان كرتے ہيں، وہ كہتے ہيں: هيں سيدنا ابو سعيد وفائلا كي صحبت هيں رسول الله مطفق آنے ساتھ تھا، ہم مجد هيں داخل ہوئے، كيا و كھتے ہيں كہ ايك آدمى مجد كو درميان هيں ہاتھوں كى الكلياں ايك دوسرے هيں وال كر كو فك مارے ہوئ بيشا ہوا تھا۔ رسول الله مطفق آنے نے اسے اشارہ فرمايا، مكر وہ آدمى نہ سجھ پايا، پھرآپ مطفق آنے نے سيدنا ابوسعيد خدرى وفائلو كي خرف مركز فرمايا: "جبتم هيں سے كوئى ابوسعيد خدرى وہ الكيوں هيں تشبيك نہ والے، كيونكہ تشبيك ميں ہوتو وہ الكيوں هيں تشبيك نہ والے، كيونكہ تشبيك ميں سے تعلل ميں ابتا ہے تو وہ نماز هيں ہى رہتا ہے تى كہ وہ مجد سے نكل وہائے۔"

"سيّدنا كعب بن عجر و وظائفه بيان كرتے بين كه رسول الله منظيّ الله معليكا ميل معجد ميں مير عياس اس حالت ميں آئے كه ميں نے الكليوں كے درميان تشبيك والى بموئى تقى آپ منظيّ اللّه اللّه على اللّه معجد ميں بوتو اپنى الكليوں كے درميان تشبيك نه والا كرو، كيونكه جب تك تم نماز كے انظار ميں رہتے ہو۔" بوت بك نماز ميں بى بوتے ہو۔"

(111)

<sup>(</sup>۱۳۳۳) تىخىرىسىج: .....اسىنادە ضىعيف عىلى خطأ فيه، عبيد الله بن عبد الله بن موهب، قال احمد والشافىعى: لايىعرف، وقال ابن القطان الفاسى: مجهول الحال، وعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ليس بالقوى، ومولى ابى سعيد لم نعرفه أخرجه ابن ابى شيبة: ٢/ ٧٥ (انظر: ١١٣٨٥، ١١٣٨٥) (١٣٣٤) تىخرىج: ..... حديث حسن أخرجه ابن ماجه: ٩٦٧، وابن خزيمة: ٤٤٤، وأخرجه ابوداود بلفظ: ((اذا توضأ أحدكم فأحسن وضوء ه ثم خرج عامدا .....)): ٥٦٢ (انظر: ١٨١٥، ١٨١٠، ١٨١٥)

وير منظ المنظري عند المنظري و المنظري المنظري

فواند: ....تشبیک: ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں مضبوطی کے ساتھ داخل کرنا لیکن ذہن نشین رکھیں کہ تشبیک مطلق طور برمنع نہیں ہے، بلکہ صرف اس دقت منع ہے، جب آ دمی نماز کے قصد سے معجد کی طرف جا ر. ہو، یا نماز کا انظار کر رہا ہو یا نماز ادا کر رہا ہو، کیونکہ ایک حدیث میں تشبیک سے منع کرنے کی وجہ بیربیان کی گئی ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے معجد کی طرف جار ہا ہوتو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ان صورتوں کے علاوہ کی مقامات پر آپ مشکر کیا تے تشبیک کرنا ثابت ہے، جیسا کرسیدنا ابو ہریرہ اورسیدنا ذوالیدین زائن والی حدیث میں ہے کہ آپ مشخصی نے ظہریا عصر کی نماز میں دورکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا اور مجد میں بڑی ہوئی ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، جب كه آب مطفّعاً في خ تشبيك كي موكي تقى - ( بخاري مسلم ) اى طرح سيّدنا ابوموى وفي في ني بيان كرت مين كه رسول معبوط كرتاب، عجرآب ملط عَلَيْهِ في بات مجمان كي ليتشبك كي - (صحح بخاري)

فَأَمْسِكُوا بِالْأَنْصَالِ لاتَجْرَحُوا بِهَا أَحَداً.)) (مسند احمد: ١٩٧٢٩)

(١٣٣٦) (وَعَـنْـهُ مِنْ طَرِيقِ ثَان) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (﴿إَذَا مَرَّ أَحَدُ كُمْ بِسُوقِ أَوْ مَحْلِسِ أَوْ مُسْجِدٍ وَمَعَهُ نَبْلُ فَلْيَقْبِضَ عَلَى نِعسَالَهَا فَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا.)) ثَكَاثًا قَالَ أَبُو مُوسى: فَمَا زَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى سَـدَّدَ بِهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْض ـ (مسند احمد: ۱۹۹۹۲

(۱۳۳٥) عَن أَبِي مُوْسَى الْأَ شُعَرِي وَكُلَّةً ""سيّدنا ابوموى اشعرى فِكَتْهُ ع مروى ہے كہ نبى كريم مِنْظَعَيْةٍ عَن النَّبِي النَّبِي اللَّهُ قَالَ: ((إِذَا مَرَدْتُمْ بِالسِّهَامِ فَ فَرَمَايا: "جبتم مسلمانون ك بازارون يا ان كي مجدون فِی أَسْوَاق الْمُسْلِمِیْنَ أَوْمَسَاجِدِهِمْ ہے تیرون سمیت گزروتوان کے کھلوں (تیز دھار ھے) سے یٹرا کرو، کہیں اسا نہ ہو کہ ان ہے کسی کو ذخی کر بیٹھو۔''

"سیدنا ابوموی اشعری بالنی سے ایک دوسری سند کے ساتھ مروی نے کہرسول الله مشکر الله مشکر نے تین دفعہ فرمایا: ''جبتم میں ہے کوئی مخص بازار پاکسی مجلس پاکسی مبعد سے اس حالت میں گزرے کہاس کے باس تیر ہوں تو وہ ان کے بھلوں سے پکڑ لیا کرے۔'' ابوموی فرماتے ہیں: ہم پر ہمیشہ آز مائش آتی رہی یہاں تک کہ ہم میں سے بعض نے یہ تیر بعض کے چروں میں سیدھے گردیے۔

<sup>(</sup>١٣٣٥) تـخر يــج: ....حـديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف لضعف ليث بن ابي سليم. أخرجه عبد البرزاق: ١٧٣٥، أخرج نحوه الطيالسي: ٥٢٠، وأخرجه البخاري: ٤٥٢، ٧٠٧٥، ومسلم: ٢٦١٥، وابسوداود: ٢٥٨٧، وابسن مساجمه: ٣٧٧٨ بلفظ: ((اذا مر احدكم بالنبل في مساجدنا او اسواقنا، فليمسك بيده على مشاقصها لايعقِر احدا. )) (انظر: ١٩٤٨٨ ، ١٩٥٠٠ ، ١٩٥٤٥ )

و المنظم المنظم

(۱۳۳۷) حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّنَىٰ أَبِی ثَنَا سَفُیانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِ و أَسَمِعْتَ جَابِراً يَفُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ سِهامٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ فَيَّ : ((أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا.))؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ فَيَّ : ((أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا.))؟ فَقَالَ نَعَمْ - (مسند احمد: ١٤٣٦١)

فَقَالَ نَعَمْ - (مسند احمد: ١٤٣٦١) (وَمِنْ طَرِيتِ ثَان) حَدَّثَنَا عَبْدُ (١٣٣٨) (وَمِنْ طَرِيتِ ثَان) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثِنِي أَبِي ثَنَا مُوسَى ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ جَسابِ إِنَّا بَنَةَ الْجُهَنِيَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النّبِي عَنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ النّبِي عَلَى قَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي النّبِي عَلَى مَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي النّبِي عَلَى مَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي النّبِي عَلَى مَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الْمُسْجِدِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلِي الْمُسْتِدِ اللّهُ اللّهِ الْمُلْكِ مُنْ اللّهُ الْمُسْتِدِ الْمُعْمِدِ الْمُسْجِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُسْجِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُسْتِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِي الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدِ الْمُعْ

"سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے عمروبن دینارہ پوچھا کہ کیا آپ نے سیّدنا جابر بن عبداللہ فٹائٹا کویہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آ دمی مجد سے تیرسمیت گزرا تو نبی کریم مشاہ آئے آئے نے اے فرمایا: "ان کے کھلوں سے پکڑ۔"؟ تو عمر و کہنے گئے: جی بال! میں نے سنا ہے۔"

"دوسری سند سے مروی ہے کہ جابر فائٹو کوسیّد نابتہ جہنی فائٹو نے بتایا کہ نبی کریم مضّے آیا ہے میں یا کسی مجلس میں ایسے لوگوں کے باس سے گزرے جو بغیر نیام کے تلوار سونت کر ایک دوسرے کو پکڑارہے تھے، یہ دیکھ کرآپ مشے آیا نے فرمایا:"جو مخف ایسا کرتا ہے اللہ اس پر لعنت کرے، کیا میں نے تہیں اس طرح کرنے سے منع نہیں کیا؟ جب تم تلوار نکالوتو آ دی اسے نیام میں رکھے، پھروہ اس طرح آگے دے دے۔"

فواند: .....ان احادیث سے بیاندازہ لگانا آسان ہوجاتا ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپند ہے۔عصر حاضر میں اس نقطے برغور وفکر کرنے والے لوگ بہت کم بین۔

(١٣٣٩) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَظَيْدُ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الْسَوْلُ اللهِ فَظَيَّ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الْسَسَجِدِ جَاءَ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَّ بِهِ كَمَا يُبِسُّ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ فَإِذَا سَكَنَ لَهُ زَنَقَهُ أَوْ الرَّجُمَهُ.)) قَالَ أَبُوهُ رَيْرَةَ: فَأَنْتُمْ تَرَوْنَ ذَلِكَ، أَلْهُمُ اللهُ كَذَا لا يَذْكُرُ الله،

"سيدناابو جريره وظائفاروايت كرتے جيل كه رسول الله مطاق آن الله عن الله على الله عن الله الله عن الله الله الله الله الله بناتا ہے، جيسے آدى آپ جانور سے كوئى بہانه بناتا ہے، جب وہ اس كے ليے تخبر جاتا ہے تو وہ اسے جماليتا ہے يا لگام وال ليتا ہے۔" سيدنا ابو جريره وفائفا كہتے ہيں: تم يہ سب كھ ديكھ رہے ہو، جے جماليا جاتا ہے تو تم اسے الله جمال

<sup>(</sup>۱۳۳۷) تخر يـج: .....أخرجه البخاري: ۷۰۱، ۷۰۷۳، ومسلم: ۲۲۱۶ (انظر: ۱٤٣١٠)

<sup>(</sup>۱۳۳۸) تسخر يسبح: سساسناده حسن، روى عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب أخرجه الطبراني في "الكبير": ١١٩٠، وفي "الاوسط": ٢٥٩١، والبزار: ٣٣٣٥ (انظر: ١٤٩٨٠، ١٤٧٤٢)

<sup>(</sup>۱۳۳۹) تخریج: ....اسناده قوی (انظر: ۸۳۷۰)

مساجد كابيان وَأَمَّا الْمَلْ جُومُ فَفَاتِعٌ فَاهُ كَايَذْكُرُ الله ته مواى ديك موكدوه الله كاذكر بيس كرتا، اورجي لكام والل عاتى ہے، تو وہ اپنا منہ کھول لیتا ہے اور اس طرح اللّٰہ کا ذکر نہیں کرتا۔'' عَ وَجَلَّ ـ (مسند احمد: ۸۳٥٢)

**فسوانید**: ..... بیان الله! کیا سی فرمایا رسول الله م<u>شاتاتیم</u> نے! موجودہ زمانے کے لوگ اس حدیث کا سب ہے بڑھ کرمصداق بینے ہوئے ہیں۔فرضی نماز وں کے علاوہ تو مسجد میں آ نا ہی در کنار، ان فرائض کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے والوں کی کثیر تعداد مفقود ہو چکی ہے اور جوآتے ہیں وہ آنے میں تاخیر اور جانے میں بھیل کرتے ہیں۔اب پیۃ چلا کہ ان بیچاروں کے سینوں میں شیطان تھس جاتا ہے اور ان کے سینوں سے تسکین غصب کر کے ان کومبجد سے بھگا دیتا ہے۔ مانا کہ بعض لوگ مجبور ہوتے ہوں گے،لیکن پیکلیہ بھے میں نہیں آتا کہ مجد میں نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے نمازیوں کی کل تین صفیل بن گئیں، ابتدائے نماز کے وقت آ دھی صف موجودتھی اور ڈیڑھ صف کے یاس تو نماز کے بعد مخترسا درس ینے کا وقت بھی نہیں تھا کہ سلام کے بعد فورا انھوں نے معجد سے نکلنا شروع کر دیا۔

> 5 .... بَابُ تَنُزِيُهِ الْمَسَاجِدِ عَنِ الْأَ قُلَارِ مساجد کو گند گیوں سے محفوظ رکھنے کا بیان

> > ( ١٣٤) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ وَطَالِثَهُ نُخَامَتُهُ أَنْ تُصِيبَ جِلْدَ مُؤْمِن أَوْ تُوْبَهُ فَنُوْ ذِيَهُ . )) (مسند احمد: ١٥٤٣)

> > (١٣٤١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْـمَسَجِدِ فَرَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً ، فَلَمَّا قَضْى صَلَاتَهُ قَالَ: ((إِنَّ أَحَدَ كُمْ إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبُّهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ فَسكا يَتنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلاعَنْ يَسمِينِه. )) ثُمَّ دَعَا بِعُودٍ فَحَكَّهُ ثُمَّ دَعَا

''سیّدنا سعد بن انی وقاص رہائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ: ((إذَا رسول الله النَّيْنَا أَ كُورِفْرِماتِ بوعَ سَاتِها: "جبتم مين سے تَنَخَّمَ أَحَدُ كُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُغَيِّبُ كُونَى مجدين كَيْكار يُسِيِّكَ وووات جميا دياكر، تهين ايانه ہوکہ وہ تمی مومن کے جسم یا کیڑے پرلگ جائے اور اس طرح اہے تکلف ہو۔''

"سيّدنا عبدالله بن عمر وَلِيُّنَّهُ بيان كرتے ہيں كه رسول الله طَيَّا عَلَيْهِ مجدیں نماز پڑھ رہے تھ،آپ مضائی کو قبلہ کی ست میں ایک کھنکارنظر آیا، جب آپ مشخ ایک نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا:''جبتم میں ہے کوئی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو وہ اینے رب سے مناجات کرتا ہے اور الله تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس لیےتم میں ہے کوئی مخص قبلہ کی طرف اور نه بی این داکیں طرف کھنکار پھینکا کرے۔'' پھرآپ ملتے اللہ

(١٣٤٠) تمخر يسج: ----اسناده حسن أخرجه البزار: ١١٢٧، وابو يعلى: ٨٠٨، وابن ابي شيبة: ٢/ ٣٦٧، وابن خزيمة: ١٣١١، والبيهقي في "شعب الايمان": ١١١٧٩ (انظر: ١٥٤٣)

(١٣٤١) تمخر يسيج: .....أخرجه البخاري: ١٢١٣، ٢١١١، ومسلم: ٥٤٧، وابو داود: ٤٧٩ (انظر: 

المن المناف المنظم المناف المنظم المناف المنظم المناف المنظم المنافع المنافع

بِخَلُوقٍ فَحَضَبَهُ ـ (مسند احمد: ٩٠٨)

نے ایک لکڑی منگوا کر اسے کھر چ دیا اور خوشبومنگوا کر وہاں لگا دی۔''

(١٣٤٢) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ ( (إِذَا بَسَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْسَمْسُجِدِ فَلْيَدُفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبُزُقْ فِي تَوْبِهِ . )) (مسند احمد: ٧٥٢٢)

"سیدناابو ہریرہ والنفظ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مطافظ آنے فرمایا:
"جبتم میں سے کوئی آدمی معجد میں تھوکے تو اسے دفن کردیا
کرے ، اگر وہ ایبا نہیں کر سکتا تواہی کیڑے میں تھوکا

(۱۳٤٣) عَنْ أَبِيْ سَعِيدِ نِ الْخُذْرِيِّ وَلَكُ النَّبِيِّ وَالْخُذْرِيِّ وَلَكُ الْمَسْجِدِ أَنَّ النَّبِيِّ فَلَيْهُ الْمَسْجِدِ فَلَّ النَّبِي فَلَيْ رَآى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَكَ كَمَّ اللَّهِ الْمُسْجِدِ فَكَ كَمَّا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهِي أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِه، وَقَالَ: ((لِيَبْصُقْ عَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِه، وَقَالَ: ((لِيَبْصُقْ عَنْ يَمِيْنِه، وَقَالَ: ((لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْتَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.)) (مسند احمد: ١١٠٣٩)

"ابوسعید خدری والنفظ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافی آیا نے نہ مجد کے قبلہ میں ایک کھنکار دیکھااور اسے کنگری سے کھرچ دیا، پھر آ دی کو اپنے سامنے اور دائیں طرف تھو کئے سے منع کر دیا اور فر مایا: "آ دی کو جا ہے کہ وہ اپنی بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچ تھوکا کرے۔"

(١٣٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِیْ أَبِیْ ثَنَا يَحْی عَنِ ابْنِ عَجْلانَ قَالَ حَدَّثَنِیْ عِيَاضُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِیْ سَعِیْدِ نِ الْخُدْرِیِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ أَبِیْ سَعِیْدِ نِ الْخُدْرِیِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ أَبِیْ سَعِیْدِ نِ الْخُدْرِیِّ أَنَّ يُومِ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْعَرَاجِیْنُ أَنْ يُمْسِكَهَا بِيَدِهِ وَ احِدٌ مِنْهَا فَرَآى نُخَامَاتٍ فِی قَبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهُنَّ بِهِ حَتَّی أَنْقَاهُنَّ ، ثُمَّ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهُنَّ بِهِ حَتَّی أَنْقَاهُنَّ ، ثُمَّ قَبْلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضِبًا فَقَالَ: ((أَيُحِبُ أَقَاهُنَ ، ثُمَّ أَخَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَتُ هُ رَجُلٌ فَيَبْصُقَ فِی وَجُهِهِ ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاقِ وَجُهِهِ ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاقِ

'سیدنا ابوسعید خدری رئی الله سے مروی ہے کہ رسول الله ملے آئی کو اپنے ہاتھ میں مجور کی شہنیاں رکھنا پند تھا، ایک دن آپ کے ہاتھ میں یہی ایک شہنی تھی کہ آپ مجد میں داخل ہوئے، آپ ملے میں یہی ایک شہنی تھی کہ آپ مجد میں داخل ہوئے، حتی کہ انہیں صاف کر دیا، پھر غصہ کی حالت میں لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے:''کیا تم سے کوئی شخص پند کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی آدمی آئے اوراس کے چرے میں تھوک دے؟ (غور کروکہ) جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے تھوک دے؟ (غور کروکہ) جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کہ اس کی دائیں جانب، (اس لیے) وہ اپنے سامنے ہوتا ہے اور فرشتہ اس کی دائیں جانب، (اس لیے) وہ اپنے سامنے اور دائیں

<sup>(</sup>١٣٤٢) تـخريج: ....اسناده حسن أخرج بنحوه ابوداود: ٤٧٧ ، وأخرج مسلم: ٥٥٠ مطوّلا منه (انظر: ٧٤٠٥) ٧٥٣١)

<sup>(</sup>١٣٤٣) تخريج: ----أخرجه البخاري: ١٤٤، ومسلم: ٥٤٨ (انظر: ١١٠٢٥)

<sup>(</sup>۱۳٤٤) تــخـر يـــــج: ----اسـناده قوى ـ أخرجه ابوداود: ٤٨٠، وابن حبان: ٢٢٧١، وابن خزيمة: ٩٢٦ (انظر: ١١٨٥) وقد سلف مختصرا برقم: ٣٢٤

فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِنْهِ ، فَلَا يَبْضُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ ، وَلَبْضُقْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرِي أَوْعَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ عَجَّلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ هٰكَذَا. )) وَرَدًّ کرتے ہوئے)اینے کیڑے میں تھوک کراسے مل دیا۔'' بَعْضَهُ عَلْى بَعْضِ وَتَفَلَ يَحَيٰ فِي ثَوْبِهِ وَ دَلَكَهُ ـ (مسند احمد: ١١٢٠٣)

> (١٣٤٥) عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ وَلِي اللَّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَنْ قَالَ: ((اَلنُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيتُةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا . )) (مسند احمد: ١٣٤٨٤) (١٣٤٦) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عِلَيْهَ قَالَ: ( إِذَا كَمَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُنَاجِ رَبُّهُ، فَلَا يَتْفُلَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرِ: فَلَا يَتْفُلْ أَمَامَهُ وَلا عَنْ يَوِيْنِهِ، وَلْكِنْ عَنْ بَسَارِهِ أَوْتَحْتَ قَدَمَيْهِ.)) (مسند احمد: ١٢٠٨٦)

(١٣٤٧) عَنْ أَبِي غَالِبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَمَامَةً يَفُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((التَّفُلُ فِي الْـسُـجـدِ سَيِّئَةٌ وَدَفْنُهُ حَسَنَةٌ . )) (مسند احمد: ۲۲۵۹۸)

(١٣٤٨) عَنْ أَبِي سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ وَاثِلَةً بْنَ الْأَسْقَع يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَبَزَقَ

طرف نہ تھوکے، بلکہ وہ اپنے بائیں قدم کے پنچے یا اپنی بائیں طرف تھوے، اگر اس کو کوئی جلدی پڑ جائے تو وہ اس طرح كرك\_' كر وأب مُضَافِقاً ن كير ك كبعض حصاكو بعض ير مل دیا۔ اور راوی حدیث کیل نے (اس ممثیل کی وضاحت

"سیّدنا انس بن مالک زالنه ہے مروی ہے کہ نبی کریم مِشْنَا عَلَيْمَ نے فرمایا: ''مسجد میں تھو کنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرناہے۔"

"سیدناانس بن مالک فالله سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم مشیری ا نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اینے رب سے سر گوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کوئی آ دمی اپنی دائیں طرف نہ تھوکا کرے۔'' ابن جعفر کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ''اینے سامنے اور دائیں جانب نہ تھو کے اور اپنی بائیں طرف یا این قدموں کے پنچ تھوک لے۔"

"سيّدنا ابوالمدة وللنفؤ سے روايت ہے كدرسول الله منظفاتيم نے فرمایا: "معجد میں تھو کنا برائی ہے اور اسے فن کرنا نیکی ہے۔"

"ابوسعد کہتے ہی کہ میں نے سیّدنا وا ثلبہ بن اسقع مِن اللّٰهُ کومسحد ومشق میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انھوں نے اینے بائیں قدم

(١٣٤٥) تـخـر يـــج: ....حديث صحيحـ أخرجه البخاري: ١٥٤، مسلم: ٥٥٢، وابوداود: ٤٧٥ (انظر: (1720.,17770,17.77

(١٣٤٦) تخريج: ..... أخرجه البخاري: ٥٣١، ومسلم: ٥٥١ (انظر: ١٢٠٦٣، ١٢٨٠٩)

(١٣٤٧) تـخـر يـــج: .....صحيح لغيره ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ٢/ ٣٦٥، والطبراني في "الكبير": ٨٠٩١

(١٣٤٨) تخريح: ---حديث صحيح لغيره أخرجه ابوداود: ٤٨٤ ، والطيالسي: ١٠١٣ (انظر: ١٦٠٠٩) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا

تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ عَرَكَهَا بِرِجِلْهِ، فَكَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ أَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى تَبْزُقُ فِى الْمَسْجِدِ؟ قَالَ هُكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَفْعَلُ - (مسند احمد: ١٦١٠٥)

(١٣٤٩) عَنْ أَيِسَى سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلَادٍ عَلَىٰ أَنَّ رَجُلاً أَمَّ قَسُومًا فَبَسَقَ فِى خَلَادٍ عَلَىٰ أَنَّ رَجُلاً أَمَّ قَسُومًا فَبَسَقَ فِى الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَنْظُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ جِنْنَ فَرَغَ: ((لايُسَلِّ لَكُمْ.)) فَأَرَادَ بَسَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّ لَكُمْ فَمَنَعُوهُ فَأَرَادَ بَسِعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّ لَى لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخَبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَاللهِ عَلَىٰ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَالَكَ ((نَعَمْ)) وَحَسِبْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَالَا: ((نَعَمْ)) وَحَسِبْتُ اللهُ عَزَّ وَجَلًى .)) (مسند احمد: ١٦٦٧٧)

کے پنچ تھوک کراہے قدم کیساتھ رگڑ دیا، جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا: آپ رسول اللہ مشکور کے صحابہ میں سے ہو کر مجد میں تھوک رہے ہیں؟ تو سیّدنا وا ثلہ رفائٹو نے جواب دیا کہاس نے رسول اللہ مشکر کی کا ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔'

فوائد: .....ابوداود کی روایت میں ہے: ((انَّكَ قَدْ آذَیْتَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ)) "تونے الله اوراس كے رسول كوتكليف دى ہے۔ " يہ بہت بردى ڈانٹ ہے۔ اس كامفہوم يہ ہے كہ اس آدمى نے ايسا كام كيا جس كوالله اوراس كارسول پندنہيں كرتا ہے۔ امامت وخطابت جيسى ذمه دارياں سنجالنے والوں كومتنبہ ہو جانا چاہيے اور اپنے منصب كى قدر كرتے ہوئے تمام آلائثوں سے بازر ہے كى كوشش كرنى چاہيے۔

"سیدناابو ذرخی نی مروی ہے کہ نبی کریم منظامین نے فرمایا:
"میری امت مجھ پراپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ پیش
کی گئی، میں نے ان کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ
چیز ہٹانا اور برے اعمال میں مجد میں غیر مدفون کھنکارد یکھا
ہے۔"

(١٣٥٠) عَنْ أَبِي ذَرِّ وَ اللَّهُ عَنِ النَّبِي اللَّهُ عَنَ النَّبِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱۳٤٩) تخريج: ----حديث حسن لغيره- أخرجه ابوداود: ٤٨١، وابن حبان: ١٦٣٦ (انظر: ١٦٥٦) (١٣٥٠) تخريج: ----أخرجه مسلم: ٥٥٣ (انظر: ٢١٥٥، ٢١٥٤)

) ( 2 - ChiEVEL ) ( 2 - ChiEVEL ) ( 2 - ChiEVEL ) مساجد كابيان

"سيدناطارق بن عبدالله بيان كرتے ميں كه نبي كريم منظاميا نے فرمایا:'' جب تو نماز پڑھے تو اینے آگے اور دائیں طرف نہ تھوک، البتہ اپنی بائیں جانب تھوک لیا کر، بشرطیکہ وہ خالی ہو (بعنی اس طرف کوئی نمازی نمازنه پژه رباهو)، وگرندا پنا قدم اٹھااور (اس کے نیج تھوک کر)اسے مل دے۔''

(١٣٥١) عَنْ طَارِق بْن عَبْدِ اللَّهِ ﴿ كَالِثُهُ عَن النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا صَلَّيْتَ فَكَلا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلاعَنْ يَمِينِكَ، وَلٰكِن ابْصُقْ تِـلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا، وَإِلَّا فَتَحْتَ قَدَمَنْكَ وَادْلُكُهُ . )) (مسند احمد: ٢٧٧٦٤)

فواند: ..... ندکورہ بالا احادیث میں بیصراحت کردی گئ ہے کہ مجد میں تھو کناغلطی ہے، اگر تھو کنا پڑجائے تو

ورج ذيل آ داب كويد نظر ركها حائه:

🛠 قىلەست مىن نېيىن تھوكنا

٦٤ دائين جانب نہيں تھو كنا

٦٤ اگر با کمیں جانب کوئی نمازی ہوتو اس طرف بھی نہیں تھو کنا، بصورت دیگر کوئی حرج نہیں

🖈 ا کس جانب نمازی ہونے کی صورت میں باکمیں یاؤں کے نیچ تھوک کراہے رگڑ وینا

🔀 یا پھر کیڑے پرتھوک کراہے مل دینا

یہ آ داب اس وقت مرتب کیے گئے ، جس وقت مسجد نبوی کی زمین کچی تھی ۔ موجود دور میں قالین ، یکا فرش اور پھر وغيره كالحاظ كرت موع صرف آخرى طريقداستعال كرنا جابيد والله اعلم بالصواب

6 .... بَابُ صِيَانَةِ الْمَسَاجِدِ مِنَ الرَّوَائِحِ الْكَرِيْهَةِ مساجد کو ناپیندیده بذبوؤن ہے محفوظ رکھنا

(١٣٥٣) عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ وَ اللَّهُ أَنَّهُ " "سيّدناعمر بن خطاب وَللَّهُ فَي في ايك خطبه مِن فرمايا: لوكوا قَالَ فِنْ خُطْبَةِ لَـهُ: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مَم دو درخت تقوم اور پياز كهات مو، مين تو انهين خبيث ( مَروه ) بي سمحتا هول، الله كي قتم! مين نبي كريم مِشْغَ وَيَا كُو د کھتا تھا، جب آپ کی آدمی ہے ان کی بومحسوں کرتے تو اس کے متعلق ایباتھم دیتے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کراہے مجدسے باہر نکال دیا جاتا تھا، یہاں تک کہاہے بقیع مقام پرلایا جاتا۔ اگر کسی شخص نے ان کو کھانا ہی ہے تو ایکا کر (ان کی بوکو) ختم کر لیا

تَــأْكُـلُوْنَ مِـنْ شَجَــرَتَيْن لا أُرَاهُمَـا إِلَّا خَبِيْتَتَيْنِ، هَٰذَا الشُّومُ وَالْبَصَلُ، وَآيْمُ اللَّهِ! لَغَدْكُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ ﷺ يَجدُ ريْحَهَا مِنَ الرَّجُل فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُوْخَذُ بِيَدِهِ فَيُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْـمَسْجِدِ حَتَّى يُؤْتَى بِهِ الْبَقَيْعَ ، فَمَنْ أَكَلَهَا لابدً ، فَلْيُمِتْهَا طَبْخًا ـ (مسند احمد: ١٨٦)

(١٣٥١) تـخريـج: ....اسناده صحيح\_ أخرجه الترمذي: ٥٧١، والنسائي: ٢/ ٥٢، وابن ماجه: ١٠٢١، وابن خزيمة: ٨٧٦، الطيالسي: ١٢٧٥ (انظر: ٢٧٢٢١، ٢٧٢٢٢) (١٣٥٢) تخريج: ----أخرجه مسلم: ١٦١٧ ، ١٦١٧ (انظر: ١٨٦) و المنظمة الم

"سيدناعبدالله بن عمر و الله عن عمر وايت ب كه نبى كريم مطفع الله في الله الله عن عمر و الله في الله في

(١٣٥٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ فِي اللهِ اللهُ اللهُ

(١٣٥٣) عَنْ ابنِ عُمَرَ وَ النَّبِي عَلَيْ

قَالَ: ((مَنْ أَكُلَ مِنْ لَهٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا

يَاْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ.)) (مسند احمد:

({{\center{4}}})

"سیدنا ابو ہریرہ رفی ہے مروی ہے کہ رسول الله مضافی آنے فرمایا: "جس شخص نے اس درخت یعنی تھوم سے پچھ کھا لیا تو وہ ہاری مبحد میں آکر ہرگز ہمیں تکلیف نہ دے۔" ایک دوسرے مقام میں فرمایا: "ایسا شخص نہ ہماری مبحد کے قریب آئے اور نہ تھوم کی بوسے ہمیں اذیت پہنچائے۔"

(١٣٥٥) عَنْ أَبِي سَعِيدِ نِ الْخُدْرِيِ وَكَالًا لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْرُ وَقَعْنَا فِي تِلْكَ الْبَعَدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْرُ وَقَعْنَا فِي تِلْكَ الْبَعَدَةِ فَا أَكُلاً شَدِيْدًا وَنَاسٌ جِياعٌ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوجَدَ رَسُولُ اللهِ فَلَى الرِيَحَ، فَقَالَ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا فَكَلا يَقْرَبَنَا مِنْ هٰذِهِ الشَّعَرِيْمُ مَا أَحَلَ حُرِيمُ مَا أَحَلَّ الله وَلَكِنَّهَا شَجَرَةً أَكْرَهُ رِيْحَهَا.)) (مسند الله وَلَكِنَهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيْحَهَا.)) (مسند الله وَلَكِنَهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيْحَهَا.)) (مسند الله وَلَكِنَهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيْحَهَا.)) (مسند

(١٣٥٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ

"سيّدنا جابر بن عبدالله وظافها سے مروى ہے كه رسول الله منظ الله

<sup>(</sup>١٣٥٣) تخريع: .....أخرجه البخارى: ٨٥٣، مسلم: ٥٦١ (انظر: ٤٦١٩)

<sup>(</sup>١٣٥٤) تخريع: ----أخرجه مسلم: ٦٣٥ (انظر: ٧٦١٠)

<sup>(</sup>١٣٥٥) تخريبج: ---أخرجه مسلم: ٥٦٥ (انظر: ١١٠٨٢ ، ١١٥٨٣)

<sup>(</sup>١٣٥٦) تخريج: .....أخرجه أخرجه البخاري: ٨٥٥، ٢٥٤٠، ومسلم: ٦٦٥ (انظر: ١٥٢٩٩)

المنظال المنظال على (79 المنظل على المنظل ا

نے فر مایا:''جو شخص تھوم یا پیاز کھا لے تو وہ ہم سے یا ہماری معجد سے علیحدہ رہے اور اپنے گھر میں ہی مبیٹھا رہے۔''

احدد: ١٥٣٧٣) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً وَمُكُ قَالَ: (١٣٥٧) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً وَمُكُ قَالَ: أَكُلْتُ ثُمُومًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِي عَنَى النَّبِي الْمُعَةِ فَلَمَّا صَلَّى فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَيْنِ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا صَلَّى فُوجَدْتُهُ قَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا (امَنْ أَكَلَ هٰذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا حَنْى يَذْهَبَ رِيْحُهَا.)) قَالَ: فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاةَ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي عَدْراً، نَاولنِي يَدَكَ، قَالَ فَوَجَدْتُهُ وَاللهِ عَدْراً، نَاولنِي يَدَكُ، قَالَ فَوَجَدْتُهُ وَاللهِ سَهْلاً، فَنَاولَنِي يَدَكُ، قَالُ ذَحَلَهَا فِي كُمِّي إِلَى سَهْلاً، فَنَاولَنِيْ يَدَكُ، قَالُ ذَحَلَهَا فِي كُمِّي إلى سَهْلاً، فَنَاولَنِيْ يَدَهُ فَأَذْخَلَهَا فِي كُمِّي إلَى

صَدْرَى فَسَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ: ((إِنَّ لَكَ

عُذْرًا.)) (مسند احمد: ١٨٣٩٢)

رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ أَكُلَ ثُوْمًا

أَوْبَ صَلَّا فَلْيَعْتَ زِلْنَا، أَوْقَالَ فَلْيَعْتَزِلْ

مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ. )) (مسند

'سیّدنا مغیرہ بن شعبہ زوائی کہتے ہیں کہ میں تھوم کھا کرنی کرمیم ملت میں آیا، آپ ملتے آیا آیک رکعت پڑھ چکے تھے، اس لیے جب آپ ملتے آئی ایک رکعت پڑھ میں ایک رکعت ادا کرنیکے لیے کھڑا ہوگیا، آپ ملتے آئی نے تھوم کی بور کھت ادا کرنیکے لیے کھڑا ہوگیا، آپ ملتے آئی نے تھوم کی بور کھوں کی اور فرمایا: ''جو شخص سے سبزی کھائے تو وہ اس کی بو ختم ہونے تک ہرگز ہماری مجد کے قریب نہ آیا کرے۔'' مغیرہ بن شعبہ رفائی کہتے ہیں: میں نماز پوری کر کے آپ دفائی ہے کے بین آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میراعدر ہے، ابنا ہاتھ مجھے دیجے۔ وہ کہتے ہیں: اللہ کی قسم میں نے آپ کو نرم پایا۔ آپ دفائی ہے ابنا ہاتھ دے دیا، پھراسے میری آسین آپ دفائی ہے کہ ابنی ہا تھ دے دیا، پھراسے میری آسین میں سے داخل کر کے سینے تک پہنچایا اور میرے سینے پر بندھی ہوئی پئی محسوں کر کے فرمایا:'' واقعی تیراعذر ہے۔''

فوائد: سستمام روایات اپنے مفہوم میں انتہائی واضح ہیں اور ان سے کیا جانے والا استدلال بھی انتہائی بیّن ہے، لیکن صور تحال ہے کہ موجودہ دور میں انسان کی خواہشات، چاہتیں اور زبان کے'' چسے'' اس کے ندہب پر غالب آ گنے ہیں، ہمارے ہاں کھانے کے ساتھ پیاز اور مولی وغیرہ بطور سلا داستعال کئے جاتے ہیں۔ رو کئے ٹو کئے کے باوجود کھانے والوں کی توجہ نبی کریم منظے آیا کے فرمودات کی طرف جھکا وَہی اختیار نہیں کرتی اور بعض احباب وقت کو ٹالنے کے لیے اتنا تو کہہ دیتے ہیں کہ پیاز وغیرہ کے بعد چینی یا گڑ وغیرہ کا استعال کیا جائے تو بد ہوختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ خود بیانہ استعال کیا جائے تو بد ہوختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ خود بیانہ استعال کے بغیر مساجد کی طرف چل دیتے ہیں۔

فلسفه ره گیاتلقین غزالی نه رهی اذال ره گئی مگرروحِ بلالی نه رهی

(۱۳۵۷) تمخر يمج: .....رجاله ثقات رجال الشيخين، غير ان الدارقطني قد رجح ارساله، وقال الألباني: صمحيح الخرجه ابوداود: ۳۸۲، وابن ابي شيبة: ۲/ ۵۱۰، وابن حبان: ۲۰۹۵، وابن خزيمة: ۱۹۷۲ (انظر: ۱۸۱۷، ۱۸۱۷) المنظمة المن

اس بنوجی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رسول اللہ مطفقین کی نافر مانی کرنا چاہتے ہیں یا فرشتوں کی قربت سے دور رہنا چاہتے یا ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ سیدنا جابر ہوا گئو بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مطفقین نے فرمایا: ((مَنْ اَکُلُ مِنْ اَکُلُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

گندنا: .....ایک بدبودارتم کی ترکاری جو پیاز کے مشابہ ہوتی ہے۔ یادر ہے کہ اگران بدبودار چیز وں کو پکا کران کی بدبوختم کردی جائے تو ان کا کھانا جائز ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس ضمن میں ہم درنج ذیل حدیث سے سبق حاصل کرلیں: حضرت علی بڑاتی کہتے ہیں کہ رسول اللہ مستحقی آن الله میں کہ رسول اللہ مستحقی الله میں کہ میں مواک کرنے کا تھم دیا اور فرمایا: ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ یُصَلِّی اَنَاهُ الْمَلَكُ فَقَامَ خَلْفَهُ یَسْتَوعُ الْقُرْآنَ وَیَدْنُو فَلا یَزَالُ یَسْتَوعُ وَیَدْنُو حَتّٰی یَضَعَ فَاهُ عَلَی فِیهِ فَلا یَقَالُ اَللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ایک فرشتہ آتا کے اور اس کے پیچے کھڑے ہو کر قرآن مجید سنتا اور قریب ہوتا رہتا ہے، وہ قرآن مجید سنتے سنتے اتنا قریب ہوجاتا ہے کہ ابنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے اور نمازی جوآیت بھی پڑتا ہے فرشتہ اسے این اندر سالیتا ہے۔' (سنس بیہ قی: ۱/ ابنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے اور نمازی جوآیت بھی پڑتا ہے فرشتہ اسے این اندر سالیتا ہے۔' (سنس بیہ قی: ۱/

۳۸، مسند بزار: ص ۲۰، صحیحه: ۱۲۱۳)

7 .... بَابٌ جَامِعٌ فِيْمَا تُصَانُ عَنْهُ الْمَسَاجِدُ تمام ان چيزوں كابيان جس سے مساجد كومحفوظ ركھا جائے

(۱۳۵۸) عَنْ عَنْ عَنْ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ "عمرو بن شعيب اين باب سے اور وہ اس كے داوا (سيّدنا عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ الله بن عمرو بن عاص رَفَاعُن سے بيان كرتے بين كم

<sup>(</sup>١٣٥٨) تمخر يسبح: ----اسناده حسن-أخرجه بتمامه ابوداود: ١٠٧٩، وابن خزيمة: ١٣٠٤ ورواه الترمذي: ٣٢٧ دون انشاد النضالة، وأخرج النهي عن البيع والتحلق في المسجد النسائي: ٢/ ٤٧، وأخرج النهي عن البيع وتناشد الاشعار ابن ماجه: ٧٤٩ (انظر: ٦٦٧٦)

المنظم ا

رسول الله منطق آین نظر میں خرید و فروخت کرنے، اشعار پڑھنے اور گم شدہ چیز کا اعلان کرنے اور جعہ کے دن نماز سے پہلے صلتے بنا کر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔'' عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الضَّالَّةُ وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ ـ (مسند

احمد: ۲۷۷٦)

نی کریم منطق آین سے اشعار پڑھنا، سننا اور آپ منطق آین کے سامنے صحابہ کا اشعار پڑھنا بھی ثابت ہے۔ سیّدتا او ہریرہ فرائٹو سے مروی ہے کہ سیّدتا عمر فرائٹو گزرے اور ان کی او ہریرہ فرائٹو سے مروی ہے کہ سیّدتا حسان فرائٹو مجد میں شعر پڑھ رہے تھے، وہاں سے سیّدتا عمر فرائٹو گزرے اور ان کی طرف گھورتا شروع کردیا، کیکن آگے سیّدتا حسان نے کہا: ((قَدْ کُنْتُ أُنْشِدُ، وَفِیْهِ مَنْ هُو خَیْرٌ مِنْكَ .)) لین از اے عمر!) میں تو اس وقت بھی اس میں اشعار پڑھتا تھا، جب اس میں تجھ سے بہتر ہتی (محمد منظر آئے) موجود ہوتی محمد مسلم: ۲٤۸٥)

خلاصة كلام بيہ ہے كہ اچھے مضمون پر مشمل اشعار كے پڑھنے ميں كوئى حرج نہيں ہے، بہر حال شعروں كى كثرت كا اہتمام نہيں كرنا چاہيے، جبيا كہ نبى كريم مضافرات كى حيات مباركہ كا اصول تھا۔ نماز جمعہ ہے قبل ہر قتم كا حلقہ ممنوع ہے، وہ عام دنيوى گفتگو پر مشمل ہو يا علمى درس د تدريس پر، اس سے صفيں بھى غير مرتب ہو جا كيں گے اور نماز اور ذكر ميں مصروف رہنے والے لوگوں كو بھى تشويش ہوگى۔ اس كى بجائے نطبہ جمعہ سے پہلے والى عبادات يعنى نماز اور اذكار مسنونہ وغيرہ ميں مشغول رہنا چاہيے، مسنون خطبے سے پہلے لوگوں كوكى حلقے كا پابند نہ كيا جائے اور جب خطبہ شروع ہوتو خاموثى كے ساتھ اى پر توجہ دھرى جائے۔

المن المنافظ المنافظ عندال على المنافظ المناف

(١٣٥٩) عَنْ عَبِدُ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَ قَالَ قَالَ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَ قَالَ قَالَ اللهِ فَلَا شَرَاءِ لَهُ عَنْ النّبِيْعِ وَٱلْأَشْتِرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ (مسند احمد: ١٩٩١) فِي الْمَسْجِدِ (مسند احمد: ١٩٩١)

(١٣٦٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَبُلا رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَجِدِ ضَالَةً فَلْيَقُلْ لَهُ: لا أَدَّاهَا اللهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا.))

(مسند احمد: ۹٤٣٨)

(١٣٦١) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ بُرَيْدَةَ لَا اللّهِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِي أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ دَعَا لِللّهَ جَدِهِ مَلْ الْأَحْمَرِ بَعْدَ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ لِللّهِ عَلَىٰ: ((لا وَجَدْتَهُ لا وَجَدْتَهُ ، إِنَّمَا بُنِيَتْ لَللّهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

"سیّدناعبدالله بن عمروز الله بیان کرتے ہیں که رسول الله مطفیّدیّم نے مجد میں خرید وفروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔"

"سيّد ناابو جريره فالنّظ سے مروى ہے كه رسول الله مطفّاً قيل نے فرمايا: "جو خص ايسے آدى كو سے جومبحد ميں كم شده چيز كا اعلان كرر ہا ہوتو وہ اسے كہے: الله يه چيز تجھ تك نه پنچائے، كيونكه مساجداس ليے تونبين بنائي كئيں۔"

فوائد: .....اورمساجد كى تغير كامقصد الله تعالى كا ذكر ، نماز ، تلاوت قرآن ، علم شرى اور نداكرة خير وغيره كا قيام ب-

(١٣٦٢) عَنْ حَكِيْم بْنِ حِزَام صَلَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلا يُسْتَقَادُ فِيهَا.)) (زَادَفِي رِوَايَةٍ غَيْسِرِ مَسِرْفُوعَةٍ) وَلا يُسْتَشَدُ فِهَاالْأَشْعَارُد (مسند احمد: ١٥٦٦٥)

<sup>(</sup>١٣٥٩) تخريج: ----اسناده حسن انظر الحديث السابق: ٣٣٩ (انظر: ١٩٩١)

<sup>(</sup>١٣٦٠) تخريج: ----أخرجه مسلم: ٥٦٨، وابوداود: ٤٧٣ (انظر: ٨٥٨٨، ٩٤٥٧)

<sup>(</sup>١٣٦١) تخريبج: ---أخرجه مسلم: ٥٦٩ (انظر: ٢٣٠٤٤)

<sup>(</sup>١٣٦٢) تـخـريـج: .....الرواية الاولى اسنادها ضعيف لجهالة العباس بن عبد الرحمن المدنى، لكن لها شواهـد. أخـرجها ابـن ابـى شيبة: ١٠/ ٤٢، والـطبراني في "الكبير": ٣١٣١، والدارقطني: ٣/ ١٨٦ والـرواية الثنانية ضعيف لانقطاعه، رواها ابوداود: ٤٤٩٠، والنهى على تناشد الاشعار ثابت بالاحاديث الاخرى (انظر: ١٥٥٨، ١٥٥٧٠)

## وي الماليكن عنوال المنظمة الم

فوائد: .....حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ شواہد کی بنا پراور دوسرا حصہ کی احادیث میں ثابت ہے۔حد اور قصاص دونوں شرعی نصوص کا تقاضا ہیں، لیکن نیتجناً مسجد کے گندا ہونے ،اس میں آوازوں کے بلند ہونے اور اس کی بے ادبی کے کئی امور لازم آسکتے ہیں۔اس لیے سرے سے ایسے مقام میں ان کے نفوذ سے منع کر دیا گیا ہے۔

"اکابر بوشیبه کی بال ام عثان بنت سفیان نے بی کریم مظیم کا بیعت کی تھی، یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ مظیم کی بیعت کی تھی، یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ مظیم کی بیعت کی تھی، یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ مظیم کا بیا، اس نے دروازہ کھولا، آپ رفٹی کھیم بیت اللہ میں داخل ہو کر واپس آ گئے، اس طرح آپ مظیم کی اور شیبہ واپس چلا گیا۔ لیکن جلد ہی رسول اللہ مظیم کی کا قاصد پھر سے بہنچا اور کہنے لگا کہ رسول اللہ ملتے ہیں کی بات س سووہ آپ کہ پہنچا اور آپ رفٹی کھیم نے فرمایا: "میں نے بیت اللہ کی بات سے بیت اللہ میں ایک سینگ دیکھا ہے اسے چھپا دے۔" ای حدیث کا ایک دوسرا راوی کہتا ہے کہ بی کریم ملتے ہیں نے نے اسے بیتھی فرمایا کہ دوسرا راوی کہتا ہے کہ بی کریم ملتے ہیں نے دو الی کسی چیز کا ہونا اللہ میں نمازیوں کو غافل کرنے والی کسی چیز کا ہونا نامناسب ہے۔"

(١٣٦٢) حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عِلَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَمٰنِ عَنْ مَنْصُور بن عَندِ الرَّحَسَمِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ عُثْمَانَ ابْنَةِ سُفْيَانَ وَهِي أُمُّ بَنِي شَيْبَةَ الْأَكَابِرِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَقَدْ بَايَعَتِ النَّبِيِّ عِنْ أَنُّ النَّبِيِّ فِي دَعَا شَيْبَةَ فَفَتَحَ فَلَمَّا دَخُلَ الْبِيْتَ وَرَجَعَ وَفَرَغَ، وَرَجَعَ شَيْبَةُ، إِذَ رَسُسُولُ رَسُسُولِ السَّلِسِهِ أَنْ أَجِبُ، فَأَتَاهُ فَغَالَ: ((إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْبَيْتِ قَرْنًا فَغَيِّنْهُ . )) قَالَ مَنْصُورٌ فَحَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُسَافِع عَنْ أَمِّىٰ عَنْ أَمِّ عُثْمَانَ بِنْتِ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيِّ ثَكَالِيهِ قَسَالَ لَهُ فِي الْحَدِيْثِ: ((فَإِنَّهُ لا يَنْبَخِينَ أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يُلْهِي الْمُصَلِّينَ.)) (مسند احمد: ١٦٧٥٣)

(۱۳٦٤) (وَمِنْ طَرِيتِ ثَان) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَلْصُورٌ عَنْ خَالِهِ مُسَافِع عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَةَ أَمِّ مَنْ صُورٍ قَالَتْ أَخْبَرَ تَنِي امْرَأَةٌ مِن بَنِيْ سُلَيْم وَلَدَتْ عَامَّة أَهْلِ دَارِناً، أَرْسَلَ

'ایک دوسری سند سے مروی ہے: صفیہ بنت شیبہ کہتی ہے: بنو سلیم کی ایک عورت، جو ہمارے گھر والوں میں سے اکثر کی والدہ ہے، نے عثمان بن طلحہ والدہ ہے، نے جھے بتایا کہ رسول اللہ مشاق آیا نے عثمان بن طلحہ کو پیغام بھیجا۔ ایک مرتبہ راوی نے یہ کہا کہ اس عورت نے عثمان بن طلحہ سے یو چھا: نبی کریم مشاق آیا نے تجھے کیوں بلایا

<sup>(</sup>١٣٦٣) تخريج: ....حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيفِ لضعف محمد بن عبد الرحمن والصواب ما جاء فيها ان الذي دعاه النبي على وهو عثمان بن طلحة، لا شيبة (انظر: ١٦٦٣٦) (١٣٦٤) تخريج: ....انظر الحديث بالطريق الأوّل: ٣٤٤ (انظر: ٢٣٢٢١)

NEW 84 ) ( 2 - CLISTELL ) SE ماجدكابيان كالمنكا

> رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ إلى عُشْمَانَ بن طَلْحَةً ، وَقَالَ مَرَّةً: إِنَّهَا سَأَلَتْ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةً لِمَ دَعَاكَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَال: قَالَ لِي: ((إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ قَرْنَى الْكَبْشِ حِينَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ فَنَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَهُمَا فَخَمِّرُهُمَا، فَإِنَّهُ لَا يَمْنَبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ ` يُشْخِلُ الْمُصَلِّيَ. )) قَالَ سُفْيَانُ لَمْ تَزَلْ قَرْنَا الْكَبْشِ فِي الْبَيْتِ حَتَّى احْتَرَقَ الْبَيْتُ فَاحْتُرُ قَاد (مسند احمد: ٢٣٦٠٩)

تفا؟ عثان بن طلحه رفائن نے جواب دیا کہ آب مطاع آیا نے مجھ سے فرمایا: "جب میں بیت الله میں داخل ہوا تو میں نے مینڈ ھے کے دوسینگ دیکھے تھے، پھر میں بھول گیا کہ تھے ان کو ڈھانپ دینے کا حکم دوں، اس لیے اب انہیں ڈھانپ دے، کوئکہ بیت اللہ میں کسی ایسی چیز کا ہونا مناسب نہیں ہے جونمازی کومشغول کرے۔' سفیان فرماتے ہیں: مینڈھے کے دونوں سینگ بیت اللہ میں ہی رہے، جب بیت اللہ کوآ گ گئ تو وہ بھی جل سمئے <u>تھے'</u>'

فوائد: ....اس حدیث میں ہے: "نبی کریم مطاع نے شیب کو بلایا" جبکہ کتب ستہ اور دوسری کتب احادیث اور زیادہ معتبر ہے۔ اساعیل مَلیّن کے فدیے میں جومینڈ ھالایا گیا تھا، اس کے سینگ کعب کی عمارت کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ جب یزید بن معاویہ کے دور میں واقعہ حرہ کے بعد بنوامیہ کالشکر مکہ مکرمہ پہنچا اورعبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کیا اور منجنی ق نصب کر کے کعبہ پر پھر برسائے اور آگ لگ جانے کی وجہ سے بیت اللہ کے پردے، جھت اور بیدوسینگ جل گئے، بیصفر ١٨٠ ١٥ واقعه ١٠ (بلوغ المعانى من اسرار الفتح الرباني: ١/ ٣٦٠)

کتنی قابل غور بات ہے کہ آپ مظامین نے کعبہ جیسی مقدم ممارت کے اندر بھی نمازی کے خشوع وخضوع کی خاطرسینگوں پر کپڑا ڈالنے کو پہند کیا،مسجد کی زیب وزینت، بیل بوٹوں، انتہائی جاذب نظرمنبروں اورمحرابوں، رنگا رنگ کی الماريوں اور منقش پھروں كا اہتمام كرنے والوں كوغور كرنا جا ہے۔

(١٣٦٥) عَن أَنَاسِ بْن مَالِكِ وَ اللهِ قَالَ: "سيّدنانس بن مالك فَاتْنُ روايت كرتے ميں كه رسول قَالَ زَسُولُ اللهِ عِلى: (( لا تَسقُومُ السَّاعَةُ الله اللهُ الله عَلَيْمَ فِي مَايا: "قيامت اس وقت تك قائم نبيس موك، حَتْنِي يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسْاجِدِ.)) حَتَىٰ كَهُ لُوكُ مِناجِد (كِي بنانِي) مِين أيك دوسرے سے فخر كرنے لگ جائيں گے۔''

(مسند احمد: ١٤٠٦٥)

فواند: .... فخر كرنے كى دوصورتيں ہيں: (١) زبان سے اظہار كرنا، جيسا كه آج كل لوگ بيكتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کی مسجد بہت خوبصورت اور وسیع ہے، اس میں لگا ہوا پھر بڑا قیمتی ہے، اس کے مینار استے بلند ہیں، اس میں بچھا

<sup>(</sup>١٣٦٥) تخريج: ....اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه ابوداود: ٤٤٩ ، والنسائي: ٢/ ٣٢، وابن ماجه: ٧٣٩، وابن خزيمة: ١٣٢٢، وابن حبان: ١٦١٤(انظر: ١٢٣٧٩، ١٤٠٢٠)

کون کی کی کا کہ اس میں کنٹری کا کام بوے ہنر کے ساتھ کیا گیا ہے، جبکہ سننے والے نتظم حضرات کواس سے خوشی ہوا قالین اس قتم کا ہے، اس میں کنٹری کا کام بوے ہنر کے ساتھ کیا گیا ہے، جبکہ سننے والے نتظم حضرات کواس سے خوشی ہوتی ہو۔ (۲) فعل سے اظہار کرنا، مثلا معجد کی تزمین و آرائش میں مبالغے سے کام لینا اور دل ہی دل میں یہ بھینا کہ ہماری معجد باقی سب معجدوں سے متاز ہے، بلکہ بعض دفعہ زبان سے اس کا اظہار بھی کر دینا۔ کوئی مانے یا نہ مانے ، کسی نہ کی صورت میں اکثر و بیشتر لوگوں میں یہ فخر اپنے دونوں قسموں کے ساتھ پایا جا رہا ہے، الا ما شاء اللہ لیکن سوال بیہ کہ عالیشان معجد میں تغیر کرنے والی حکومتیں اور لوگ ان حقائق کونتلیم ہی نہیں کرتے، حالانکہ ان کے اقوال وافعال میں واننے طور پر یہ اشارات مل رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مقصد دوسری مساجد سے مقابلہ ہے۔ ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ درج ذبل بحث کا بغور مطالعہ کریں:

مساجد کی تغییر میں بلاشک وشبہ بہت بڑا اجرو تواب ہے، ییٹل حصول جنت کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس سلسلے میں الله تعالیٰ تعاون کرنے والوں کو اجرِعظیم سے نوازے (آمین)۔ بہر حال عصر حاضر میں اکثر مساجد کی انظامیہ کی سوچوں کا مرّزو محور سیبن چکا ہے کہ ان کی معجد خوبصورت ترین ہونی چاہیے، آج کل ایک ایک معجد پر کروڑوں روپے خرج کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہدایت اور ان کی آبادی کا معاملہ تغییر نوسے پہلے والا ہی نظر آتا ہے یا اس سے بھی کم۔

۳۔ سعید بن ابی سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملطے آئے نے فرمایا: ((إِذَّا زَوَّ فَتُم مَسَاجِدَکُم وَ حَلَیْتُم مَسَاجِدَفَکُم ، فَالدِّمَارُ عَلَیْکُم .)) یعنی: 'جبتم لوگ مساجد کومزین کرو گے اور مصاحف کوخوبصورت بناؤ گے تو تم پر ہلاکت و برباوی آپڑے گی۔' (مصنف ابن ابی شببة: ۱/ ۲/۱۰ الصحیحة: ۱۳۵۱) نبی کریم ملطے آئے آئے کے عہدِ مبارک میں جہاد کے موقع پر کروڑ ہا روپوں کی مالیوں کا فنڈ جمع کیا جاتا تھا اور آپ ملطے آئے نے اپنی حیات مبارک میں جتنا مالی فنیمت حاصل کر کے اس کو لوگوں میں تقسیم کیا، اس کا تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے، لیکن جب مجد نبوی کی تمیر کا وقت آتا ہے تو اس کو موئ مَالیٰ اللہ کے چھیر کا ڈیز ائن دے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے خلفائے راشدین، بالحضوص سیّدنا عمر برخائین کے شہری عہدِ خلافت میں کثیر آمدنی کے انو کھے ذرائع عطا کیے، جن میں قیصر و کسری کے خز انوں کو بھی سیّدنا عمر برخائین کے شہری عہدِ خلافت میں کثیر آمدنی کے انو کھے ذرائع عطا کیے، جن میں قیصر و کسری کے خز انوں کو بھی

N. S. 186 ) (S. 1877) (2 - CLISTANIE ) (S. 1878) مساجد كابيان مسلمانوں پرلٹا دیا کیکن مبحد نبوی کا عمارتی ڈیزائن نہیں بدلایا گیا۔آخر ایسا کرنے میں کیا راز ہے؟ خیر و بھلائی اور تقوی و طہارت کا مرکز معجد نبوی ہے، اس کے معمار محمد رسول الله مطابق فود ہیں، معجد حرام کے بعد اس کی فضیلت مسلّم ہے، اس میں ایک نماز کا ایک ہزار گنا سے زائد تواب ملتا ہے، لیکن اس کو چھپری شکل میں پیش کیا جارہا ہے۔ لہذا ہمیں بھی ایخ کیے برغور و خوض کر کے مساجد کوآباد کرنے کی فکر کرنی جاہیے، نہ کہ اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی اور نبی كريم مضيَّوني كى طرح شخصيتوں اور اقوام كے معماروں ير روپيد بيبه خرچ كر كے خدمت اسلام ميں اپنا حصه ڈالنا چاہے۔ یہ بات ذہن شین کرنا پڑے گی کہ مجد اللہ تعالی کا گھر ہے اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے، کیا بہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ اس کے ڈیزائن اور بناوٹ کی ترتیب کی اجازت بھی گھر کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ ہے لی جائے گی؟ ہم اینے معاشرے کے گھروں کی پرشکوہ اور برجلال عمارتوں سے مرعوب ہو گئے اور ان سے مساجد کا تقامل اورموازنه کرنا شروع کردیا۔ اس معاملے میں بیحقیقت انتہائی حیران کن ہے کہ جولوگ مساجد یر بے حساب رقم خرج كرتے ہيں،غورفر مائيس كدديواروں پر پردے لئكائے جارہے ہيں،منبر ومحراب پر لاكھوں خرج كيا جارہا ہے،قسماقتم كى ٹائلیں لگائی جا رہی ہیں، قیتی اور نقش و نگار والے قالین بچھائے جا رہے ہیں، وضو گاہوں اور طہارت خانوں کو مزین بنایا جار ہا ہے، مرکزی دروازوں کو دیدہ زیب بنایا جارہا ہے، کین اس مجدمیں جب خطیب، امام، خادم اور تعلیم قرآن کے سلسلہ میں بچوں کے مدرس کی تنخواہ کا مسلہ زیر بحث آتا ہے تو انتہائی سنجوی کا معاملہ کیا جاتا ہے اور بلا رورعایت لکھنا پڑے گا کہ انتظامیہ کے اکثر افراد کی بینخواہش ہوتی ہے کہ بیلوگ فارغ البال نہ ہوں اور ان کے پنجوں میں جکڑے رہیں۔ اگر خدمت اسلام ہی مقصود ہے تو یہ تضاد کیوں ہے؟ قارئین کرام! کیا آپ حیران ہوں مے کہ آج اپریل ۲۰۱۰ ء کی بات ہے، ایک محض معجد میں امامت، خطابت، ساٹھ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے اور معجد کی صفائی کرنے کا ذمہ دار ہے، معجد اس کے گھر سے یانچ تھنٹوں کے سفر پر ہے، دو تین ماہ کے بعداس کو دو تین دن چھٹی ملتی ہے، کیکن اس کی تنخواہ چھ ہزار رویے ہے، پانچ ہزار کا بندوبست ایک تنظیم کرتی ہے اور مسجد کے''چودھری لوگ'' ایک ہزار روپید ماہانہ دے کراحسان عظیم کرتے ہیں اور اپنے امام کا احترام کرنا تو در کنار، اس کو اپنے ملازم کی حثیت دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔اب یہی لوگ جب معجد كومزين كرنے برخرچ كريں معي توكيا ان كے اقدام كوخدمت واسلام سمجما جائے گا؟ (فالى الله المفتكى ) نه ميں اس نقطے کو سمجھ یا رہا ہوں اور نہ سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ بہر حال دعا کوضر ور ہوں کہ اللہ تعالی ان کی خرج کی ہوئی دولت قبول فرمائے اوران کومزیدخلوص سے نواز دے۔

(١٣٦٦) عَنِ الْنَصْوَمِيّ بْنِ لَاحِقِ عَنْ " "حضرى بن لاحق ايك انصارى آدى سے بيان كرتے بيل كه رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: " رسول الله عَلَيَةُ نَ فرمايا: "جبتم من سے كوئى فخص اپنے

(١٣٦٦) تمخر يسج: .....رجاله ثقات، الا أن الحضرمي لا يروى الاعن التابعين، ولم يثبت له لقاء أحد من الصحابة، فأن كان الرجل الانصاري صحابيا، فهو منقطع، والا فهو مرسل - أخرجه ابن ابي شيبة: ٢/ ٣٦٨، والسهقي: ٢/ ٢٩٤

و المراكز الم

((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فِي ثَوْبَهِ فَلْيَصُرَّهَا وَلا يُلْقِهَا فِي الْمَسْجِدِ.))

(مسند احمد: ۲۳۸۸۱)

(١٣٦٧) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ يَعْنِي بِنَ كُورِزِعَنْ شَيْخِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ قُرَيْشِ قَالَ وَجَدَ رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ قَدَمْلَةً فَأَخَذَهَا لِبَطُرَحَهَا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: ((لاتَفْعَلْ، ارْدُدْهَا فِي تَوْبِكَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ.)) (مسند احمد: ٢٣٩٥٤)

کیڑے میں جول محسوں کرے تو وہ اسے دبالے اور مجد میں نہ سے گئے۔''

"طلحه بن عبید الله بن کرز، مکه مکرمه کے ایک قریثی شخ سے
بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدی نے اپنے کپڑے
میں ایک جوں محسوس کی اور وہ اسے معجد میں چھینکنے لگا، لیکن
رسول الله مطابع کی نے اسے فرمایا: "ایسانه کر، معجدسے نکلنے تک
اسے اینے کپڑے میں ہی رکھ۔"

فواند: .....ا حادیث مبارکہ کامتن ہی مسئلہ مجھانے کے لیے کافی ہے، لوگوں کو مساجد کے ساتھ اپنے رویے پر افر ٹانی کرنی جاہے۔

> (١٣٦٨) عَنْ أَنسسِ بْنِ مَالِكِ كَلَّ قَالَ: مَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: مَهْ مَهْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: ((لا تُدْرِمُوهُ دَعُوهُ -"ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَسهُ: ((إِنَّ هٰدِهِ الْمَسْاجِدَ لا تَصْدُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ وَالْبَوْلِ وَالْخَلاءِ

"سیّدناانس بن ما لک فاتن سے مروی ہے کہ رسول الله مطفی ایک معبد میں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، اس وقت ایک بدوآیا اور معبد میں بیشاب کرنے لگا۔ آپ کے صحابہ کہنے گئے:
مغہر جا مخہر جا۔ لیکن رسول الله مطفی این نے فرمایا: "اس کا بیشاب ندروکو، اسے چھوڑ دو۔" پھر آپ ڈی اللہ میں نے اسے بلاکر فرمایا: "یہ مساجد گندگی، بیشاب اور پائخانہ میں سے کسی چیز فرمایا: "یہ مساجد گندگی، بیشاب اور پائخانہ میں سے کسی چیز کے درست نہیں، یہ تو صرف نماز، اللہ کے ذکر اور

(۱۳٦٧) تخريج: ----اسناده ضعيف، ابن اسحاق مدلس وقد عنعن (انظر: ٢٣٥٥٨) ـ لكن في الباب عن المحضرمي بن لاحق عن رجل من الانصار، ان رسول الله والله و

(۱۳٦٨) تمخر يسم: .....أخرجه مسلم: ٢٨٥ ، وأخرجه البخارى: ٢١٩ ومسلم: ٢٨٤ مختصرا (انظر: ١٢٩٨)

## المنظمة المنظ

تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔'' پھررسول اللہ منطقائی آنے ایک آدمی کو فرمایا: ''اٹھ اور پانی کا ایک ڈول لا کر اس پر بہا دے۔''پس اس نے پانی کا ڈول لا کراس پرڈال دیا۔'' أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ النَّمَاهِيَ لِقِرَاءَةِ الْمُعُوْرَآنِ وَ ذِكْسِ اللهِ اللهِ وَالصَّلاةِ.)) فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ

فوافت : ..... حدیث مبارکہ میں آپ مین آبال اور متب انداز میں مساجد کے آداب دمقاصدی دضاحت کردی ہے۔ یہ حدیث کی اسباق واحکام پر مشتمل ہے: جائل اوگوں کے ساتھ معاملہ بالعوم اور بالخفوص دین کی تعلیم میں ہمت بڑا سبق بیان کیا گیا ہے، اضیں سبحمنا چاہے کہ ہمردی کا ہونا چاہے۔ کہ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ مجم کی اصلاح ہو جائے ، موقع پریہ فیصلہ ہو جانا چاہے کہ فلال شخص کے لیے ترم رویہ مفید ہو گایا سخت رویہ۔ نبی کریم مین آبیا خکمت و دانائی اور رافت و شفقت سے متصف تھے، یہ آپ مین بیانی کیا کی دانائی تھی کہ مجد میں پیٹاب کرنے والے بد وکو دوران پیٹاب اٹھایا جائے ندامے جھڑکا جائے ، بصورت دیگر بڑی خرابی کا امکان پیدا ہو میں پیٹاب کرنے والے بد وکو دوران پیٹاب اٹھایا جائے ندامے جھڑکا جائے ، بصورت دیگر بڑی خرابی کا امکان پیدا ہو مکن تھا۔ آپ مین آبی کے نظام کا ن پیدا ہو کا معاملات ہو واقعات کو دیکھ کر مصلح کوئی نرم یا سخت رویہ افتیار کرسکتا ہے، ہمر حال اقدام کا ماحول ہی پیدا کر دیا جائے ، بلکہ حالات و واقعات کو دیکھ کر صلح کوئی نرم یا سخت رویہ افتیار کرسکتا ہے، ہمر حال اقدام سکتا ہے۔ اس کہ تیجہ خیز ہونا چاہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چا کہ بڑے فیاد سے نیجنے کے لیے چھوٹے فیاد کو افتیار کیا جائے۔ سکتا ہے۔ اس کا نوب کی بیٹ بیٹا ب کرنا واضح طور پر فیاد ہے، لیکن ایبا کرنے والے کوفر را اس کے کے سے دور ہو جائے یا اس کا پیٹاب نکلتا رہے کی وجہ سے مجد کا مزید حصد متاثر ہو جائے ۔ نیجیاً آپ مین ومنہوم ہے۔ سے دور ہو جائے یا اس کا پیٹاب نکلتا رہنے کی وجہ سے مجد کا مزید حصد متاثر ہو جائے ۔ نیجیاً آپ مین ومنہوم ہے۔ مین دور کو یا دی کی دور کیا دونی ورد نے کیان کیا کیا کیا کہ کی دور کیا دی کی دور کیا دی کی دور کیا دونی میں سے باکا فیاد کا کیا مین ومنہوم ہے۔ میاد کیا دیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی دور کیا دور کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو

ا۔ نجاست پر پانی بہا دینا: اس طریقے ہے اول تو نجاست کے اٹرات زمین میں جذب ہو جا کیں گے، اگر خ گئے تو ہوا، سورج کی روشی، لوگوں کے چلنے پھرنے اور مٹی کی ذاتی صَلاحیت کی وجہ سے ختم ہو جا کیں گے۔ بہر حال بیا یک شری رخصت ہے، جسے بلا چون و چرا قبول کیا جانا چاہیے۔

۲۔ زمین کا خشک ہوجانا اور نجاست کے اثرات ختم ہوجانا: سیدنا عبداللہ بن عمر وہالنی کہتے ہیں: میں نبی کریم مشکی آئے کے زمانے میں مسمجد میں سویا کرتا تھا، میں نو جوان آدمی تھا، کین ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں ویکھا تھا کہ کتے محبد میں آتے جاتے اور پیشاب بھی کر دیتے تھے، مگروہ (صحابہ) اس پرکوئی پانی نہ چھڑ کتے تھے۔ (صحیح بخاری: ۲۸۲۱) ابو داود: ۳۸۲، ابو داود نے اس مدیث پر ((فی طهور الارض اذا ببست،)) ''جب زمیں خشک ہو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### NG/200 89 ) GRAPA 2 - CHISHELD NO ماجدكابيان جائے تواس کے پاک ہونے کا بیان'' کا باب ثبت کیا ہے۔)

شارح ابوداود علام عظیم آبادی نے کہا: اس حدیث سے پہ چاتا ہے کہ اگر زمین پر بڑنے والی نجاست سورج کی رشن یا ہوا کی وجہ سے خٹک ہو جائے اور اس کے اثرات ختم ہو جائیں تو اسے یاک سمجھا جائے گا، یانی نہ چھٹر کنے کا یہی مفهوم ہوسکتا ہے۔ (عون السمعبود: ١ / ٢١٧) جس حدیث میں زمین کے متاثرہ جھے کی مٹی کواٹھا لینے کا ذکر ہے، وہ انقطاع وارسال کی وجہ سے متکلم فیہ ہے، جبیا کہ "نصب الرایة": ۱/ ۲۱۲ میں ہے۔ دوسری بات سے ہے کہ اگر مٹی کو اٹھالینا ہی کافی ہوتا تو اس پریانی بہانا بے سود ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب

> 8 .... بَابُ مَايُبَا حُ فِعُلُهُ فِي الْمَسَاجِدِ مساجد میں جو کام کرنے جائز ہیں

(١٣٦٩) عَن ابْن عُمَر رَفِي قَالَ: كُنَّا فِي سَيْدنا ابن عمر فَاتُها كَتِ بِن كدر سول الله مِنْ الْمَ الله عَلَيْ كَا رَانه مِن زَمَن رَسُول الله على نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ مِن محدين سوت سے، قياوله كرليا كرتے سے، حالانكه بم نَدِقِيْلُ فِيْهِ وَنَحْنُ شَبَابٌ له (مسند احمد: نوجوان تهد

(17.7

"دوسری سند کے ساتھ مروی حدیث کے الفاظ سے ہیں که رسول الله مِشْنِ اللّٰهِ مِنْ عَلَى مِيرِ ہے ليے مسجد کے علاوہ نہ كوئي رات گزار نے کی جگہ ہوتی تھی اور نہ کوئی اور بناہ گاہ۔''

(١٣٧٠)(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَنَان) قَالَ: مَاكَانَ لِنِي مَبِيْتٌ وَلا مَأْوًى عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ على إلَّا فِي الْمَسْجِدِ - (مسند احمد: ٥٨٣٩)

ف وائد: .... يبلغ بهي فواكدومتون مين اس قتم كي احاديث كزر چكي ب، ثابت بوا كم مجد مين سون مين كوكي حرج نہیں ہے۔اعتکاف کرنے والوں کا معالمہ بھی اس حوالے سے واضح ہے۔

(١٣٧١) عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمِ عَنْ عَمِهِ أَنَّهُ " "عباد بن تميم اين چيا سے بيان كرتے بي كه انهول نے رسول الله مطفع ولم كوديكها كه آب ايك تا تك ير دوسري تا تك ر کھ کرمجد میں پیٹھ کے بل حیت لیٹے ہوئے تھے۔''

أَبْصَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَسْتَلْقِيًّا فِي الْمَسْجِدِ عَـى ظهره وَاضِعًا إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخرى (مسند احمد: ١٦٥٥٨)

فوافد: ....مسجد میں لیٹنا تو واضح طور پرمعلوم ہور ہا ہے۔ نیز درج ذیل حدیث برغور فرما کیں:

<sup>(</sup>١٣٦٩) تخريج: .....أخرجه البخاري: ٤٤٠، ومسلم: ٢٤٧٩ (انظر: ٤٦٠٧)

<sup>(</sup>۱۳۷۰) تخریج: ....حدیث صحیح و هذا اسناد ضعیف. (انظر: ۵۸۳۹)

<sup>(</sup>١٣٧١) تخريمج: ----أخرجه البخاري: ٤٧٥ ، ومسلم: ٢١٠٠ (انظر: ١٦٤٣٠)

## المنظمة المنظ

سيدنا جابر فالنو سے روايت ہے، وہ بيان كرتے بين كدرسول الله منطق آخ نے فرمايا: ((إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ فَكَلَيْضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى . )) يعن: "جب آدى پيشے كے بل چت ليا ہوا ہوتو ايك على ظَهْرِهِ فَكَلايَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى . )) يعن: "جب آدى پيشے كے بل چت ليا ہوا ہوتو ايك تا مگ كودوسرى پر ندر كھے ـ "(ترمذى: ٢٧/٢، صحبحه: ١٢٥٥ واحرحه مسلم: ٦/٥٥ ابلفظ: لايستلقين احدى ، ثم يضع احدى رجليه على الاحرى)

فوائد: .....عجره نگایا تها، مجدمیں اس حدیث کامعنی ہے ہے کہ آپ مشاقیز نے مسجد میں جمره نگایا تھا، مسجد میں سینگی لگوانے والی ہے روایت سیح نہیں ہے۔

(١٣٧٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ : ((دَعْهُمْ يَاعُمَرُ، فَإِنَّهُمْ بَنُو أَرْفِدَةً.)) (مسند

فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ؟ قَالَ لا، فِي مَسْجِدِ

الرَّسُول على (مسند احمد: ٢١٩٤٤)

"سیدناابو ہریرہ فرانٹوئ سے مروی ہے کہ رسول الله طنی کی آئی معجد میں داخل ہوئے اور حبثی لوگ کھیل رہے تھے، سیدنا عمر فرانٹوئئو نے انہیں منع کیا، لیکن نبی کریم طنی کی آئی نے فرمایا: "عمر! ان کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ بنوارفدہ ہیں۔"

احمد: ۱۰۹۸۰)

فواند: ....سیده عائشه وظافها کی (صحیح بخاری: ۹۵۰) کی روایت کےمطابق بیعید کا دن تھا اور عید کے دن کھیلنا

<sup>(</sup>۱۳۷۲)تـخـر يـــج: ---- حمديث صحيح، لكن بلفظ: "اِحتجر" دون "احتجم" وهذا اسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة ـ أخرجه البخارى: ۷۳۱، ۷۲۹، ومسلم: ۷۸۱ مطولا (انظر: ۲۱۹۸، ۲۱۹۸) (۱۳۷۳)تخر يـج: ---- أخرجه البخارى: ۲۹۰۱، ومسلم: ۹۶۸ (انظر: ۸۰۸، ۱۰۹۷).

المُورِدُ اللَّهُ الل ویسے بھی جائز ہے، جب تک کوئی کھیل کسی حرام کام پرمشتل نہ ہو۔ رہا مسلم جبٹی لوگوں کا تو ان کا کھیلنامحض کھیل نہیں تھا، بکلہ وہ جنگی آلات کے ذریعے جنگی مہارت کا اظہار کر رہے تھے، جو کہ مطلوب شریعت ہے۔ بنوارفدہ ، حبثی لوگوں کا لذب تھا یا ان کے نسب میں کسی باپ کا نام''ارفدہ'' تھا، جس کی طرف ان کومنسوب کیا جاتا تھا، یہ لوگ عید کے روز د بسرے صحابہ کی بہ نسبت کھیل کود کا زیادہ شوق رکھتے تھے۔ مسجد کے تقدس کوملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے سیّدنا عمر وَالنَّهُ نے ان کی زجرو تو بیخ کی الیکن بعد میں آپ مسط الیا نے وضاحت کر دی کہ مجد میں اس قتم کے امور جائز ہیں۔ حافظ ابن جر مراشد نے کہا: مہلب کہتے ہیں: جماعة المسلمين كے معاملات معجد كے ساتھ معلق ہیں، اس ليے جن امور كاتعلق دين اور الى وين كى منفعت سے ہو، نه كه فر دِ واحد كى ذات سے، ان كامسجد ميں سرانجام دينا جائز ہے۔ (فتح البارى: ١/ ٧٢١)

مَرَّ عُمَرُ وَ اللهُ بِحَسَّانَ بن ثَابِتٍ وَهُوَ يَنْشُدُ البت وَاللهُ كَ ياس سے كرر موا اور وہ معجد ميں اشعار پڑھ ربے تھے۔سیدنا عمر والنف نے ان کی طرف غصے کی نظر سے و يكها اوركها: كياتم رسول الله من الله عليه الله على معجد مين شعريز هارب ہو؟ آھے سےسیدہاحسان واللہ نے جواب دیا: آپ سے بہتر ہتی کی موجودگی میں میں شعر پڑھا کرتا تھا، پھر وہ سیّدنا ابو ہریرہ رہائٹھ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: کیا تم نے رسول طرف ہے جواب دے۔ اے اللہ! روح القدس کے ذریعے اس کی تائید فرما'' سیّدنا ابو ہریرہ رخالفی نے جواب دیا: جی ہاں۔'' (بین کر)سیدنا عمر وہائند واپس طلے گئے اور سمجھ گئے کہ حسان کی مرادرسول الله منطقاتی ہیں۔

(١٣٧٤) عَنْ سَعِيْدِ (بن الْمُسَيَّبِ) قَالَ: " "سعيد بن سيّب كتي بين: سيّدنا عمر والتَّهُ كاسيّدنا حسان بن (وَفِسِي رَوايَةٍ وَهُو يَنشُدُ الشِّعْرَ) فِي الْــمَسْــجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ، وَفِي رَوايَةٍ: فَقَالَ: فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ تَسْنُشُدُ الشِّعْرَ؟ قَ لَ: كُنْتُ أَنْشُدُ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَـقُولُ: ((أُجبُ عَنِيْ اَللَّهُمَّ أَيِّدُهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ؟)) قَالَ: نَعَمْ (زَادَ فِي ا رَوِايَةٍ قَمَالَ فَمَانْصَرَفَ عُمَرُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ يُريدُ رَسُولَ الله ﷺ) ـ (مسند احمد: (YYYXE

فوائد: ..... "بَابٌ جَامِعٌ فِيْمَا تُصَّانُ عَنْهُ الْمَسَاجِدُ" مِن بيوضاحت مو چكى ب كم مجد مين الح ا شعار پڑھنا درست ہے.

9 .... بَابُ النَّهِي عَنُ أَتِّخَاذِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ مَسَاجِدَ لِلتَّبَرُّكِ وَالتَّعُظِيم تبرک وتعظیم کے لیے انبیاء وصالحین کی قبروں کومساجد بنانے کی ممانعت

(١٣٧٥) عَسنْ عَبْدِ السلِّهِ بن عَبَّاسِ " "سيّدناعبدالله بن عباس اورسيده عائشه والله وونول بيان كرت

<sup>(</sup>١٣٧٤)تخريـج: ..... أخرجه البخاري: ٣٢١٢، ومسلم: ٢٤٨٥ (انظر: ٢١٩٣٦)

<sup>(</sup>١٣٧٥)تخريج: ..... أخرجه البخاري: ٤٣٥، ٣٤٥٣، ومسلم: ٥٣١ (انظر: ١٨٨٤).

## وير سام كا ( 92 هـ الميكان ) ( 92 هـ الميكان )

وَعَنْ عَائِشَةً وَ اللهِ اللهُ الل

يحدارهم مِثل الدِي صنعوا ـ (مسئد احمد: ١٨٨٤)
احمد: ١٨٧٦) عَنْ عَائِشَةَ وَهِ أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ وَأَمَّ وَايَهِ تَلَامَةً وَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ (وَفِي سَلَمَةً ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ (وَفِي سَلَمَةً وَأَمُّ حَبِيبَةً كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا وَوَايَهِ تَلَاكُرُوا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ فِي مَرَضِهِ فَلَدَكَرَتُ أَمُّ سَلَمَةً وَأَمُّ حَبِيبَةً كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا فَلَا فَلَيْكَ إِنْ أَوْلِيْكَ إِنْ فَقَالَ فِي فَي أَرْضِ الْحَبَشَةِ) فِيها تَصَاوِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّةً: ((إِنَّ أُولِئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ رَسُولُ اللهِ عَنَّ ( إِنَّ أُولِئِكَ إِنَا كَانَ فِيهِمُ السَّولُ اللهِ عَنَّ وَحَلَّ مَسْجِدًا وَصَوَرُوا فِي فَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَرُوا فِي فِي عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَسْجِدًا وَصَوَرُوا فِي عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَسْجِدًا وَصَوَرُوا فِي عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَسْجِدًا وَصَوَرُوا فِي عَنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلً السَّورَ وَ اللهِ عَنْ وَعَنْ اللهِ عَنْ وَجَعَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمِيْصَةً سَوْدَاءُ حِيْنَ الشَتَدَبِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَمِيْصَةً سَوْدَاءُ حِيْنَ الشَتَدَبِهِ وَجُعَهُ مَ قَالَتُ : فَهُو يَضَعُهُا مَرَّةً عَلَى وَجُعِهِ وَجُعِهُ وَجُعَهُ مَا مَرَّةً عَلَى وَجُعِهِ وَجُعَهُ مَ قَالَتْ: فَهُو يَضَعُهُا مَرَّةً عَلَى وَجُعِهِ وَجُعِهُ وَاللهُ وَالْكُولُ اللهُ عَلَى وَجُعِهُ وَعَمْ عَلَى وَجُعِهُ وَلُولُهُ اللهُ الْمَالَالَةُ عَلَى وَجُعِهُ الْمَلْعُهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُعَلِّ عَلَى وَعُهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْ

وَمَرَّةً يَكْشِفُهَا عَنْهُ وَيَقُولُ: ((قَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا

إِتَّخَذُواْ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. )) يُحَرِّمُ ذَلِكَ

عَلَى أُمَّتِهِ (مسند احمد: ٢٦٨٨٢)

ہیں کہ جب رسول اللہ طبط وفات کے قریب ہوئے تو آپ اپنے چہرے پر چادر ڈالتے، جس وقت آپ کو کھٹن محسوں ہوتی تو ہم چادر اٹھادیتے تھے، اس حالت میں آپ طبط وقال نے فرمایا:

"اللہ یہود و نصاری پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مجدیں بنا لیا تھا۔" سیدہ عائشہ والٹی کہتی ہیں:

قبروں کو مجدیں بنا لیا تھا۔" سیدہ عائشہ والٹی کہتی ہیں:

(دراصل) آپ طبط والے الوگوں کو ان جیسا کام کرنے سے ڈرا

"سیدہ عائشہ و النجا سے مروی ہے کہ سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ فٹاٹٹا نے ایک گرجے کا ذکر کیا، جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اور ایک روایت کے الفاظ بوں ہیں: لوگوں نے نبی كريم مشيئ آيا كى يارى ميں ايك دوسرے سے باتیں کیں توسیدہ امسلمہ اورسیدہ ام حبیبہ وظافیا نے ایک گرجے کا ذکر کیا جیے انہوں نے حبشہ میں دیکھا، اسمیں تصویریں تھیں، بین کر رسول الله مشکران نے فرمایا: "ان لوگوں کا حال بدرہا ہے کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تو اس کی قبریر مجد تقمیر کر کے اس میں بہ تصوری بنالیتے تھے، قیامت کے دن الله تعالیٰ کے ہاں بیلوگ بدترین مخلوق ہوں گے۔'' "سيدة عائشه والنوي كهتي بين كه رسول الله والله الله عليه إلى سياه حيادر مقى، جس وتت آب كى تكليف بره كى تو آب طين الله المجمى اسے چرکے یر لے لیتے اور بھی چرے سے ہٹا دیتے اور فرماتے:''اللّٰہ ان لوگوں کو ہلاک کرے جنہوں نے اپنے انبیاء كى قبرول كومسجدين بناليا-'' آپ ﷺ عَلَيْمَ اس فعل كواپني امت پرحرام فرمارے تھے۔''

<sup>(</sup>١٣٧٦) تخريع: ..... أخرجه البخارى: ٤٢٧، ٣٨٧٣، ومسلم: ٢٨٥ (انظر: ٢٤٢٥٢)

<sup>(</sup>۱۳۷۷) تخریج : .... جدیث صحیح، وهذا اسناد ضعیف، ابن اسحاق مدلس وقد عنعن أخرجه النسائی فی آلکبری ": ۹۱ و ۷۹ و أخرجه البخاری ومسلم عن ابن عباس و عائشة كما تقدم فی ۳۵۵ (انظر: ۲۲۳۰).

#### مساجد كابيان

ف**وائد**: ...... تینوں احادیث میں نبی کریم ﷺ کی مرض الموت کا ذکر ہے، گویا کہ آپ ﷺ کی کم موگیا تھا كدابآب مطفع الله ونيائ فانى سے رخصت مونے والے ہيں، اس ليے آپ مطفع الله عبوديوں اور عيسائيوں ك اس بدكرداركا ذكركر كے اپنى قبركو بھى اس قتم كى تعظيم سے محفوظ كرنا جاہا۔ لعنت كرنے سے معلوم ہوتا ہے كہ يہ جرم انتهائى تُنمین اور کبیرہ گناہ ہے۔ آپ مشکور نے دو وجوہات کی بنایر ایسا کرنے ہے منع کیا: (۱) اہل کتاب کی مشابہت سے بچنا ادر (۲) اس کا شرک خفی پرمشتمل ہونا، اس کی صورت ہے ہے کہ آ دمی الله تعالیٰ کی عبادت کے لیے آتا ہے، کین بتیجہ مخلوق کی ممنوعہ تعظیم کی صورت میں نکلتا ہے، پھر معاملہ شرک جلی تک جا پہنچتا ہے۔جیسا کہاب مزاروں اور قبوں پر ہور ہاہے۔ نَبُوكارلوگوں كےمقبروں اوران كے ياس نماز يڑھنے كا بھى يہي حكم ہے۔

10 .... بَابُ جَوَازِ نَبُشِ قُبُورِ الْكُفَّارِ وَا تِّخَاذِ أَرُضِهَا مَسَاجِدَ کفار کی قبریں اکھاڑ کران کی جگہ مساجد بنانے کا جواز

> (١٣٧٨) عَنْ أَنْسِس بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ لِبَنِي النَّجَارِ قُـورِالْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((ثَامِنُوْنِيْ. )) فَقَالُوْا: لاَنَبْغِيْ بِهِ ثَمَنَّا إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْ بالنَّخْلِ فَقُطِّعَ وَبِالْحَرْثِ فَأَفْسِدَ وَبِالْقُبُورِ فَنْبِشَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ حَيْثُ أَذْرَكَتْهُ الصَّلاةُ- (مسند احمد: ١٢٢٦٧)

''سیّدناانس بن ما لک بڑائنوُ کہتے ہیں کہ مبحد نبوی کی جگہ بنونجار کی ملکیت تھی اور آسمیں تھجوروں کے درخت اور زمانہ جاہیت کی ان سے فر مایا: ''مجھ سے قیمتاً سودا کرلو۔'' لیکن انھوں نے کہا کہ ہم اس کی قیت صرف اللہ تعالیٰ ہے لیس گے۔ پھر رسول الله طفی از کے کھور کے درخوں کے بارے تھم دیاتو انہیں کاٹ دیا گیا اور کھتی کے متعلق حکم دیا تو اے اجاز دیا گیا اور قبروں کے بارے تھم دیا تو انہیں اکھاڑ دیا گیا۔اس سے پہلے جہاں آپ کونماز یالتی، آپ وہیں ادا کر لیتے، حی کہ بحریوں کے باڑوں میں بھی نمازیڑھ لیا کرتے تھے۔''

حرمت حاصل نہیں ہے، اس لیے ان کوا کھاڑ کر اس جگہ پرمبحد کی تغییر کی گئی۔ ایک طرف تو آپ مشیّطَ آیا نے انہیاءاور نیک لوَّ وں کی قبروں پرمسجدیں بنانے والوں پرلعنت فر مائی اور دوسری طرح مسجد نبوی کی تعمیر ہی قبروں کی جگہ پر کی گئی؟ حافظ ابن حجر جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں (مفہوم): لعنت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایبا کرنے سے قبروں کی تعظیم لازم آتی تھی،

<sup>(</sup>١٣٧٨) تـخـريــــج: ..... أخـرجه مطولا ومختصرا البخاري: ٢٨٦٨ ، ١٨٦٨ ، ٢١٠٦ ، ٢٧٧١ ، ومسلم: ٥٢٤، ١٨٠٥، وابوداود: ٤٥٣ (انظر: ١٣٢٠٨) وأخرج البخاري: ٢٣٤، ٤٢٩، ومسلم: ٥٢٤ قصة الصلاة في مرابض الغنم (انظر: ١٢٣٥٥)

## المنظم المنظم

پھر قبر والوں کی شان میں غلق شروع ہو جاتا ہے اور اس کا بتیجدان کی عبادت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس طرح انبیاء اور ان کے پیرکاروں کی قبریں اکھاڑ کر از راہ ترک وہاں مجد تعمیر کرنا بھی اسی قبیل سے ہے۔ رہا مسئلہ شرکوں کا تو ان ک قبریں اکھاڑ دینے اور ان کی اہانت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ایسے مقامات پر مجدیں تعمیر کرنے سے ان کی تعظیم لازم نہیں آتی اور یہی تعظیم ہے جس کی بنا پر ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ (فتح الباری: ۱/ ۱۹۰)

11 .... بَابُ جَوَاذِ إِتِّخَاذِ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ غيرمسلموں كعبادت خانوں كومساجد بنانے كاجواز

(١٣٧٩) عَنْ طَـلْقِ بْسنِ عَلِي ﷺ قَالَ: "سيدناطلق بن على والنو كهتم بي كه بم وفد كي صورت مين ني وَفَدْنَا عَلَى النَّبِي ﷺ فَلَمَّا وَدَّعَنَا أَمَرَنِي كريم النظائل كے ياس آئے، جب آب النظائل نے ہميں فَـأَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَحَثَا مِنْهَا ثُمَّ مَجَّ فِيهَا الوداع كياتو مجھے كلم ديا، يس بين پانى كاايك لوٹا لے كرآپ ك ثَكَلاثًا ثُمَّ أَوْكَأَهَا ثُمَّ قَالَ: ((اذْهَبْ بِهَا پاس آیا،آپ نے اس سے چلو محرکر تین دفعہ اسمیں کلی کی، پھر وَانْتَضَحْ مَسْجِدَ قَوْمِكَ وَأَمْرُهُمْ أَنْ يَرْفَعُوا اس كوتسمه سے باندھ كرفر مايا: "بيياني لے جاؤ، اسے اپني قوم كي مىجد ىر چېژك دىنا اورلوگوں كوحكم دينا كەاب وە اپنے سر بِرُوْدِسِهِمْ أَنْ رَفَعَهَا اللَّهُ . )) قَلْتُ: إِنَّ ا شالیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کواٹھا دیا ہے۔ "سیدناطلق بن الْأَرْضَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ بَعِيْدَةٌ وَإِنَّهَا تَيْبَسُ. قَالَ: ((فَإِذَا يَبِسَتْ فَمُدَّهَا.)) (مسند على وظائمة نے كہا: جارا اورآپ كا زمنى فاصلة بهت زيادہ ب، اس کیے یہ یانی تو ختک ہو جائے گا۔ (یہن کر) آپ منابیاتیا احمد: ١٦٤٠٢) نے فرمایا: "جب میہ خشک ہونے گھے تو (اسمیس اور یانی ڈال

فوافد: ..... یردوایت ندکوره بالا سیاق کے ساتھ ضعیف ہے، سنن نسائی کی روایت صحیح ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے:

سیّدناطلق بن علی بڑائیڈ کہتے ہیں: ہم وفد کی صورت ہیں نبی کریم منظے آتا کے پاس پہنچ ، آپ کی بیعت کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ کو یہ بتلایا کہ ہمارے علاقے ہیں ایک گرجا گھر ہے، (چونکہ ہم اس کو محبد ہیں تبدیل کرنا چاہوا پانی طلب کیا۔ آپ منظے آتا ہے آپ منگوایا، وضو کیا اور کلی جا ہوا پانی طلب کیا۔ آپ منظے آتا ہے آپ منگوایا، وضو کیا اور کلی کی اور ایک جھوٹے منٹیزے میں پانی وال کر ہمیں دے دیا اور فرمایا: ''اب چلے جاؤ، جب اپنے علاقے ہیں پہنچو تو گرجا گھر کوگرا دینا اور وہاں یہ پانی چھڑک کر مجد تعیر کر لینا۔'' ہم نے کہا: ہمارا ملک بہت دور ہے اور گرمی ہڑی سخت ہے،

کر)ایے پڑھالیںا''

<sup>(</sup>١٣٧٩) تـخريج: .... اسناده ضعيف بهذه السياقة محمد بن جابر بن سيار الحنفى ضعيف، وعبد الله بن بدر السحنفى لم يسمع من طلق بن على وأخرجه النسائى: ٢/ ٣٨، وابن حبان: ١١٢٣ ... عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن ابيه بلفظ: قال: خرجنا وفدا .... (انظر: ١٦٢٩٣)

) (95) (95) (2 - CLIEVEL 1822) (95) اس لیے پانی تو ختک ہوجائے گا؟ آپ مصر نے فرمایا: "اس میں دوسرے پانی کا اضافہ کرتے جانا، اس سے اس کی پا کیزگی میں اضافہ ہی ہوگا۔'' پس ہم وہاں سے نکل پڑے اور اپنے علاقے میں پہنچ گئے۔ پھر ہم نے گرجا گھر مسار کیا، وہاں یانی چھڑکا اورمبحد تقمیر کر کے اذان دی۔طی قبیلے کے ایک یادری نے اذان س کر کہا: یہ دعوتِ حق ہے۔ پھروہ ایک شیاء کی طرف چلا می اور بعد میں ہمیں نظر نہیں آیا۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گرجا گھر کومبحد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یمی حکم تمام غیرمسلم اقوام کے عبادت خانوں اور بت گھروں کا ہوگا اور کی صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی کیا، جب انھوں نے مختلب علاقے فتح کیے تو دشمنوں کے عبادت خانوں کومسلمانوں کے لیے مساجد میں تبدیل کر دیا۔

12 .... بَابُ مَاجَاءَ فِي إِ تِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوْتِ

گھروں میں مساجد بنانے کا بیان

(١٣٨٠) عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ وَاللهُ قَالَ: "سيّدنا سمره بن جندب وظائم روايت كرتے بيل كه رسول الله مطيع في من ايغ محلول مين مساجد بناني كا اور أنهين

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَّى خِذَ الْمَسَاجِدَ فِي دِيَارِنَا وَ أَمَرَنَا أَنْ نُنَظِفَهَا . (مسند صاف تقرار كل كاحكم ديا بـ " احمد: ٢٠٤٤٦)

" 'سيده عا نشه صديقه رفائنة روايت كرتى بن كهرسول الله مِ<u>نْ مَا يَا</u> أَمَرَ بِبُنْيَان الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ فِي حَلُول مِن ماجد بنانے كا ، أنبين صاف تقرار كھنے كا اور ان

(١٣٨١) عَنْ عَائِشَةَ وَهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ تُنظَّفَ وَتُطيَّبَ . (مسند احمد: ٢٦٩١٨) مين خوشبولگانے كاحكم ديا ہے۔"

فسوانسد: ....ان دواحادیث سے گھروں میں مساجد بنانے کا استدلال محل نظر ہے، اگر چہ'' دار'' کامعنی'' گھر'' مجی کیا گیا ہے، کیکن ان احادیث میں'' دار' سے مرادمحلّه یا قبیلہ ہے۔ شارح ابوداود علامه عظیم آبادی مِرافعہ کہتے ہیں: بغوال نے "شرح النة" میں کہا: (" وُور " یا" دیار" ہے ) آپ سے اللہ کی مرادوہ محلے ہیں، جن میں گھر ہوتے ہیں، جیسا ك ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ سَأُر يُكُمُ دَارَ الْفَاسِقِيْنَ ﴾ قبيله كوگ جس محلے ميں جمع ہوتے تھے، عرب لوگ اسے "دار" كت سيدي تقيد امام سفيان في كها: "دُور" مرادقبائل بين، يعنى قبائل من مجدي تقير كي جائين، السيسة بالمنظمة کے اس تھم کی حکمت سے ہے کہ ہر محلے میں اہل محلّہ کے لیے ایک مجد ہو، جس میں وہ آسانی سے نماز ادا کر سکیں ، کیونکہ بسا اوقات دوسرے محلّمہ کی مسجد میں پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے لوگ مسجد اور جماعت کے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ (عون المعبود: ١/ ٢٤٩)

وابن ماجه: ٧٥٩، وابن حبان: ١٦٣٤، وابن خزيمة: ١٢٩٤ (انظر: ٢٦٣٨٦)

<sup>(</sup>١٣٨٠)تخريمج: ---- صحيح لغيره أخرجه ابوداود: ٤٥٦ (انظر: ٢٠١٨٤) (١٣٨١) تـخـريـــج: ..... حديث صحيح وهذا اسناد ضعيف أخرجه الترمذي: ٥٩٤ ، وابوداود: ٤٥٥ ،

المنظمة المن

"ابو بكر بن الس بن مالك كت بي كه ميرے والد وفد كى صورت میں شام ہے آئے ، میں بھی ان کے ساتھ تھا ہمیں محمود بن رہی طے، انہوں نے میرے والد کوسیدنا عتبان بن مالک والله سے ایک حدیث بیان کی ، میرے والد کہنے لگے: میرے پیارے بیٹے! بیرحدیث یاد کرلو کیونکہ بیرحدیث خزائن حدیث میں سے ہے۔ چر جب ہم واپس محے تولدینہ جا کر ان کے بارے بوچھا، وہ زندہ تھے اور ان کے پاس ایک نابینا بزرگ بھی تھے۔ ہم نے ان سے حدیث کے بارے میں یوچھا، وہ كنے لكے: في بال، رسول الله مطبع كي كے زمانه ميں ميرى نظر حتم مو كن ، اس لي من في رسول الله مطاع في الله الله الله کے رسول! میری نظرختم ہوگئ ہے، میں آپ کے پیھیے نماز بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر آپ میرے گھر میں مجد کے ليكوئى جكه پندفرماكراس من نماز يرصة تومي اس جائ نماز بنالیتا، آپ مصفی نے فرمایا: " میک ہے، کل صح میں تیرے یاس آؤل گا۔" اگلے دن آپ نے (نجر کی) نماز پڑھی تواس کی طرف چل بڑے حتی کہ اس کے پاس پینے مگئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ مضافی میں ابریکا ابو بکر اور سیدنا عمر فاقام تشريف لاع - آپ تكاتله في فرمايا: "عتبان! تو كهال پندرتاہے کہ میں تیرے لیے (نماز کی) جگه معین كرون؟"اس في ايك جكه كالعين كيا، پس آپ مطاعية في اس میں نماز براھی۔ پھر آپ مشکور ایال بیٹ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ کھانے کے لیے رک مجے۔ جب اردا گرو ك انصاركو (آب من عَلَيْهِ كَلَ آمد كا) يد جلا تووه بهي جمع مون لگ میے حتی کہ جارا گھر بھر گیا۔لوگ وہاں منافقوں اور ان کی

(١٣٨٢) عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ حَدَّثَينِي أَبُو بِكُرِ بِنُ أَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِم أَبِى مِنَ الشَّامِ وَافِدًا وَأَنَا مَعَهُ فَلَقِيَنَا مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَ أَبِي حَدِيثًا عَنْ عِتْبَانَ بِن مَالِكِ قَالَ أَبِي: أَى بُنَيَّ إِحْفَظ هٰ ذَا الْحَدِيْثَ فَإِنَّهُ مِنْ كُنُوزِ الْحَدِيْثِ، فَلَمَّا قَفَلْنَا إِنْصَرَفْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَإِذَا هُـوَ حَى فَإِذَا شَيْخٌ أَعْمَى مَعَهُ، قَالَ فَسَأَلْنَا هُ عَنِ الْحَدِيثِ فَقَالَ نَعَمْ، ذَهَبَ بَصَرِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا ذَهَبَ بَصَرِى وَلا أَسْتَطِيعُ الصَّلاةَ خَلْفَكَ، فَلَوْ بَوَّأْتُ فِي دَارِي مَسْجِدًا فَصَلَّيْتَ فِيْهِ فَأَتَّخِذُهُ مُصَلَّى قَالَ: ((نَعَمْ، فَإِنِّى غَادِ عَلَيْكَ غَداً.)) قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى مِنَ الْغَدِ اِلْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَامَ حَتَّى أَتَاهُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ فَجَاءَ هُوَ وَأَبُوْ بِكُرِ وَعُمَرُ) فَقَالَ ((يَا عِتْبَانُ! أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَبُوِّىءَ لَكَ؟)) فَوَصَفَ لَهُ مَكَانًا فَبَوَّأَلَهُ وَصَلَّى فِيْدِ، ثُمَّ حُبِسَ أَوْ جَلَسَ (وَفِي رِوَايَةٍ فَاحْتَبَسُوا عَلَى طَعَامٍ) وَبَلَغَ مَنْ حَوْلَنَا مِنَ ٱلْأَنْـصَـارِ فَجَاءُ وَا حَتَّى مُلِئَتْ عَلَيْنَا الدَّارُ ۗ فَـذَكَـرُوْا الْـمُنَافِقِيْنَ وَمَا يَلْقُوْنَ مِنْ أَذَاهُمْ وَشَرِّهِمْ عَتْمَى صَيَّرُوا أَمْرَهُمْ إِلَى رَجُلِ مِنْهُم يُعَالُ لَهُ مَالِكُ بِنُ الدُّخْشُمَ (وَفِي

<sup>(</sup>۱۳۸۲) تـخريـج: ····· اسناده ضعيف بهذه السياقة لضعف على بن زيد بن جدعان ـ أخرج بنحوه النسائي . في "الكبرى": ١٠٩٤٢ ، والطبراني في "الكبير": ١٨/ (٤٦) (انظر: ١٦٤٨٤)

و المالية الم

رِوَايَةِ الدُّخشُنِ أَوِ الدُّخيشِنِ) وَقَالُوا مِنْ حَاهِ وَمِنْ حَالِهِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ سَاكِتٌ، فَلَمَّا اَكْثَرُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((أَلَيْسَ فَلَمَّا اَكْثَرُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللهُ؟)) فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّالِثَةِ، قَالُوا: إِنَّهُ لَيَقُولُهُ، قَالَ: ((وَالَّذِي الشَّالِثَةِ، قَالُوا: إِنَّهُ لَيَقُولُهُ، قَالَ: ((وَالَّذِي بَعَشِنِي بِالْحَقِّ! لَئِنْ قَالَهَا صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ لا بَعَشِنِي بِالْحَقِّ! لَئِنْ قَالَهَا صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ لا بَعَشَنِي بِالْحَقِّ! لَئِنْ قَالَهَا صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ لا بَعْشَيْ بِالْحَقِّ! لَئِنْ قَالُهَا صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ لا قَالُهُ النَّالُ أَبَدًا. )) قَالُوا: فَمَافَرِحُوا بِشَيْء فَعَا مَلُ اللهُ كُفُرَ حِهِمْ بِمَا قَالَ ـ (مسند احمد: قَطَ كُفُرَ حِهِمْ بِمَا قَالَ ـ (مسند احمد:

طرف سے آنے دالی تکلیف اور شر کا ذکر کرنے بگے، حتی کہ مالک بن دختم (یا ذخش یا دخیش ) نامی آدمی کا تذکرہ چل تکلا، لوگوں نے اس کے بارے میں کافی با تیں کیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، جبکہ رسول مطبق ہے خاموثی کے ساتھ تشریف فرما سے، جبکہ رسول مطبق ہے خاموثی کے ساتھ تشریف فرما نے، جب بہت زیادہ با تیں ہونے لگیں تو رسول اللہ مطبق ہے نے فرمایا: ''کیا یہ محف لا إلہ إلا اللہ کی گواہی نہیں دیتا؟'' آپ مطبق ہے گئے: یہ کلمہ تو وہ پڑھتا ہے۔ یہ س کا جواب دیتے کرآپ مطبق ہے گئے: یہ کلمہ تو وہ پڑھتا ہے۔ یہ س کرآپ مطبق ہے آگے: یہ کلمہ تو وہ پڑھتا ہے۔ یہ س کرآپ مطبق ہے اگر وہ صدق دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اگر وہ صدق دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اگر وہ صدق دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اگر وہ صدق دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے اگر وہ صدق دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے اگر وہ صدق دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے اگر وہ صدق دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے اگر وہ صدق دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے اگر وہ صدق دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے اگر وہ صدق ہوئی۔'' لوگ بھی بھی کسی چیز سے خوثی ہوئی۔''

فواف : ..... بروایت توضعف ب، البت سی روایت کا سیاق بی ب سیرنا عتبان بن ما لک رفائن نے کہا: اے اللہ کے رسول! بہا اوقات سیلاب اور پانی کی رو میرے اور میری قوم کی مجد کے مابین حائل ہو جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف الا میں اور میرے گھر میں ایک جگہ میں نماز پڑھیں تو میں اس کو مجد بنا سکوں۔ رسول اللہ میں آپ ور میں ایک جگہ میں نماز پڑھیں تو میں اس کو مجد بنا سکوں۔ رسول اللہ میں آپ کے اور ان کو اپنے ساتھ لیا۔ جب رسول اللہ میں آپ کے میں ایک جگہ میں نماز پڑھیں؟" انھوں نے گھر کے ایک لیا۔ جب رسول اللہ میں آپ بی رسول اللہ میں آپ کھڑے ہوئی این ہوئی این کی مرب کی ایک ہوئی آپ کھڑے ہوئی اور کہ نے آپ کے بیچھے میں بنا کمیں، آپ میں آپ کو نے کی طرف اشارہ کیا۔ پس رسول اللہ میں جوئے اور ہم نے آپ کے بیچھے میں بنا کمیں، آپ میں آپ کو نے کی طرف اشارہ کیا۔ پس رسول اللہ میں جع ہوئے جی کھڑا تیا ہوا تھا، اس لیے ہم نے آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں جب کہ بات ہوا تھا، اس لیے ہم نے آپ میں گئی ہوئی کہ دیا۔ خور کہ بات کے بیچھے میں بنا کمیں، آپ میں جب کہ بات بی ہوئی کہ دیا: وہ منافق ہے۔ بیس کر رسول اللہ میں توجہ اور خیر خوابی منافقوں کی طرف بی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ میں توجہ اور خیر خوابی منافقوں کی طرف بی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ میں توجہ اور خیر خوابی منافقوں کی طرف بی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ میں ہوئی مت کیا کرو۔" ایک آدی بات یہ ہم کیا جرہ تلاش کرنے کے لیے کہ اِلْم اللّٰ اللّٰه کہتا ہے، اس کے بارے میں بیدوی مت کیا کرو۔" ایک آدی بات یہ کہ بنیں بیدوی مت کیا کرو۔" ایک آدی بات کے کہا: کو کہنیں، اے اللہ کے رسول! پھر رسول اللہ میں بیدوی مت کیا کرو۔" ایک آدی تا کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! گھر رسول اللہ میں بیدوی مت کیا کرو۔" ایک آدی تا دن آئے اور وہ اللہ کے کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول اللہ کے رسول! کھر رسول اللہ میں بی توجہ اور اس اللہ کے رسول اللہ ک

المنظمة المنظ

تعالى كا چېره تلاش كرنے كے ليے كا إلى الله كہا موتو الله تعالى اس كوآگ يرحرام كردے كا-" (مسند احمد:

١٦٤٨٢، وأخرجه البخاري: ٦٨٦، ٦٨٦، ٨٣٩، ٢٤٢٢ مطولا ومختصرا، مسلم: ٢٦٣)

(١٣٨٣) (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ " يمى روايت ايك دوسرى سند ك ساتھ يول ہے: سيّدنا الس بن ما لك وظائفة بيان كرتے ميں كەستىدنا عتبان بن مالك والله کی بینائی ختم ہوگئی، اس لیے انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول الله! اگرآب تشريف لائيس اورميرے گھر ميس نماز يرهيس، تاکہ میں آپ کی جائے نماز کو مجد بنالوں۔ نبی کریم مشکر ا تشریف لائے اور اس کے گھر میں نماز پڑھی ۔سیّد ناعتبان بڑاٹیؤ کی قوم کے لوگ نبی کریم مشکھ کیا ہے یاس آ کر مالک بن وخشم کا ذکر کرنے گئے اور اس کے نفاق کی طرف اشارہ کرتے موئے کہنے گے کہ اے اللہ کے رسول! وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ نبی کریم منظ مین نے فرمایا: "کیا وہ بیگوائی نہیں ویتا کہ الله بي معبود برحق ہے اور میں الله كا رسول موں؟ " لوگ كہنے لكے: كون نبيں (بيشهادت تو وہ ديتا ہے)\_آپ الفياميان نے فرمایا: ''اس ذات کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!

أنسس (بن مَالِكٍ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! لَـوْجِئْتَ صَلَّيْتَ فِي دَارِيْ أَوْقَالَ: فِي بَيْتِي لأَتَّخَذْتُ مُصَلَّاكَ مَسْجِدًا، فَجَاءَ النَّبِيُّ عِنَّ فَصَلَّى فِي دَارِهِ أَوْ قَالَ فِي بَيْتِهِ، وَاجْتَمَعَ قَوْمُ عِتْبَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ فَذَ كَرُوْا مَالِكَ بْنَ الدُّخْشُم، فَقَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللُّهِ! إِنَّهُ وَإِنَّهُ يُعَرِّ ضُوْنَ بِالنِّفَاقَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَيْسَى رَسُولُ السُّهِ ؟)) قَالُوْا: بَلَى ، قَالَ: ((وَالَّذِي نَهِ فُسِي بِيَدِهِ لا يَقُولُهَا عَبْدٌ صَادِقٌ بِهَا إِلَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ النَّارُ.)) جو بندہ بھی صدق واخلاص کے ساتھ پیکلمہ کہتا ہے،اس برآگ (مسند احمد: ۱۲۸۱۹)

ف الله تعالى كى الوہيت وربوبيت اور عصص الله تعالى كى الوہيت وربوبيت اور الله تعالى كى الوہيت وربوبيت اور آپ النفي مين الله كى رسالت كى شهادت ديتا مو، اس يركفريا نفاق كا فتوى لكانے كے معالم بيس محاط ربنا حابي، جب تك کوئی واضح دلیل نه ہو۔

حرام کر دی جاتی ہے۔''

(١٣٨٤) عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ضَخْمًا لا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُصَلِّي مَعَ النَّبِي عِينًا، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ الله! إِنِّي لا

سّدناانس بن ما لک بڑائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری آ دمی موٹا تھا، وہ نبی کریم مشکر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ر کھتا تھا، اس لیے اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! الله کی قتم! مجھ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی سکت نہیں ہے۔ پھراس

<sup>(</sup>١٣٨٣) تخريج: ---- حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف (انظر: ١٢٧٨٨).

<sup>(</sup>١٣٨٤) تخريسج: ..... أخرجه البخاري: ٦٧٠ ، ١١٧٩ ، وابوداود: ٦٥٧ (انظر: ١٢٣٢٩) .

## المُركِينِ المِركِينِ وَيُركِينِ وَيُركِينِ وَالْمُركِينِ وَيَرَا مِنْ الْمِركِينِ وَيُركِينِ اللَّهِ الْمُركِينِ وَيَركُونِ وَالْمُركِينِ وَيَركُونِ وَاللَّهِ الْمُركِينِ وَيَرْكُونِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

أَسْتَ طِينُعُ أَنْ أُصَلِي مَعَكَ ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَي شَيْرَانُ مَا تَيْ رَكِيا، فِي كريم سُنْ اللّ وَدَعَا النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَيْهِ وَبَسَطُوا لَهُ حَصِيراً دی اورآب کے لیے ایک چٹائی بچھائی اوراس پر یانی چھڑکا۔ آپ نے اس بر دور کعت نماز بڑھی۔آل جارود کے ایک آ دمی رَجُلٌ مِن آلِ الْعَصَارُودِ، أَكَانَ رَسُولُ نَهُ الله عِيهِ الله عِلَي مَا الله عِلْمَا عَلَيْهِ عاشت كى نماز يرصة 

وَنَـضَـحُوهُ فَصَلِّي عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَثِيدِ - (مسند احمد: ١٤١٤٧) نماز عاشت يز عق موي نبين ديكها -

فسوائد: ....ان احادیث معلوم ہوا کہ گھر میں نماز کی جگہ مخصوص ہونی جا ہے، لیکن پیجگہ مالک کی ملکیت میں ہی رہے گی۔لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا سرے ہے کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا،اگر ہو سکے تو گھر میں ایک کمرہ کوخاص َ لردیا جائے تو گھر کے افراد وہاں نماز پڑھ کیس۔ اِن واقعات میں ایس جگہ کا افتتاح نبی کریم مطبع آیا ہے ذریعے کیا گیا۔ ئیا آج کسی نیک آدمی کواس مقصد کے لیے باایا جاسکتا ہے؟ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## الموجي المراكز ( 100 ) ( المراكز المراكز المراكز و المائية على المراكز و المائية على المائز المائز و المائية معلق

# اَبُوَابُ سَتُرِ الْعَوُرَةِ ۔ سر العورةِ شرمگاه کو ڈھانپنے کے بارے میں ابواب

1 .... بَابُ حَدِّ الْعَوْرَةِ وَبَيَانِهَا وَحُجَّةِ مَنُ قَالَ إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ عورة اوراس کی حد کا اورران کو پردہ قرار دینے والے کی دلیل کا بیان

تنبيه: .....درج ذیل ابواب مین ''ستر'' اور' عوره'' ہے مراد بردے والے مقامات ہیں۔

فِخَذِ حَتَّي وَكَا مَيَّتٍ . )) (مسند احمد: ﴿ وَكُهُمُ \* وَكُهُمُ \* وَكُهُمُ \* وَكُهُمُ \* وَكُمْ ال

(1789

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَسِي رَجُلِ وَفَخِذُهُ خَارِجَةٌ، فَـقَالَ: ((غَطِ فَخِذَكَ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ. )) (مسند احمد: (7 8 9 7

(١٣٨٧) عَـنْ عَـمْـرِوبْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مُرُوا

(١٣٨٥) عَنْ عَلِي وَ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله على: ((لا تُبسوذُ فَعِذَكَ وَلا تَنظُرُ إِلَى النظَّى نه كر اورنه بى كمى زنده اور مرده كى ران كى طرف

آدمی کے یاس سے گزرے ،اس کی ران ( کیڑے سے) باہر کیونکہ آدمی کی ران اس کے چھیائے جانے والےحصول میں شامل ہے۔''

"سیدناعمرو بن شعیب این باب سے اور وہ اس کے دادا (سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص) زمانید سے بیان کرتے ہیں

<sup>(</sup>١٣٨٥) تـخـريـج: .... صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه ـ أخرجه ابوداود: ٣١٤٠، ٣١٥٥، وابن ماجه: ١٤٦٠ (انظر: ١٢٤٩)

<sup>(</sup>١٣٨٦) تـخـريـــج: ---- حسن بشواهده، وهذا اسناد ضعيف أخرجه الترمذي: ٢٧٩٦، والحاكم: ٤/ ۱۸۱ (انظر: ۲٤۹۳).

<sup>(</sup>١٣٨٧) تخريج: --- اسناده حسن أخرجه بطوله ابوداود: ٤٩٦ (انظر: ٢٧٥).

( الله المستخاط المنظمة المنظ

عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ. (مسند احمد: ٦٧٥٦)

سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا علم دینا شروع کر دیا کرو،جب وہ دس سال کے ہوجائیں تو (نمازییں ستی کی وجہ سے) ان کی پٹائی کیا کرواور بستر وں میں انہیں علیحدہ علیحدہ کردیا کرواور جب کوئی آدمی اپنی لونڈی کا اپنے غلام یا اپنی مزدور کے ساتھ نکاح کردے تو وہ اس کے (ستر) عورۃ (یعنی ستر) کی طرف نہ دیکھا کرے، (یادر ہے کہ) عورہ کی حدناف ستر) کی طرف نہ دیکھا کرے، (یادر ہے کہ) عورہ کی حدناف سے گھٹے تک ہے۔''

''زرعہ بن مسلم، سیّدنا جرمد رہ اُٹیٹی سے بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مِشْنَا اِلَیْم نے سیّدنا جرمد رہالیّن کومعجد میں دیکھا کہ ان پر ایک چادرتو تھی لیکن ان کی ران مُنگی تھی تو آپ اُٹی اُلٹیم نے فرمایا: ''ران چھیائی جانے والی چیز ہے۔''

''ایک دوسری سند کے ساتھ عبد الله بن جربد اسلی سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سیّدنا جربد زفائی سے سنا، انھوں نے کہا کہ اس نے رسول الله طفی الله علیہ کو بیدفر ماتے ہوئے سنا: "مسلمان آدمی کی ران عورہ (چھپایا جانے والا حصہ) ہے۔''

"اور انہی سے ایک تیسری سند کے ساتھ مروی ہے: وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطفی آیا ان کے پاس سے گزرے، جبکہ ان کی ران سے کیڑا ہٹا ہوا تھا، آپ مطفی آیا ہے۔"
نے فریای:"اسے ڈھانی کررکھ کیونکہ بیٹورہ میں شامل ہے۔"

(١٣٨٨) عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَرْهَدِ الْمَسْجِدِ أَنَّ السَّبِيِّ الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرْدَةً قَدِ الْكَشَفَ فَخِذُهُ، فَقَالَ: وَعَلَيْهِ بُرْدَةً قَدِ الْكَشَفَ فَخِذُهُ، فَقَالَ: ((الْفَخِذُ عَوْرَةٌ.)) (مسند احمد: ١٦٠٢١) (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ) عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْ عَبْدِ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهُ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهُ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهُ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهُ عَرْقَ اللهُ عَمْورَةٌ .)) (مسند احمد: ١٦٠٢١)

(١٣٩٠) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَالِثٍ) عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَرَّ بِنَى رَسُوْلُ اللهِ فَيُ وَأَنَا كَاشِفٌ فَخِذِي فَقَالَ النَّبِيِّ فَيَّ ((غَطِهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ.)) (مسند احمد: ١٦٠٢٥)

<sup>(</sup>۱۳۸۸) تخریسج: ---- حسن بشواهده، وهذا اسناد ضعیف لاضطرابه آخرجه الترمذی: ۲۷۹۰، والحمیدی: ۸۵۷ (انظر: ۱۰۹۲۷)

<sup>(</sup>۱۳۸۹) تخریمج: ---- حسن بشواهده دون لفظ "مسلم"، ولعله من اغالیط زهیر بن محمد التمیمی ـ أخرجه الترمذی: ۲۷۹۷ (انظر: ۱۵۹۳۰).

<sup>(</sup>١٣٩٠) تخريىج: ..... حسن بشواهده، وهذا اسناد مضطرب. أخرجه الترمذي: ٢٧٩٨ (انظر: ٩٢٩).

الروان ا "سيّدنا محمر بن مجحش وظائفهُ، جو كه نبي كريم مِضْ َعَيَّامُ كا ساله ب، سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکھ آنے مسجد کے صحن میں سیدنا معمر وناشذ کے پاس سے گزرے، وہ کوٹھ مار کر ایک طرف سے این ران ننگی کر کے بیٹھے تھے، آپ مشکھیا نے انہیں فرمایا: "اے

معمر! اپنی ران ڈھانپ کے رکھو کیونکہ ران عورۃ میں شامل ہے۔" ''اوران ہی سے ایک دوسری سند کے ساتھ مروی ہے، وہ کہتے

ہیں: میں نبی کریم مشکور کے یاس سے ساتھ تھا، ہم معمر کے یاس سے گزرے اور ان کی را نمیں نگی تھیں، آپ مشکور نے ان کوفر مایا:

''معمر! اینی را نیں ڈ ھا تک لو کیونکہ را نیں بھی عورہ ہیں۔''

**فسوانسد**: .....ان تمام احادیث ِ مبار که سے ثابت ہوتا ہے که مرد کی ران بھی بردہ والی جگہ ہے ، اس کوڈ ھانیا جائے۔اگلے باب میں مسئلہ کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ قار ئین سے التماس ہے کہ وہ تمام نصوص کا بغور جائزہ لیں۔

2 .... بَابُ حُجَّةٍ مَنْ لَمُ يَرَ أَنَّ الْفَخِذَ وِالسُّرَّةَ مِنَ الْعَوْرَةِ

جوران اور ناف کو چھیائے جانے والےحصوں میں شامل نہیں سمجھتا، اس کی دلیل

نے خیبر کی جنگ لڑی، ہم نے خیبر کے پاس اندھیرے میں صح کی نماز پڑھی، پھر رسول الله مظیناتین سوار ہوئے اور سیّدنا ابو طلحہ ڈاٹنڈ مجھی سوار ہوئے ، جبکہ میں ابوطلحہ کا ردیف تھا،نی كريم من النا كورا ورايا اور كالم النا كورا وورايا اور میرے گفتے نی کریم مشیّقاتی کی رانوں کولگ رہے تھے ادر آب الشيكية كاتببندرانول سے منا مواتھا اور ميل الله كے نبي کی رانوں کی سفیدی دیکھریا تھا۔''

(١٣٩٣) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ وَكَالِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ غَيزَا خَبِيرَ فَصَلَّنَا عِنْدَهَا صَلاةً الْغَدَاةِ بِغَلَسِ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيْفُ أَبِي طَلْحَةً فَأَجْرَى النَّبِيُّ عِلَى فِي ذُفَّاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِيْ لَتَمَسُّ فَخِذَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذَى نَبِي اللهِ عَلَى فَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذَىٰ نَبِي اللهِ ﷺ ـ ((الحديث))

(مسند احمد: ١٢٠١٥)

(١٣٩١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْسُ خَتَن

النَّبِي ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّعَلَى مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ

الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا كَاشِفًا عَنْ طَرَفِ فَخِذِهِ،

فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ ﷺ: ((حَمِّرْ فَخِذَكَ يَامَعْمَرُ! فَإِنَّ

(١٣٩٢) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانِ) قَالَ: مَرَّ

النَّبِيُّ عِلَى وَأَنَّا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ

مَكْشُوفَتَان فَقَالَ: ((يَامَعْمَرُ! غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ

الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ . )) (مسند احمد: ٢٢٨٦٢)

الْفَخِذَ عَوْرَةٌ. )) (مسند احمد: ٢٢٨٦١)

<sup>(</sup>١٣٩١) تـخـريـــج: .... حـديث حسن أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": ١/ ٤٧٤ ، والحاكم: ٣/ ٦٣٧، والبيهقي: ٢/ ٢٢٨، والطبراني: ١٩/ (٥٥٠) و (٥٥١)، وعلقه البخاري: ١/ ٤٧٨ (انظر: ٢٢٤٩٤). (١٣٩٢) تمخريمج: .... حديث حسن أخرجه الحاكم: ٤/ ١٨٠، والبخاري في "تاريخه": ١/ ١٣، وانظر ما قبله (انظر: ٢٢٤٩٥).

<sup>(</sup>١٣٩٣) تخريع: ..... أخرجه البخاري: ٣٧١، ومسلم: ص ١٠٤٣ (انظر: ١٩٩٢).

المراج ال

(١٣٩٤) عَن عَسائِشَةَ وَلَيْ أَنَّ رَسُولَ فَاسْتَأْذَنَ أَبُوْبِكُرِ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، نَـمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، مَّامُوا قُلْتُ: يَارَسُولَ الله! إِسْتَأْذَنَ أَبُوبِكُر وْ عُمَرُ فَأَذِنْتَ لَهُمَا وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ، فَـقَـالَ: ((يَاعَائِشَةُ! أَلَا أَسْتَحْيِيْ مِنْ رَجُل احمد: ۲٤٨٣٤)

اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ جَالِسًا كَاشِفًا عَنْ فَخِذِهِ لَمَّ اسْتَأَذَنَ عُثْمَانُ فَأَرْخِي عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، فَلَمَّا فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ أَرْخَيْتَ عَلَيْكَ ثِيَابِكَ؟ وَاللَّهِ إِنَّ الْمَلائِكَةَ تَسْتَحِينُ مِنْهُ.)) (مسند

ران سے کیڑا ہٹا کر بیٹھے ہوئے تھے،ای اثنا میں سیدنا ابو کر زائن نے اجازت جائی، آپ نے انہیں اجازت دے دی، جبکہ آپ اس طرح رہے، پھرسیّدنا عمر زبالْنی نے اجازت طلب کی، آپ مشخ این نے انہیں بھی اجازت دے دی اور آپ اس طرح ہی رہے۔ پھرستیدنا عثان رہائنڈ نے اجازت طلب کی تو آپ نے اپنی ران ہر کیڑا ڈال لیا۔ جب بیسارے لوگ طے گے تو میں نے آپ مشاطیح سے یوجھا: اے اللہ کے رسول! جب ابوبكر وعمر والمعنى في اجازت طلب كى تو آب نے انہیں اجازت دے دی اور آپ (اپنی ران ننگی رکھے ہوئے) ای حالت پر بیٹھے رہے کیکن جب عثان منافقہ نے اجازت جا ہی تو آب نے (ران یر) کیڑا ڈال لیا؟ آپ سُطَعَتَا نے جواب دیا: ''عائشہ: میں اس آ دمی سے حیا کیوں نہ کروں کہ اللہ کی قسم فرشتے بھی جس ہے حیا کرتے ہیں۔''

''عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں حسن بن علی زائٹھا کے ساتھ تھا، سيّدنا ابو ہريره رفائشه مهميں ملے اور كہنے لگے: ادھرآؤ ميں تهميں اس مقام ہر بوسہ دوں جہاں میں نے رسول الله مشکر کے بو سہ دیتے ہوئے دیکھا تھا، پھر انھوں نے قیص اٹھا کر ان کی ناف پر بوسه دیا۔"

(١٣٩٤) عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ مَعُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي ﴿ وَكُلَّ اللَّهِ مَا أَبُو هُرَيْرَةً فَـقَـالَ أَرِنِي أُقَبِّلُ مِنْكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يُعَبِّلُ فَقَالَ بِقَمِيْصِهِ قَالَ فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ ـ (مسند احمد: ٧٤٥٥)

ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا: "اس وقت تیرا کیا ہے گا، جب تو الی قوم میں ہوگا، جونماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے، ...... (صحیح مسلم: ٦٤٨) سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص دفائیز سے مروی ہے کہ نبی کریم ملطح مَیْزِم نے فرمایا:

<sup>(</sup>١٣٩٤) تخريع: .... أخرجه مسلم: ٢٤٠١ (انظر: ٢٤٣٣).

<sup>(</sup>١٣٩٥) تـخـريـج: اسناده ضعيف، تفرد به عمير بن اسحاق، والقول الفصل فيه انه حديثه يقبل في الـمتـابعات والشواهد، وما انفرد به فضعيف. أخرجه ابن حبان: ٩٥٥٣، والحاكم: ٣/ ١٦٨، والبيهقي: ٢/ ٢٣٢ (انظر: ٢٣٤٧).

( مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ . )) يعن: "ناف سے گفت تك سر اور پرده ہے ـ " (ابوداود، مسند احمد، ارواء الغليل: ۲۷۱، ۲۷۱)

قار کین کرام! فدورہ بالا دو ابواب میں مندرج احادیث ہے دو مختلف مفہوم پیدا ہور ہے ہیں، ایک طرف تو آپ منظ الیک اران کو پردہ قرار دے رہے ہیں اور دو مری طرف آپ منظ الیک اور الیک کو پردہ تھی کررائے ہیں۔ ہم بحث میں پردہ کے لیے لفظ ''غورَہ'' استعال کریں گے۔ جمہور علاء و فتہاء کا مسلک ہیہ ہے کہ ران پردہ ہے، جبکہ امام احمد، ایک روایت کے مطابق امام امالک اور اہل فاہر کا بیہ خیاں ہے کہ مردی صرف قبک (آگلی شرم گاہ) اور وُکر (پچپلی شرم گاہ) اور وُکر الله ہے کہ مردی صرف قبک (آگلی شرم گاہ) اور وُکر (پچپلی شرم گاہ) اور وُکر (پچپلی شرم گاہ) اور وَکر کے بہور کی تا نمید کرتے ہوئے کہا: حق بات ہیہ ہے کہ ران مورہ ہے، اس باب کی مختلف احادیث جت بن جاتی ہیں، جبکہ ان کے بارے ہیں گئی تھم اور عام شریعت کا اظہار بھی پایا جاتا ہے۔ جن واقعات میں آپ منظم آئی کے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کواصل آبا حت پرمحول کیا جائے، نیز یہ بھی ایک عام بات ہے دصوصیت کا اخبال بھی ہوسکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کواصل آبا حت پرمحول کیا جائے، نیز یہ بھی ایک عام بات ہے کہ امت کے حق میں آپ منظم آئی کے آئی کوال ہو یا فتل ہے۔ (نب ل الاو طار: ۲/ ۶۷) کیکن امام شوکائی کا بید دیا جائی اس مسلم میں اجب شین جت ہیں، کیونکہ آئی واضل ہو یا فتل ، وون امت مسلم کے حق میں جو بین، کیونکہ آئی مال کی میں اللہ منظم آئی آئی گئی کا است کے زیادہ مستحق ہیں کہ اپ کا ماس مسلم کے حق میں کہ جن ہیں کہ اپ میں کہ اپ خور ہوئی کیا ہیا۔ " بینہوت کے زول ہے پہلے کا ممل ہے۔ (مسند طب السی : عاس والی ہو آئی ہوئے ہے مند طب السی :

(۱).....اگر ظر اور اباحت میں بظاہر تناقض پیدا ہو جائے تو از راہِ احتیاط ظر کومقدم کیا جاتا ہے، تا کہ آپ مِشْطَقَاتِمَ کی حکم عدولی کا شبہ ہی ختم ہو جائے۔اس باب میں ظریہ ہے کہ ران کو نگا نہ کیا جائے۔

(۲) ......اگر دواحادیث کے مفہوم میں بظاہر تضاد پیدا ہوجائے اور ایک کا تعلق براءت اصلیہ ہے ہوتو احتیاطاً دوسری کو متا خرسجھ کر اس پڑمل کیا جائے گا۔ اس باب میں ران کے پردے کا لحاظ نہ کرنا براءت اصلیہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب خلاصة کلام میہ ہے کہ ران، پردے والے مقامات میں سے ہے، لیکن اس کو نظا کر لینے میں حرج نہیں ہے، بارصال احتیاط میہ ہے کہ اس کو پردے میں ہی رکھا جائے، تا کہ آپ مطاب کی نافر مانی کا اندیشر ل جائے۔ ہمارے ہال بعض کھیلیں کھیلتے وقت کھلاڑیوں کی را نمیں نگی ہوتی ہیں، اس سے پر ہیز کرنا چاہے۔

3 .... بَابُ مَاجَاءَ فِي وُجُوْبِ سَتُرِ الْعَوْرَةِ سركوچھيانے كے وجوب كابيان

تنبیه: ....اس باب مین 'ستر' اور 'عوره' سے مراد پردے والے مقامات ہیں۔

<sup>(</sup>۱۳۹٦) تمخريمج: سساده حسن أخرجه ابوداود: ۱۹۷، والترمذي: ۱۹۲۰، ۲۷۲۹، وابن ماجه: ۱۹۲۰، وابن ماجه: ۱۹۲۰، وابن ماجه: ۱۹۲۰، والمجملة الاخيرة اي "فوضعها على فرجه" اسنادها حسن ايضا و أخرجها عبد الرزاق: ۲۰۱۰، والطبر اني في "الكبير": ۱۹/۹۸ (انظر: ۲۰۰۳، ۲۰۰۳).

الكالم المنظمة المنظم عوره کی حفاظت کر'' معاویه کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں تو؟ آپ و استطاعت ہے کہ کوئی بھی استطاعت ہے کہ کوئی بھی

(تیرے عورہ) کونہ دیکھنے پائے تو وہ ہرگز نہ دیکھے۔'' معاویہ کہتے میں: میں نے یوچھا: جب کوئی آدمی اکیلا موتو؟ آپ دی اکستم نے

جواب دیا: ''الله اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کیا وائے۔۔'' ایک روایت کے مطابق (بات سمجھانے کے لیے)

نیی کریم منتظ نیخ نے اینا ہاتھ اٹھا کراین شرمگاہ پررکھا۔''

مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَامَلَكَتْ يَمِينُكَ . )) قَالَ: قُلْتُ: يَسارَسُوْلَ اللَّهِ! فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ؟ قَالَ: ((إِن اسْتَطَعْتَ أَنْ لَايَرَاهاَ أَحَدٌ فَلَا يَرَيَّنَّهَا . )) قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً؟ قَالَ: ((فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ.)) وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ النَّبِيُّ عِينًا بيَدِهِ فَوَضَعَهَا عَلَى فَرْجِهِ - (مسند احمد: ( 1 . 1 9 7

فوائد: ....معلوم ہوا کرمیاں ہوی کا ایک دوسرے کی شرم گاہوں کی طرف دیکھنا جائز ہے، یہی معاملہ آقا اور اس کی لونڈی کا ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالی سے شرم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کی پیندکوتر جیج ویتے ہوئے علیحد گی میں بھی پردے کا اہتمام کرنا جاہیے، وگر نہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے پردہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ عام طور پرخواتین آپس میں ان مقامات کا پر دہ بھی نہیں کرتیں ، جن کا شریعت نے تخی سے پر دہ کرنے کا تھم دیا ہے۔ یہ گناہ کا کام ہے، صرف میاں بیوی اور آقاولونڈی کومتنی کیا گیا ہے۔

> الْمَوْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُل فِي الشُّوْبِ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثُّوب )) (مسند احمد: ١١٦٢٣)

(۱۳۹۷) عَسْ أَبِي سَعيدِ ن الْخُذرِيِّ وَكُلَّا ""سيّدنا ابوسعيد خدري رَثَانَيْ ع مروى م كم مُنْ اللَّهُ الله أَنَّ النَّبِيِّ عِينًا قَالَ: ((لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى في فرمانيا: "مرد، مرد كسر كي طرف اورعورت، عورت كي عَــْرَ ةِ الـرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ مُرَمَّاه كَي طرف نه ديكھے اور مرد ايك بي كيڑے ميں دوسرے مرد کے ساتھ نہ لیٹے اور نہ ہی کوئی عورت ایک ہی کپڑے میں دوسري عورت كي طرف يهنيح-''

فدائد: .... حدیث کے آخری جملے کامعنی ہے کہ مردمرد کے ساتھ ادرعورت عورت کے ساتھ ایک کیڑے میں داخل نہ ہوں، کیونکہ اس صورت میں ایک کا نظاجم دوسرے کے نظیجم کو کچ کرے گا، بے پردگی ہوگی اوراگر دہ خودمحرم بھی ہوں تو خیاہات ضرور بگڑیں گے اور غیرمحرم کواس حالت میں دیکھنے کا شیطانی وسوسہ پیدا ہوگا اور مزید فساد.....رہا مسئلہ ایک دوسرے ساتھ سونے کا تو نبی کریم مشے آتا نے دس سال کی عمر کے بعد بچوں کوعلیحدہ علیحدہ سلانے کا حکم دیا ہے۔ (١٣٩٨) عَسَنْ أَسِسِ بْنِ مَالِكِ وَ الله عَلَيْهُ قَالَ: " "سيّدنا انس بن ما لك فالنَّهُ سے روايت ہے كدرسول الله عَلَيْهَا مِن

<sup>(</sup>١٣٩٧) تخريع..... أخرجه مسلم: ٣٣٨، وابوداود: ١١٦٠ (انظر: ١١٦٠١).

<sup>(</sup>١٣٩٨) تخريع: ٠٠٠٠ اسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان (انظر: ١٣٧٦٤).

(۱۳۹۹) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْطُرْتُ سيده عائشه وَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فوائد: ..... بی صدیث ضعف ہے، کی شری نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ میاں بوی کے جسم کا کوئی عضو دوسر سے کے لیے یردہ نہیں ہے، یہی معاملہ آقا ولونڈی کا ہے۔

4 .... بَابُ مَاجَاءَ فِي أَنَّ الْمَوْأَةَ الْحُرَّةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجُهَهَا وَكَفَيْهَا وَكَفَيْهَا وَكَفَيْهَا وَكَفَيْهَا وَكَفَيْهَا وَكَفَيْهَا وَكَفَيْهَا وَكَفَيْهَا وَرَوْ اللهِ عَلَاهِ مَارى كَى سارى چِهْيانْ كَى چيز ہے

<sup>(</sup>١٣٩٩) تـخريـج: ---- اسناده ضعيف لابهام الراوى عن عائشة رئي أخرجه ابن ماجه: ٦٦٢، ٦٩٢٢، الارمذى في "الشمائل": ٣٥٢ (انظر: ٢٤٣٤٤)

<sup>(</sup>۱٤۰٠) تـخـر يــــج: ----- حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٦٤١، والترمذي: ٣٧٧، وابن ماجه: ٦٥٥، وابن ماجه: ٦٥٥، وابن حبان: ١٧١١، وابن خزيمة: ٧٧٥ (انظر: ٢٥١٦٧).

### الكار منظا الإلىجاز بخيذ الله المراكز المراكز

فواند: ..... "خِمَار "اسے كيڑے كو كہتے ہيں جس سے سرادر گردن كوڈ ھانيا جاتا ہے۔

آپ سٹنے آیا کی احادیث میں صرف اس روایت میں مرد اور عورت کے نماز والے لباس میں فرق کیا گیا ہے۔ قارئین کو پہنقطہ ذہن نشین کر لینا جاہیے کہ عورت کے لیے بردے کا عمومی تھم اور ہے اور نماز کے لباس کا تھم اور ہے، یردے کے عام دلائل ہے نماز کے لباس کا استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس بحث میں صرف نماز کے لباس کی تفصیل پیش کریں گے۔ امام البانی واللہ کہتے ہیں: امام عبد الرزاق نے صحیح سند کے ساتھ اپنی مصنف میں بیان کیا: ام الحسن کہتی ہیں: میں نے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ زنائیما کو دیکھا، وہ قیص اوراوڑھنی میں نماز پڑھتی تھیں۔

ای طرح عبیدالله خولانی کہتے ہیں کہ سیدہ میموند وظافرہ مجھی قیص اور اوڑھنی میں نماز پڑھتی تھیں، جب کہ انھوں نے ازاريها موانه موتا تقا\_ (مؤطا امام مالك: ١/ ١٦٠، وعنه ابن ابي شيبة: ٢/ ٢٢٤، والبيهقي: ٢/ ٢٣٣) (جس قیص کے ساتھ ازار استعال نہیں کیا جاتا تھا، وہ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ شلوار وغیرہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی )۔اس باب میں موجود دوسرے آثار ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا قیص اور اوڑھنی میں نماز پڑھنا ان کے ہاں معروف تھا، اور بیکم از کم لباس ہے، جوعورت پرنماز میں فرض ہے۔سیّد ناعمر رہالتھ کا درج ذیل اثر افضل و المل صورت يرمحول كيا جائ كا- "تصلى المرأة في ثلاثة اثواب: درع وخمار وازار. "يعني: "وعورت تين كيرول مين نمازير هے كى: قيص، اورهني اور ازار ـ ' (ابس ابسي شيب، بيهقى) اى طرح سيّد تا عبد الله بن عمر وفي تي نے کہا: جب عورت نماز پڑھے تو وہ سارے کپڑے بہن لیا کرے، یعنی قیص، اوڑھنی اور چادر۔ (ابن ابی شیبہ)۔ (تـــام السمنة: ١٦١،١٦١) عام طور يردرج ذيل حديث پيش كي جاتى بيس سلمه والنها سے مروى ب كمانهول نے ((إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.)) يعني: "جب قيص اتن لمي موك قدمول كي يشت كوچها لے ( تو پڑھ سکتی ہے)۔'' (ابوداود: ٦٣٠) کیکن کی ائمہ نے اس حدیث کوسیدہ امسلمہ بڑٹھیا کا اپنا قول قرار دیا ہے، اگر چہ امام صنعانی وغیرہ نے کہا ہے کہ بیموتوف مرفوع کے معنی میں ہے، لیکن موتوف کی سند میں بھی ام محمد راوبیہ مجبولة الحال ے، اس لیے یہروایت مرفوعاً اورموقوفاً دونوں طرح نا قابل حجت ہے۔

صَفِيَّةَ أُمَّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتِ لَهَا يُصَلِّينَ بغَيْر خِمْرَةٍ قَدْحِضْنَ، قَالَ: فَـقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا تُصَلِّينَ جَارِيَةٌ مِنْهُنَّ إلَّا فِي خِمَارِ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَخَلَ عَلَيَّ

(١٤٠١) عَنْ مُحَمَّدِ أَنَّ عَانِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى "مجمر بنسيرين روايت كرتے ہے كهسيده عائشه زان على صفيه امّ طلحهٔ طلحات کے ماس آئیں اوراس کی کچھاٹر کیوں کو دیکھا، جو بالغ ہو چکی تھیں،لیکن بغیراوڑھنیوں کے نماز پڑھ رہی تھیں۔محمہ کہتے ہیں: سیدہ عائشہ رہا ہوا نے کہا: ان میں سے کوئی لڑکی بغیر اوڑھنی کے نماز نہ بڑھے کیونکہ میری تربیت میں ایک لڑی تھی

الريان المراجع المنظم المراجع المراجع

طرف این حادر ڈالی اور فرمایا: '' یہ جا دراس لڑ کی اور ام سلمہ کی گود میں جولڑ کیاں ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دے کیونکہ میرا خال ہے کہ یہ بالغ ہو چکی ہیں۔''

وَكَانَتْ فِي حِبْرِيْ جَارِيةٌ فَأَلْقِي عَلَيَّ حَقْوَهُ فَقَالَ: ((شُقِبْهِ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الْفَتَاتِ الَّنِي فِي حِجْرِ أُمِّ سَلَمَةَ فَإِنِّي لا أَرَاهَا إِلا قَدْحَاضَتْ أَوْلَا أَرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا . ))

(مسند احمد: ۲۵۱۵۳)

5 .... بَابُ النَّهُى عَنُ تَجُرِيُدِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الصَّلاةِ وَجَوَازِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ نماز میں مسلمانوں کے نگا ہونے کی ممانعت اور ایک کیڑے میں نمازیر صنے کا جواز

درج ذیل روایات کا خلاصہ بیہ ہے کہ نماز میں مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ستر بھی ڈھانیا ہوا ہواور کندھوں پر بھی کپڑا ہو، اس کے لیے دو حادریں یا قیص شلوار یا قیص اور ازار بھی استعال کیے جا سکتے ہیں اور ایک کھلی حادر بھی کتایت کرسکتی ہے۔لیکن اگر کوئی مجبوری ہواور نمازی کے پاس صرف ایک کپڑا ہواور وہ بھی تنگ ہوتو وہ اس سے ازار ما ندھ لے اور کند ھے ننگے حچوڑ دے،اب بہ تفصیلات ردایات میں ملاحظہ فریا کمیں۔

الله على قَالَ: ((كَايُصَلَ الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ فَرمايا:" آدى ايك كير عين اس طرح نمازنه يراه كداس

الْمُوَاحِيدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ . )) ﴿ كَانَدُهُونِ بِرَاسٍ كَيْرِ كَا كُونَي حصه نه مو-'' وَقَالَ مَرَّمةً: ((عَاتِقِهِ.)) (مسند احمد:

(٧٣.0

فسواند: ....اس حدیث سے پتہ چلا کہ دورانِ نمازستر کے علاوہ کندھوں پر بھی کیڑا ہونا ضروری ہے، مزید وضاحت اگلی روایات میں آئے گی۔

''اور سیّدنا ابوہریرہ زخالفیا سے بیہ بھی مروی ہے کہ رسول نماز پڑتھے تو وہ اس کے دونوں کنارے کندھے کے اوپر سے مخالف ست میں ڈال دے۔''

(١٤٠٣) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله على: ((إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبِ فَلْيُخَالِفُ بَيْنَ طَسرَ فَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.)) (مسند احمد: ۱۰۷۵۸)

(١٤٠٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَيْسَانَ ''سیّدنا کیبان زائین بیان کرتے ہی کہ انہوں نے

(١٤٠٢) تخريع: .... أخرجه البخاري: ٣٥٩، ومسلم: ٥١٦، وابوداود: ٦٢٦ (انظر: ٧٣٠٧).

(١٤٠٣) تخريبَج: .... أخرجه البخاري: ٣٦٠، وابوداود: ٦٢٧ (انظر: ٢٤٦٦)

(١٤٠٤) تـخـريـــج:.... اسـنـاده مـحتـمـل للتحسين، أخرجه بنحوه ابن ماجه: ١٠٥٠، و الطبراني في "الكبير": ١٩١/ ٣٦٦ (انظر: ١٥٤٤٥)

المُورِينَ الْمُعْلِقِينَ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّ الللَّ رسول الله طفي مَتِين كود يكهاكه آب طفي مَتَانِ مطابخ مقام عانكل كر انبر "مقام پرآئے،آپ نے صرف ازار باندھا ہوا تھا اور آپ طفی والی باوروالی جاور نبیس تھی،آپ طفی ورانی نے بر مقام کے یاس کچھ غلاموں کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بھی اینا ازار کھول کر ا س سے توشیح کر لی اور پھر دو رکعتیں پرهیس، مجھےمعلوم نہیں کہ وہ ظہرتھی یا عصر۔

مَـوْلُـي خَـالِدِ بِنْ أَسِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ أَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرَجَ مِنَ الْمَطَابِخ حَتْى أَتَى الْبِئْرَ وَهُوَ مُتَّزِرٌ بِإِزَادِ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَرْي عِنْدَ الْبِثْرِ عَبِيْدًا يُصَلُّونَ، فَحَلَّ الْإِزَارَ وَتَـوَشَّحَ بِـهِ وَصَـلَّى رَكْعَتَيْن، لا أَدْرِيْ السطُّهُ رَ أُوالْعَصْرَ ـ (مسند احمد: (100YE

"( دوسری سند ) عبدالرحمٰن بن کیسان کہتے ہیں: میں نے اپنے باب سیدنا کیسان فالٹی سے سوال کیا کہ کیا آپ نے نبی كريم الشيئية كيا چزيائى ہے؟ انہوں نے جواب ديا: ميں نے آپ کو بنومطیع کے کویں' بئر علیا'' کے پاس ایک کیڑے میں لیث کرظہر یا عصر کی نماز برجتے ہوئے دیکھا، آپ می اللہ با وه نماز دورکعت پڑھی۔''

(١٤٠٥) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَنان) قَالَ سَأَلْتُ أَبِى كَيْسَانَ مَا أَذْرَكْتَ مِنَ النَّبِيّ تَكُالَيْمَ ؟ قَالَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى عِنْدَ الْبِنْ وِالْعُلْيَا بِنْرِ بَنِي مُطَيْعٍ مُتَلَبِّبًا فِي ثَوْبِ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَ صَلَّاهُ اركُ عَتَيْن (مسند احمد: (10070

فواند: ..... توشيح: توشيح يه ب كه كبر ب كاايك كناره بائي باتھ كے ينج سے ليے جاكر داہنے كندھے ير ڈالنا اور دوسرا کنارہ داینے کے تلے سے باکیں کندھے پرڈالنا، پھر دونوں کناروں کو ملا کرسینہ پرگرہ دے دینا۔

مُتَ لَبَبًا: عينے يركير كوجمع كيا مواتھا، يعنى توشيح والى صورت اختيار كى موكى تھى ۔اس انداز سے آپ مشيّع آيا نے ایک ہی چا در سے ستر بھی ڈھانپ لیا اور کندھوں پر بھی کپڑا کرلیا۔لیکن میمل اس وقت ہوگا جب حیا در کھلی ہوگی۔

(١٤٠٦) عَنْ سَعِيْدِ بنِ الْحَارِثِ قَالَ "سعيد بن حارث كت بين: بم سيَّدنا جابر بن عبدالله والله الله الله دَخَ لْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّى اللهِ اللهِ عَلَى كره وه ايك كرر عي اله کرنماز پڑھ رہے تھے، حالاتکہ ان کی اوپروالی چا در ان کے اتن قریب تھی کہ اگر وہ اسے بکڑنا جاہتے تو بکڑ لیتے۔ بہرحال جب انھوں نے سلام پھیرا تو ہم نے ان سے اس لباس کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے کہا: میں نے سیکام صرف اس لیے

فِي ثَـوْبِ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ قَرِيْبٌ لَوْ تَنَاوَلَهُ بَلَغَهُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَأَلْنَاهُ عَن ذٰلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ هٰذَا لِيَرَانِيَ الْحَمْقْي أَمْشَالُكُمْ فَيُفْشُواْ عَلَى جَابِر

<sup>(</sup>١٤٠٥) تمخريسمج: .... اسمناده محتمل للتحسين، أخرجه ابن ماجه: ١٠٥١، وانظر الحديث بالطريق الأول (انظر: ١٥٤٤٦).

<sup>(</sup>١٤٠٦) تخريسج:..... أخرجه البخاري: ٣٦١، وأخرج نحوه مسلم: ٣٠١٠، ٣٠١٠ (انظر: ١٤٥١٨).

#### المنظمة المنظ

رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فِى جَابِرٌ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فِى جَعْضِ أَسْفَارِهِ فَجِئْتُهُ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّىٰ فِى نَسُوبٍ وَاحِدٍ، وَعَسلَسَى ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ، ثُمَّ قُمْتُ إلى جَنْبِهِ، قَالَ: (لَيَاجَابِرُ مَا هٰذَا الْإِشْتِمَالُ؟ إِذَا صَلَيْتَ (لَيَاجَابِرُ مَا هٰذَا الْإِشْتِمَالُ؟ إِذَا صَلَيْتَ فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيقًا فَاتَزِرْبِهِ،) فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيقًا فَاتَزِرْبِهِ.)) فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيقًا فَاتَزِرْبِهِ.))

فوافد: .....اس حدیث سے پتہ چلا ہے کہ مجبوری کی صورت میں صرف ستر کو ڈھانپنا کافی ہے، کندھے نگے ہی رہیں گے۔ اگر چہ دو کپڑوں میں نماز افضل ہے، سیّدنا جابر رہائشن کا مقصد لوگوں پر اس رخصت کو واضح کرنا ہے، تا کہ ضرورت کے وقت ان کوکوئی بریشانی نہ ہو۔

اشتمال: اس حديث مين 'اشتمال' كرانكاركيا كيا،اس كى دوصورتين موسكتى إين:

(1) ..... كير ح كوجهم پراس طرح لپيٺ ليناكه باتھ بھى باہر ندر ہے۔

(۲) ..... توشیخ اور التحاف کی طرح ایک ہی چا در کو ازار کے لیے استعال کر کے کندھوں پر ڈالنا، لیکن اس موقع پر کپڑا تنگ ہونے کی وجہ سے ستر سے سکڑا ہوا تھا، اس لیے آپ مطبع آپ نے انکار کیا اور صرف ازار باندھ لینے کا حکم دیا۔

التحاف: لفظی معنی تو کپڑ الپیٹنا ہے، لیکن مرادی معنی یہ ہے کہ اگر ایک کپڑا ہوتو نماز میں اس کوجسم کے وسط میں اس طرح نہ باندھا جائے کہ کندھے ننگے رہ جائیں، بلکہ اس کے کناروں کو کندھوں پر ڈال دیا جائے۔ ہاں اگر کپڑا تنگ ہوتا ازار باندھ لینا ہی کافی ہوگا۔

بن عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ "عبدالله بن محمد بن عقبل كمت بين كه مين في سيّدنا جابر بن قبل أن عُبْدِ اللهِ بن محمد بن عقبل كمّ بين كه مين في سيّدنا جابر بن قبل أن عُبْدِ اللهِ: صَلْ بِنَا كَمَا عبدالله وَهُنْ عَبُول لهُ وَهُنَا لَهُ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱٤۰۷) تخريج: شسه أخرجه مسلم: ۱۸ ٥ (انظر: ١٤١٢٠).

المراكز المرا

الثُّنْدُوَتَيْنِ ـ (مسند احمد: ١٤٧٥١)

(١٤٠٨) عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِي وَ اللهُ عَالَ: رَأَيْتُ الْرِجَالَ عَاقِدِى أُزُرِهِمْ فِى أَعْنَاقِهِم أَمْثَالَ السِّبْيَانِ مِنْ ضِيْقِ الإِزَارِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ فَلَى فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ قَائِلٌ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ! لاَتَرْ فَعْنَ رُوُّوْسَكُنَّ حَتْى يَرْفَعَ الرِّجَالُ (مسند

احمد: ١٥٦٤٧)

پتانوں والی جگہ کے نیچے باندھا ہوا تھا۔''

''سیّدناسهل بن سعد ساعدی فِیاتُنْهُ کہتے ہیں: میں نے مردوں کو نماز میں رسول اللّه مِنْظِیَمَ کَلَ اقتدامیں ازار شک ہونے کی وجہ سے بچوں کی طرح اپنے ازار اپنی گردنوں میں باندھے ہوئے دیکھا، کسی کہنے والانے کہا: اے عورتوں کی جماعت! اس وقت تک اپنے سرنداٹھانا جب تک مردنداٹھالیں۔''

فوائد: مجوری کے وقت آپ مشخ آن نے صرف ازار میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، جیسا کہ ذکورہ بالا روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کامعنی بینہیں کہ آپ مشخ آنے کے مقتدیوں کا ستر نگا ہور ہا تھا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب لباس تنگ ہوتو نقل وحرکت کے وقت یا کی اور وجہ سے بے پردگی ہو سکتی ہے، اس لیے عورتوں کو مخاط رہنے کی تلقین کی گئی۔

(۱٤٠٩) عَـنْ أُمِّ هَـانِـىء (بِـنْتِ أَبِـى طَالِبٍ) وَ هَا أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَى طَالِبٍ) وَ اللهِ اللهُ الله

"سیدة ام بانی بنت ابی طالب و الله است مردی ہے کہ انہوں نے رسول الله مطاق آنے کو مکہ میں فتح کے دن ایک کپڑے کے دو کنارے مخالف سمت سے کندھوں سے گزار کر آٹھ رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا اور ایک روایت میں ہے: آپ مطاق آنے کے خالف کا ٹھرکعتیں پڑھیں۔"

6 .... بَابُ اِسْتِحْبِابِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ وَجَوَازِهَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَمَا يَفُعَلُ مَنُ صَلِّى فِي قَمِيْصٍ وَّاحِدٍ تَبُدُوُ مِنُ عَوْرَتِهِ دوكِيرُ ول مِين نماز كِمستحب ہوئے اورايك كيڑے ميں جائز ہونے كابيان اور صرف قيص ميں نماز پڑھے والے تحض كابيان كما گرشرمگاہ كھلنے كا انديشہ ہوتو وہ كيا كرے اور صرف قيص ميں نماز پڑھے والے تحض كابيان كما گرشرمگاہ كھلنے كا انديشہ ہوتو وہ كيا كرے (١٤١٠) عَنْ أَبِسِي نَضْرَةً بْنِ بَقِيَّةً قَالَ: "ابون ضرہ بن بقيہ كتے ہيں كہ سيّدنا الى بن كعب وَالَّةَ فَالَ:

<sup>(</sup>۱٤۰۸) أخرجه البخارى: ٣٦٢، ٨١٤، ١٢١٥، ومسلم: ٤٤١ وابوداود!: ٦٣٠ (انظر: ١٥٥٦). (١٤٠٩) تخريعج: ---- أخرجه البخارى: ١١٠٣، ١١٧٦، ٢٩٢١، و مسلم: ٣٣٦ (انظر: ٢٦٩٠٠). (١٤١٠) صحيح، أخرجه عبد الرزاق: ١٣٨٤، وأخرجه البيهقى مطولا: ٢/ ٢٣٨ (انظر: ٢١٢٧٦).

و المرابع الم

(١٤١١) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسِ وَ اللهِ فَالَدُ وَ اللهِ عَبّاسِ وَ اللهِ فَالَدُ وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَا يُصَلِّى مِنَ اللّهِ فَلَا يُصَلّى مِنَ اللّهِ فَلَا يُصَلّى مِنَ اللّهِ فَلَا يُصَلّى مِنَ اللّهِ فَي بُرْدِ لَهُ حَضْرَمِي مُتَوَشِّحَهُ مَاعَلَيْهِ عَبْرُهُ وَ لَهُ حَضْرَمِي مُتَوَشِّحَهُ مَاعَلَيْهِ عَبْرُهُ وَ (مسند احمد: ٢٣٨٤)

(١٤١٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَعَالَ: أَيْصَلِّى أَحَدُنَا وَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَعَالَ: ((أَوَكُ لُكُمْ يَجِدُ فَعَالَ: ((أَوَكُ لُكُمْ يَجِدُ ثَوْبِ وَاحِدِ؟ قَالَ: ((أَوَكُ لُكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ.)) (مسند احمد: ٧١٤٩)

(١٤ ١٣) (زَادَ فِي رِوَايَةٍ مِنْ طَرِيقٍ ثَان) قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: أَتَعْرِفُ أَبَاهُرَيْرَةَ يُصَلِّى فِي ثَرْبٍ وَاحِدٍ وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ (مسند احمد: ٧٢٥)

''سیّدنا عبدالله بن عباس وَنْاتُهُ کَتِ مِین: یقیناً مِیس نے رسول الله مِشْاَهِیَّ کورات کے وقت حضر می جادر لپیٹ کرنماز پڑھتے موئے دیکھا ہے، اس کے علاوہ آپ پراور (کوئی کپڑا) نہیں

ساتھ ایسا کرتے تھے اور ہم پر کوئی عیب نہیں لگایا جاتا تھا۔ یہن

كرسيّدنا عبدالله بن مسعود رخيُّ شيّ نے كہا: كيكن بيلباس اس وقت

تھا جب کیڑوں میں قلت تھی ، اب اگر اللہ نے وسعت کر دی

ہےتو دو کیڑوں میں نماز ادا کرنا زیادہ یا کیزگی والا ہے۔''

"سيّدنا ابو ہريرہ و فائف كہتے ہيں: ايك آدى نے رسول الله مطابق كو آداد دى اور بوچھا: كيا كوئى آدى ايك كبرے ميں نماز برھ سكتا ہے؟ آپ مطابق تي نے جواب ديا: "كيا بھلا ہرايك كے ياس دودو كبرے ہيں؟"

''(دوسری سند) سیّدنا ابو ہریرہ رہی اُٹھیئے نے کہا: کیا تو ابو ہریرہ کو پہچانتا ہے کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے حالانکہ اس کے مزید کپڑے کھوٹی (ہیگر) پر لیکے ہوتے ہیں۔''

فسوانسد: ....سیّدنا ابو ہریرہ رخالیّن کامقصودیہ ہے کہ دوسرے کیڑے کی موجودگی میں بھی ایک کیڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

(١٤١٤) عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ " "نافع كت بي كدسيّة عبد الله بن عمر وَاللهِ كها كرت تے:

(۱٤۱۱) تسخىريسىج: سسحسىن، أخرجه ابن حبان: ۲۵۷۰، وابويعلى: ۲٤٤٦، والطبراني: ۱۱۵۲۰، وعبد الرزاق: ۱۳۲۹ (انظر: ۲۳۲، ۲۳۸۶).

(١٤١٣) تخريم: --- أخرجه البخاري: ٣٦٥، ومسلم: ١٥٥ (انظر: ٧١٤٩).

(١٤١٣) تـخـريـــج: ···· أخـرجه البخارى: ٣٥٨، ومسلم: ٥١٥، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٧٢٥١).

(١٤١٤) تخريع: ---- اسناد، حسن، أخرجه ابوداود: ٦٣٥ (انظر: ٩٦، ٦٣٥٦).

الرائد المنظمة المنظم

جب آ دمی کے پاس صرف ایک ہی کیڑا ہوتو وہ اسے ازار بنا کر نماز پڑھ لیا کرے، کیونکہ میں نے سیّدنا عمر مٰالٹند کو ای طرح کہتے ہوئے ساتھا۔ اورسیدناعمر بناٹنڈ کہتے تھے: جب ایک ی کیڑا ہوتو اس ہے اس طرح التحاف نہ کیا کرو، جس طرح کہ یہودی کرتے ہیں۔ نافع کہتے ہیں: اگر میں یہ کہہ دوں کہ سیّدنا عمر مٰالِنُهُ نے یہ قول رسول اللّٰہ ﷺ کی طرف منسوب کیا تھا تو مجھے امید ہے کہ جھوٹائہیں قراریا وُں گا۔''

يَفُولُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَاٰتُوْرُ بِهِ ثُمَّ لِيُصَلّ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَـقُـولُ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ: كَا تَلْتَحِفُوا بِالنُّوبِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ كَمَا تَفْعِلُ الْيَهُودُ ـ قَالَ نَافِعٌ: وَلَوْ قُلْتُ لَكَ إِنَّهُ أَسْنَدَ ذٰلِكَ إِلَى رَسُوْلِ السلُّسِهِ عِلَيْكُ لَرَجَوْتُ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَّنْتُ ـ (مسند احمد: ٩٦)

فواند: ....منداحدى دوسرى روايت (٢٣٥٢) كالفاظيه بين: انهون نے كها: لا يَشْتَ مِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ اِشْتِـمَالَ الْيَهُوْدِ، لِيَتَوَشَّحْ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَان فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدْ، وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَان فَلْيَأْتَزِرْ، ثُمَّ لِيُصَلِّ - يعنى: كوئى آوى نمازيس يبوديون كى طرح جاورند ليينا كرے، البت توشيح كرليا كرے، جس ك یاس دو کپڑے ہوں تو وہ ایک ہے ازار بنا لے اور ایک ہے اوپر والی حیادر، اور جس کے پاس دو کپڑے نہ ہوں تو وہ صرف ازار باندھ کرنماز پڑھ لیا کرے۔ (یہودیوں کی طرح لیٹنے سے مرادیہ ہے کہ ایک کپڑے کویوں لپیٹ لیا جائے کہ ہاتھ بھی باہر نہ رہے۔)

تسوشیسے: توشی یہ ہے کہ کپڑے کا ایک کنارہ بائیں ہاتھ کے پنچے سے لیے جا کر داہنے کندھے پر ڈالنا اور دوسرا کنارہ داہنے کے تلے ہے باکیں کندھے پر ڈالنا، پھر دونوں کناروں کوملا کرسینہ پر گرہ دے دینا۔

(١٤١٥) عَنْ زُهَيْرِ قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ ""سيّدناجابربن عبد الله ظَافِهُ بيان كرت بي كه رسول لوگوں نے ابوز بیرے یو چھا کہ کیا فرض نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے جواب دیا: فرض اور غیر فرض دونوں نمازیں پڑھتے تھے۔''

جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ﴿ لَكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي ثُوْبِ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ ـ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِأَبِى الزُّبَيْرِ: الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ - (مسنداحمد: ١٤٣٩٦)

فواند: .....توتین توشی یہ ہے کہ کیڑے کا ایک کنارہ بائیں ہاتھ کے نیچے سے جا کر داہنے کندھے پر ڈالنا اور دوسرا کنارہ داہنے کندھے کے تلے ہے بائیس کندھے پر ڈالنا، پھر دونوں کناروں کو ملا کرسینہ پر گرہ دے وینا۔ (١٤١٦) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَ اللَّهِ قَالَ: " "سيّدنا سلم بن اكوع فِالنَّيْ كَبْتِ بِي: مِس في كها كه ال الله

<sup>(</sup>١٤١٥) تخريع: .... أخرجه مسلم: ١٨٥، (انظر: ١٢٠١١).

<sup>(</sup>١٤١٦) تـخـريــج: --- اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ٦٣٢، و، النسائي: ٢/ ٧٠، وابن خزيمة: ٧٧٧ (انظر: ۲۰۲۰، ۲۲۰۲۲).

فوائد: .....اگرنمازی نے صرف قیص پہنی ہو اُل تو اسے چاہیے کہ بٹن وغیرہ کے ذریعے اس کواو پر سے بند کر لے، دگر نہ او پر سے ستر ننگے ہونے کا خطرہ ہوگا۔

#### ننگےسرنماز پڑھنا

ہمارے ہاں نماز میں سرنگا رکھنے کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اور بسااوقات تو ایسے نمازی کی مخالفت کرنے کے لیے جس کے مند میں جوآتا ہے وہ کہد دیتا ہے۔ بہر حال شریعت کا اپنا مزاج اور پابندیاں ہیں۔اس ضمن میں درج ذیل بحث برغور کریں۔

مردوزن کے نماز کے لباس کے بارے میں درج بالا ابواب میں کئی روایات گرر چکی ہیں، کسی ایک عدیث ہیں بھی مرد کے لیے سر ڈھانپنے کونماز کا لباس نہیں قرار دیا گیا، بلکہ آپ مطابق ہے اور کئی صحابہ سے نظے سرنماز پڑھنا ثابت ہو گیا۔ آپ مطابق آپ مطابق آپ مردی ہے کہ نبی کریم مطابق آپ نے فرمایا:

گیا۔ آپ مطابق آپ کی درج ذیل حدیث پرغور فرما کیں: سیدہ عائشہ وظائی سے مردی ہے کہ نبی کریم مطابق آپ نے فرمایا:

((لا ترف قبل صکلا قُ حَسائِف ِ إِلَّا بِحِمَادِ .)) یعنی: ''بالغہورت کی نماز بغیراوڑھنی کے قبول نہیں ہوتی۔''
رابوداود: ۱۶۱، و تقدم فی هذ المسند) اس حدیث سے واضح طور پریہ پتہ چاتا ہے کہ سرکوڈ ھانپنے کی قیدعورت کے لیے ہے، مرد کی سر نگے نماز ہوجاتی ہے۔

بعض لوگ یہ کہددیتے ہیں کہ اس وقت کیڑوں میں تنگی تھی، اب وسعت کے زمانے میں سر ڈھانیا ضروری ہے۔

یہ محض ان کی خام خیالی ہے۔ خود نبی کریم منظ آئی آئی کے عہد مبارک میں بعض مواقع پر بے شار مال و دولت جمع ہوا اور
آپ منظے آئی آئی کی حیات مبارکہ میں بعض صحابہ کرام امیر سے، تیسری بات جو اہم ہے کہ اگر سرکو ڈھنا پنا ضروری ہوتا تو
شریعت میں اس کی وضاحت کر دی جاتی۔ صحابہ کرام کے ادوار میں یقینا بہت مال و دولت جمع ہوگیا تھا۔ لیکن سیّدتا ابو
ہریرہ فرائی سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے رسول اللہ منظے آئی ہے ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔
آپ منظے آئی نے فرمایا: '' بھلا کیا ہر ایک کے پاس دو کیڑے ہیں۔'' بھر ایک آ دی نے سیّدنا عمر فرائی سے ای قتم کا سوال
کیا، آپ نے کہا: جب اللہ تعالی نے وسعت بیدا کر دی ہوتہ تم بھی وسعت سے کام لو، یعنی آ دی ازار اور چو نے میں یا نیکر اور چو نے
میں یا نیکر اور قبیص میں نماز پڑھے۔ (صحب بیجاری: ٥٦٣) معلوم ہوا کہ سیّدنا عمر فرائی نی کے دمانے میں
میں یا نیکر اور قبیص میں نماز پڑھے۔ (صحب بیجاری: ٥٦٣) معلوم ہوا کہ سیّدنا عمر فرائی نے وسعت کے زمانے میں
میں یا نیکر اور قبیص میں نماز کا لباس نہیں سمجھا۔ یہ بات ذبی نشین کر لیس کہ گوڑی باندھنا نبی کر میم منظے آئی کی سنت ہے اور شریف

کی منظ اللہ بھن کے منطق کی ہے گائی ہے۔ کی ہم کا اس کا اہتمام کرنے یا نہ کرنے سے نماز کے اجروثواب میں کوئی ومعزز لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے، لیکن نماز میں اس کا اہتمام کرنے یا نہ کرنے سے نماز کے اجروثواب میں کوئی میشی نہیں ہوگا۔ قار مین کو بیفرق سجھنا چاہیے کہ نبی کریم میشی کوئی نے مختلف ملبوسات پہننا ثابت ہیں، لیکن ان سے بید لازم نہیں آتا کہ ان کونماز کے لیے ضروری سجھ لیا جائے، مثلا موزے پہننا اور ان میں نماز پڑھنا۔

سیدسابق نے کہا: احناف کے نزدیک نظے سرآ دمی کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ خشوع کی خاطر نظے سر نماز پڑھنے کو افضل سجھتے ہیں، بہر حال کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے، جو نماز میں سر ڈھانینے کی افضیلت پر دلالت کرے۔ (فق السندہ: ١/ ٤٣) خلاصۂ کلام سے کہ سر ڈھانینا نماز کے لباس میں سے نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو خواہ کو ان کی تکوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور مجدوں کومیل کچیل سے بھری ہوئی پلاسٹک وغیرہ کی بی ہوئی ٹو پیوں سے یاک رکھنا چاہیے۔

# 7 .... بَابُ كَرَاهِيَةِ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْأَحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ " اِشْتِمَالُ الصَّمَّاء " اورايك كيرُ في مِن الرَّه مان كي كرابيت كابيان

(۱٤۱۷) عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ وَ الله مِنْ المِنْ الله مِنْ المِنْ الله مِنْ اللله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ اللله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ اللله مِنْ اللله مِنْ الله مِنْ اللله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله

فواند: ..... "إِشْتِمَالُ الصَّمَّاء" ہے كيا مراد ہے؟ حافظ ابن جرنے كہا: اللي لغت كہتے ہيں: كى مخص كا ايك كپڑے كو اپنے جسم پر اس لپيٹنا كہ نہ تو وہ اس ہے كى جانب كو بلند كرتا ہو اور نہ بى اتى جگہ باتى ہو كہ اس كا ہاتھ نكل سكے۔ ابن قتيبہ نے كہا: 'نصتاء' كى وجہ تسميہ ہيہ ہے كہ اس كى صورت تمام سوراخوں كو بند كر ديتى ہے، اس طرح وہ تخت چئان كى طرح ہو جاتى ہے، جس ميں كوئى سوراخ نہيں ہوتا۔ جبكہ فقہاء نے كہا: آدى اپنے جسم پر كپڑا لپينے اور پھر اس كا ايك كنارہ اٹھا كركندھے پر دكھ دے اور اس طرح اس كى شرم گاہ نگى ہونے لگے۔ (فتہ البارى: ١/ ١٩٦٩) سنن الى داود (١٩٨٠) كى دوايت ہے اس معنى كى تائيہ ہوتى ہے، اس ميں ہے: رسول اللہ مطابق آئے لباس كى دوقسموں ہے منع كيا ہے: آدى كا اس طرح گوٹھ مارنا كہ او پر ہے اس كی شرمگاہ نگى ہورتى ہو اور اس طرح كپڑا پہننا كہ ايك جانب نگى رہ جائے اور كپڑا كند ھے پر ڈال دے۔''اگر چہ اس حدیث كے ایک راوى سیّدنا ابوسعید خدرى بڑا تين كى تعریف، فقہاء كی تعریف ہے لئى جانب نگى رہ تعریف ہے لئى جاتب کی شرمگاہ نگى ہورتى ہوا ور اس خدرى بڑا تين كى تعریف، فقہاء كی تعریف ہے لئى جائے اور كپڑا كند ھے پر ڈال دے۔''اگر چہ اس حدیث كے ایک راوى سیّدنا ابوسعید خدرى بڑا تين كی ایک خوائش نہيں جائے اور كپڑا كند ھے بر ڈال دے۔''اگر چہ اس حدیث كے ایک راوى سیّدنا ابوسعید خدرى بڑا تو اس معنى كا تو اس معنى كا تو اس منے کہا ہوں كہتے ہیں: لفظ 'صَد ہے۔ ہوں كہتے ہیں: انظ کے زیادہ قریب ہے، وہ كہتے ہیں: آدى كا ایک کپڑے ہے اپنا ساراجہم اس طرح ملتی ہائی، اسمى كا بیان كردہ معنی اس لفظ كے زیادہ قریب ہے، وہ كہتے ہیں: آدى كا ایک کپڑے ہے اپنا ساراجہم اس طرح

<sup>(</sup>١٤١٧) تـخـريـــج: ..... اسـناده صحيح، أخرجه ابوداود: ٤٠٨٠ (انظر: ٨٩٤٩) وأخرج مثله البخارى: ٣٦٨ ، ٥٨٤

المراكز المرا ڈھانپ لینا کہ ہاتھ نکالنے کے لیے بھی کوئی سوراخ نہ بجے اوراس طرح وہ اپنے ہاتھوں سے موذی چیزوں سے دفاع نہ كريك \_ (عون المعبود: ١/١٢٢/١)

حبوه (گوٹسه مارنا): سرین کے بل بیٹر کھٹے کھڑے کر کے ان کے گرد سہارا لینے کے لیے دونوں ہاتھ باندھ لینا یا کمرادر گھٹنوں کے گرد کیڑا باندھنا۔ آپ مشاکر نے خوداس انداز میں بیٹے جایا کرتے تھے، اس لیے ایسے انداز میں بیٹھنا جائز ہے، بشرطیکہ بیٹھنے والا نگانہ ہور ہا ہو، جبیا کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہور ہا ہے۔

وَلايَهُمْ فِي نَعْل وَاحِدَةٍ ، وَلا يَحْتَب فِي اورندايك كير عيل كوه ماركر بيفي-" نَوْبِ وَاحِدٍ. )) (مسند احمد: ١٤٩١٧)

(١٤١٨) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ فَيْ أَنَّ "سيّدناجابر بن عبد الله فِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله نبيَّ الله على قَالَ: ((لا تَرْتَدُوا الصَّمَّاءَ فِي نَعْ فرمايا: "أيك كير عين بولى بكُّل نه مارواورتم مين سے نُوب وَاحِد، وَلا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، كُونَى نه باكين باته كماته كهائ، نه ايك جوت من يط

فواند: ..... "اشت مال الصماء" اور كوثه مارني كي وضاحت اوير موچكي ب- باكي باته سے كھانے اور ایک جوتے میں چلنے سے منع کیا گیا، کیونکہ بید دونوں شیطان کی عادتیں ہیں: سیّدنا ابوہریرہ ہواللفہ سے روایت ہے کہ رسول فَإِنَّ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِى بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ.)) يعني: "بركوني دائیں ہاتھ سے کھائے ، دائیں سے یے ، دائیں ہاتھ سے لے اور دائیں ہاتھ سے ہی دے ، کیونکہ شیطان ہائیں ہاتھ ے کھاتا ہے، باکیں ہاتھ سے پیتا ہے، باکیں ہاتھ سے دیتا ہے اور باکیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ '(اسن ماحد: ٣٠٣/٢، احمد: ۲/۰۲۸/ ۲۶۹، صحیحه: ۱۲۳۱)

سيّدنا ابو مرره والله عن معروايت ب كدرسول الله يض والله عن النّعل السَّيط الله يض النّعل الْمُواحِدَةِ . )) يعني: "بيتك شيطان ايك جوتا كهن كرچاتا بهد "مشكل الآنسار" للطحاوى: ٢/٢، الصحيحة: ٣٤٨)



<sup>(</sup>١٤١٨) تخريع: --- أخرجه مسلم: ٢٠٩٩ (انظر: ١٤١١٨).

#### نمازي كي نجاست كابيان 2 - المنافقة المنافقة

## أَبُوَابُ اِجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّيُ وَثَوْبِهِ وَ بَدَنِهِ وَالْعَفُو عَمَّا لَا يُعُلَّمُ مِنْهَا

نمازی کی جائے نماز، کپڑے اور بدن کا نجاست سے پاک ہونے کا بیان اور جونجاست معلوم نہ ہواس سے درگز ر کا بیان

1 .... بَابُ الْأَمَاكِن الْمَنُهِيّ عَنُهَا وَالْمَأْذُون فِيهَا لِلصَّلَاةِ

ان جگہوں کا بیان جن میں نماز بڑھنے سے منع کیا گیا اور جن میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے "سیدنا ابوسعید خدری زماننیوسے مروی ہے که رسول الله منطاع آج نے فرمایا: '' قبرستان اور حمام کے علاوہ ساری زمین مسجد ہے اور یاک کرنے والی ہے۔''

(١٤١٩) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ وَالْخُذُرِي وَالْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كُلُّ الأَرْض مَسْجِدٌ وَطَهُورٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.))

(مسند احمد: ۱۱۸۰۲)

فوافد: .... ني كريم والني الله في المن من فرض نماز مساجدين اداكر في كا حكم ديا كيا ب، بصورت دير چند مخصوص مقامات کے علاوہ ساری زمین کو جائے نماز قرار دیا ہے، جبکہ سابقہ امتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اینے عبادت خانوں میں ای و کھ کرنماز ادا کریں۔ حافظ ابن جر واللہ نے ((اُعْسِطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِي: ..... وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجدًا وَ طَهُورًا ....) ير بحث كرتے موئ كها: زياده رائح قول خطالى كا بكه آپ مشخ الآخ سے قبل لوگوں کے لیے صرف مخصوص عبادت خانوں میں نماز ادا کرنا جائز تھا، جیسے کلیسا اور گرجا گھر وغیرہ، اس کی تائید عمرو بن شعیب والی روایت سے ہوتی ہے، جس میں بیالفاظ بھی ہیں: ((وَ کَانَ مَنْ قَبْلِی إِنَّمَا كَانُوْا يُصَلُّونَ فِي كَنَانِسِهِمْ)) (اورجم سے يہلے والے لوگ اين اين كرجا كمرون مين نماز يرصة عن )ادر بزاركى

<sup>(</sup>١٤١٩) تـخـريــــج: حديث صحيح ، أخرجه ابوداود: ٤٩٢ ، و الترمذي: ٣١٧ ، وابن ماجه: ٥٤٧(انظر: ١١٧٨٤، ٨٨٧١٨).

﴿ مَنْ الْمُلْجَلِنَ عَبِينَ ﴿ وَ لَهِ مِنْ اللهُ مِنْ عَبِاسَ وَاللَّهُ كَا مَا مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّا اللَّلَّا اللَّهُ الللللَّاللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا

حمام کے معانی گرم پانی کے ہیں، کین بعد میں اس لفظ کو جائے عسل کے لیے استعال کیا جانے لگا، اگر چھسل گرم پنی سے کیا جائے یا محتذہ پنی سے۔ اس خمن میں درج ذیل روایت ذہن شین وئی چاہیے: سیّدنا عبدالله بن عمر وَلاَ تُعَدِّ ہِن سیّدنا عبدالله بن عمر وَلاَ تُعَدِّ ہِن سیّدنا عبدالله بن عمر وَلاَ عند، درگاہ، سی مروی ہے کہ رسول الله مشیّق آن نے ان سات مقامات میں نماز پڑھنے سے منع کیا: کوڑا خاند، درج خاند، مقبرہ، گزرگاہ، میام، اون کا باڑہ، بیت الله کی جہت۔ (ترزی)، ابن ماجه) کیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اونٹوں کے باڑے میں نماز پر صفح سے منع کیا گیا ہے، اس کی تفصیل اور وجہ آگے آرہی ہے۔ "آبو اب السمساجِد" میں" بَاب السنّهی عَن اِنے خَاذِ قُبُورِ الْاَنْبِیَاءِ وَ الصّالِحِینَ مَسَاجِدَ لِلتّبَرُّ لِهِ وَ التّعظِیْم"، میں قبر کو جائے نماز بنانے سے متعلقہ بعض اعادیث گزریکی ہیں۔

 (١٤٢٠) عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ وَ اللهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: ((لا تُصَلُّوُا إِلَى الْقُبُورِ وَلا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا (وَفِي لَفْظٍ) لاتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُورِ وَلا تُصَلُّوْا عَلَيْهَا.)) (مسند احمد: ١٧٣٤٨)

فسوائسد: ....ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ قبر پر بیٹھا جائے ، نہ اس پر یا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی بائے۔

(۱٤۲۱) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ وَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَىٰ كَانَ يُصَلِّىٰ فِى مَرَابِدِ الْغَنَمِ وَلا يُصَلِّى فِى مَرَابِدِ الْإِبِلِ وَالْبَقْرِ ـ (مسند احمد: ١٦٥٨)

(۱٤۲۲) عَسَنْ أَبِسَى هُسَرَيْسَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "سيّدنا إبو بريره وَلَيْنَ سے مروى ہے كه في كريم الطّفَائيّ نے قَالَ: ((إِذَا لَـمْ تَسجِدُوا إِلاَّ مَوَابِضَ الْغَنَمِ فَرَمَايِ: "جبتم بحريوں اور اونوں كے باڑوں كے علاوہ كوئى

<sup>(</sup>١٤٢٠) تخريع: .... أخرجه مسلم: ٩٧٢ (انظر: ١٧٢١٦).

<sup>(</sup>١٤٢١) تخريم: .... اسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة وحيى بن عبد الله المعافري(انظر: ٦٦٥٨).

<sup>(</sup>۱٤۲۲) تـخـريـج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه الترمذى: ٣٤٨، وابن ماجه: ٧٦٨، ٩٤٢، وابن ماجه: ٧٦٨، ٧٩٥، وابن حيان: ١٣٨٨ (انظر: ٩٨٢، ٩٨٢، ١٠٣٦٥).

#### المُورِينَ الله المَورِينَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ عَجَدَه بِا وَتُو بَريون كَ بارُون مِن نماز رِده ليا كرواوراونون وَكَا تُنصَـلُوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبلِ. )) (مسند احمد: ۱۰۳۷۰)

> (١٤٢٣) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَعْقُوْبُ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبُرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ وَ اللهُ ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. (مسنداحمد: ١٥٤١٦) (١٤٢٤) عَنْ ابْسِن مُغَفِّل صَلِيٌّ قَدالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا حَسَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْشُمْ فِسَى مَرَابِيضِ الْغَنَمِ فَصَلُوا ، وَإِذَا حَضَرَتْ وَأَنْشُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَسَلَا تُصَلُّوا، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِين . )) (مسند احمد: ٢٠٨١٥)

کے باڑوں میں نماز نہ پڑھا کرو۔''

''سیّدنا سبرہ بن معبد رہائٹو نے نبی کریم مطابقاتی ہے ای طرح کی مدیث بیان کی ہے۔''

"سيّدنا عبد الله بن مغفل والنّذ كت بين كه رسول الله من نے فرمایا: ' جب نماز کا وقت آجائے اور تم بکر یوں کے باڑوں میں ہوتو نماز بڑھ لیا کرو،لیکن جب نماز حاضر ہو جائے اورتم اونوں کے باڑوں میں ہوتو وہاں نماز نہ بردھا کرو، کیونکہ سے شیطانوں سے پیدا کیے ملئے ہیں۔''

فواند: ..... 'اونوْل كوشيطانول سے پيدا كيا كيا ہے 'اس كامفہوم يہ ہے كدان كے مزاح ميں نفرت اور سركثى یائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نماز خراب ہوسکتی ہے یا نمازی کا نقصان ہوسکتا ہے، عرب لوگ ہر سرکش کو شیطان کہہ دیتے ہیں۔

> (١٤٢٥) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((لا تُصَلُّوا فِي عُطُن الإبل فَإِنَّهَا مِنَ الْجِنِّ خُلِقَتْ، أَلَا تَرَوْنَ عُيُونَهَا وَهِبَابَهَا إِذَا نَفَرَتْ وَصَلُّوا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ فَإِنَّهَا هِي أَقْرَبُ مِنَ الرَّحْمَةِ . )) (مسند احمد: ۲۰۸۳۱)

"سيدنا عبد الله بن معفل والتو سے بى مروى ہے كه رسول الله مُصْلِكَاتِهُ نِهِ فرمایا: "اونول کے باڑوں میں نماز نہ بڑھا کرو، کیونکہ یہ جنوں سے بیدا کے گئے ہیں، جب یہ بدکتے ہیں تو كياتم ان كي أتكميس اور موشياري نبيس و يكهت البية بكريول کے باڑوں میں نماز پڑھ لیا کرو کیونکہ بیرحمت کے زیادہ قریب

فواند: ..... إن احاديث من بكريوں كے باڑے من نماز بڑھنے اور اونوں كے باڑے ميں نہ بڑھنے كا حكم ديا

<sup>(</sup>١٤٢٣) تخريع: ---- حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه: ٧٧٠ (انظر: ١٥٣٤١).

<sup>(</sup>١٤٢٤) تخريج: ---- حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه: ٧٦٩، والنسائي: ٢/ ٥٦ (انظر: ١٦٧٨٨)

<sup>(</sup>١٤٢٥) تخريـج: ---- اسناده حسن، أخرجه الشافعي: ١/ ٦٧، والبيهقي: ٢/ ٤٤٩ (انظر: ٢٠٥٥٧).

الرائي المنافية المن عمیا ہے اور اس فرق کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے۔ یہ بات درست نہیں کہ اونٹوں کے باڑوں میں ان کے بیشاب اور اید کے بخس ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے،اگر بدوجہ درست ہوتی تو بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز برصنے سے روک دیا جاتا، کیونکہ دونوں کے بیٹاب وغیرہ کا ایک تھم ہونا جاہے۔آپ سے ایک تی نے خود اس علت کی وضاحت فرما دی ہے کہ اونٹوں کے مزاج میں شیطنت اور شرارت یائی جاتی ہے، اس لیے نمازی کو بیتکم دیا محیا، تا کہ وہ متوقع نقصان سے چ سکے۔ ''بیر جمت کے زیادہ قریب ہیں'' کامفہوم سے ہے کہ اونٹوں کے برعکس اس جانور کے مزاج میں کمزوری اور نرمی یائی جاتی ہے،نمازی کواس ہے کوئی تشویش نہیں ہوتی ۔ مزید درج ذیل احادیث ِ مبار کہ برغور کریں: ا وبريده والنَّهُ بيان كرت بين كه بي كريم النَّفَاتِيمُ في فرمايا: ((صَلُّوا فِي مُوَاحِ الْغَنَمِ، وَامْسَحُوا رُغَامَهَا، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابَ الْجَنَّةِ . )) لین: ' بحریوں کے باڑوں میں نماز پڑھا کرواوران کی رینٹ صاف کیا کرو، کیونکہ سے بنت کے جانوروں میں سے ہیں۔ '(بیھقی: ۲/ ۶۹)، ہزار: ۶۹، صحیحه: ۱۱۲۸)

سیّدنا برابن عازب زبالنو سے روایت ہے کہ آپ مطبّع کیا ہے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں موال كيا كيا-آب مَشْخَطَيْمَ نِ فرمايا: ((صَسلُوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ · )) لعني: ''ان مين نماز رره ليا كرو، كيونكه ان مين يركت بــ ' (ابوداود: ١٨٤، ترمذي: ١٨١ ابن ماحه: ٤٩٤)

علامة عظيم آبادي مِراشد كلصة بين: اس كا مطلب يدب كه بريون مين بغاوت اورسركشي كا ماده نبين يايا جاتا، بلكه ان کے مزاج میں ضعف اور سکینت ہوتی ہے، وہ نمازی کو تکلیف دیتی ہیں نہاس کی نماز منقطع کرتی ہیں، بلکہ مدیرکت والی موتی میں،اس لیےان کے باڑوں میں نماز راعنی جا ہے۔ (عود المعبود: ١٢٠/١)

#### 2 .... بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّعُل جوتول میں نماز پڑھنے کا بیان

(١٤٢٦) عَنْ عَـمْووبْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ " "سيّدنا عمرو بن شعيب اين باي سے اور وہ اس كے دادا عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَدِّي ﴿ سَيْدِنا عَبِدِ اللهِ بِن عَرْهِ بِن عَاصَ نَاتُنَهُ ﴾ سے روايت كرتے يَسْفَتِلُ عَنْ يَسِمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَرَأَيْتُهُ بِن، وه كت بين من في رسول الله من آيا كونماز يرصة ہوئے دیکھا تھا، آپ (سلام پھیرنے کے بعد مبھی) دائیں طرف سے پھرتے تھے اور بھی بائیں طرف سے، آپ نگے

يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنتَعِلاً، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا ـ (مسند احمد: ٧٠٢١)

(١٤٢٦) تمخريسج: ..... صمحيح لغيره، هذا الحديث هو ثلاثة احاديث:أما الحديث الاول وهو: رايت رسول اللَّه ﷺ يبصلي ينفتل عن يمينه وعن شماله. فأخرجه ابن ماجه: ٩٣١. والحديث الثاني وهو قوله: رايتيه ينصبلني حافيا ومنتعلا ـ فأخرجه ابوداود ٢٥٣ ، وابن ماجه: ١٠٣٨ ـ والحديث الثالث وهو : رايته يشرب قائما وقاعدا ـ فأخرجه الترمذي: ١٨٨٣ (انظر: ٦٦٢٧، ٢٠٢١)

#### 2 - 845 18 2

یاؤں بھی نماز بڑھ لیتے تھے اور جوتا پہن کربھی، نیز میں نے دیکھا کہ آپ منظ اللہ کھڑے ہو کر بھی لی لیا کرتے تھے اور بېنځوکرېچې...

> (١٤٢٧) عَنْ أَبِيْ سَعْيدٍ نِ الْخُذْرِيِّ ﴿ وَالْسُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهِ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟)) فَقَالُوا: يَارَسُوْلَ اللُّهِ! رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ: ((إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيْهِ مَا، فَإِنْ رَأَى بِهِ مَا خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا.)) (مسند احمد: ۱۱۱۷۰)

''سیّدنا ابوسعید خدری والله منظمی سے مروی ہے کہ رسول الله منظمیّ کا نمازیڑھ رہے تھے ، اچا تک آپ نے جوتے اتار دیے ، یہ دکھ كرمقترى لوگوں نے بھى جوتے اتار ديے۔ جب آپ ملطے ميا نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے بوجھا: ''تم نے جوتے كيول اتارے؟" لوگول نے جواب ديا: اے الله كے رسول! جب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتاردیے۔آپ منت کی نے فرمایا: ''میرے یاس تو جبریل مَلین آئے تھے اورانہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ نحاست لگی ہوئی ہے (اس لیے میں نے جوتے اتار دیئے تھے)۔ (اب اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ) جب کوئی آدمی معجد میں آئے تو وہ اینے جوتے الٹا کر ان کو دیکھ لے، اگر ان میں کوئی گندگی دیکھے تواہے زمین کے ساتھ (رگڑ کر) صاف کر لے، اور پھران میں نماز پڑھ لے۔''

(١٤٢٨) عَنْ سَعِيْدِ بْن يَزِيْدَ أَبِيْ مَسْلَمَةً

قَالَ: قُلْتُ لِأَنَس بْن مَالِكِ ﴿ كَالَةٌ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عِنْ يُسصَلِمُ فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ - (مسند احمد: ۱۱۹۹۹)

(١٤٢٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لَكُلَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّمُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَحَافِيًا وَ مُنْتَعِلًا (مسند احمد: ٧٣٧٨)

"ابومسلم سعید بن بزید کہتے ہیں: میں نے سیدناانس بن مالک فالني سے يوجها كدكيا رسول الله من الله السية اين جوتوں ميں نماز یر صفے تھے؟ امہول نے جواب دیا: ہاں۔"

"سيّدنا ابو برره و والنَّهُ سے مروى ہے كه رسول الله من کھڑے ہو کراور بیٹھ کراور ننگے پاؤں اور جوتا پہن کر نماز

(١٤٢٧) تـخـريــج: ---- اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ٦٥٠، وابن خزيمة: ١٠١٧، وابن حبان: ۲۱۸۵ (انظر: ۱۱۱۵۳).

(١٤٢٨) تخريع: -- أخرجه البخاري: ٣٨٦، ٥٨٥٠، ومسلم: ٥٥٥ (انظر: ١٩٧٦).

(١٤٢٩) تخريـج: .... صحيح لغيره، أخرجه الحميدي: ٩٩٧، والبيهقي: ٨٨٩٩ (انظر: ٧٣٨٤).

### المرابع المرا

ف واند: ..... كور يا بير كرنماز يرهنا، اس كوآب م الله كنفلى نماز يرمحول كرنا جاب، كونكه دونون حالتوں میں آپ مشخ ﷺ کو برابر اجرماتا تھا۔ اگر فرضی نماز کو بھی اس حدیث کا مصداق بنایا جائے تو بیٹھ کرنماز ادا کرنا عذر کی بنایر ہوتا ہوگا، جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔

> أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ: فَتَنَخَّعَ فَتَفَلَهُ تَحْتَ نَعْلِهِ الْيُسْرَى، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ حَكَّهَا بِنَعْلَيْهِ . (مسند احمد: ١٦٤٢٨) وَفِيْ رَوَايَةٍ: فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ اليسرى (مسند احمد: ١٦٤٢٢)

> (١٤٣١) عَنْ أَبِي ٱلْأَوْبَرِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ: أَنْتَ الَّذِي تَنْهِي النَّاسَ أَنْ يُسَلُّوا وَعَلَيْهِمْ نِعَالُهُمْ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ وَرَبِّ هٰذِهِ الْحُرْمَةِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله الله الم الم الله المناه المناه وعَلَيْهِ نَعْلَاهُ وَانْتَصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ ، وَنَهٰى النَّبِيُّ المُجْمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجُمْعَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَيُّسَام (وَفِي رِوَايَةٍ): رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ صَلِّي فِي نَعْلَيْهِ لِ (مسند احمد: ۸۷۵۷)

(١٤٣٠) عَنْ أَبِي الْعَلاءِ بن الشِّخِيْرِ عَنْ "ابوالعلا بن فحير اين باب سے بيان كرتے ہيں، وہ كہتے ہيں كداس نے رسول الله مطفق آخ كو جوتوں ميس نماز يرصح موت دیکھا، جب آپ کو کھنکار آیا تو آپ نے اسے اینے بائیں جوتے کے پنچے تھوک دیا، پھراس کواینے جوتوں کے ساتھ رگڑ دیا۔اورایک روایت میں ہے کہآپ مطابق نے باکیں جوتے ہے اس کورگڑ دیا۔"

"ابوالاً وبركت بين كه ايك آدمي سيدناابو بريره وفالنفذ ك ياس آیا اور کہا: آپ ہیں جولوگوں کو جوتوں میں نماز پڑھنے سے منع كرتے بين ؟ سيدنا ابو مريره والله نے جواب ديا بنہيں ، بلكه اس حم كرب كي مم ب كريس في رسول الله مطاع في كوجوت پہن کراس مقام کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور جب آب نمازے فارغ ہوئے تھے تو جوتے بہنے ہوئے تھے۔ (مزیدغور کروکہ) نبی کریم مٹنے ایک نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے ہے منع فرما دیا الآب کہ دوسرے دنوں میں آ جائے۔ اورایک روایت میں ہے: میں نے نبی کریم منتی کی کے کو دیکھا کہ آپ نے اینے جوتوں میں نماز پڑھی۔''

فواند: ..... الا يدكه وه دوسر دنول مين آجائ كامفهوم يد بكدا كركوني آدمي كى قتم كروز دركار با ہواور چچ میں جمعہ کا دن آ جائے تو اس کا روز ہ رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں مقصودِ احادیث یہ ہے کہ صرف جمعہ کے دن *کو* روزے کے ساتھ خاص نہ کیا جائے۔

<sup>(</sup>١٤٣٠) تخريع: .... أخرجه مسلم: ٥٥٤ (انظر: ١٦٣١٣).

<sup>(</sup>١٤٣١) تمخريج: .... صحيح لغيره، أخرجه ابن راهويه: ٢٣٧، والطحاوي: ١/ ٥١١ (انظر: ٨٧٧٢، .(9877

#### 

(۱٤٣٢) عَنْ مُجَمِّع بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ غُلامٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءِ أَنَهُ أَدْرَكَهُ شَيْخًا أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ مِنْ أَهْلِ قُبَاءِ أَنَهُ أَدْرَكَهُ شَيْخًا أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ الْأَحْمَرِ (وَفِي رِوَايَةٍ فِي فِينَاءِ الْأَجْمِ) الْأَحْمَرِ (وَفِي رِوَايَةٍ فِي فِينَاءِ الْأَجْمِ) وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ فِي السَّسْقَى رَسُولُ اللَّهِ فَي فَسَرِبَ وَأَنَّا عَنْ يَمِينِهِ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ، فَنَا وَلَينِي فَشَرِبُتُ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَحَفِظ تُ أَنَّهُ صَلَّى بِنَا يَوْمَئِذِ الصَّلاةَ وَحَلِيهِ نَعْلاهُ لَمْ يَنْزَعُهُ مَا لَى رَمِينِهِ الصَّلاة وَعَلَيْهِ الصَّلاة وَعَلَيْهِ الصَّلاة وَعَلَيْهِ الصَّلاة وَعَلَيْهِ الصَّلاة وَعَلَيْهِ نَعْلاهُ لَمْ يَنْزَعُهُ مَا لَا مَسند احمد:

''جَمع بن یعقوب اہل قبا کے ایک ایے لاکے سے بیان کرتے ہیں، جس کوانہوں نے بر حما ہے کی حالت میں پایا تھا، اس نے کہا: رسول اللہ مضطَّرِیَّ ہمارے پاس قبا میں آئے تو گھنے درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے اور لوگ بھی آپ کے پاس جمح ہو گئے۔ رسول اللہ مضَّرِیَّ آنے پانی طلب کیا، پس آپ کو پانی دے دیا گیا اور آپ نے پی لیا۔ میں آپ کی دا کیں طرف تھا اور میں لوگوں میں نو عمر لڑکا تھا، پھر آپ نے (بیالہ) مجھے پکڑا دیا اور میں نے بھی اس سے پانی بیا۔ بھے یاد آ رہا ہے کہ اس دن آپ مطاب کیا ہے اس خو تے اور انہیں اتارانہیں تھا۔''

فسواند: ..... مدیث میں موجود بریکٹ والی عبارت کو سامنے رکھ کرتر جمد کیا گیا ہے جیسے کہ فوا کد کے ظمن میں وضاحت موجود ہے۔

(۱٤٣٣) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنْ مُحَمَّعِ قَالَ قِيْلَ مُحَمَّعِ قَالَ قِيْلَ مُحَمَّعِ قَالَ قِيْلَ لِعَبْدِ اللهِ فَيْ بَنِ أَبِى حَبِيبَةً: مَا أَذَرَكْتَ مِنْ رَسُولُ اللهِ فَيْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ يَعْنِى مَسْجِدَ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ يَعْنِى مَسْجِدَ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ

"(دوسری سند) محمد بن اسمعیل سے مروی میکه سیدنا عبدالله بن ابی حبیب به چهاگیا که انھوں نے رسول الله منظ آیا کہ انھوں الله منظ آیا کہ انھوں نے رسول الله منظ آیا کہ تھ تواس کیا (علمی چیز ) حاصل کی؟ جب رسول منظ آیا آئے تھ تواس دیا : ایک وقت یہ نوعمر لڑے تھے، بہر حال انہوں نے جواب دیا : ایک دن رسول الله منظ آیا ہمارے پاس ہماری مجد یعنی مجد قبا میں تشریف لائے ، ہم بھی آکر آپ کے پاس بیٹے گئے اور دوسرے تشریف لائے ، ہم بھی آکر آپ کے پاس بیٹے گئے اور دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے۔ پھر جب تک الله نے چاہا آپ بیٹے رہے، پھر کھر نے موکر نماز پڑھنے گئے، میں نے آپ کود یکھا کہ آپ جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔"

<sup>(</sup>۱٤٣٢) تـخـريـــــج: اسـنــاده ضعيف، الراوى عن الصحابي مبهم ، أخرجه مختصرا البزار: ٥٩٨ ، وأخرجه النعلين ثابتة . وأخرجه ابن سعد: ١/ ٤٨٠ (انظر: ١٦٠٨١ ، ١٧٩٤٤) لكن صلاته على في النعلين ثابتة .

<sup>(</sup>١٤٣٣) تـخـريـج: اسناده ضعيف لابهام الراوى عن عبد الله بن ابى حبيبة وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٨٩٥).

### الريخ المراج الريخ المراج الريخ الر

فوائد: ..... بہلی روایت کے مطابق آپ مطابق آپ مطابق کے سائے میں بیٹھے تھے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق آپ مسجد میں جلوہ افروز ہوئے؟ ممکن ہے کہ آپ مطابق آپ بہلے سائے میں ہی بیٹھے ہوں، پھر پانی پی کرمسجد میں جا کہ کہ آپ مطابق آپ ہمکن ہے کہ آپ مطابق آپ ہمکن ہے کہ آپ مطابق کے موں۔ پہلی روایت میں "فیٹ فی و الاحمر" کی بجائے "فیٹ فناو الأجم" کے الفاظ زیادہ واضح اور فاہر ہیں، اول اذکر الفاظ کا کوئی معنی سجھ نہیں آرہا۔ اور لفظ "الا جم" کو تین طرح سے پڑھا جا سکتا ہے:

(٢) ..... "الأنجم" ،اس كے معانی محل يا قلعه كے بير-

(m)....."الأجم"، يه "الأبجمة "كى جمع ب، اس كے معانى كفنے اور كنجان درختوں كے بيں۔

(١٤٣٤) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ يُصَلِّىٰ فِى اللَّهُ عَلَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَ (مسند احمد: ٤٣٩٧) الْخُفَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ و (مسند احمد: ٤٣٩٧) عَنِ النَّعْمَان بْنِ سَالَم عَنْ رَجُل جَدُّهُ أَوْسُ بَسْنُ أَبِسَى أَوْسٍ كَانَ يُصَلِّىٰ وَيُعَلِّىٰ وَيُعَلِّىٰ وَيُعَلِّىٰ فَيْهِمَا وَيُصَلِّىٰ فِيْهِمَا وَيُصَلِّىٰ فِيْهِمَا وَيَصَلِّىٰ فِيْهِمَا وَيَصَلِّىٰ فِيْهِمَا وَيَعُولُىٰ فِيْهِمَا وَيَصَلِّىٰ فِي فَيْهِمَا وَيَصَلِّى فِي فَيْهِمَا وَيَصَلِّى فِي فَيْهُمَا وَيَصَلِّى فِي فَيْهِمَا وَيَصَلِّى فِي فَيْعَوْدِ (مسند احمد: ١٦٢٦٩)

(١٤٣٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّانِبِ وَ الْثَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّانِبِ وَ الْثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ عَنْ يَسَارِهِ وَ قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ وَ قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ

"سيّدناعبد الله بن مسعود بناليّن كمت بين كه مين في رسول الله من مناز برهم من موسع ديكها الله من مناز برهم موسع ديكها من "

"نعمان بن سالم ایک آدمی سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے داوا اوس بن ابی اوس نماز پر ھے اور نماز میں ہی اپنے جوتوں کی طرف اشارہ کرتے پھر انہیں بکر لیتے اور پہن کر نماز پڑھتے اور پہن کر نماز پڑھ لیے اور پہن کر نماز پڑھ لیا کرتے دوتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔"

<sup>(</sup>١٤٣٤) تخريسج: .... صحيح، علقمة وان لم يسمع منه ابو اسحاق، لكن تابعه ابو الاحوص و زهير. أخرجه مطولا و مختصرا ابن ماجه: ١٠٣٩، وصلاة النبي الله في الخفين والنعلين رواها عدد من الصحابة (انظر: ٤٣٩٧)

<sup>(</sup>١٤٣٥) تخريسج: اسناده ضعيف، لجهالة رجل، وهو ابن ابى اوس، وقد ثبتت صلاته في النعلين عن غير واحد من الصحابة، أخرجه ابن ماجه: ١٠١٧ (انظر: ١٦١٥٧، ١٦١٦٩، ١٦١٧). (١٤٣٦) تخريم: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ١٤٨، والنسائى: ٢/ ٧٤، وابن ماجه: ١٤٣١ (انظر: ١٥٣٩).

مازى كى نجاست كابيان كريج ) 126 G 2 - CLICK HIELD SE هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي ثَكَاثَ مِرَار - (مسند اين باي سے بي مديث تين مرتبي كاتمى -احمد: ١٥٤٦٧)

#### 3 .... بَابُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْحَصِير والْبُسُطِ وَالْفَرَاء وَالنُّحُمُرَةِ چٹائی، ٹاٹوں، پوستیوں اور اوڑھنیوں پر نماز پڑھنے کا بیان

(١٤٣٧) عَن أَسِي سَعِيدِ الْخُذري وَهَا الله مِسْ الله الله مِسْ الله مِن الله مِسْ الله الله مِسْ المِسْ الله مِسْ الله مِسْ المِسْ المِسْ المِسْ المِسْ المِسْ المِسْ المِسْ ا

قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَصِيْرٍ - مِحْوثُى جِنْالَى يِنماز يرْحى ـ " (مسند احمد: ۱۱۰۸۷

> (١٤٣٨) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَعَلِينَ قَالَ: صَنَعَ بَعْضُ عُمُوْمَتِيْ لِلنَّبِي عِلْمًا طَعَامًا فَمَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِيْ، قَالَ فَأَتَاهُ وَفِي الْبَيْتِ فَحَلٌّ مِنْ تِلْكَ الْـفُـحُولِ، فَأَمَرَ بِجَانِبِ مِنْهُ فَكُنِسَ وَرُشَّ فَصَلِّي وَصَلَّيْنَا مَعَهُ . (مسند احمد: (ITITY

"سيّدناالس بن مالك بْنَاتْمُوْ كَبْتِح بِين كه مير ايك فيح ني نی کریم مطفی مین کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ مطفی مین کے یاس آ كركها؛ اے الله كے رسول! ميں جا ہتا ہوں كه آپ ميرے گھر میں کھانا کھا کیں، پس آپ مضائل ان کے یاس تشریف لے مے، گھر میں تھجور کی بن ہوئی چٹائیوں میں سے ایک چٹائی پڑی تھی، آپ مطفی آنے اس کی ایک طرف کے بارے میں تھم فرمایا تو اے صاف کر کے اس بریانی چیرکا گیا، پھرآپ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَمَازُ اللَّهُ مَمَازُ ادا کی۔''

''سیّدنا انس زاتن سے سے بھی مروی ہے کہ رسول منتظ مینا بسا اوقات ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے، اگر نماز کا وقت ہوجاتا تو آپ اس چٹائی کے بارے میں تھم دیتے جوآپ کے نیے ہوتی تھی، بس اسے صاف کرکے اس پر یانی حھٹرک دیا جاتا۔ پھررسول انڈ مشخ مینے اس پر کھڑے ہوتے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوجاتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے۔ان کی یہ جٹائی کجھور کے پتوں سے بنی ہوتی تھی۔''

(١٤٣٩) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رُبُّمَا تَحْضُرُهُ الصَّلاةُ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ ثُمَّ يُنْضَحُ بِالْمَاءِثُمَّ يَقُومُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَنَـقُـوْمُ خَـلْفَـهُ فَيُصَلِقي بِنَا قَالَ وَكَانَ بسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ . (مسند احمد: (17781)

<sup>(</sup>١٤٣٧) تخريع: ..... أخرجه مسلم: ١٦١، ١٦١ (انظر: ١١٠٧١).

<sup>(</sup>١٤٣٨) تخريع: .... أخرجه البخاري: ٦٧٠ وفيه قصة (انظر: ١٢٣٢٩).

<sup>(</sup>١٤٣٩) تخريـج: ---- أخرجه البخاري: ٦٢٠٣، ومسلم: ٦٥٩، ٢١٥٠ مطولا ومختصرا (انظر: ١٣٢٠٩).

الكالم المنظمة المنظم

(۱٤٤٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ أَنَّ رَسُولَ " "سِيّدنا عبر الله بن عباس فِلْ الله عمروى ب كه رسول الله على على بِسَاطٍ. (مسند احمد: الله عَنْ إِنَّالُ رِنْمَازَ رُرُّمَى. "

(١٤٤١) عَسنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَلِي اللهِ وَاللهِ وَلِلهِ وَلِمُ وَاللهِ وَاللهِي وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ

(١٤٤٢) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَالَىٰ أَوْيَسْتَحِبُ أَنْ يُصَلِّى أَوْيَسْتَحِبُ أَنْ يُصَلِّى عَلَى فَرُوةٍ مَدْبُوغَةٍ . (مسند احمد: يُصَلِّى عَلَى فَرُوةٍ مَدْبُوغَةٍ . (مسند احمد: ١٨٤٨)

(١٤٤٣) عَسَنْ مَيْسُمُ وَنَهَ زَوْجِ النَّبِيِ عَلَى قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى الخُمْرَةِ فَيَسُجُدُ فَيُصِيْبُنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ (مسند احمد: ٢٧٣٤٤) وَأَنَا حَائِضٌ (مسند احمد: ٢٧٣٤٤)

(١٤٤٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ ـ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ ـ (مسند احمد: ٢٤٢٦)

''سیّدنا انس بن مالک و النّفظ سے عردی ہے کہ رسول اللّٰہ اللّفِی اللّٰہ اللّٰہ

''سيّدنامغيره بن شعبه بنائيّهُ کہتے ہيں که رسول الله مَشْنَا عَلَيْمَ الله مِشْنَا عَلَيْمَ الله مِشْنَا عَلَي رنگے ہوئے چڑے پرنماز پڑھتے تھے یا نماز پڑھنا پسندفرماتے تھے۔''

''زوجہ رمول سیدہ میمونہ مخالفہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ مظیم آیا ہے او ڑھنی پر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، جبکہ میں حیض کی حالت میں آپ کے پہلومیں ہوتی تھی، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کیڑا مجھے لگتار ہتا تھا۔''

<sup>(</sup>۱٤٤٠) تخريج: ---- صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف، أخرجه ابن ماجه: ۱۰۳۰، والترمذي: ۳۳۱، رابن خزيمة: ۱۰۰۵، وابن حبان: ۲۳۱۰ (انظر: ۲۰۲۱، ۲۶۲۲).

۱٤٤۱) تسخسریسیج: .... استفاده صبحیح علی شرط مسلم، أخرجه ابوداود بنحوه مطولا: ۲۰۸ (انظر: ۱۲۹۱۷، ۱۳۹۹) و أخرجه احمد فی عدة اماکن مختصرا و مطولا.

<sup>(</sup>١٤٤٢) تـخـريســج: ٠٠٠ اسناده ضعيف لضعف يونس بن الحارث، ولجهالة والدابي عون، ولاحتمال انقطاعه، أخرجه ابوداود: ٢٥٩، وابن خزيمة: ١٠٠٦ (انظر: ١٨٢٢٧)

<sup>(</sup>١٤٤٣) تخريع: .... أخرجه البخاري: ٣٣٣، ٣٧٩، ١٧٥ (انظر: ٢٦٨، ٢٦٨).

<sup>(</sup>۱٤٤٤) تسخسريــــــج: .... صحيح لمغيسره، أخسرجه الترمذي: ٣٣١، وابن ماجه: ١٠٣٠، وابن حبان: ٢٣١٠(انظر: ٢٠٦١، ٢٤٢٦).

الريخ المناف المنظمة 4 .... بَابٌ فِي الصَّلَاةِ فِي ثَوُبِ النَّوُمِ وَشُعُرِ النِّسَاءِ وَحُكُمٍ ثَوُبِ الصَّغِيرِ

سونے والے کیڑے اور عور تول کی تمیزوں میں نماز پڑھنے کا بیان اور چھوٹے بیچے کے کیڑے کا حکم

نه د مکھتے تھے''

(١٤٤٥) عَـنْ مُعَاوِيَةَ وَهَلِيٌّ قَــالَ قُلْتُ لِأَمّ "سیدنا معاویہ وٹاٹیئ کہتے ہیں کہ میں نے زوجہ رسول سیدہ ام حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَ رَضِمَ عَنْهَا: أَكَانَ حبیبہ وظافیا سے یو حصا کہ کیا رسول اللہ منظ ایج اس کیڑے میں رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسصَلِمَى فِي الثَّوْبِ الَّذِي نماز برم لیتے تھے، جس میں آپ کے ساتھ سوتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں، لیکن جب تک اس میں کوئی گندگی يَنَامُ مَعَكِ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، مَالَمْ يَرَفِيهِ

> (١٤٤٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أُصَلِّى فِي تَوْبِي الَّذِي آتِي فِيْهِ أَهْلِي ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا تَغْسِلُهُ. )) (مسند احمد: ۲۱۱۱)

أَذِّي. (مسند احمد: ۲۷۲۹٦) ا

''ستیدنا جابر بن سمرہ زلائٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی كريم مطفي في سے يو جها: كيا ميں اس كيڑے ميں نماز ير هسكنا مول جس میں اپنی بوی کے پاس آتا ہوں؟ آب مطاق النے فرمایا:'' ہاں،کین اگر تو اس میں کوئی ( گندگی والی ) چیز دیکھے تو اہے دھولیا کر۔''

> (١٤٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلِ قَالَ: ثَنَا سَلَمَةُ بنُ عَلْقَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ قَالَ: نُبَشْتُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الشُّوبُ الَّذِي يُلْبَسُ تَحْتَ الدِّثَارِ ـ (مسند احمد: ٢٥٢٠٥)

"محمر بن سرين كت بن بي: مجه بيه بتايا كما كه سيده عائشه وظاهوانے کہا تھا: رسول الله ملتے آئے ہماری تثمیزوں میں نماز نہیں برصے تھے۔ایک رادی بشر کہتے ہیں کہ بیدوہ کیڑا ہے جے قیص کے نیچے پہنا جاتا ہے۔''

ف**واند**: .....'نیروہ کیڑا ہے جے تمیص کے نیچے بہنا جاتا ہے'' سے مرادوہ لباس ہے جو بدن کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے،اس کو تحانی لباس کہتے ہیں، ہارے ہاں عام طور پر عورتوں کے ایسے کپڑے کو تمیز کہا جاتا ہے۔

(١٤٤٥) تـخـريـــج: ---- حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٣٦٦، والنسائي: ١/ ١٥٥، وابن ماجه: ٥٤٠ (انظر: ۲۷۲۰، ۲۷۲۰).

(١٤٤٦) تخريج: --- صحيح، الا انه انحتلف في رفع هذا الحديث ووقفه، ومال الامام احمد وابو حاتم الى وقفه، وصححه مرفوعا ابن حبان والبوصيري. أخرجه ابن ماجه: ٥٤٢ (انظر: ٢٠٨٢٥).

(١٤٤٧) تـخــريـــــج:..... حديث صحيح ، وهذا اسناد فيه انقطاع، أخرجه ابوداود: ٣٦٨، والترمذي: ٠٠٠، والنسائي: ٨/ ٢١٧ (انظر: ٢٩٨ ٢٤).

129 (129) (2- CLEVILLE) نمازی کی نحاست کابیان کروچ کی ''ستدنا ابوقیادہ خاہنیّۂ روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللّہ مُضَافِينًا كواملمة يا اميمه بنت الى العاص اللهائج بوئے ديكھا، یہ سیدہ زینب واللحا کی بیٹی تھی، جب آپ کھڑے ہوتے تو اے اٹھالیتے تھے اور جب رکوع کرتے تو اسے نیچے رکھ دیتے حتی کہ آپ نماز سے فارغ ہوجاتے۔''

(١٤٤٨) عَنْ أَسِيْ قَتَادَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَيْ يَحْمِلُ أَمَامَةَ أَوْ أُمَيْمَةَ بِنْتَ أبى الْعَاصِ وَهِيَ بِنْتُ زَيْنَبَ يَحْمِلُهَا إِذَا قَامَ وَيَسْضَعُهَا إِذَا رَكَعَ حَتَّى فَرَغَ ـ (مسند احمد: ۲۲۸۸٦)

فواند: ..... آخری حدیث کے مطابق آب مشنا اللہ نے دوران نماز این نوای کو اٹھائے رکھا، بیفرضی نماز کا واقعہ ہے اور آپ ملتے والے اور کونماز پڑھارہے تھے، جیسا کہ تھے مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔اس ممل کا تعلق جواز سے ہے۔ یہ تمام دعو ہے اور تاویلیں باطل ہیں کہ بدرخصت نبی کریم میں کے ساتھ خاص تھی، یامنسوخ ہو چکی ہے، یا اس کا تعلق نفلی نماز سے ہے۔مزیداس حدیث سے پیمعلوم ہوتا ہے کہ بیچے کےجسم اور کپڑے کو پاک ہی سمجھا جائے گا، جب تک نجاست کے اثرات واضح نہ ہو جا کیں یا نقینی طور پرعلم نہ ہو جائے۔ نبی کریم ملتے آئے کا امہات المؤمنین کے تحمانی لباس میں نماز نہ پڑھنا،علام عظیم آبادی نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا: پیرحدیث دلالت کرتی ہے کہ عورتوں کے ان کپڑوں سے اجتناب کرنا چاہیے ، جن کے بارے میں پلید ہو جانے کا خطرہ ہواہ ریمی تھم باقی کپڑوں کا ہے۔ (عسون المعبود: ١/ ٣٣٦) امام ابوداود نے بیرحدیث ذکر کرنے کے بعدیہ باب قائم کیا ہے: "باب الرخصة فی ذلک" اور اس میں بیرحدیث ذکر کی ہے: سیدہ میمونہ وٹاٹھا بیان کرتی ہیں: نئ کریم مٹنے مین ایک چادر پہن کرنماز پڑھتے ، جبکہاس کا کچه حصه آب کی کسی حائضه یوی پر موتا تھا۔ (ابوداود: ۳۱۹، ابن اجه: ۹۵۳) لیکن اس حدیث سے رخصت کی مخنجائش نکالنامحل نظر ہے، کیونکہ عورت کالباس زیب تن کرنا اور بات ہے اور خاوند کےلباس کے بعض جھے کا اس کی بیوی ے لگ جانا اور اس پر پر جانا اور بات ہے۔ شرعی نصوص کی روشی میں اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ نجس کیڑا زیب تن کرنا منع ہے، ای طرح مردحفرات اس لباس سے بھی گریز کریں گے، جوعورتوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ مبھی ممکن ہے کہ آب مطيط و المعلى طور يرامهات المؤمنين كاتحاني لباس نه يهنت مول -



<sup>(</sup>١٤٤٨) تخريع: ﴿ أَخرِجِهِ البِخارِي: ٥١٦ ، ومسلم: ٥٤٣ (انظر: ٢٢٥١٩ ، ٢٢٥٢٤).



# أُبُوَابُ الْقِبُلَةِ قبلہ کے آ داب

#### 1 .... بَابُ مُدَّةِ إِسْتِقْبَال بَيْتِ الْمُقَدَّس وَتَحُويُل الْقِبُلَةِ مِنْهُ إِلَى الْكَعْبَةِ بیت المقدی کے قبلہ رہنے کی مدت اور پھر کعبہ کی طرف تحویل قبلہ کا بیان

(١٤٤٩) عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِب وَهِ اللهُ الله جب مدیند منورہ پہنچ تو سب سے پہلے اسے اجداد یا ماموؤں ك ياس همرك، جن كاتعلق انصار عقاء آب مطيع المنظامة سر ه مهینوں تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، جبکہ آپ کو پیندیه تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللّٰہ کی طرف ہو۔ (بالآخر ایسے ہی ہوا اور) آب مشکر انے سب سے پہلی نماز جواس کی طرف پڑھی ، وہ عصرتھی ، کچھ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز یر هی تھی۔ان میں سے ایک آدمی ایک مجد والوں کے یاس ہے گزرا، جبکہ وہ رکوع کی حالت میں تھے، اس نے ان ہے کہا: میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ (قبلہ تبدیل ہو چکا ہے اور) میں نے رسول الله مشکر کے ساتھ مکه کی طرف نماز بڑھی ہے۔ وہ (پیاعلان من کر رکوع کی ) حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ رسول الله طفی الله علیہ بات پیند تھی کہ آب كو بيت الله كي طرف يهير ديا جائ، ليكن جب آب سين المقدى كى طرف نماز يرصة تويبوديون اور

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أُوَّلَ مَاقَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِس سِتَّةَ عَشَرَ أَوْسَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أُوَّلَ صَلَا ةِ صَلَّاهَا صَلاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِـمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْل مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ مَكَّةً قَالَ: فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ يُعْجُبُهُ أَنْ يُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَ الْيَهُ وْدُ قَـدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّىٰ قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِس وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَي وَجْهَهُ قِبَلَ الْيَيْتِ أَنْكُرُوا ذٰلِكَ (مسنداحمد: ١٨٦٩٠)

(١٤٤٩) تخريع: .... أخرجه البخاري: ٤٠، ٤٤٨٦، ومسلم: ٥٢٥ (انظر: ١٨٤٩٦).

الرائي المراجع المراج

اہل کتاب کویہ اچھا لگنا تھا ( کیونکہ اس کو وہ اپنی اقتدا سمجھتے سے )، اس لیے جب آپ مشکھتے کے اپنا رخ بیت الله کی طرف پھیرلیا تو انہوں نے اسے برا جانا۔''

"سیدنا ابن عمر بھائٹ کہتے ہیں کہ قباء میں کچھ لوگ نماز فجر ادا کررہ تھے، ان کے پاس ایک آنے والے نے آکر کہا: دات رسول الله ملتے ہیں ہے آن نازل ہوا ہے، جس کے مطابق آپ کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے تم بھی اس کی طرف منہ کرلو۔ ان لوگوں کے چہرے شام (یعنی بیت المقدس) کی طرف تھے، وہ (یہ اعلان من کر) کعبہ کی طرف کھے۔"

(١٤٥٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهُمَّاءٍ فِي صَلاةٍ عُمَرَ وَحُمَّا قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاةِ الصَّبْحِ إِذْ أَتَساهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قُرْآنُ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ اللَّهِ عَلَيْهِ قُرْآنُ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتُ وَبُوهُمُ مُ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتُ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا إِلَى النَّعَامِ فَاسْتَدَارُوْا إِلَى النَّعَامِ فَاسْتَدَارُوْا إِلَى النَّعَامِ فَاسْتَدَارُوْا إِلَى النَّعَامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْعَامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْعَلَيْدِ فَيْ الْعَلَيْدِ فَيْ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعُمْ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعُلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْمِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعُلَيْدُ الْعُلَيْدُ الْعُلْدُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْع

فوائد: .....ان احادیث سے بیجی ثابت ہوا کہ اگر کوئی آ دی تا بھی اور لاعلمی کی بنا پرغیر قبلہ کی طرف شروع کر دیتا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی اور دورانِ نماز علم ہو جانے کی صورت میں وہ نماز کو جاری رکھتے ہوئے قبلہ کی طرف محموم جائے گا۔ شرکی احکام میں خبر واحد تطعی جت ہے، صحابہ کرام کی جماعت نے ایک آ دمی کی خبر کی بنا پر اپنا قبلہ تبدیل کر لیا تھا۔ حدیث ِ مبار کہ بھی قرآن مجید کی طرح جت ہے، کیونکہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا، قرآن مجید میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہیں، جبکہ صحابہ کرام سولہ ستر ہمبینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، بیٹل احادیث کی رفتی میں تھا۔

(١٤٥١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَبَّاسِ وَ اللهِ اللهِ عَلَى وَأَصْحَابُهُ إلى بَيْتِ الْمَفْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ صُرِفَتِ الْفَنْلَةُ وَاستداحمد: ٣٢٧٠)

(١٤٥٢) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ وَأَبِى مَرْيَمَ وَأَبِى شُعَيْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ

"سيّدنا عبد الله بن عباس فلْنُونُ كَبْتِ بِين كه رسول الله من الله عبد الله عبد المقدس كي طرف منه كرك سوله ميني تك نماز برهت رب، پر قبله تبديل بوگيا تها."

"عبید بن آدم، ابو مریم، اور ابوشعیب سے مروی ہے کہ سیّد ناعمر بن خطاب زنائش جابیہ میں تھے۔ پھر راوی نے بیت المقدس

(١٤٥٠) تخريع: ---- أخرجه البخاري: ٥٠٣، ٤٤٩١، ومسلم: ٥٢٦ (انظر: ٩٣٤).

(۱٤٥١) تـخـريــــج: ..... حـديـث صـحيـح، أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٣٣٤، والبزار: ٤١٨، والطبراني: ١/ ١٤٠٦ (انظر: ٢٢٥٢) (٢٩٩١).

(١٤٥٢) تخريسج: .... اسناده ضعيف لضعف ابي سنان عيسي بن سنان الحنفي، أخرجه ابو عبيد في "الاموال": ٤٣٠ (انظر: ٢٦١).

المنظم ا

كَانَ سِالْعَجَابِيَةِ فَذَكَرَ فَتْحَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُوْسَلَمَةً فَحَدَّثَنِي أَبُوْ سِنَانِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: لِكَعْبِ أَيْنَ تَرْى أَنْ أُصَلِّى؟ فَقَالَ: إِنْ أَخَذْتَ عَنِّى صَلَّيْتَ خَلْفَ الصَّخْرَةِ، فَكَانتِ الْقُدْسُ كُلُّهَا بَيْنَ يَسدَيْكَ - فَقَالَ عُمَرُ ضَاهَيْتُ الْيَهُودِيَّةَ ، لا، وَلٰكِنْ أَصَلِمَى حَيْثُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَشَيَّ فَتَقَدَّمَ، إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ فَكَنَسَ الْكُنَاسَةَ فِي رِدَايِّهِ وَكَنَسَ النَّاسُ \_ (مسند احمد: ٢٦١)

كى فتح كا ذكركيا ـ ابوسلم كهتم بين: مجهد ابوسفيان في عبيد بن آدم سے بیان کیا، انہوں نے کہا: میں نے سیدناعم بن خطاب خانتیٰ کو سنا کہ وہ سیدنا کعب زمانیٰ سے بوچھ رہے تھے: میں نماز کہاں پڑھوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا: اگر میری رائے لینا جاہتے ہوتو صحرہ کے بیچھے نماز پڑھ لو، سارے کا سارا قدس آپ کے سامنے آجائے گا،لیکن سیدنا عمر بن خطاب بنائنیهٔ نے فرمایا: اس طرح تو یہودیت کی مشابہت اختیار کرلول گانهبیں ،لیکن میں وہاں نماز پڑھوں گا، جہاں رسول الله ﷺ إلى من نماز يرهي تقي - پھر وه آگے بوٹ اور قبله كي طرف متوجه ہوئے اورنماز ادا کی ، بھر آ کر صفائی کی اور کوڑا اپنی حادر میں اکٹھا کرلیا اور پھرلوگوں نے بھی صفائی کی ۔''

**فواند: ..... بدامیر المومنین سیّد نا فاروق اعظم بزائنیهٔ بین، جنھوں نے مکنه حد تک اہل کتاب کی مشابهت اختیار** کرنے ہے گریز کیا اور وہ اس قتم کے اسلام کواپی عزت وغیرت کا نثان سجھتے تتھے 'کاش! آج کل کےمسلم حکمرانوں کو بھی یہ نقطہ سمجھ آ جاتا۔ یہ سیدنا عمر زمالنفہ کی تواضع ہے کہ اپنی جگہ کی خود صفائی کررہے ہیں، جبکہ وہ لا ثانی خلیفة المسلمین س. (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

> (١٤٥٣) عَنْ إِسْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِيْ عَبْلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَاللِّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ أُمِّ حَرَامٍ الْأَنْسَسَارِيَّ وَقَدْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عِيرٌ الْفِبْلَتَيْنِ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ خَزِّ أَغْبَرُ وَأَشَارَ إِسْرَاهِيْمُ بِيَدِهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ فَظَنَّ كَثِيْرٌ أَنَّهُ رِدَائُهُ ـ (مسند احمد: ١٨٢١٣)

"(دوسری سند) میں نے ابو اُتی انساری کو دیکھا، انھوں نے

ابراہیم بن الی عبله کہتے ہیں: میں نے سیدناعبدالله بن امحرام

انصاری بھائن کود کھا،انہوں نے اسے اویر گندی رنگ کا اونی

رکیٹمی کیڑا لیے ہوئے نبی کریم ملئے آئے کے ساتھ دونوں قبلوں کی

طرف نماز پڑھی۔ابراہیم نے اینے ہاتھ سے کندھوں کی طرف

اشارہ کیا، جس سے کثیر بن مروان نے سمجھا کہ وہ عادر مراد

لے رہے ہیں۔ (١٤٥٤) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ رَأَيْتُ

<sup>(</sup>١٤٥٣) تخريج: .... حديث حسن، وهذا اسناد ضعيف جدا من اجل كثير بن مروان، أخرجه ابن الأثير في "اسد الغابة": ٣/ ٣٥٢ ـ وانظر الحديث الآتي بالطريق الثاني ـ (انظر: ١٨٠٤)

<sup>(</sup>١٤٥٤) تـخـريـــج: ٠٠٠٠٠ اسناده حسن، أخرجه البخاري في "التاريخ": ٣/ ٣٣٥، والطبراني في "مسند الشاميين": ١٣ (انظر: ١٨٠٤٨)

( عَلَيْ الْمِرْ الْحِيْدِانَ \_ 2 ) ( 133 ) ( 133 ) ( عَلَيْ كَانِ الْمِرْ الْمِرْ الْمُرَافِ الْمِرْ الْمُرَافِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ اللَّهِ الْمُرْفِقِينِ اللَّهِ الْمُرْفِقِينِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللَّل

أَبَاأُبِيِّ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ إِبْنُ أَبِي حَرَامٍ الْأَنْصَارِي آخْبَرَنِيْ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُول ا الله عَيْدُ الْقِبْلَتِيْنِ جَمِيْعًا وَعَلَيْهِ كِسَاءُ حَزّ

أُغْيَرُ (مسند احمد: ١٨٢١٣)

2 .... بَابُ وُجُوبِ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْفَرِيْضَةِ فرض نماز میں قبلہ رخ ہونے کا وجوب

ريتمي حيا در لي ہوئي کھي۔''

(١٤٥٥) عَـنْ أَنَــس بْن مَالِكِ وَكَالِينَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((أُمِيرْتُ أَنْ أُفَاتِلَ الـنَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مَحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ فَإِذَا شَهِدُوا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْ لَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبِيْحَتَنَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاوُهُمْ وَأَمْوَ الْهُمْ إِلَّا بحَقِهَا، لَهُمْ مَالِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَيْهِمْ.)) (مسند احمد: ١٣٠٨٧)

"سیّدنا اِنس بن مالک فائقه سے مروی ہے کہ رسول الله مُشْتَانِ نے فر مایا: ' مجھے بیتھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں ہے اس وقت تک از تا رہوں، جب تک وہ بیگواہی نہ دے دیں کہ اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے اور محمد (مشاعید م) الله تعالی کے رسول ہیں۔ جب وہ گواہی دے دیں گے ، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کریں گے، ہمارا ذبیحہ کھا کیں گے اور ہماری نماز پڑھیں گے تو ان کے خون و مال ہم برحرام ہو جائیں گے ،مگر حق کے ساتھ اوران کے لیے وہی ہوگا جو دوسرے عام مسلمانوں کے لیے ہےاوران پر بھی وہی ہوگا جو دوسرے مسلمانوں پر ہوتا ہے۔''

مجھے بیان کیا کہ اس نے رسول الله مشکر ایم کے ساتھ دوقبلول کی

طرف نماز یرهی، جبکه اس نے اینے اویر گندی رنگ کی اونی

فسوائس: ..... ' کتاب الایمان ' کے باب نمبر (۹) میں اس حدیث کی شرح گزر چکی ہے۔خون اور مال کی حفاظت کے لیے ادائیگی تماز کے وقت کعبہ کی طرف رخ کرنے کوشرط قرار دینے سے اس فریضہ کی اہمیت کا پہ چل رہا ہے، نداہب عالم میں کعبہ کوقبلہ قرار دینا صرف اسلام کی خاصیت ہے۔

> أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَسَالَ لِللَّمُسِيءَ فِي ا صَلَاتِهِ: ((إِذَا أَرَدْتَّ أَنْ تُسصَلِّى فَتَوَضَّا أَ فَأَحْسِنْ وُضُوءَ كَ نُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ نُمَّ الْبِرَهِدِ ' الحديث ـ كَبّرْ . )) الحديث ـ (مسند احمد: ١٩٢٠٦)

(١٤٥٦) عَنْ رِفَاعَةً بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ وَكُلَيْنَ ""سيّدنا رفاعه بن رافع زرقى فِالنَّمَة سے مروى ہے كه رسول الله طفي إلى خصى والصلاة كوفر ما اتفان جب تو نماز يرصن كا ارادہ کرے تو وضوکر اوروضوا حیما کر ، پھر قبلہ رخ ہوجا، پھراللہ

<sup>(</sup>١٤٥٥) تخريج: .... أخرجه البخارى: ٣٩٢ (انظر: ١٣٠٥٦).

<sup>(</sup>١٤٥٦) تـخـريـــج: .... حديث صحيح وهذا اسناد حسن، أخرجه البخاري في "القراء ة خلف الامام": ١١٢، وابن حبان: ١٧٨٧، وأخرجه اصحاب السنن و(انظر للتفصيل: ١٨٩٩٥).

### المنظم ا

فوائد: سسیدایک طویل حدیث ہے، جو کی احکام و مسائل پر مشتمل ہے، اس میں آپ مشتمانے نے نماز میں قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا ہے۔ متعلقہ آدمی نے اچھے انداز میں نماز ادانہیں کی تھی، اس لیے اس کو "مُسِسی ءُ السَّلاة" کہتے ہیں، جن کا لفظی معنی یہ ہے: نماز کو خراب کرنے والا۔

(١٤٥٧) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَلَيْ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يُسَبِّحُ وَهُو عَلَى الرَّاحِلَةِ وَيُسُومِى ءُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجُهِ تَوَجَّهَ، وَلَهُ يَكُنْ رَسُولُ الله عَلَى يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ . (مسند احمد:

(10414

فواند: ....فلی اور فرضی نماز ول میں قبلہ رخ نہ ہونے کی کن صورتوں میں گنجائش ہے؟ اس موضوع پر باب نمبر (۴) اور (۵) میں بحث کی جائے گی۔

# 3 .... بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْكَعْبَةِ كَابِيان كَعبَةِ كَابِيان كَعبَةِ كَابِيان

(١٤٥٨) عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ وَ عَلَيْهَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ، ثُمَّ فَحَمِدَ اللهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَحَدَّهُ وَيَدَيْهُ ـ قَالَ: ثُمَّ كَبَرَ وَهَلَّلَ وَ دَعَا ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِهَا، وُهَلَّلَ وَ دَعَا ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِهَا، شُمَّ خَرَجَ فَافَبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: ((هَذِهِ الْقِبْلَةُ، هٰذِهِ الْقِبْلَةُ .)) مُرَّتَيْنِ أَوْفَكَ لَانًا ـ (مسنداحمد: ٢٢١٦٦)

"سیدنااسامه بن زید رفاتی کہتے ہیں: میں رسول الله مضافی الله مضافی کے ساتھ بیت الله میں داخل ہوا، آپ مشافی الله وہاں بیٹے گئے اور الله تبعالی کی حمد و ثنا اور کبیر وہلیل بیان کی، پھر اپنے سامنے والے بیت الله کے حصے کی طرف کھڑے ہوئے اور اپنا سینہ رخسار اور ہاتھ اس پر رکھ دیے، پھر الله تعالیٰ کی تجمیر وہلیل بیان کی اور دعا بھی کی، پھر آپ مشافی آ نے تمام کونوں میں یہی عمل کیا۔ پھر آپ مشافی آ باہر تشریف لائے اور دروازے پر کیا۔ پھر آپ مشافی کی ام رقب فرمایا: کھڑے ہوکر قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دویا تین مرتبہ فرمایا: در یہی قبلہ ہے، یہی قبلہ ہے۔"

(١٤٥٧) تخريع: ..... أخرجه البخاري: ١٠٩٧، ومسلم: ٧٠١ (انظر: ١٥٦٧، ١٥٦٩).

(١٤٥٨) تمخريسج: ---- حديث صحيح، أخرجه النسائي: ٥/ ٢٢٠، وابن خزيمة: ٣٠٠٥، وأخرجه البخارى: ٩٩٨، ومسلم: ١٣٠٠ بلفظ: أن النبي الله للما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكِعبة، وقال: ((هذه القبلة.)) ـ (انظر: ٢١٧٥٤، ١٨٢٣).

المنظم ا

(١٤٥٩) عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُوْمَرُوْا بِالدُّخُولِ. قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ، وَلَكِنَّىٰ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ أَنَّ النَّبِى شَعْتُهُ لَمَّادَ خَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِى نَوَاحَيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ بُصَلِّ فِيْهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رُخْعَتَيْنِ فِي قَبُلِ الْقِبْلَةِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَقَالَ: ((هٰ فِيهِ أَنْ قَبْلُ الْقِبْلَةِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَقَالَ: ((هٰ فِيهِ الْفِيلَةِ الْفَيْلَةِ وَالْعَبْدُ الرَّزَاقِ

(۱٤٦٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِیْنَارِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَدَّتَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ صَلَّى خَدَّتَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ صَلَّى فِي الْبَيْتِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمْ يُصَلِّ فِيهِ وَلْكِنَّهُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَالْكِنَّهُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَالْكِنَّةُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَالْكِنَّةُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَالْكِنَّةُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَالْكِنَّةُ كَبَرَ فِي نَوَاحِيهِ وَالْكِنَّةُ وَيَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(١٤٦١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

"ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے پوچھا کہ کیا آپ نے سیّدنا عبداللہ بن عباس بنائٹ کو بیفرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں صرف بیت اللہ کا طواف کرنے کا تھم دیا گیا ہے، نہ کہ اس میں داخل ہونے کا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ اس میں داخل ہونے کا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ اس میں داخل ہونے سے منع تونہیں کرتے تھے،البتہ میں نے ان کو بیہ بیان کرتے ہوئے سنا تھا: سیّدنا اسامہ بن زید بنائٹ نے مجھے بیان کرتے ہوئے سنا تھا: سیّدنا اسامہ بن زید بنائٹ نے مجھے بیان کہ جب نبی کریم مضافری ہیا بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ بیا کہ جب نبی کریم مضافری ہیں دعا کی اور نماز نہیں پڑھی، یہاں نے دو تک کہ باہر تشریف لے آئے، باہر نکل کرقبلہ کے سامنے دو رکھتیں ادا کیں اور فرمایا: "بیقبلہ ہے۔"

"عمروبن دینارے مروی ہے کہ سیّدنا عبداللّه بن عمر رفائین نے سیّدنا بلال رفائین نے بیت اللّه سیّدنا بلال رفائین سے بیان کیا کہ رسول اللّه ملیّن آخ نے بیت اللّه میں نماز پڑھی تھی۔ انھوں نے کہا: سیّدنا عبداللّه بن عباس رفائین تو بید بیان کرتے تھے کہ آپ ملیّن آخ نے اس میں نماز نہیں پڑھی تقیی، البتہ اس کے مختلف کونوں میں تکبیر کہی (اللّه کی بڑھائی بیان کی) تھی۔"

''سيّدناابن عمر مِنْ الله على مروى ہے: كه انہوں نے بلال مِنْ الله على مِنْ الله على مِنْ الله على الل

<sup>(</sup>١٤٥٩) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين و أخرج المرفوع منه البخاري: ٣٩٨، ومسلم: ١٣٥٨ (انظر: ٢١٧٥٤).

<sup>(</sup>١٤٦٠) تـخـريـج: ---- اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابن خزيمة: ٣٠٠٨، والطحاوي في "سرح معاني الآثار": ١/ ٣٩٠، والطبراني: ١٠٣٣ (انظر: ٢٣٩١٩)

<sup>(</sup>۱٤٦١) تـخىرىـج: سه أخرجه البخارى: ٣٩٧، ٢١٦٧ وفيه: نعم ركع ركعتين بين هاتين الساريتين سســ قال: ١٤٦١) تـخىرىـج فـصــلــى فــى وجــه الكعبة ركعتين وأخرجه مسلم: ١٣٢٩ (انظر: ٢٣٨٨٥، ٢٣٩٠٧، ٢٣٩٢٧)

ر منظال البنون الحال المنظل المنظل المنظل المنظل (136) (136) (136 أواب المنظل المنظل

فسواند: سستی بخاری میں سیفصیل موجود ہے کہ آپ مین مین اور کعت نماز کعبہ کے اندر اور دور کعت کعبہ کے باہرادا کی تھی، جیسا کہ تخریج میں دی گئی تفصیل ہے معلوم ہور ہا ہے۔

(١٤٦٢) عَنْ عُنْمَانَ بْنِ طَلْحَةً وَاللَّهُ أَنَّ "سيّدناعثان بن طلحه والني عروى ب كه نبي كريم الطّيكيّا السَّبِّي ﷺ وَخَلَ الْبَيْتَ فَصَلِّى رَكْعَتَيْن بيت الله مين واخل ہوئے اور ان ووستونوں كے ورميان نماز و جَساهَكَ حِيْسَ تَسذُخُلُ بَيْنَ السَّارِ يَتَيْنَ - ﴿ يُرْهَى، جوتيرے داخل موتے وقت تيرے سامنے پڑتے ہيں۔''

(مسند احمد: ۱٥٤٦٢)

فوائد: ..... عام قار كمين كے ليے درج بالا احاديث ميں تناقض يايا جار ہا ہے، كيونكدسيّدنا اسامه دائن كئ سيان كے مطابق آب مطابق آب مطابق آب كعبه ميس نمازنہيں برهى الكن سيّدنا بلال اورسيّدنا عثان واليّن كى روايت كے مطابق آپ مطابق نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے۔اس میں حقیقت میں تضاد کی کوئی صورت نہیں یائی جارہی،محدثین کااس امر پراتفاق ہے کہ اس باب میں سیّد نا باال زلائنیو کی حدیث کو ہی لیا جائے گا ، کیونکدان کے پاس زیادہ علم ہے اور ان کی حدیث مثبت ہے، جس كونفي والى حديث يرمقدم كياجاتا ب- يورب واقعه كمطابق آب منظيماتين اورصحابه كرام في بيت الله ميس واخل مو كر دراوز ه بندكر ديا تھا اور ہركوئى دعاميں مصروف ہوگيا تھا،اس ليے مكن ہے كەستىدنا اسامە زاينيز نے آپ مطبع تايم كونماز یڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہواورسیّدنا بلال ڈٹھٹن نے دیکھ لیا ہو۔بعض اہل علم کا خیال ہے کمہ دوعلیحدہ علیحدہ واقعات ہیں،جیسا امام ابن حبان نے کہا: میرے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ ان دوا حادیث کا تعلق دومختلف واقعات ہے ہے، فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مشے آیا بیت الله میں داخل ہوئے تو نماز پڑھی، کیکن ججة الوداع کے موقع پر داخل تو ہوئے، کیکن نماز نہیں ریسی\_(تلحیص از صحیح ابن حبان: ٧/ ٤٨٣) تطبق کے بعد معلوم ہوا کہ کعبہ کی عمارت کے اندر فرضی اور نقلی دونوں نمازیں پڑھنا جائز ہیں، امام احمد اور امام ابوحنیفہ سمیت جمہوراہل علم کا یہی خیال ہے، کیونکہ ایسی غیر اضطراری صورت میں نفل اور فرض دونوں نمازوں کے لیے قبلہ کا ایک حکم ہے۔

4 .... بَابُ جَوَازِ تَطَوُّع الْمُسَافِر عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتَ بَهِ مسافر کے لیے اپنی سواری پر بیٹھ کر نفلی نماز پڑھنے کا جواز جا ہے سواری کا منہ جس طرف مرضی ہو جائے

(١٤٦٣) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ ""سيّنا انس بن مالك رَاللهُ عَلَيْهُ مع مروى بكرسول الله عَلَيْهِ مَا الله على كَانَ يُصَلِينَ عَلَى نَافَتِهِ تَطَوُّعاً فِي انْ اوْمَى ير قبلے كے علاوہ دوسرى طرف رخ كر كے نقلى نماز السَّفَرِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ - (مسند احمد: ١٢٣٠٢) يُوْ هُلِيا كُرتَ تَهُ-"

(١٤٦٢) تـخـريــــج: ..... صـحيـح لـغيـره، وهـذا اسناد ضعيف لانقطاعه، أخرجه الطيالسي: ١٣٦٥، والطبراني في "الكبير": ٨٣٩٨، والبيهقي في "السنن": ٢/ ٣٢٨ (انظر: ١٥٣٨٧)

(١٤٦٣) تخريع: .... أخرجه البخاري: ١١٠٠، ومسلم: ٧٠٢ (انظر: ١٢٢٧٧، ١٣١١٣).

المنظم ا

(١٤٦٤) وَعَنْهُ أَيْنِضًا قَالَ: كَأَنَ رَسُوْلُ اللُّه ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطُوعًا إِسْتَقْبَلَ الْقَبِلَةَ فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ خَـلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا تَوَ جَّهَتْ به - (مسند احمد: ۱۳۱٤٠)

''سیّدنا انّس رفیانیّهٔ ہے مروی ہے که رسول اللّه طشے آیا جب اپنی سواری پرنفل نمازیڑھنے کا ارادہ کرتے تو ایک دفعہ قبلہ رخ ہوکر نماز کے لیے''اللہ اکبر' کہتے، پھراین سواری کوچھوڑ دیتے اور آب مطاع الله ماز جاري ركهت ،سواري جس طرف مرضى رخ كر

فواند: ....اس حدیث معلوم ہوا کہ نمازی کو تبیر تحریمہ کہتے وقت ایک دفعہ قبلہ رخ ہو جانا چاہیے، اس کے بعد سفر کی نوعیت کے مطابق قبلہ ہے رخ پھیر لینے میں کوئی حرج نہیں۔

> نَوَجَّهَ تُ بِهِ، يُومِيءُ إِيْمَاءً، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ ـ (مسند

(١٤٦٥) عَسنَ أَبِي سَعَيْدِ ن الْخُدْرِي وَعَن ""سيدنا ابوسعيد خدرى او رسيدنا عبد الله بن عمر فاللها سے مروى اَفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن ابْنِ عُمَر وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللّ بُصَلِمَ عَلْمَ وَاحِلَتِهِ فِي التَّطَوُّع حَيثُمًا جَسِ طرف مرضى رخ كرليتى تقى ،آپ مِنْ اَيَّا ركوع و جود ك لیے اشارہ کرتے تھے اور رکوع کی بہنسبت مجدہ کے لیے زیادہ جھک جاتے تھے۔''

حمد: ۱۱۷۲٤)

النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ (مسند احمد: ١٤٦٠٩) 💎 كى مديث بيان كى ہے۔''

(١٤٦٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقُطْهًا عَنِ " "سيّدنا جابر بن عبد اللَّه زِفَاتُنَا فِي مَن كريم كَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

فواند: ....اس حديث كالفاظ يه بين: سيّدنا جابر ناتين كت بين: نبي كريم مشيّعياً ن مجهكي ضرورت ك لیے بھیجا، جب میں واپس آیا تو آپ مشے آیا اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ سواری کا مند مشرق کی طرف تھا، آپ اشارے کے ساتھ مجدہ اور رکوع کرتے اور رکوع کی بانبت مجدے کے لیے زیادہ جھکتے تھے، میں نے آ کرسلام کہا تھا۔ جب آپ مطاع الله تمازے ارغ موتے تو فرمایا: "فلال فلال کام کا کیا بنا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ "اگر مدیند منورہ میں شرق کی طرف مند کیا جائے تو نمازی کی دائیں جانب کعبہ کی طرف ہو جاتی ہے۔

(١٤٦٧) عَن ابْسِنِ عُمَرَ وَاللَّهُ قَالَ: كَانَ "سيّدنا عبدالله بن عمر وَاللَّهُ كَبِّتِ مِين كه رسول الله طَنْفَا اللَّهُ عليه الله عليه عَلَيْهِ مَله

(١٤٦٤) تخريع: .... حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ١٢٢٥، وانظر الحديث السابق: ٤٣٤، هو نفس هذا الحديث (انظر: ١٣١٠٩).

(١٤٦٥) تخريج: ---- حديث صحيح لغيره، أخرجه ابن ابي شيبة: ٢/ ٤٩٣، والبزار: ٦٩١(انظر: ١١٧٠١). (١٤٦٦) تمخريمج: ..... اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه مطولا و مختصرا ابوداود: ١٢٢٧، والترمذي: ٥٥١(انظر: ١٤٥٥٥).

(١٤٦٧) تخريــج:.... أخرجه البخارى: ١٠٠٠، ومسلم: ٧٠٠(انظر: ٤٤٧٠، ٤٧١٤).

الرائية الرائ

رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ مُقْبِلًا عديد كَل طرف آت بوع اين سواري يرنماز يرصة ته، مواری جدهر مرضی رخ کر لیتی تھی، یہ آیت اس مسئلے کے بارےنازل مولى: ﴿ أَينَهَا تُولُوا فَضَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ (تم جس طرف بھی منہ کرواللہ کا چہرہ وہاں ہی ہے)۔''

مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ، وَفِيْهِ نَزَلَتْ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ ـ (مسند احمد: ۲۷۱٤)

فواند: ....اس حدیث میں بیان کرده صورت میں غالب اوقات یا پوری نماز میں کعبہ کی طرف نمازی کی پشت رہے گی۔

> (١٤٦٨) وَعَنْهُ أَيْنَصًا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى عَلَى حِمَارِ وَهُوَ مُوَجِّهُ (وَفِيْ رِوَايَةِ وَهُوَ مُتَوَجَّهٌ) إِلَى خَيْبَرَ (مسند احمد: ٢٥١٠)

"سيّدنا عبدالله بن عمر سے يہ بھی مروی ہے، وہ کہتے ہيں: میں نے رسول الله ملتے وقات کو گدھے پر نماز برھتے ہوئے ويكها، ال حال مين كه آب مِنْ اللهُ كارخ خيبر كي طرف تفا-"

فوائد: .....خيبرمشرق كي ست مين يرتا تها، جيها كهاس حديث كان الفاظ معلوم موتاب: سيّدنا عبدالله بن عمر اللين كت بين من في رسول الله مطاعة الله على كما كم آب لدهم برسوار بوكر نماز يره رب تع اور آب مطاعة أيا كارخ خيبريعني مشرق كي طرف تفايه (منداحمه: ۵۲۰۷)

'' نافع کہتے ہیں: میں نے سیّد نا عبد الله بن عمر رہائتھ کو سواری پر يُصَلِي عَلَى دَابَّتِهِ التَّطَوُّعَ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ لَعَى نَمَاز رِيْصَة موئ ويكا، جس طرف بهي اس كارخ مو جاتا۔ جب میں نے ان سے اس کا ذکر کیا توانہوں نے کہا: میں نے ابوالقاسم منت ویک کوایے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔" "انس بن سيرين كهته بن: جب سيّدنا انس بن مالك رفاتُنهُ شام ہے آئے ، تو ہم انہیں عین التمر مقام پر ملے ، ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، پس ہم نے ان سے کہا: آپ غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: اگر میں نے رسول اللہ مطاع کو ایسے كرتے ہوئے نه ديكھا ہوتا تو ميں بھى ايسے نه كرتا۔ "

(١٤٦٩) عَسنْ نَسَافِع قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بِسه، فَذَكَرْتُ لَسهُ ذٰلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِم عِلَي يَفْعَلُهُ له (مسند احمد: ٤٤٧٠) (١٤٧٠) عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيْرِ يْنَ قَالَ تَلَقَّيْنَا أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ وَهُوَ يُسَكِّيْ عَلَى دَابَّتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ تُصَلِّى إِلَى غَيْرِ الْقَبِلَةِ؟ فَهَالَ: لَوْ لا أَنِي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عِينَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مَافَعَلْتُ. (مسند احمد: ١٣١٤٤)

<sup>(</sup>١٤٦٨) تخريج: .... اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه مسلم: ٧٠٠، وقد تقدم: انظر: ٤٣٨. (١٤٦٩) تخريبج: ..... تقدم، انظر: ٤٣٨.

<sup>(</sup>١٤٧٠) تخريبج:..... أخرجه البخاري: ١١٠٠، ومسلم: ٧٠٢ (انظر: ١٣١١٣).

المنظم ا

"سیدناعامر بن ربید فائن سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مطاع میں کہ بیٹے پر ہر جہت کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔'

(١٤٧١) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَ اللهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ - (مسند

احمد: ١٥٧٧٢)

فواند: ..... 'عین التر' مقام ، شام کے ساتھ ملا ہوا عراق کے راستے پر پڑتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے فرضی اور نفلی نماز میں قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کیا جائے گا، فدکورہ بالا احادیث میں سواری جیسے عذر کی بنا پرنفلی نماز کے لیے قبلہ رخ ہونے کے معاطے میں ایک رخصت دی گئی ہے۔ البتہ حدیث نمبر (۲۳۵) سے ثابت ہوتا ہے کہ نمازی کو تکبیر تحریمہ کہتے وقت ایک دفعہ قبلہ رخ ہو جانا چاہیے، اس کے بعد سفر کی نوعیت کے مطابق قبلہ سے رخ پھیر لینے میں کوئی حرج نہیں، ذبی نشین رہنا چاہیے کہ بیر خصت سفر وحضر کے لیے عام ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر بید دیکھا گیا ہے کہ آرام دہ سفر اور گاڑیاں ہونے کے باوجود نبی کریم میشنے آئے کی اس سنت پڑمل نہیں کیا جاتا، بلکہ اکثریت کو دوران سفر موسیقی اور مخش کا نے سفنے یا گئدی اور حیا باختہ فلمیں دیکھنے یا گپ شپ لگانے کا نشہ کی حد تک شوق ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے مہر بان نبی کی اطاعت وفر ما نبر داری کا اہتمام کرنا جا ہے۔

5 .... بَابُ الرُّ خُصَةِ فِى صَلَاةِ الْفَرُضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِعُذُرٍ عَدَى الرَّاحِلَةِ لِعُذُرٍ عَدر كَى وجه ست ادى يرفرض نماذ يرُصِن كَى دخصت كابيان

"سیدنا یعلی بن مرق فرانین روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طفی آیا اور صحابہ ایک نگ جگہ کی طرف گئے، آپ اپنی سواری پر سے، صور تحال بی تھی کہ او پر سے بارش برس رہی تھی اور نیچے کیچڑ تھا، ادھر نماز کا وقت ہوگیا، آپ طفی آیا نے مؤذن کو تکم دیا، اس نے اذان اور اس کے بعد اقامت کہی، پھر رسول الله طفی آیا نے ازان اور اس کے بعد اقامت کہی، پھر رسول الله طفی آیا نے اپنی سواری پر بی آ کے بڑھے اور ان کونماز پڑھائی، آپ مشکی آیا نے ایک سواری پر بی آ کے بڑھے اور ان کونماز پڑھائی، آپ مشکی آیا نے رکوع وجود کے لیے اشارے کے اور رکوع کی برنسیت بحدے کے لیے ذرابیت ہوکر اشارہ کیا۔"

• فواند: ..... بیروایت تو ضعیف ہے، کیکن عذر اور مجبوری کی صورت میں سواری پر فرضی نماز پڑھنا جائز ہے، دلائل درج ذیل ہیں، دوسری دلیل زیادہ واضح ہے:

<sup>(</sup>١٤٧١) تخريج: ---- أخرجه البخاري: ١٠٩٣، ومسلم: ٧٠١ (انظر: ١٥٦٧٢، ١٥٦٨٦).

<sup>(</sup>١٤٧٢) تخريج: .... اسناده ضعيف، عمرو بن عثمان لايعرف كوالده أخرجه الترمذي: ٢١١ (انظر: ١٧٥٧٣)

#### المراج ا

(۱) .....ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿لَا يُكَلِّفَ اللّٰهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ (سورة بقرہ:) يعنى: "الله تعالی کی نفس کو تکیف نبیں دیتا، مگراس کی طاقت کے مطابق ۔" بيا يک عام قانون ہے، ہر خص الله تعالی ہے ڈرتے ہوئے اپنی طاقت کا اندازہ کر کے اس پر ممل کر سکتا ہے، مثلا بیٹھ کریا لیٹ کریا وضواور شسل کی بجائے تیم کر کے یا زمین پریا سواری پر نماز ادا کرنا۔ نیز درج ذیل دوا موریرغور کریں:

(ب):.....آپ طشے آیا نے اس صحالی کی نماز کو درست قرار دیا تھا، جس نے یانی نہ ہونے کی وجہ سے وضو کے بغیر نماز بڑھ لیتھی ، ابھی تک تیم کرنے کی رخصت نہیں دی گئیتھی۔ امام نسائی واللہ نے اس حدیث سے پیاستدلال کشید کیا ہا اورحق کہا کہ جس آ دی کے یاس یانی اورمٹی دونوں نہیں ہول گے، وہ وضواور تیم کے بغیر نماز بڑھے گا، کونکہ وجہ اور سب ایک ہے۔ اگر خون بہنے کے باوجود اور وضو کے بغیر نماز پڑھنے کی رخصت دی جاسکتی ہے، تو یقینا کسی عذر کی صورت میں سواری برنماز بڑھنا بھی درست ہوگا۔ قار مکین ذہن نشین کرلیں کہ آج کل ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یانی اور مٹی دونوں نمازی کی دسترس میں نہیں ہوتے۔ان دنوں میں سواری کوعذر قراردینے کی صورت یہ ہے کہ آ دمی کسی گاڑی پرسفر کررہا ہے،سفر جاری رکھنا بھی اس کی مجبوری ہواور گاڑی کی انتظامیدلوگوں کےاصرار کے باوجود گاڑی رو کئے کے لیے تیار بھی نہ ہوتو ایسی صورت میں سواری پر نماز اوا کر لینے بیس کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اگر ذاتی گاڑی ہو یا تا خیر ہو جانے کی صورت میں مسافر کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہوتا ہوتو ایسی صورت میں سواری پر نماز ادا کرنے سے گریز کیا جائے۔ (٢):....الله تعالى ف فرمايا: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى وَقُومُوا لِللهِ فَنِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمُ فَرِجَأًلا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 0 (القره: ٢٣٨، ٢٣٨) "العنى: "نمازول كى حفاظت كرو، بالخصوص درميان والى نمازكى اور الله تعالى كے ليے باادب كھرے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہوتو پیدل ہی سہی یا سوار ہی سہی، مال جب امن ہو جائے تو اللّٰہ کا ذکر کروجس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جےتم نہیں جانتے تھے۔''اس آیت مبارکہ میں الله تعالیٰ دشمن کےخوف کی بنایر پیدل جلتے ہوئے یا سواری پر فرض نماز بڑھ لینے کا تھم دیا ہے، اس عذر کا اتفافی طور پر ذکر کیا گیا ہے، وگرنہ کی اور مجبوری کی صورت میں بھی اس آیت برعمل کیا جاسکتا ہے۔

تیسری دلیل کے بارے قار مکین خود بھی سوچ لیں کہ کیا کشتی کوسواری کہا جا سکتا ہے۔

## اَبُوَابُ السُّتُرَةِ اَمَامَ الْمُصَلِّى وَ حُكْمِ الْمُرُورِ دُونَهَا نمازی کے آگے سترہ رکھنے اور اس کے پیچھے سے گزرنے کا حکم

1 .... بُابُ اِسْتِحْبَابِ السُّتُرَةِ لِلْمُصَلِّىُ وَالدُّ نُوَّ مِنْهَا وَمِنُ أَيّ شَيْءٍ تَكُونُ وَأَيْنَ تَكُونُ مِنَ الْمُصَلِّيُ نمازی کے لیےسترے کےمستحب ہونے اوراس کے قریب ہونے کا بیان اوراس کی وضاحت کہ وہ کس چیز کا ہواور نمازی کی کس طرف ہونا جا ہے؟

و صاحت: ..... ہمارے ہاں عام طور برنماز میں سترہ کا اہتمام نہیں کیا جاتا، بلکہ اس پرمستزاد یہ کہ اس سنت پرعمل کرنے والوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں اور بھی میہ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں سترہ کی کوئی ضرورت نہیں ۔اس لیے آپ خالی الذہن ہوکر اور کوئی سابقہ تصور قائم کیے بغیر درج ذیل احادیث کا مطالعہ کریں۔

(١٤٧٣) عَن أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ""سيدنا ابوبريه والنَّفَ ع مروى ب كه ابوالقاسم طَفَيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم عِينَ : ( إِذَا صَلَى فَرمايا: " جبتم مين سے كوئى آدمى نماز يز هے تواين سامنے أَ-ندكُم فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْأً فَإِنْ لَمْ ﴿ كُولَى جِيرِ رَهُ لِيا كرے، الركوئى چيزنه يائے تو المحى گاڑھ ليا يَجِدْ شَيْنًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يكُنْ كرے اور لا في اس كے ياس نہ موتواين سامنے ايك كير هينج لیا کرے، کیونکہ انیا کرنے کے بعد اس کے سامنے سے گزرنے والی کوئی چز اسے نقصان نہیں دیے تکی گی۔''

مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا وَلا يَضُرُّهُ مَامَرَّ بَيْنَ نَدُنه.)) (مسند احمد: ٧٣٨٦)

فواند: .... يه حديث ضعيف ب،اس لي نمازي كواين سامني كوكي چيز ر كھنے كا اہتمام كرنا جا ہے، كير كھني تا کفایت نہیں کرے گا۔

<sup>(</sup>١٤٧٣) تىخىرىسج: .... اسناده ضعيف لاضطرابه وجهالة راويه ابى محمد بن عمرو بن حريث، أخرجه ابوداود: ٦٩٠، وابن ماجه: ٩٤٣ (انظر: ٧٣٩٢).

و المرافظ على المرافظ على المرافظ ال

(١٤٧٤) عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ لِصَلاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ.)) (مسند احمد: ١٥٤١٥)

(١٤٧٥) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الله

إلَيْهَا ـ (مسند احمد: ٦١٢٨)

"عبید الله بن نافع ، سیّدنا عبد الله بن عمر فائی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول الله مطاقی آن این اور قبله کے درمیان (یعنی این سامنے) اونٹ بھا کرنماز پڑھتے تھے۔ عبیدالله کہتے ہیں: میں نے نافع ہے سوال کیا: جب اونٹ چلا جاتا تو سیّدنا ابن عمر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: تو وہ این سامنے پالان کی بچیلی لکڑی رکھ لیتے تھے۔ اور ایک روایت ہیں ہے کہ رسول الله مطاق آیا سواری کے سامنے ہوتے اور ایک موتے اور ایک کوتے اور ایک مامنے میں ہوتے اور اس کی طرف نماز پڑھتے۔"

ف واند: سبب یہ نی کریم مطنع آج اور صحابہ کرام کا نماز میں اپنے سامنے سترہ رکھنے کا اہتمام تھا، کیا آج اس قتم کا تصور پایا جاتا ہے۔ بینقط ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کس سنت کوزیادہ اہم یا کم اہم قرار دینے کا دارومدار ہمارے مزاج یا ذہن پرنہیں ہے، بلکہ آیات واحادیث پر ہے۔

ف وانسد: ساس حدیث مبارکہ کا تعلق اگر چہ میدان یا کھلی جگہ ہے ہے، کیکن اس کا یہ مطلب کیے کشید کرلیا جائے کہ مساجد اور گھروں میں سترے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مقام پر ایک سنت کا اہتمام کرنے ہے یہ تو لازم نہیں آتا کہ دوسرے مقام پر اس کی اہمیت کم ہو جائے، جبکہ عام تھم بھی موجود ہواور مساجد کے اندر سترے کا اہتمام کرنے کی احادیث بھی موجود ہوں۔

<sup>(</sup>١٤٧٤) تـخـريـــج: ---- اسناده حسن، أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٢٧٨، والطبراني في "الكبير": ٢٥٤٢، وابن خزيمة: ٨١٠، والحاكم: ١/ ٢٥٢، والبيهقي: ٢/ ٢٧٠ (انظر: ١٥٣٤٠).

<sup>(</sup>١٤٧٥) تخريع: ..... أخرجه البخاري: ٥٠٧، ومسلم: ٥٠٢ (انظر: ٦١٢٨، ٢١٢٨).

<sup>(</sup>١٤٧٦) تخريج: .... أخرجه البخاري: ٩٩٨، ٢٧٢، ومسلم: ٥٠١ (انظر: ٦٦٤، ٥٨٤٠).

المنظم ا

وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

(۱٤٧٩) عَنْ عَنْ عَنْ أَبِيْ أَبِيْ جُحَيْفَةً عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةً عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةً عَنْ أَبِيهِ وَكَالِلَهِ عَلَا أَبِيهِ وَكَالِلَهِ عَلَا أَسُولُ اللّهِ عَلَى بِنَا رَسُولُ اللّهِ عَنَا أَلْهُ مِلْ بِالْبُطْحاء) الظُّهْرَ وَاليَّة بِالْبُطْحاء) الظُّهْرَ وَالْبُعضرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْعَصَرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ فَى وَالْبَهَا النَّاسُ فَدْ أَقَامَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَمُرُّ مِنْ وَرَاثِهَا النَّاسُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ (زَادَ فِي رِوَايَةٍ) قَالَ: قِيلَ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ (زَادَ فِي رِوَايَةٍ) قَالَ: قِيلَ لَمَدُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ اَبْرِى النَّبْلَ وَأَرْبُهُمَا لَا أَبْرِى النَّبْلَ وَأَرْبُعُهُا لَا اللّهُ اللّهُ وَالَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(١٤٨٠) عَنْ سَهُلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ وَ اللهِ أَنَّ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

''سیّدنا عبد الله بن عباس وظائف کہتے ہیں کہ عرفات میں نبی کریم مطابقہ کے سامنے برچھی گاڑ دی گئی،آپ مطابقہ نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور گدھا برچھی کے پیچھے سے گزرتا رہا۔''

"سيّدناابو جيفه و فائيّد كتب بين كه رسول الله طفيّدَ أن بمين ابطح يا بطیء مين ظهر اور عصر کی نمازين دو دور کعتين پڑھائی تھيں۔ آپ كے سامنے وہ برجي تھئی جسے آپ بطفيّ بيّن نے اپن سامنے كورا كيا تھا، اس كے بيجھے سے لوگ، گدھے اور عور تين گزرتے رہے۔ايك روايت مين ہے: ان سے بوچھا گيا كه تم اس وقت كس جيسے تھے؟ انہوں نے جواب ديا: مين تير درست كرتا تھا اور اس كے ير بناتا تھا۔"

"سيّدناسل بن ابي حمد خالفو سے روايت ہے كه رسول الله مطابع نے فر مایا: "جبتم میں سے كوئى سُتر ہے كى طرف نماز پر ھے تو دہ اس كے قريب ہوجائے تا كه شيطان اس پراس كى فراقطع نه كرے۔"

<sup>(</sup>١٤٧٧) تخريع: ١٣٨٨ أخرجه مسلم: ٩٩٩ (انظر: ١٣٨٨)

<sup>(</sup>۱٤٧٨) تمخريج: ١٠٠٠ اسناده قوى ، أخرجه ابن خزيمة: ٨٤٠، وأخرج بنحوه الطبراني: ١٦٦٠ (انظر: ٢١٧٥) وأخرجه البخاري: ٢١٢٠ ومسلم: ٢٠٥ بلفظ آخر (انظر: ١٨٩١).

<sup>(</sup>١٤٧٩) تخريمج: ٠٠٠٠ أخرجه البخاري: ٤٩٥، ٤٩٩، ٣٥٦٦، ومسلم: ٥٠٣ (انظر: ١٨٧٤٣، ١٨٧٤٦).

<sup>(</sup>١٤٨٠) تخريعً : ١٠ اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ٦٩٥، والنسائي: ٢/ ٦٢ (انظر: ١٦٠٩٠).

# ر عايان المالية المنظمة المنظ

فواند: ....اس حدیث میں دیا گیا تھم عام ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ سترہ نہ ہونے کی صورت میں نماز شیطان کی مجہ سے متأثر ہوگی۔اس لیے ہرمقام پرسترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔

(١٤٨١) عَنْ ضُبَاعَةً بِنْتِ الْمِقَدَادِ بن "سيّدنامقداد بن اسود بْنَاتْنُ كَتِ بِي كه مِن في رسول الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهَا أَنَّهُ قَالَ: مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ الله على صَلَّى إلى عَمُودِ وَلا عُودٍ وَلا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أُو الْأَيْسَر وَلا يَصْمُدُلَهُ صَمْدًا. )) (مسند

الله ﷺ کونبیں دیکھا کہ آپ نے کس ستون یا لکڑی یا درخت کی طرف منه کرے نماز پڑھی ہو، گر آپ اے اپنی دائیں یا بائیں ست کی طرف کر لیتے اور بالکل اس کے سامنے کھڑے نہ ہوتے تھے۔''

احمد: ۲٤٣٢١)

فوائد: ..... بیحدیث ضعیف ہے، اس باب کی دوسری احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ نمازی کے سامنے کم از کم اونث کی پالان کی محیلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہونی جا ہے۔

(١٤٨٢) عَنْ بَلال وَ اللهُ وَقَدْ سَأَلَهُ ابْنُ عُ مَرَ عَنْ مَّا صَنْعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ دُلْخُولِهِ الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: تَرَكَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَـمِيْنِهِ وَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ وَثَـكَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ خَـلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَـكَلاثَةُ أذْرُع - (مسند احمد: ٢٤٣٩١)

"سيّدنا عبدالله بنعمر والنَّهُ ن سيّدنا بلال والنَّهُ سے يو جها كهر انہوں نے جواب دیا: ا یا مطابقاتی نے دو ستون این دائیں طرف، ایک بائیں طرف اور تین این چھے کر کے نماز یرهی تھی، جبکہ قبلہ اور آپ کے درمیان تین ہاتھ کا فاصلہ تھا۔''

فواند: ..... بيستره ك قريب مون كى مقدار ب، تين باته كا فاصله ساڑھ جارف ك برابر موتا ب، عام طور پرنماز کے لیے بچھائی جانے والی صفول کی مقدار بھی یہی ہوتی ہے۔ اونٹ کے پالان کی بچھلی لکڑی کی مقدار کے بارے میں دو اقوال ہیں: (۱) ایک ہاتھ (ڈیڑھ فٹ) اور (۲) دو تہائی ہاتھ (ایک فٹ)، دوسرا قول زیادہ مشہور ہے۔ سترے کی مقدار کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ اس کی اونجائی کم از کم ایک نٹ ہونی چاہیے، ڈیزھ نٹ کا اہتمام کرنا زیادہ مختاط ممل ہے، چوڑ ائی کے بارے میں کوئی قیرنہیں، وہ دیوار اورستون بھی ہوسکتا ہے اور کوئی برچھی اور تیروغیرہ بھی۔

ندکورہ بالا احادیث سے سترہ کی اہمیت واضح ہورہی ہے، مزید احادیث واقوال بیہ ہیں: سیّدنا عبدالله بنعمر <sub>مخالّعهٔ</sub> بيان كرت بين كرسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِن فرمايا: ((كَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَكَاتَدَعْ أَحَدًا يَمُو مُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَانْ أَبْسى فَلْتُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ . )) لينى: "تونماز اوانه كرم كرستره كى طرف اوركسى كوسامنے سے نه كزرنے (١٤٨١) تـخـريــج: .... اسناده ضعيف جدا، الوليدبن كامل لين الحديث، والمهلب بن حجر وضباعة

> مجهو لان، أخرجه أبو داود: ٦٩٣ (انظر: ٢٣٨٢٠) (١٤٨٢) تخريج: ٠٠٠٠ أخرجه البخاري: ٥٠٥ ، ومسلم: ١٣٢٩ (انظر: ٤٨٩١ ، ٤٩٩٧) .

) \$ 145 G \ 2 - CLIENT HE ) \$ 50 ستر ہے کا بیان دے، اگر کوئی رکنے سے انکار کرتا ہے تو اس سے لزائی کر، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔ ' (صحیح مسلم، مستدرك ( (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا ، ..... )) يعن: "جبتم ميس سي كونى آدى نماز يرْ هے نة وهستره كى طرف نماز بره هاوراس ك قريب موجائ ـ " (ابو داود، ابن ماحه) سيّدنا انس زاليُّهُ كهتم بين : ( ( لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ النَّبِي عَلَيْ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِي عَلْى، وَفِيْ ر وَايَةٍ: وَهُمهُ كَذَالِكَ يُسصَلُّونَ الرَّحْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ. )) لِعِن: مِين حابِهُود كِمَّا كهوه مغرب كووتت (اذان مغرب کے بعد نماز مغرب سے پہلے والی دور کعتیں پڑھنے کے لیے ) ستونوں کی طرف لیکتے ، حتی کہ آپ مشطیکیا تشریف لے آتے۔اور ایک روایت میں ہے: (جب آپ مظیمین تشریف لاتے تو) وہ مغرب سے پہلے نماز پڑھ رہے ہرتے تھے۔ (صحیح بخاری) قرہ بن ایاس تابعی کہتے ہیں: میں دوستونوں کے درمیان کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہا تھا، جب سیٰدنا عمر زخائشے نے مجھے دیکھا تو انھوں نے میری گدی ہے پکڑا اور مجھے سترے کے قریب کر کے کہا: اس کی طرف نماز یر ها کرو۔ (صحیح بخاری معلقا،مصنف ابن ابی شیبه) سیّدنا عبدالله بن عمر رفائشهٔ نے کہا: جب کوئی آ دمی نماز برا ھے تو وہ سرّے کی طرف نماز پڑھے اور اس کے قریب ہو جائے ، تا کہ اس کے سامنے سے شیطان نہ گزرتا رہے۔ (مصنف ابن انی شیبہ) سیّدنا عبداللّٰہ بن مسعود رہائیّۂ نے کہا: چار چیزیں اکھڑ مزاجی اور بدخلقی ہے، ہیں: (۱) آ دمی کا سترے کے بغیرنماز یر هنا، ..... (مصنف ابن ابی شیبه، بیهی ) جناب نافع تابعی کہتے ہیں: جب سیّدنا عبد الله بن عمر رفائشۂ مسجد کے ستونوں تَك نہ پہنچ یاتے تو مجھے کہتے: اپنی پیٹے سیری طرف بھیر کر (میرے سامنے ہو جاؤ)۔ (مصنف ابن ابی شیبہ) ان دلائل اور آ ٹار کے باوجوداس وفت مسلمانوں کی اکثریت اس سنت ہے غافل ہے، قار کمین کوان دلائل کی روشنی میں اپنے کیے کا ہ ئزہ لے لینا چاہیے۔

## 2 ..... بَابُ دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنِ يَدَى الْمُصَلِّى مِنُ آدَمِی وَغَيْرِهِ نمازی كِ آگِ گزرنے والے آدمی وغیرہ كورو كنے كابيان

(١٤٨٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ وَ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرَ وَ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

''سیّدناعبد الله بن عمر رفائقیٰ سے روایت ہے کہ رسول الله طفیع نظر الله بن عمر رفائقیٰ سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کواپنے سامنے سے نہ گزرنے دے،اگر کوئی (رکنے سے) انکار کرتا ہے تواس سے لڑے کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا

<sup>(</sup>١٤٨٣) تخريع: ٠٠٠ أخرجه مسلم: ٥٠٥ (انظر: ٥٥٨٥).

و المنظم المنظم

(١٤٨٤) عَنْ أَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ وَاللَّهِ الْحُدْرِيِّ وَاللَّهَ اللَّهِ الْخُدْرِيِّ وَاللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدُّا يَمُرُّ بَيْنَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَكَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْبِهِ ، وَلْيَهْ رَأَهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ أَلِى فَلْيُقَاتِلُهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ . )) (مسند

احمد: ١١٣١٩)

فواند: .....گزرنے والے پرشیطان کا اطلاق کرنے کا مطلب بیرے کہوہ شیطانی فعل کررہا ہے۔

(١٤٨٥) عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ صَاحِب سُلَيْمَانَ قَىالَ رَأَيْتُ عَسَاءَ بِنَ يَنزِيْدَ اللَّيْفِيَّ قَائِمًا يُصَلِّى مُعْتَمَّا بِعِمَامَةِ سَوْدَاءَ مُرْخ طَرَفَهَا مِنْ خَلْفٍ مُصْفَرَّ اللَّحْيَةِ، فَذْهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدِّنِي ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعْيدِن الْمُخُدْرِيُّ وَإِلَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ قَامَ فَصَـٰلَّى صَلَاحَةَ الـصُّبْحِ وَهُوَ خَلْفَهُ فَقَرَأَ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: ((لَوْ رَأَيْتُمُونِيْ وَإِبْليسَ فَأَهْ وَيْتُ بِيدِي فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَـدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِصَبَعَى هَاتَيْنِ، الْإِ بِهْام وَالَّتِيْ تَلَيْهَا وَلَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مَرْبُوطُ إِسَادِيَةٍ مِنْ سَوَادِي الْمَسْجِدِ يَتَلاعَبُ بِهِ صِبْيَانَ الْمَدِيْنَةِ فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَايَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ ـ (مسند احمد: ١١٨٠٢)

سلیمان کے ساتھی ابوعبید کہتے ہیں: میں نے عطابن یزیدلیثی کودیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انھوں نے سیاہ رنگ کی پگڑی بانده كراس كاكناره بيحي الكايا مواقفا اور دازهي كوزرد كرركها تھا، میں ان کے آگے سے گزرنے بگالیکن انہوں نے مجھے روك دیا، پهرکها: مجھے سيّدنا ابوسعيد بنائيز؛ نے بيان کيا كه رسول الله عِنْ الله صبح كي نمازيز مرب تھ، وہ بھي آپ مِنْ اَبِي مِنْ اَبِي مِنْ اِللَّهِ عَلَيْهِمْ كَي اقتدامیں تھے، آپ نے قراءت کی لیکن قراءت آپ پر خلط ملط ہونے لگی۔ جب آپ مطفی می نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: "كاشتم مجھے اور ابليس كود كھتے، ميس نے اپنا ہاتھ جھكايا (اوراہے بکڑلیا پھر) اس کا گلا گھونٹتا رہاحتی کہ مجھے اس کے لعاب کی شنڈک ان دونوں انگلیوں بعنی انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی کے درمیان محسوس ہوئی، اور اگر میرے بھائی سلیمان عَالِينًا كِي دعا نه ہوتی تو وہ اس حال میں صبح كرتا كه متجد كے ستون کے باندھا ہوا ہوتا اور مدینہ کے بیجے اس کے ساتھ کھیل رے ہوتے۔اس لیے تم سے جو تحص سے طاقت رکھتا ہے کہ (اس کی نماز کے دوران) کوئی اس کے اور قبلہ کے درمیان حاکل نہ ہوتو ایسا ہی کر ہے۔''

<sup>(</sup>١٤٨٤) تخريسج: ٠٠٠ أخرجه مسلم: ٥٠٥ (انظر: ١١٢٩٩).

<sup>(</sup>١٤٨٥) تخريج: --- اسناده حسن، أخرجه مختصرا ابوداود: ٦٩٩ (انظر: ١١٧٨٠).

ر کے ایال کا اور ک

فواند: .....حفرت سليمان كى يه دعا مراد : ﴿ رَبّ اغْفِرُ لِنَ وَهَبُ لِنَى مُلْكًا لَا يَنْبَغِيُ لِأَحَدٍ مِّنُ بَعُدِيئ ﴾ (ص: ٣٥) ليني: '' أنهول نے كہا: اے ميرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے اليي بادشاہت عطافر ماجوميرے بعد کسی مخص کے لائق نہ ہو۔'' کیکن سوال یہ ہے کہ آپ مشئے تیا نے ابلیس پر قابوتو یا لیا تھا،صرف اس کو باندھنا باقی تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو آپ منظ میں نے از راہ تواضع ایسا نہ کیا یا آپ منظ میں ہے کہ یا تو آپ منظ میں نہیں تھی۔ پہلی بات ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایک جن کواس طرح باندھ دینے سے حضرت سلیمان مَالِنظ کی بادشاہت سے تثبیہ لازم نہیں آتی تھی، آپ مطاع آنے ان کی دعا کا ادب کرتے ہوئے یہ کام بھی نہ کیا۔ حدیث ِ مبار کہ کا آخری حصہ قابل توجہ ہے کہ نمازی اینے سامنے سترہ رکھے اور پھرکسی چیز کواینے سامنے سے نہ گزرنے دے۔

إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَأَخَّرِيْ، فَرَجَعَتْ حتى صَلَّى ثُمَّ مَرَّتْ (مىنداحمد: ٢٢٢٣٣)

(١٤٨٦) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن زَيْدِ وَأَبِي بَشِيْرِ سَيْدنا عبدالله بن زيداورابوبشرانصارى وَالله عروايت بكه الْأَنْصَارِي وَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى ﴿ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَازِيرُها رَبِّ اللَّهِ عِلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عِلَيْ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْعَلْمِ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل بهم ذَاتَ يَوْم فَمَرَّتْ امْرَأَةٌ بِالْبَطْحَاءِ فَأَشَارَ عَيْم، ايك عورت ني كُرْرنا عالم، ليكن آب طَيْعَ في إن ال اشاره کیا که وه پیچیے ہوجائے، اپس وه واپس لوٹ گئی، جب آپ مشکی نے نمازیڑھ لی تو پھروہ گزری۔

ف وان اسساس مدیث سے ثابت ہوا کہ بوقت ِ ضرورت دورانِ نماز ایسا اشارہ کیا جا سکتا ہے، جس ۔ کہ کی بات سمجھانامقصود ہو،اس کو'' اِهَارَة مُفْهِمَة '' کہتے ہیں۔ کی دوسری احادیث ہے بھی پیمسکلہ ثابت ہوتا ہے۔

(١٤٨٧) عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ وَعَيْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عِنْهُا يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُاللَّهِ وْ عُمَرُ فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا قَالَ: فَرَجَعَ، قَالَ: سَمَرَّتْ إِبْنَةُ أُمِّ سَلَمَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هُكَذَا، قَالَ: فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْكُ فَالَ: ((هُنَّ أَغْلَبُ.)) (مسند احمد: (YV·OA

''محمر بن قیس این ماں ہے اور وہ امسلمہ وٹائٹونا سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم مشیق اللہ سیدہ امسلمہ و النبیا کے حجرے میں نماز يره رے تھے، آپ كے آگے سے عبد الله يا عمر والحق كررنے لگ، آب طین این نے این ہوجانے كا) اشاره كيا، پس وه واپس طيع كتے، پھرسيده ام سلمه زيانيوما كى بني گزرنے لكى، آپ سے اللے اللہ اس كوروكنے كے ليے اینے ہاتھ سے ای طرح اشارہ کیا،لیکن وہ گزرگی' جب رسول الله طفي في نازيره لى توفر مايان ميعورتين (مخالفت كرنے میں) زیادہ غالب ہیں۔''

<sup>(</sup>١٤٨٦) تخريع: اسناده حسن، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٥٥١ (انظر: ٢١٨٨٨). (١٤٨٧) تمخريسج: --- استماده ضعيف لجهالة والدة محمد بن قيس، أخرجه ابن ماجه: ٩٤٨ (انظر: . ( 7707"

عرب المنظمة ا

#### **فوائد**: ..... ہے حدیث ضعیف ہے۔

(١٤٨٨) عَنْ إِسَرَاهِيْسَمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّنَيْ الْبِي عَنْ إِسَرَاهِيْسَمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّنَيْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَى فَمَنَعْتُهُ فَأَبِى، فَسَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَ اللّهَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَ اللّهَ فَعَالَ: لَا يَضُرُّكَ يَا ابْنَ أَخِي ـ عَفَانَ وَ اللهِ المَانَ أَخِي ـ (مسند احمد: ٥٢٣)

"ابراہیم بن سعد اپنے باپ سے اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے سے ایک آ دمی گزرا، میں نے اسے روکا، لیکن اس نے رکنے سے انکار کردیا۔ پھر میں نے سیّدنا عثمان بن عفان زمائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا: میر ہے ہی تھے! وہ تھے نقصان نہیں دےگا۔"

فوائد: ممکن ہے کہ اس نمازی کواس سے زیادہ روکنے کی طاقت نہ ہو، اس لیے سیّد نا عثان ہوائی نے اسے بیہ بات کہی ہو، کیونکہ آپ میٹی نے فاقت کے مطابق گزرنے والے کورو کئے کی تلقین کی ہے۔ بہر حال بیر موقوف روایت ہے، اس باب میں مرفوع احادیث واضح ہیں۔

(١٤٨٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى فَجَاءَ تُ جَارِيَتَانِ حَتْى قَامَتَا بَيْنَ يَدَيْهِ عِنْدَ رَأْسِهِ فَنَحَاهُمَا وَأَوْمَا بِيَدَيْهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ـ (مسند

احمد: ۲۸۹۹)

> وَ (١٤٩٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَا صِ وَ اللهِ قَسَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ قَلَيْ بِبَعْضِ أَعْلَى الْوَادِى نُرِيْدُ أَنْ نُصَلِّى، قَدْ قَامَ وَ قُمْنَا إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا حِمَارٌ مِنْ شَعْبِ أَبِي دُبِ شَعْبِ أَبِي مُوسَى فَأَ مُسَكَ النَّبِي قُلَمْ يُكَبِّرُ وَ أَجْرَى إِلَيْهِ مَسَكَ النَّبِي قُلَمْ يُكَبِّرُ وَ أَجْرَى إِلَيْهِ يَعْقُوبَ بْنَ زَمْعَةَ حَتَّى رَدَّهُ (مسند احمد:

''سیّدناعبداللہ بن عمرو بن عاص فرائٹ کہتے ہیں: ایک دفعہ ہم رسول اللہ مِشْطَقِیْ کے ساتھ کسی وادی کے بالائی حصے میں تھے، ہم چاہتے تھے کہ نماز پڑھیں، پس آپ مِشْطَقِیْ کمڑے ہوگئے اور ہم بھی کھڑے ہوگئے الیکن اچا تک قعب ابی دب یعنی فعب ابی دب یعنی فعب ابی موی سے ایک گدھا ہماری طرف نکل آیا، پس نبی طعب ابی موی سے ایک گدھا ہماری طرف نکل آیا، پس نبی کریم مِشْطَعَیْن رک گئے اور تکبیر نہ کہی، پھر آپ مِشْطَقِیْن نے ایک گدھا مون دوڑایا حتی کہ اس نے اسے یعقوب بن زمعہ کواس کی طرف دوڑایا حتی کہ اس نے اسے واپس لوٹا دیا۔'

(١٤٨٨) تـخـريــج: ---- صحيح، فيه سويد بن سعيد، لكنه قد توبع، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": ١/ ٤٦٤ (انظر: ٢٣٥).

(١٤٨٩) تخريج: ---- اسناده حسن، أخرجه ابو داود: ٧١٧، ٧١٧، والنسائي: ٢/ ٦٥ (انظر: ٢٨٩٩، ٣١٦٧) (١٤٩٠) تـخريـــج: ---- اسناده ضعيف لانقطاعه، عمرو بن شعيب لم يدرك عبد الله بن عمرو، أخرجه عبد الرزاق: ٣٣٣٣ (انظر: ٦٨٩٨).

# ا المال المالية الم

فواند: .....که میں ایک وادی کا نام'نشعب الی دب' ہے، آج کل اس کو' دَخلَة الحِن' کہتے ہیں، کسی راوی نے اس گھائی کے مقام کی وضاحت کرنے کے لیے "شعب ابی موی" کہا ہے، نہ کداس لیے کہ عبد نبوی میں بیاس کا دوسرانام تھا۔

> (١٤٩١) عَنْ عَـمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى بِهِمْ إلَى جَدْرِ إِتَّخَذَهُ قِبْلَةً فَأَقْبَلَتْ بَهْمَةٌ نَمَرُّ بَيْنَ يَدَى النَّبِي عِلَيْ فَمَا زَالَ يُدَارِثُهَا وَيَدَ نُوْ مِنْ الْبَجَدَرِ حَتْى نَنظَرْتُ إِلْى بَطْن رَسُول الله عِنْ قَدْلَ صِعَ بِالْجِدَارِ وَ مَرَّتْ مِنْ خَلْفه ـ (مسند احمد: ٦٨٥٢)

''سیّد تا عبد الله بن عمرو بن عاص زنائنیهٔ ہے مروی ہے کہ رسول الله الله الله الله ويواركو قبله بناكر انبيس نماز يرها رب ته، ایک بری کا بچہ آپ مشکرانے کے آگے سے گزرنے لگا، آپ ملتے آیا اے روکتے رہے اور دیوار کے قریب ہوتے گئے حتی کہ آب مشخط کا پیٹ دیوار کے ساتھ لگ گیا اور وہ بحہ آپ م میں کا میں ہے ہے کے درگیا۔''

فوائد: .....عام دوسری احادیث ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ دوران جماعت امام کاسترہ مقتدیوں کا بھی سترہ ہوتا ہے،اس حدیثِ مبارکہ ہے اس مسئلہ کی وضاحت کے ساتھ ساتھ ریکھی پیتہ چلا کہ دوران جماعت مقتدی کے سامنے ے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ آپ مشکھ آپائے کے پیچیے سے بحری کے بیچے سے گزرنے کا یہ مطلب ہوا کہ وہ پہلی صف کے نمازیوں کے سامنے سے گزرر ہاتھا۔

لغت میں "بَهْمَة" كا اطلاق بھيٹر كے نراور مادہ بيج پر ہوتا ہے، ليكن تغليباً كمرى كے بيج كوبھى كہدديتے ہيں۔ "زوجه السول سيده ميمونه الخافها كهتي بي كه رسول لله منط کے اس سے کررنا حابتا تو (وہ گزر جاتا)۔آپ (سجدہ میں اینے ہاتھ اپنے پہلوؤں سے ) دور کر لیتے۔''

(١٤٩٢) عَـنْ مَيْـمُرنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِنْهَا إِذَا سَجَدَ وَثَمَّ بَهُمَةٌ أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ تَجَافٰی \_ (مسند احمد: ۲۷۳٤٥)

فواند: ....سنن ابوداود كى روايت كالفاظ يه بين: ((أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكَ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ . )) بيث بي كريم مِشْ يَدَمْ جب بجده لرت تو اتقول ك درمیان فاصلہ کرتے ، (بعنی ان کو پہلوؤں سے جدا کرتے ) حتی کہ اگر کوئی میںنا آپ کے سامنے والے جھے کے نیچے سے گزرنا حابتا تو وه گزر جاتا۔

<sup>(</sup>١٤٩١) تخريج: .... صحيح، أخرجه ابوداود: ٧٠٨ (انظر: ٦٨٥٢م).

<sup>(</sup>١٤٩٢) تخريـج: ..... أخرجه مسلم: ٩٦ ٤ (انظر: ٢٦٨٠٩).

والمرابع المرابع المر

(١٤٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ عَنْ عَـمْرو بْسن مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَن ابْن عَبَّاسِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّى فَجَعَلَ جَدْيٌ يُرِينُدُ أَنْ يَـمُرَّ بَيْنَ يَدَي النَّبِي إِللَّهُ فَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخَّرُ، قَالَ حَجَاجٌ: يَتَقِيبهِ وَيَتَأَخَّرُ حَتَّى يُرَى وَرَاءَ الْجَدْي ـ (مسند احمد: ٢١٧٤)

"سيدناعبد الله بن عباس رفالله وايت كرتے ميں كه نبي كريم منطقات نماز بڑھ رہے تھ، بحری کا ایک بچہ آپ منطقات کے آگے ہے گزرنے لگا،آپ مطفی آیا نے اس سے بیخے کے لیے آ گے چیچے ہونا شروع کر دیا۔ جاج نے کہا: اس سے فی رہے تے اور بچتے بچتے ہو گئے، حتی کہ بکری کے بیجے کے پیچھے نظرآنے لگے۔''

فواند: ....اس باب کی روایات سے معلوم ہوا کہ نمازی اینے سامنے سے گزرنے والی ہر چیز کو دفع کرنے کی ہر مکنه کوشش کرے،اس مقصد کے لیے اسے لڑنے ،اشارہ کرنے اور ُنقل وحرکت کی بھی اجازت ہے۔

دیگر شخوں کوسا منے رکھیں تو مفہوم یہ ہے کہ بکری کا بچہ آ ب کے پیچھے سے گزر گیا جیسے کہ حدیث نمبر ۱۳۹۱ میں گزرا ے۔ (مزیر تفصیل ویکھیں: محقق مسند احمد: ٥/ ٢٥٧) (عبدالله رفق)

3 .... بَابُ التَّغُلِيُظِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّيُ وَبَيْنَ سُتَرَتِهِ نمازی اوراُس کے سترہ کے درمیان سے گزرنے کے متعلق سختی کا بیان

> أَبُوجُهَيْمِ بْنُ أُخْتِ أَبِي بْنِ كَعْبِ إِلَى زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهَنِّي ﴿ لَا اللَّهُ أَسَأَلُهُ مَا سَمِعَ فِي الْمَارَ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ يَفُولُ: ((لأَنْ يَفُومَ أَرْبَعِيْنَ)) لا أَدْرِي مِنْ يَوْمٍ أَوْشَهْرِ أَوْسَنَةٍ ((خَيْرُكُهُ مِنْ أَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.)) (مسند

> > احمد: ۱۷۱۷۷)

(١٤٩٤) عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدِ قَالَ أَرْسَلَنِي " "بر بن سعد كمت بين كدسيّدنا الى بن كعب والنَّفاك بعانج ابو جہم نے مجھے زید بن خالد جہنی زمانٹن کی طرف سے یو چھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نمازی کے آگے ہے گزرنے والے کے متعلق کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے رسول اللہ عَلَيْنَا أَو يه فرمات ہوئے ساتھا: "اگر (گزرنے والا) عالیں کھڑا رہ تو بیاس کے لیے گزر جانے سے بہتر ہے۔'' اب میں پہنیں جانتا کہ جالیس دن مراد ہیں یا مبینے یا سال۔''

<sup>(</sup>١٤٩٣) تخريع: .... حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٧٠٩ (انظر: ٢٦٥٣، ٢١٧٤).

<sup>(</sup>١٤٩٤) تخريع: ..... أخرجه البخاري: ٥١٠، ومسلم: ٥٠٥ (انظر: ١٧٠٥، ١٧٠٥).

و المال الم

(١٤٩٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ: ((لَـوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِيْ أَنْ بَمْشِي بَيْنَ يَدَى أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِيْ بَمْشِي بَيْنَ يَدَى أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِيْ رَبَّهُ كَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مَا ثَةَ عَامِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْطُو .)) (مسند احمد: عَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْطُو .)) (مسند احمد: ٥٨٢)

(١٤٩٦) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نِمْرَانَ قَالَ: لَقِيْتُ رَجُلًا مُقْعَدًا بِتَبُوْكَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: مَرَرْتُ رَجُلًا مُقْعَدًا بِتَبُوْكَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: مَرَرْتُ بَبْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْنَا صَلاتَنَا قَطَعَ اللهُ أَنْهُ وَمَارٍ فَقَالَ: ((قَطَعَ عَلَيْنَا صَلاتَنَا قَطَعَ اللهُ أَثْرَهُ.)) فَأْقْعِدَ (مسند احمد: ١٦٧٢٥)

"سيّدنا ابو ہريرہ رفائق سے مروى ہے كه رسول الله بلطّ آيَّة نے نے فرمایا: "اگرتم میں سے كى آ دى كواس گناہ كا پتہ چل جائے جو الله تعالیٰ سے سرگوش كرنے والے كے آگے سے گزر جانے كى وجہ سے ہوتا ہے تو اسے ايما قدم اٹھانے كى بہ نسبت به بات زيادہ پند ہوگى كہ وہ اس مكان پر سوسال كھڑا رہے۔"

"زید بن نمران براللہ کہتے ہیں: میں جوک میں چلنے سے قاصر ایک معذور آدمی کو طا اور اس سے (اس معذوری کے متعلق) دریافت کیا۔ اس نے کہا: میں گدھی یا گدھے پرسوار ہوکررسول الله ملتے ہیں کا مامنے سے گزرا، یہ دیکھ کر آپ ملتے ہیں کا نے اللہ تعالی اس کے فرمایا: "اس نے ہماری نماز قطع کردی ہے ،اللہ تعالی اس کے طاخ کو قطع کردے ۔" پس میں معذور ہوگیا۔"

فواند: .....شام کے ایک دیباتی علاقے کا نام'' تبوک' ہے، بیعلاقہ مدین کے قریب پڑتا ہے۔اس معاسلے میں تاکید اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے'' چالیس' کا مطلق طور پر ذکر کیا گیااور گھڑی یا دن یا مہینے یا سال کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں کی گئی۔جن روایات میں سال کا ذکر ملتا ہے، وہ ضعیف ہیں۔

3 .... ہَابُ مَنُ صَلَّى وَبَيْنَ يَدَيُهِ إِنْسَانٌ أَوُ بَهِيُمَةٌ جِوْخُصُ اس حالت مِيں نماز يڑھے كه اس كة كَوْكَ انسان يا چويا يہ ہو

(١٤٩٧) عَنْ عَلَي وَهَا اللهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ "سيّدناعلى فِي اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ مِلْ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ مِلْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

اَنْ وَرَيْنُ الْقِبْلَةِ ـ (مسند احمد: ۷۷۲) موتی تھیں۔'' بَیْنُهُ وَبَیْنَ الْقِبْلَةِ ـ (مسند احمد: ۷۷۲)

(٩٥) تخريسج: ---- اسناده ضعيف، وفي الاسناد قلب، فالعم: هو عبيد الله بن عبد الله بن موهب، وابن اخيه: هو عبيد الله بن عبد الله بن موهب وابن اخيه: هو عبيد الله بن عبد الله بن موهب محهول الحال، وابن اخيه عبيد الله بن عبد الرحمن ليس بذاك القوى - أخرجه ابن ماجه: ٩٤٦، ورواه عبد بن حميد: ١٤٥٢ بلفظ: ((اربعين عاما)) مكان قوله: ((مائة عام)) (انظر: ١٤٥٣)).

(١٤٩٦) تـخـريــج: ---- اسناده ضعيف لجهالة مولى يزيد بن نمران: وهو سعيد، أخرجه ابوداود: ٧٠٥، ٧٠٧، ٧٠٧ (انظر: ١٦٦٠٨).

(١٤٩٧) تـخـريـــج: .... اسناده حسن في الشواهد، أخرجه ابن خزيمة: ٨٢١، والطحاوي: ١/ ٢٦٢ (انظر: ٧٧٢).

الريخ المنظم ا

"محمد بن جعفر بن زبیر کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر نے زوجه رسول سیدہ عائشہ وناٹھا ہے امیر مدینہ عمر بن عبد العزیز کو یہ حديث بيان كى: رسول الله طي الله عن عائشه كي طرف نماز برهة تھے اور وہ آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھیں۔ ابو امامہ بن سہل كبنے لكے: ابوعبدالله! شايد انھوں نے مه كہا ہوكه وه آپ مُشَعِیناً کے پہلو میں لیٹی ہوتی تھیں؟ بیان کرعروہ نے کہا: میں تھے یقین کے ساتھ خبر دے رہا ہوں اور تو مجھ سے گمان والى بات كررما ب، (حقيقت سيب كه) وه جناز يكى طرح واقعی آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھیں۔''

(١٤٩٨) عَنْ مُسَحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَىالَ حَدَّثَ عُرْوَ ةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيرْ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدَيِنَةِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يُصَلِّي إِلَيْهَا وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ وَكَانَ عِنْدَ عُمَرَ: فَلَعَلَّهَا يَا أَبَّا عَبِدِاللَّهِ! قَالَتْ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ عُرْوَةُ: أُخْبِرُكَ بِالْيَقِيْنِ وَتَرُدُّ عَـلَىَّ بِالظَّنِّ ، بَلْ مُعْتَر ضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اغْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ ـ (مسند احما .: ٢٦٨٨٩)

**فواند**: ....ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ نمازی کے سامنے ہے گزرنا اور چیز ہے اور اس کے سامنے بیٹھے رہنا یا سوئے رہنا اور چیز ہے۔ای طرح جن روایات کے مطابق سیدہ عائشہ زانٹھا نبی کریم مطابق کے سجدہ کرتے وقت اپنی ٹانگوں کو ہیچھے کر لیتی تھیں ، پھرآ گے کر دیتی تھیں ،ان ہے بھی گزرنا ٹابت نہیں ہوتا۔

(١٤٩٩) عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسِ وَ اللَّهِ عَالَ: "سيّدنا فَصْل بن عباس فِالنَّهُ كَبِّتِ مِين كه نبي كريم طَنْظَوَيْهُم سيّدنا زَارَ النَّبِيُّ عَبَّاسًا فِي بَادِيَةِ لَنَا وَلَنَا كُلِّيبَةٌ عَبَّاسَ فَاتْ رَفْعَ عَلَا قات كرنے كے ليے مارى بتى من آئے، وَحِسَارَةٌ تَوْعَى فَصَلَى النَّبِي عَلَيْ الْعَصْرَ آبِ سُكَانَةٍ فَ وَإِل نَمَاز عَمر اداكى، جَبَه مارى كورى اور وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ تُوَّخُرا وَلَمْ تُزْجَراً ولله تُرْجَراً عَلَيْهِ بَعِيدِ فِي رَبِي هَي، آپ كے سامنے هيں، كين ندان كو پيچيد (مسند احمد: ۱۷۹۷)

مثابا گيا اور نه دُ انثا گيا۔''

فواند: ..... كون سے امور نماز كوقطع كردية بي؟ اس تفصيل كابيان" باب مطلات الصلاة" من موالد 4 .... بَابُ سُتُرَةِ الْأَمَامَ سُتُرَةٌ لِمَنُ صَلَّى خَلْفَهُ وَأَنَّهُ لَا يَقُطَعُ الصَّلَاةَ مُرُورُ شَيْءٍ امام کاسترہ ہی مقتدی کاسترہ ہےاور کسی چیز کے گزر جانے سے نمازمنقطع نہیں ہوتی (١٥٠٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللهِ عَالَ: جِنْتُ " "سيّدنا عبدالله بن عباس والله عن بين: مين اورفضل كرهي ير

<sup>(</sup>١٤٩٨) تخريج: .... حديث صحيح، أخرجه البخاري: ٣٨٣، ٥١٥، ومسلم: ٥١٢ (انظر: ٢٤٠٨، ٢٢٥٧) (١٤٩٩) تخريج: .... اسناده ضعيف، عباس بن عبيد الله بن عباس لايعرف حاله، وهو لم يدرك عمه الفضل، أخرجه ابوداود: ٧١٨، والنسائي: ٢/ ٦٥ (انظر: ١٧٩٧)

<sup>(</sup>١٥٠٠) تخريمج: ..... أخرجه البخاري: ٤٤١٢، ومسلم: ٥٠٤ (انظر: ١٨٩١).

المُورِين المُعَالِقِينَ و 2 ( 153 ( 2 - كايان ) ( 153 ) ( المُعَالِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعْلِقِينَ المُعَلِّقِينَ الْعِلْمِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ الْعِلْمِينَ المُعَلِّقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعْلِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُع

أَنَّا وَالْفَصْلُ وَنَهُونُ عَلَى أَتَانِ وَرَسُولُ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ

(١٥٠١) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) قَالَ: أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلْمَ أَسِيرُ عَلَى أَتَان وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَائِمٌ يُصَلِّي لِلنَّاسِ يَعْنِي حَتَّى صِرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّل ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . " (مسند احمد: ٢٣٧٦)

اللهِ عَلَى يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ فَمَرُّ دُنَا عَلَى وَدَخَلْنَا فِي الصَّفِّ فَلَمْ يَقُلْ لِي رَسُولُ الله على شَنَّا ـ (مسند احمد: ١٨٩١)

"( ( دوسرى سند ) سيّد نا عبد الله بن عباس وظافها كہتے ہيں: ميں گرهی بر سوار ہو کر آیا، اس وقت میں بلوغت کے قریب تھا، میں پہلی صف کے بعض حصے کے سامنے آئیہنچا، وہاں اس سے اترا، وه جرنے لكى اور ميس رسول الله مصطبيّاتي كى اقتدا ميس لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو گیا۔''

سوار ہو کر آئے ، جبکہ رسول الله مطنع آیا عرفہ میں لوگوں کو نماز

بڑھارے تھے، ہم صف کے کچھ تھے کے سامنے سے گزر کر

اس سے اترے، اسے حرنے کے لیے چھوڑ دیا اور ہم صف میں

داخل ہو گئے۔اس برآب ملتے مکیا نے ہمیں مجھ نہ کہا۔''

فواند: ..... پیشریعت کی کمال رخصت ہے کہ مقتری لوگوں کوسترہ ندر کھنے کی رخصت دی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ دوران جماعت مقتدی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے، حدیث نمبر (۲۲م) مین بیہ بات گزر چکی ہے کہ آپ مستق ایم آ نے دوران جماعت بمری کے بیچے کواپنے سامنے سے نہ گزرنے دیا، پھروہ آپ مٹنے آیا کے پیچھے سے یعنی پہلی صف کے لوگوں کے *سامنے سے گزرگی*ا۔

> (١٥٠٣) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ عَلَى حِمَارِ هُـوَ وَغُلامٌ مِـنْ بَـنِي هَاشِم فَمَرَّ بَيْنَ يَدَي النَّبِي ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىٰ فَلَمْ يَنْصَرِفْ، وَجَاءَ تُ جَارِيَتَان مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُ كُبْتَيِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا أَوْفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصُرفْ (مسند احمد: ٣١٦٧) (١٥٠٥) عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللَّهِ اللَّهُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ

"سیدنا عبداللہ بن عباس فالیا سے سیجی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: وہ اور بنوہاشم کا ایک لڑ کا گدھے پر تھے، وہ گدھا نبی کریم لیکن آپ مشکونے نماز ہے نہ نکے، اتنے میں بنوعبدالمطلب کی دولڑ کیوں نے آگر نبی کریم مشکر کے گھنوں کو پکڑ لیا، آپ ملتے آنے ان کوعلیحدہ علیحدہ کر دیا اور نماز سے نہ لکلے۔'' "حسن عرنی برالله کہتے ہیں: سیدنا عبدالله بن عباس بڑائند کے یاس به بات ذکر کی گئی که کتا، گدها ادرعورت نماز کوقطع کردیتی

(١٥٠١) تخريـج: ..... أخرجه البخاري: ١٨٥٧ وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٣٧٦).

(١٥٠٣) تخريج: ---- اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ٧١٧، و١٧١، والنسائي: ٢/ ٦٥ (انظر: ٣١٦٧).

(١٥٠٥) تدخريـــج: .... حديث حسن، وهذا اسناد ضعيف لضعف على بن عاصم، لكنه متابع، ثم هو منقطع ـ أخرجه الطبراني: ١٢٧٠٣ (انظر: ٢٢٢٢، ٢٨٠٤). المنظم ا

میں، وہ کہنے گگے: بری بات ہے کہتم نے مسلمان عورت کو کتے اور گدھے کے برابر کردیا ہے، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں گدھے پر آیا، رسول الله مشتقیق اوگوں کونماز پڑھارہے تھے، جب میں آپ کے سامنے قریب ہوگیا تو میں اس سے اترا اور اسے چھوڑ دیا اور رسول الله طفی میں کے ساتھ نماز میں داخل كرنے منع كيااوراكك دفعه يون مواكدآب طفي ولا اوكون کونماز بڑھارہے تھے کہ ایک بچی صفوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے آئی اور رسول اللہ طنے مینے کی بناہ لی ،اس سے بھی نہ آپ <u> مطنع تناز دہرائی اور نہاہے ایبا کرنے سے منع کیا۔ ایک اور </u> واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسحد میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ طفی از کے کسی جرے سے ایک بکری کا بحد نکل آیا اور آپ کے سامنے سے گزرنے لگا، لیکن آپ طفی تیانے اے روك ديا۔سيّدنا ابن عباس زمالله كہتے ہيں: ابتم يه كيون نہيں کہتے کہ بکری کا بچہنماز توڑ دیتا ہے؟''

وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، قَالَ: بِنْسَمَا عَدَلْتُمْ بِامْرَأَةِ مُسْلِمَةٍ كَلْباًوَحِمَارًا، لَقَدْرَأَيْتُنِي أَقْبَلْتُ عَلَى حِمَارِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِـالـنَّـاسِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ قَرِيْبًا مِنْهُ مُسْتَقْبِلَهُ نَزَلْتُ عَنْهُ وَخَلَيْتُ عَنْهُ وَدَخَلْتُ مَعَ رَسُول اللهِ عَلَيْ فِي صَلاتِهِ فَمَا أَعَادَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ صَلَاتَهُ وَلَا نَهَانِيْ عَمَّا صَنَعْتُ، وَلَـقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَجَاءَ تُ وَلِيلَةٌ تَلَخَلُّلُ الصُّفُوفَ حَتَّى عَاذَتْ بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَمَا أَعَادَ رَسُوْلُ الله على صَلاتُهُ وَلا نَهَاهَا عَمَّا صَنَعَت، وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ فَخَرَجَ جَدْيٌ مِنْ بَعْضِ حُجُرَاتِ النَّبِي عِلْ فَذَهَبَ يَجَتَازُ بَيْنَ يَكَيْهِ فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللُّهِ عِينًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَفَلَا تَقُولُونَ: الْجَدْيُ يَقْطَعُ الصَّلاةَ؟ (مسند احمد: ٢٢٢٢)

ف انست : سسيّدنا عبدالله بن عباس والنين كا مقصديه ب كه آب منظ الله خيرى كے بيح كو بھى دورانِ نماز سامنے سے گزرنے سے روکا ہے،اس لیے لوگوں کو پیجمی کہنا جاہیے کہاس سے بھی نمازمنقطع ہو جاتی ہے۔حقیقت ِ حال یہ ہے کہ بیرحدیث تو ٹابت ہے کہ کتا، گدھا اورعورت نماز کوقطع کر دیتے ہیں۔سیّدنا عبداللّٰہ بن عباس ڈٹاٹیؤ کواس کاعلم نہیں تھا،جس کی وجہ ہے وہ مختلف الزامی امور کا تذکرہ کررہے ہیں، گدھے کا آپ مطنع قدیم کے سامنے قریب ہوجانا، اس سے گزرنالا زمنہیں آتا، نچی کامعاملہ تو اے شعور نہ ہونے کی وجہ سے واضح ہے۔ کون سے امور نماز کو قطع کر دیتے ہیں؟ اس تفصيل كابيان'' ماب مبطلات الصلاة'' مين ہوگا۔

> 5 .... بَابُ مَنُ صَلَّى إِلَى غَيُر سُتُرَةٍ سترے کے بغیرنماز پڑھنے کا بیان

(١٥٠٦) عَن ابْن عَبَّاس وَ اللهُ أَنَّ رَسُولَ ""سيَّدنا عبد الله بن عباس فلينتذ روايت كرت بين كه رسول الله على صَلَى فِي فَضَاء لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلْ الل

نہیں تھا۔''

کوئی چیزنہیں تھی۔''

المنظمة المنظمة

شَيْءٌ ـ (مسند احمد: ١٩٦٥)

(۱۵۰۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِیْ أَبِیْ ثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عَیْنِهُ قَالَ حَدَّثَنِیْ کَیْنِو سُفْیَانُ بْنُ عَیْنِهُ قَالَ حَدَّثَنِیْ کَیْنِو بْنُ کَیْنِو بْنِ الْمُطَلِبِ بْنِ أَبِیْ وَدَاعَةَ سَمِعَ بَعْضَ أَهْ لِهُ يُحَدِّفُ عَنْ جَدِهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِی عَفْ اللهِ يُحَدِّفُ عَنْ جَدِهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِی عَفْ الله يُحَدِّدُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِی مَنْ وَالنَّاسُ يُمُ رَفَى بَابَ بَنِی سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَدُهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ يَدُمُ رُوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ

سُتْرَةً (مسند احمد: ۲۷۷۸۳)

(۱۰،۱) وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةَ أُخُرَى حَدَّثِنَى كَثِيْرِ بْنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَادَاعَةَ كَثِيْرُ بْنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَادَاعَةَ عَمَّنْ سَمِعَ جَدَّهُ يَعَقُولُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَمَّنْ يُسَمِّم عَمَّا يَلِيْ بَابَ بَنِيْ سَهْمِ وَالنَّهُ فَكُنْ يُكَنِّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالنَّهُ وَبَيْنَ اللهِ عَنْهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ عَنْهُ وَبَيْنَ اللهِ عَنْهُ وَكَانَ ابْنُ جُرَيْجِ أَنْبَأَ النَّيْعَ فَالَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ . (مسند احمد: ۲۷۷۸٤) عَنْهُ قَالَ لَيْسَ عَنْهُ ، وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِيْ عَنْ أَبِيهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ مِعْتُهُ ، وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِيْ عَنْ أَبِيهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ عَنْهُ ، وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِيْ عَنْ جَدِى أَنَّ النَّبِي عَنْهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ عَنْ جَدِى أَنَّ النَّبِي سَهْمِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ بَابَ بَينِيْ سَهْمِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ بَابَ بَينِيْ سَهْمٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ بَابَ بَينِيْ سَهْمٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ بَابَ بَينِيْ الطَّوَافِ بَابَ بَينِيْ مَسَلَا يَعْنَ الطَّوافِ بَابَ بَينِيْ مَا الْمَالَ الْمَدَا احمد: ۲۷۷۸۵)

''سفیان بن عینہ کہتے ہیں: مجھے کیر بن کیر بن مطلب نے نے بیان کیا اور اس نے اپنے کسی گھر والے کواپنے دادا سے بیان کرتے ہوئے سنا: کہ نبی کریم مشیکی آنے نوسہم والے دروازے کے پاس نماز پڑھی، جبکہ لوگ آپ مشیکی آنے کے سامنے سے گزررہ سے تھے اور آپ اور کعبہ کے درمیان کوئی سترہ

"ایک مرتبہ امام سفیان نے کہا: مجھے کثیر بن کثیر نے اپنے دارے سنے والے کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ مطبقہ آئے کو بنوسہم کے دروازے کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لوگ آپ کے آگے سے گزررہ اور آپ طبقہ آئے اور کعبے درمیان کوئی ستر نہیں تھا۔"

''ابن جریج کی خردیتے ہیں کہ سفیان کہتے ہیں کہ ان کوکٹر نے اپ باب سے بیان کیا، لیکن جب سفیان نے کثیر سے سوال کیا تو افھوں نے کہا: میں نے اپنے باپ سے نہیں سا، بلکہ کی رشتہ دار سے سنا اور وہ میر سے دادا سے روایت کرتا ہے کہ نبی کریم میلئے میں آنے ہو نہیں تھا۔'' آپ اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی ستر ہنییں تھا۔''

# فواند: ..... بدروایت ضعیف ب،اس لیےاس مئله میں خانہ کعبہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔

(١٥٠٦) تخريج: ---- حسن لغيره، حجاج بن ارطاة مدلس وقد عنعن، أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٢٧٨، والبيهقي: ٢/ ٢٧٨ (انظر: ١٩٦٥).

(١٥٠٧) تـخـريـــج: ---- اسـنـاده ضـعيف لابهام الواسطة بين كثير بن كثير وجدّه، وقد اختلف فيه على سفيان بن عيينة، وانظر التفصيل في هذا المكا، أخرجه ابوداود: ٢٠١٦ (انظر: ٢٧٢٤١).

(١٥٠٨) تخريج: ---- اسناده ضعيف، انظر الحديث: ٤٧١.

(١٥٠٩) تخريج: .... اسناده ضعيف، انظر الحديث: ٤٧١ .

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



# أَبُوَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ نماز کے طریقہ کے ابواب

### 6 .... بَابُ جَامِع صِفَةِ الصَّلاةِ نماز کے حامع طریقے کا بیان

الْعَالَمِينَ، فَإِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَارَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتُويَ قَمَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُـلَ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْتَرشَ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُع وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنِي وَكَانَ يَنْهِي عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ كُرتِـ بالتَّسْلِيْم - (مسند احمد: ٢٦١٣٥)

(١٥١٠) عَنْ عَسانِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ""سيده عائشه وَلِأَتْهَابِيانِ كُرِثَى جِي كه رسولِ الله ﷺ بَماز، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عِيدَ يَفْتَتِحُ الصَّلاة عَلَيرِ عَاورقراءت ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ ع بالتَّكْبيْس، وَالْقِسَ انْهَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ شروع كرت تح، جبُ ركوع كرت تواينا مرندزياده المات اور نہ زیادہ جھکاتے، بلکہ اس کے درمیان رکھتے، جب رکوع ہے اپنا سر اٹھاتے تو کھڑے ہوکرسیدھا ہو جانے تک محدہ نہ کرتے، جب محدہ ہے اپنا سراٹھاتے تو بیٹھ کر برابر ہونے تک ( دوسرا ) سجدہ نہ کرتے ، ہر دور کعتوں کے بعد "اَلتَّحِيَّاتُ لِلله سجدہ) درندے کی طرح باز و بچھائے، جب آپ بیٹھتے تو ہایاں ياؤل بجما دية اور دايال ياؤل كفرا ركعة - آب سطيعية شیطان کی بیٹھک ہے منع فرماتے تھے اور نماز کوسلام کے ساتھ

فوائد: .... شیطان کی بیشک ہے مراد "إفعاء" ہے۔ زبن شین رے کہ نماز میں "إفعاء" کی دوصورتیں ہیں، ایک صورت نا جائز ہے اور ایک جائز۔" اِ قُعاء" کی نا جائز صورت: پنڈلیوں اور رانوں کو کھڑا کر کے سرینوں پر بیٹھنا اور

<sup>(</sup>١٥١٠) تخريع: ..... أخرجه مطولا و مختصرا مسلم: ٤٩٨ (انظر: ٢٤٠٣٠) ٢٥٦١٧).

و المرابع الم

ہاتھ زمین پر رکھنا۔اس حدیث میں اس صورت کا بیان ہے۔"اِ قُعاء" کی جائز صورت: نماز میں دو سجدوں کے درمیان نمازی کا اینے یا وُل کھڑے کر کے سرینوں کو اپنی ایڑیوں پر رکھنا۔ بیصورت مسنون ہے۔اس صورت سے معلوم ہوا کہ دو بحدول کے درمیان بیٹھنے کے دوطریقے ہیں:

(۱) دائیاں پاؤں کھڑارکھنا اور بایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھنا اور (۲) دونوں پاؤں کو کھڑارکھنا اور ان کی ایڑھیوں یر بیٹھ جانا، اسی صورت کو اقعاء کہتے ہیں۔ ہمیں جا ہے کہ آپ ملتے آپ ملتے آپ کے سیرت کو اپناتے ہوئے مختلف اوقات میں دونوں طريقوں پرعمل کيا کريں، تا که آپ مِنْ َيَوْنِ کَي کُونَي سنت رہ نہ جائے۔

> (١٥١١) عَن الْقَاسِم قَالَ جِلَسْنَا إلى عَبْدِالرَّحْمَن بْن أَبْزَى فَكُتْهُ فَقَالَ: أَلا أَرِبْكُمْ صَلَاةً رَسُول اللهِ عِلَيْ ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: بَسِي، قَالَ: فَقَامَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيِّهِ حَتَى أَحَذَ كُلُّ عُضُوِ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عُـضُـو مَـأْخَـذَهُ، ثُمَّ سَجَدَ حَتْى أَخَذَ كُلُّ عُمَضُو مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الشَّانِيَةِ كَـمَـاصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولٰي، ثُمَّ قَمَالَ: هٰكَذَا صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (مسند احمد: ٥٤٤٥)

'' قاسم کہتے ہیں: ہم عبد الرحمٰن بن ابزی رخالیّنہ کے ماس بیٹھے بوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ مشتے تیز کی نماز نه دکھاؤں؟ ہم نے جواب دیا: کیون نہیں، قاسم کہتے ہیں: پس انہوں نے کھڑ ہے ہوکر اللہ اکبر کہا، پھر قرا ء ت کر کے جب رکوع کیا تواین ہاتھ اینے گھٹوں پر رکھے (اور آئی دیر تھمرے کہ) ہرعضوا نی جگہ پرمطمئن ہو گیا، پھر (رکوع ہے) اٹھے (اوراتیٰ در تومه کیا که) ہرعضو نے اپنی جگه برقرار پکڑلیا، پھر بحدہ کیاحتی کہ ہرعضوا نی جگہ پر پرسکون ہو گیا، پھر ( تجدہ سے ) اٹھے، پھردوسری رکعت میں ویسے ہی لیا جیسے پہلی رکعت میں کیا، کیمر کہا: رسول اللّه طنے آیم کی نماز ایسے ہی تھی۔''

فواند: مطمئن ہونے ،قرار پرٹ اور پرسکون ہونے ہمرادیہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ رکوع و سجوواور قومہ وجلسہ کوادا کیا جائے اور جلدی نہ کی جائے۔ آ جکل اکثر نمازیوں کی صورتحال اس کے برعکس نظر آتی ہے۔

(١٥١٢) حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا ""سيّدنا واكل بن حجر رَفَاتُنهُ كَهَتْ جِين : مين نے كہا كه مين ضرور ضرور رسول الله المنظيمين كي نماز ديكهول كاكه آپ كيسي نماز بڑھتے ہیں۔ پس میں نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر قبلہ رخ

عَبْدُ الصَّمَدِ ثَنَا زَائِدَةُ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْب أَخْبَرَنَيْ أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيّ

(١٥١١) تـخـريـــج: .... اسـنـاده صـحيح، أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": ٥/ ١٧٤، وفي الباب احادیث اخری ثابته ـ (انظر: ١٥٣٧١).

(١٥١٢) تـخريـــج: ---- حـديث صحيح دون قوله: "فرأيته يحركها يدعو بها" فهو شاذ انفرد به زائدة بن والنسائي: ٢/ ١٢٦ (انظر: ١٨٨٧٠، ١٨٨٧٠).

المنظم ا

ہوئے، اللہ اکبر کہا اور اپنے ہاتھ کانوں تک یا کندھوں تک اللہ اکبر کہا دایاں ہاتھ با کس ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، گٹ اور بازو پر رکھا، جب آپ نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو ای طرح رفع الیدین کیا، رکوع میں ہاتھ گھٹوں پر رکھے، (رکوع سے) ہر اٹھاتے وقت ای طرح رفع الیدین کیا، پھر تجدہ کیااور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا، جب آپ بیٹے تو بایاں پاؤں بچھالیا اور اپنی بائیں ہتھیلی بائیں ران اور گھٹے پر رکھی اور دائیں کہنی کے کنارے کو دائیں ران پر کیا، پھر اگھٹے پر رکھی اور دائیں کہنی کے کنارے کو دائیں ران پر کیا، پھر اور دائیں ہاتھ کی) انگلیاں اس طرح بند کیں کہ انگو شے اور درمیانی انگلی کا طقہ بنا لیا اور شہادت کی انگلی کو اٹھا کر اس اور درمیانی انگلی کو اٹھا کر اس سے اشارہ کیا، میں نے دیکھا کہ آپ اس انگلی کو حرکت دے سے اشارہ کیا، میں نے دیکھا کہ آپ اس انگلی کو حرکت دے دے اشارہ کیا، میں میں سردی تھے۔ اس کے بعد میں ایسے زمانے میں آیا جس میں سردی تھی، میں نے دیکھا کہ لوگوں پر کے شے اور رسردی کی وجہ سے ان کے ہاتھ کپڑوں کے شیح کیڑے کے دیمے کو دیکھا کہ لوگوں پر کے شے اور رسردی کی وجہ سے ان کے ہاتھ کپڑوں کے شیح کیڑوں کے شیح کیڑے کے دیمے کو دیمے کی دیمے کو دیمے کو دیمے کی دیمے کو دیمے کو دیمے کی دیمے کیٹر کے دیمے کو دیمے کو دیمے کو دیمے کو دیمے کو دیمے کی دیمے کو دیمے کو دیمے کو دیمے کے دیمے کو دیمے کی دیمے کو دیمے کی دیمے کو دیمے کی دیمے کو دیم

أَخْبَرَهَ فَسَالَ: قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاةِ رَسُول اللهِ عَلَيْكَ كَيْفَ يُصَلِّي، قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ (وَفِي رِوَايَةٍ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أَذْنَيْهِ (وَفِيْ روَايَةٍ حَتْى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ) ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُـمْـنٰـي عَلَى ظَهْرِ كَقِهِ الْيُسْرَى وَالرُّ سْغ وَالسَّاعِدِ، ثُمَّ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنِّيهِ، ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رَجْلَهُ الْيُسْرَى فَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرِي عَلْي فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرِي، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنِي، ثُمَّ قَبَضَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَحَلَّقَ حَـلْقَةً (وَفِيْ رِوَايَةٍ: حَلَّقَ بِالْوُسْطَى وَالْإِ بْهَامِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ) ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوْبِهَا، ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَان فِيْهِ بَرْدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمُ الثِّيَابُ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ مِنْ تَحْتِ النِّيَابِ مِنَ الْبَرْدِ.

(مسند احمد: ١٩٠٧٦)

فواند: سسنن نسائی (۸۸۹) کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ((وَحَلَقَ حَلْقَةَ ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُسَحَرِّ كُهَا يَسَدُ عَوْ بِهَا .)) يعنى: اور آپ مِلْنَظَ يَلِمْ نے حلقہ بنا كرانگى كواٹھايا، پھر میں نے و يکھا كه آپ مِلْنَظَ السے حركت و حد يہ تھے اور دعا كر رہے تھے۔ امام البانی جملتے ميں جملے سمیت كمل حدیث كوشيح كها اور يهى بات رائح ہے۔ بہر حال تشهد كے دروان انگشت شها دت كوركت نه وينا اور صرف اٹھا كر ركھنا بھى درست ہے۔

اس کی دلیل بیان نہیں کی گئی۔اصل یہ ہے کہ نماز کا جو کام وعمل قابلِ ججت حدیث سے ٹابت ہو جائے اس پرعمل ہونا چاہے اور اس پر تعلیہ کا اہتمام بھی۔ (عبداللہ رفیق)

الريخ المراجع المراجع

(۱۵۱۳) ( وَمِنْ طَرِيقِ ثَان ) بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ قَالَ: أَتَنْتُهُ مَرَّةً أُخرى وَعَلَى النَّاسِ ثِيَابٌ فِيهَا الْبَرَانِسُ وَالْأَكْسِيَةُ فَرَأَيْتُهُمْ يَقُولُونَ هٰكَذَا تَحْتَ الثِيَابِ. " (مسند احمد: ۱۹۰۸) تَحْتَ الثِيَابِ. " (وَمِنْ طَرِيقٍ ثَالِثٍ) بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ

تَخْتُ الثِيَّابِ. " (مسند احمد: ١٩٠٨٢) (١٥١٤) " (وَمِنْ طَرِيقِ ثَالِثٍ) بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ قَالَ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ ذِرِاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَشَارَ بِسَبَّابَتِهِ وَوَضَعَ الْإِبْهَامَ

عَـلَى الْـوُ سُطى وَقَبَضَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ. "

(مسند احمد: ۱۹۰۶٤)

''(دوسری سند )اس میں ہے: سیّدنا وائل بن جر کہتے ہیں: میں آپ کے پاس دوسری مرتبہ آیا اور دیکھا کہ لوگوں پر کپڑے تھے، ان میں ٹو پیوں والے ملبوسات اور چادریں بھی تھیں، میں نے دیکھا کہ وہ کپڑوں کے نیچے ایسے کرتے۔''

''(تیسری سند)اس میں ہے: سیّدنا وائل بن حجر کہتے ہیں: پھر آپ نے اپنا بایاں ہاتھ با کیں گھٹے پر رکھا،اوراپنے دا کیں بازو کواپیٰ دا کیں ران پر رکھا، پھر انگشتِ شہادت سے اشارہ کیا، انگوٹھا درمیانی انگلی پر رکھا اور باقی ساری انگلیاں بندکرلیں۔''

فوائد: ..... قارئين وبن شين كرليس كهسيدنا وائل بن جر زائنة و هيس مسلمان موسة ، يدا كله سال سردي ك مرسم میں دوبارہ تشریف لائے، یہ بی کریم مشنی آن کی حیات مبارکہ کا آخری موسم سردا تھا۔ (دیکھیے: عمدہ القاری: ٥/ ٢٧٤، صحيح ابن حبان: ٣/ ١٦٩) انھول نے دونوں موقعول ير رفع اكيدين كى حديث بيان كى - رفع اليدين ے دمنسوخ '' ہونے کا بے بنیاد دعوی کرنے والے متنبہ رہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ نبی کریم مشکر آیا ے اومیں رفع الیدین کرنے کی دلیل موجود ہادر گیارہویں سن جری کے تیسرے مہینے میں آپ سے عین انقال فرما گئے۔ (١٥١٥) حَـدَّهُ مَنها عَبْدُ اللَّهِ حَدَّ ثَنِيْ أَبِي ثَنَا ﴿ ''سِّدِ مَا وائل بن حجر زَفِاتِيْهُ روايت كرتے ہيں كه انہوں نے ديكھا هَـمَّامٌ نَـنَا مُحَمَّدُ بنُ جُحَادَةً قَالَ حَدَّثَنِيْ ﴿ كَه جِب بَي كُرِيم سِنْ عَيْمَ لَمْ الله وَافْل موسَدَ تو كانول ك عَبْدُالْجَبَّارِ بْنُ وَاثِلِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِل برابرتک اینے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ مٹنے آیئے نے کپڑا لیپ لیااورا نیا دایاں ہاتھ بائیس پر رکھا، جب رکوع کرنے لگے وَمَوْلَى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيْهِ وَاثِل بْن تواینے ہاتھ کپڑے سے نکالے ، رفع الیدین کیا اوراللہ اکبر کہہ حُجْرِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عِنْ اللَّهِ عَيْدَيْهِ حِيْنَ كر ركوع كيا، كير جب مع الله لمن حمره كها تو رفع اليدين كبا، دَخَلَ فِي الصَّلاةِ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أَذُنَيْهِ ثُمُّ الْتَحَفَ بِثُوبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى جب تحدہ کیا تو اپنی مصلیوں کے درمیان تحدہ کیا۔''

(١٥١٣) تـخريـج: --- اسناده صحيح، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٨٤، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٨٨٧)

(١٥١٤) تـخـريــج: اسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق: ٢٥٢٢، والطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٨١، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٨٨٥٨)

(١٥١٥) تخريمج: .... أخرجه مسلم: ٤٠١ (انظر: ١٨٨٦٦).

وَ الْمُ الْمُولِيَّ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيِّةِ الْمُولِيِّةِ الْمُولِيِّةِ الْمُؤْمِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا سَجَدَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا سَجَدَ

سَجَدَ بَيْنَ كُفُّيهِ - (مسنداحمد: ١٩٠٧٢)

فواند: ..... پیچلی حدیث کے مطابق اگر چوسحابہ کرام کیڑوں کے ینچی ہی رفع الیدین کرلیا کرتے تھے، کین اس حدیث مبارکہ سے آپ مطابق آپ مام کاعلم ہوا کہ آپ مطابق آپنے اللہ ین کرتے وقت اپنے ہاتھ کیڑے سے باہرنکا لے۔

(١٥١٦) عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْبَرَّ ادُ قَالَ وَكَانَ عِنْدِي أُوْثَقَ مِنْ نَفْسِى قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيُ وَاللَّهُ: أَلا أُصَلِّي لَكُمْ صَلاةً رَسُول اللهِ عَلَىٰ؟ قَالَ: فَكَبَّرَ فَرَكَعَ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَيُّهِ وَفُصِّلَتْ أَصَابِعُهُ عَلَى سَاقَيْهِ (وَفِيْ روَايَةٍ: وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِ عِهِ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ) وَجَافِي عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كَلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَاسْتَوْى قَائِمًا حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ كَبُّرَ وَسَجَدَ وَجَافِي عَنْ إِسْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَجَافْي عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأَسَهُ فَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ الثَّانِيَةَ فَصَلَّى بِنَا أَرْبَعَ رَكَعَاتِ هُكَذَا، ثُمَّ قَالَ: هُكَذَا كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلي - (مسند احمد: ١٧٢٠٤)

"سالم براد کہتے ہیں کہ سیّدنا ابو مسعود بدری زائین نے ہمیں کہا:
کیا ہیں تمہیں رسول اللہ مطفع آن والی نماز نہ بڑھاؤں؟ پھر
انہوں نے اللہ اکبر کہہ کررکوع کیا، اپنی ہتھلیاں اپنے گھٹوں پر رکھیں اور ان کی انگلیاں ان کی پنڈلیوں پر بکھری ہوئی تھیں
(ایک روایت کے مطابق ) گھٹوں سے آگے انگلیوں کے درمیان کشادگی کی ہوئی تھی اور اپنے بازؤں کو بغلوں سے علیحدہ
رکھا ہوا تھا، (رکوع میں اتنی دیر لگائی کہ ہرعضوا پنی جگہ پرتھہر گیا، پھر مع اللہ لمن حمدہ کہ کر سید ھے کھڑ ہے ہوگئے حتی کہ ہر
عضوا پنی جگہ پر قرار پکڑ گیا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا، سجدہ میں
بازوؤں کو بغلوں علیحدہ رکھا اور اتنی دیر لگائی کہ ہرعضوا پنی جگہ برخصوا پنی جگہ ہر کیا، پھر سجد سے سراٹھایا اور بیٹی کر برابر ہوگئے حتی کہ ہرعضوا نیخ ٹھکانے پڑ بہنے گیا، پھر دوسرا سجدہ کیا، اس طریقے ہرعضوا نیخ ٹھکانے پڑ بہنے گیا، پھر دوسرا سجدہ کیا، اس طریقے کی کہ نیز کہا: میں چار رکھتیں پڑھا کر کہا: رسول اللہ مطفع آنے کو اس کی نماز ایسے ہی تھی، نیز کہا: میں نے رسول اللہ مطفع آنے کو اس کی نماز ایسے ہی تھی، نیز کہا: میں نے رسول اللہ مطفع آنے کو اس کی نماز ایسے ہی تھی، نیز کہا: میں نے رسول اللہ مطفع آنے کو اس کی نماز ریز ھتے ہوئے دیکھا تھا۔"

(١٥١٦) تخريح: ١٠٠١ اسناده حسن، أخرجه مطولا ومختصرا ابوداود: ٨٦٣، والنسائي: ٢/ ١٨٦ (انظر: ١٧٠٧٦)

نماز كاطريقه 

''سیّدنامالک بن حویرث لیٹی زمائنٹھ سے مروی ہے، انھوں نے ایک دن این ساتھیوں سے کہا: کیا میں تمہیں رسول الله مشاعیات کی نماز نه دکھاؤں کہ وہ کیسی تھی؟ جبکہ پینماز کا وقت نہیں تھا۔ پھر (انھوں نے نماز شروع کر دی) قیام کیا اور اچھا قیام کیا، پھر رکوع کیا اور اچھا رکوع کیا، پھر ( رکوع سے ) اپنا سر اٹھایا اور کچھ در سیدھے کھڑے رہے پھر بحدہ کیا، پھر ( سجدے ہے ) اینا سر اٹھایا، وہ بیٹھتے وقت تکبیر کہتے تھے، پھر کچھ انتظار کرکے ( دوسرا) سجدہ کیا ۔ ابو قلابہ کہتے ہیں: انہوں نے ہمارے شیخ سیّدنا عمرو بن سلمه زناننیهٔ کی نمازجیسی نماز پرُ هائی اور پیه (عمرو بن سلمہ) نی کریم مسلط کے زمانے میں امامت کرواتے تھے۔ ایوب کہتے ہیں: میں نے سیّدنا عمرو بن سلمہ زلائیۂ کوایک کام کرتے ہوئے دیکھا تھا،تم وہ کامنہیں کرتے اور وہ بیہ کہ وہ کیلی اور تیسری رکعت میں جب دو محدوں سے اینا سر اٹھاتے تو سید ھے بیٹھ جاتے پھراگلی رکعت کے لیے اٹھتے۔''

(١٥١٧) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِيىْ قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بِنْ الْحُويَرْثِ اللَّيْثِي اللَّهِ اللَّهُ قَالَ لأَصْحَابِهِ يَوْمًا أَلَا أُرِيْكُمْ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: وَ ذٰلِكَ فِي غَيْرِ جِيْن صَلاةٍ، فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكُنَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْتَصَبَ نَائِمًا هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَيُكَبِّرُ مِي الْجُلُوس، ثُمَّ انْتَظَرَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ، فَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَصَلَّى صَلاةً كَصَلاةِ شَيْخِنَا ه ذَا يَعْنِي عَمْرُوبْنَ سَلَمَةَ ٱلْجَرْمِيُّ وَكَانَ بَوُّمُ عَلْى عَهْدِ النَّبِي عَلَى، قَالَ أَبُوبُ: فَرَأَيُّتُ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةً يَصْنَعُ شَيْئًا لاأَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأَلْسَهُ مِنْ السَّجْدَ نَبْنِ اسْتَوٰى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولٰي وَالثَّالِثَةِ (مسند احمد: ٢٠٨١٣)

فوائد: ....اس مدیث کے آخری جملے میں جلسہ استراحت کا ذکر ہے، یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے دو سجدوں ے بعد بچھ دہرے لیے بیٹھا جائے اور پھر دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا جائے ، اس وقت اکثر نمازی اس چیز کو \* چوڑ چکے ہیں۔ نیز ان احادیث میں اعتدال اوراطمینان کی تعلیم دی جارہی ہے۔

مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ وَيَالِثُ جَمَعَ قَوْمَهُ فَقَالَ: يَامَ عْشَرَ الْأَشْعَرِيِّينَ! اجْتَمِعُوا وَاجْمَعُوا نِسَاءَ كُمْ وَأَبْنَاءَ كُمْ أُعَلِّمُكُمْ صَلاةً النَّبِي ﷺ أَلَّتِي كَانَ يُصَلِّي لَنَا بِالْمَدِيْنَةِ ،

(١٥١٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بن غَنْم أَنَّ أَبَا " "عبدالرحن بن عنم كت بين كسيّدنا ابو ما لك اشعرى والله في ا پنی قوم کوجمع کیا اور کہا: اشعریوں کی جماعت! خود بھی جمع ہو جاؤ اور این عورتوں اور بیٹوں کو بھی جمع کرلو، میں خمہیں نبی كريم مُشْغَرِينَ كَي وه نماز سكها تا مول جوآب مميس مدينه مين يرْهايا کرتے تھے۔ اپس دہ جمع ہو گئے اور اپنی عورتوں اور بیٹوں کو بھی

<sup>(</sup>١٥١٧) تخريع: .... أخرجه البخاري: ٨١٨ ، ٨١٨ (انظر: ٢٠٥٣٩).

<sup>(</sup>١٥١٨) تـخـريــــج: ---- استاده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، أخرجه مختصرا ابن ماجه: ٤١٧ ، وابوداود: ۷۷۷ (انظر: ۲۲۸۹۳، ۲۲۹۰۸، ۲۲۹۱۸).

المنظم ا

جمع کرلیا۔سیّدنا ابو مالک اشعری فالنّن نے وضوکیا اور انہیں دکھایا آپ کیے وضو کرتے تھے، انھوں نے اعضائے وضو تک وضو کا یانی اچھی طرح پہنیایا۔ پھر جب سابید( مغرب سے مشرق کی طرف) لوٹ آیا اور سابہ مائل ہوگیا تو انھوں نے کھڑے ہوکر (ظہر کی) اذان دی، پھر سب سے آگے مردوں کی صف بنائی،ان کے پیچیے بچوں کی اور بچوں کے بیچیے عورتوں کی صف بنائی ، پھرا قامت کہہ کر آ گے کھڑے ہوگئے، رفع الیدین کیا اورتكبير كهی پھرسورہ فاتحہ اور مزيد ايك سورت كي سر أتلاوت کی ، پھر تنمبیر کہد کر رکوع کیا ، تین مرتبہ سجان اللہ و بحمہ ہیڑھا ، پھر سمع الله لمن حمده کہا اور کھڑے ہو کرسید ھے ہو گئے ، پھر تکبیر کہی اورسحدہ کیا، پھرتکبیر کہی اور (سجدے ہے) سراٹھایا، پھرتکبیر کہہ کرسجدہ کیا ، پھر تکبیر کہی اور اٹھ کھڑے ہوئے ، پہلی رکعت میں ان کی کل چھ تکبیریں ہوگئیں، جب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو تکبیر کہی تھی ، جب انھوں نے اپنی نماز یوری کرلی تو اپی قوم کے طرف منہ کر کے کہا میری تکبیریں یاد كراو، اور بدركوع وجود بهي سجهاد، كيونكه بدرسول الله مشكرة إلى وہ نماز ہے جوآ ہمیں دن کے اس وقت پڑھایا کرتے تھے۔ جب رسول الله مصلية إن ابني نماز يوري كي تقى تو ابنا چره لوگوں کی طرف کر کے فر مایا تھا:''لوگو! سنوسمجھو اور جان لو کہ الله کے بندے، جونہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن ان کے مقام اوراللہ کے قریب ہونے کہ وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک كريں گے۔'' دور والے لوگوں سے ايك بدو آيا اور اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کیا اور کہا: اے اللہ کے نبی! لوگوں سے کچھلوگ، جو نبی ہیں نہ شہید ہیکن ان کے مقام اور الله کے قرب کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے، ہمیں ان کے اوصاف تو بتا کیں۔ رسول الله مِ<u>شْنَا مَل</u>ِمَ کا چېره

فَاجْتَـمَعُـوْا وَجَمَعُوْا نِسَاءَ هُمْ وَأَبْنَاءَ هُمْ فَتَوَضَّأَ وَأَرَاهُمْ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ فَأَحْصَى الْـوَضُوءَ إِلَى أَمَاكِنِهِ حَتَّى لَمَّا أَنْ فَاءَ الْفَيْءُ وَانْكَسَرَ الظِّلُّ قَامَ فَأَذَّنَ فَصَفَّ الرِّجَالَ فِي أَذْنَى الصَّفِّ، وَصَفَّ الْوِلْدَانَ خَلْفَهُم، وَصَفَّ النِّسَاءَ خَلْفَ الْولْدَانِ، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلا ةَ، فَتَـقَـدَّمَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ، فَقَرَأَ بِفَ اتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ يُسِرُّهَا، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبحَمْدِهِ ثَكَاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَاسْتَوٰى قَائِمًا، ثُمَّ كَبَّرَ وَخَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَانْتَهَضَ قَائِمًا، فَكَانَ تَكْبِيْرُهُ فِي أُوَّلَ رَكْعَةٍ سِتَّ تَكْبِسُرَاتٍ وَكَبَّرَحَيْنَ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ أَقْبَلَ إِلَى قَوْمِهِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اِحْفَظُوا تَكْبِيْرِي، وَتَعَلَّمُوا رُكُوْعِي وَسُجُودِي، فَإِنَّهَا صَلاةً رَسُول اللهِ عَلَيْ أَلَّتِي كَانَ يُصَلِّي لَنَا كَذَا السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى لَمَّا قَضَى صَلاتَهُ أَقْبَلَ إِلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، فَـقَـالَ: ((يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِسْمَعُوا وَاعْقِلُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلاشُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلْي مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللُّهِ.)) فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ قَاصِيَةِ النَّاسِ وَأَلُوى بِيَدِهِ إِلَى نَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ

المرابع المرية المرابع المراب

اعرابی کے سوال کی وجہ سے خوش ہوگیا، آپ مستے آئے نے فرمایا:

'' وہ غیر معروف اور قبیلوں سے نکلے ہوئے ایسے لوگ ہیں جن

کی آپس میں کوئی قریبی رشتہ داریاں نہیں ہیں، لیکن وہ صرف

اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے حق
میں صاف ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے منبر

رکھے گا اور انہیں ان پر بھائے گا وہ ہی چہ وں اور کپڑوں کونور

بنادے گا، قیامت کے دن لوگ تھرائیں ہے، لیکن مینیں

گرائیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جن پر نہ کوئی خوف
ہوگا اور نہ وہ بریثان ہوں ہے۔''

(مسند احمد: ۲۳۲۹۶)

يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُونَ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ

اللَّذِيْنَ لاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلا يَحْزَنُونَ.))

(١٥١٩) عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْعَرِي وَ الْكَالَةُ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّىٰ بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتِ فِى الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ وَيَخْعَلُ الرَّحَعَلُ الرَّجَالَ فُدَّامَ يَشُوبَ النِّسَاسُ وَيْسَجَعَلُ الرِّجَالَ فُدَّامَ الْغِلْمَانَ وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ وَالنِسَاءَ خَلْفَ وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ ، الْغِلْمَانَ وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ ، وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا نَهُضَ بَيْنَ الرَّكُعَتَيْنِ إِذَا كَانَ وَيُكْتِرِ إِذَا كَانَ الرَّكُعَتَيْنِ إِذَا كَانَ جَالِسًا۔ (مسند احمد: ٢٣٢٩٩)

رُمُونِ السَّاعِدِي وَكَالَيْهُ قَالَ سَمِعْتُهُ وَهُو فِي حُمَيْدِ السَّاعِدِي وَكَالَيْهُ قَالَ سَمِعْتُهُ وَهُو فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عِلَيْهُ أَحُدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِي يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاةٍ وَسَوْلِ اللهِ عَلَى مَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

"سیدناابو مالک اشعری رفائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی آیا تراء ت اور قیام میں چاروں رکعتوں کے درمیان برابری کرتے تھے، البتہ بہلی رکعت کو ذرا لمبا کر لیتے تھے تاکہ (ای رکعت میں) زیادہ لوگ بہنے جا کیں، مردوں کو بچوں کے آگے اور بچوں کو ایک وان کے بیچھے کھڑا کرتے اور بجوں کو ان جب سجدہ کرتے اور جب (سجدے ہے) المصتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب دورکعتوں کے بعد بیٹھ کرا تھے تو اللہ اکبر کہتے اور جب دورکعتوں کے بعد بیٹھ کرا تھے تو بھراللہ اکبر کہتے۔"

نماز كاطريقه

''محمد بن عطاء کہتے ہیں: سیّدنا ابو حمید ساعدی وَلَا اللهُ نَهِ نَهِ اللهُ سیّدنا ابو حمید ساعدی وَلَا اللهُ سیّدنا ابو حمید وَلَا اللهُ سیّدا الله سیّدنا ابو حمید وَلا الله سیّدنا انھوں الله سیّدنا آخوں انھوں الله سیّدنا آخوں انھوں نے کہا: تم نہ تو ہماری بہنبت قدیم صحبت والے ہو اور نہ ہم سے زیادہ آپ کی ہیروی کرنے والے ہو۔ توانہوں نے کہا: کیوں نہیں، (بیتمہاری بات تو ٹھیک ہے)۔ ہمر حال ان لوگوں نے کہا: کے کہد دیا کہ اچھا بیان کرو۔ سیّدنا ابو حمید ساعدی وَلَا اللهُ نَا کُور کہ وَتِ اور اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَیْ اللهُ مَا اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اله

<sup>(</sup>۱۵۱۹) تخریج: .... اسناده ضعیف لضعف شهر بن حوشب ، انظر الحدیث: ۲۷۸ (انظر: ۲۲۹۱). (۱۵۲۰) تخریج: .... اسناده صحیح علی شرط مسلم، أخرجه مطولا و مختصرا ابوداود: ۷۳۰، ۹۶۳، وابن ماجه: ۸۲۲، والترمذی: ۳۰۶، والنسائی: ۲/ ۱۸۷ (۲۳۰۹۹).

المنظم ا

اوررکوع میں برابر ہوجاتے ، نہاینا سر زیادہ جھکاتے اور نہ زیادہ بلندكرت اور اين باته اين كمنول ير ركهة ، پرسم الله لن حمدہ کہہ کر اٹھتے اور برابر ہوجاتے حتی کہ ہر بڈی سیدھی ہوکر ا بنی جگه برلوٹ آتی ، پھر بجدہ کرتے ہوئے نیچے جاتے اور اللہ اکبر کہتے ، پھراسینے بازوایئے پیٹ سے دوراور کھول کر رکھتے ، اور یاؤں کی انگلیاں (قبلہ کی طرف) موڑ کر رکھتے، پھر (سجدہ ہے اٹھ کر) بایاں یا وَل موڑ لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے اور برابر ہو جاتے حتی کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر تھہر جاتی، ، پھر سجدہ کرتے ہوئے نیچے جاتے اوراللہ اکبر کہتے ، پھر اپنا یا وَل موڑ لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے حتی کہ ہرعضوا نی جگہ کی طرف لوٹ آتا، پھر امصے تو دوسری رکعت میں اس طرح کرتے ۔ جب دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اینے ہاتھوں کو اٹھاتے اورانہیں کندھوں کے برابر کرتے جسے نماز کے شروع میں کرتے تھے، پھرا سے ہی کرتے حتی کہ جب وہ آخری رکعت ہوتی جس میں نماز کا اختتام ہوتا تو اپنا بائیاں یاؤں (نیجے سے دائیں طرف) نکالتے اور این سرین برتورک کی حالت میں بیٹھ جاتے کھرسلام کھیرتے۔

ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ رَفَعَ وَاعْتَسَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوٰي سَاجِدًا وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ جَافِي وَفَتَحَ عَضُدَيْهِ عَنْ بَطْنِهِ، وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَاعْتَدَلَ حَتْى رَجَعَ كُلُّ عَظْم فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ هَوْي سَاجِدًا وَقَالَ اَللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ نَسٰى رِجْلَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجعَ كُلُّ عُضُو إلى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ فَصَنَع فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلَا ةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذْلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ ال َّكْعَةُ الَّتِينُ تَنْقَضِيْ فِيهَا الصَّلَاةُ أُخَّرَ رجْلَهُ الْيُسْرِي وَقَعَدَ عَلَى شِقِهِ مُتَوَرِّكاً ثُمَّ سَلَّمَ ـ (مسند احمد: ۲۳۹۹۷)

فوافد: سسان روایات میں نماز کا جامع ساطریقہ بیان کیا گیا ہے، مختلف قسم کی احادیث ندکور ہیں، تفصیلی گفتگو بعد والے مخصوص ابواب میں کی جائے گی۔ رفع الیدین کے مسئلہ میں آخری حدیث قابل توجہ ہے کہ نبی کریم مشخط آن کی وفات کے بعد دیں صحابہ کرام اس نماز کے نبوی ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں، جس میں رکوع سے پہلے اور بعد میں رفع الیدین کیا گیا، اس سنت کے منسوخ ہونے کا دعوی کرنے والوں کو ہوش کرنا چاہیے۔ آخری حدیث کے آخری جملے میں ''تورک'' کا ذکر ہے، اس کی تفصیل ورج ذیل ہے: "اف عاء" کی طرح" تورُ گات کی بھی ووصور تیں ہیں، ایک صورت عائز ہے، جبکہ دوسری جائز۔ جائز صورت: نمازی کا آخری تشہد میں دا کمیں کو لھے کو واکمیں پیر پر اس طرح رکھنا کہ وہ کھڑا ہواور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، نیز با کمیں کو لھے کو زمین پر نیکنا اور با کمیں پیر کو پھیلا کروا کمیں پنڈلی کے نیچ سے واور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، نیز با کمیں کو لھے کو زمین پر نیکنا اور با کمیں پیر کو پھیلا کروا کمیں پنڈلی کے نیچ سے واور انگلیوں کا رخ تعرف کی کا جائز صورت: نماز میں کھڑے ہو کر دونوں کو گھوں کے برابر رکھنا۔

#### ) \$ \\ \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) نماز كاطريقه فَصُلٌ مِنْهُ فِي حَدِيْثِ الْمُسِيءِ فِي صَلاتِهِ "مُسِيءُ الصّلاة" كى حديث كم تعلق اى باب كى ايك فصل

تسنبيسه: درج ذيل حديث مي جس صحابي كا ذكر ب، اس في الجم انداز مين نماز ادانبيس كي هي ، اس لي اس كو "مُسِعْءُ الصّلاة" كہتے ہيں،اس كے فظى معنى ہيں: نماز كوخراب كرنے والا \_آج كل اكثر لوگوں كى نمازوں ميں اس قتم کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے آپ مشخ النے اس صحابی کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔

قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَ جاء م وااورنمازيرهي، پروه ني كريم مُ المُنكَوَّة كى طرف آيا اورسلام إِلَى السَّبِي عِنْ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ كَماء آب سُكَوَيَ إِنْ سَلام كا جواب ديا اور فرمايا: "والهل جاكر دوبارہ نماز بڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 'وہ واپس چلا گیا،اس نے تین دفعہ یمی کام کیا، بالآخراس نے کہا: اس ذات ک فتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ معوث کیا ہے! میں اس ے بہتر ادانہیں کرسکنا، اس لیے آپ مجھے سکھا دیں۔آپ مَشَيَعَتِمْ نِے فرمایا:" جب تو قماز کے لیے کھڑا ہوتو اللہ اکبر کہہ پھر جتنا میسر ہوقر آن کی تلاوت کر ، پھر رکوع کرحتی کہ رکوع کی حالت میں مطمئن ہوجائے، پھرسجدہ کرحتی کہ سجدہ کی حالت میں مطمئن ہو جائے ، جب ( رکوع سے ) اٹھوتو کھڑ ہے ہو کر برابر ہو جایا کر، پھر سجدہ کر حتی کہ سجدہ کی حالت میں مطمئن ہوجائے ، پھر (سحدہ ہے) اٹھ کر بیٹھ حتی کہ بیٹھنے کی حالت میں مطمئن ہو جا، پھرایی ساری نماز میں اس طرح کر۔''

(١٥٢١) عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " "سيّدنا ابو بريه وثالثن عروى بي كرايك آدى مجدين واخل وَقَـالَ: ((ارْجِـعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ .)) فَرَجَعَ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ، قَالَ: فَ قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَاأُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا فَعَلِّمْنِيْ، قَالَ: ((إِذَاقُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَظْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُذ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِتَنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِهَا. )) (مسند احمد: (9744

ف السيرية : ....اس حديث مين مطلق طور برقر آن مجيد تلاوت كرنے كائكم ديا گيا ہے، سور وَ فاتحه كي قيدنہيں لگائي گئی،اس مدیث کے اگلے طرق برغور کریں۔

صحافی رسول سیّدنا رفاعه بن رافع زرقی رضی اللّه عنه بیان کرتے میں کدایک آ دمی آیا اور رسول الله منظامیا مسجد میں بیٹے ہوئے (١٥٢٢) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ ﴿ فَكَالِثَهُ وَكَـانَ مِـن أَصْحَابِ النَّبِيِّ ثَمَّاتُهُمْ قَالَ جَاءَ

<sup>(</sup>١٥٢١) تخريع: ..... أخرجه البخاري: ٧٥٧، ٧٩٣ ومسلم: ٣٩٧ (انظر: ٩٦٣٥).

<sup>(</sup>١٥٢٢) تـخـريـــج: ---- حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٨٥٨، ٨٦١، والنسائي: ٢/ ٢٠، وابن ماجه: ٦٠٤(إنظر: ١٨٩٩٥).

الرياطرية ١٦٥ (١٦٥ (١٤٦ مرية على المرابع المربعة على المربعة المربعة

رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ عِلْ جَالِسٌ فِي الْمُسْجِدِ فَصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إلى رَسُول اللهِ عِلَهُ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَى: ((أَعِـدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَـمْ تُسصَلَّ.)) قَالَ فَرَجَعَ فَصَلَّى كَنْحُو مِمَّا صَلَّى، ثُمَّ الْمَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَى فَقَالَ لَهُ: ((أَعدْ صَلاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . )) فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! عَلِهُ مُنِي كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: ( (إذَا اسْتَفْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرُ ثُمَّ افْرَأْ بِأُمّ الْفُرْآن، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَاشِئْتَ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلْى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ضَهْرَكَ وَمَكِّنْ لِرُكُوعِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَفِهُ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا ، وَإِذَا سَجَدْتُ فَمَكِّنْ لِسُجُوْدِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْبُسْرَى ثُمَّ اصْنَعْ ذٰلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَمَنجُدَةِ ـ (مسند احمد: ١٩٢٠٤)

تھ، اس نے آپ کے قریب نماز پر ھی، اور پھر رسول راهو، كونكه تم في نماز ادانهيس كى "وه واپس تو چلا كيا، كين يبلي كى طرح نماز اداكر ك رسول الله مشيئية ك ياس آكيا، آب نے پھر فرمایا: "نماز دوبارہ بڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں يرهي . '' وه كہنے لگا: اے الله كے رسول! تو پھر آپ مجھے سكھا دیں کہ میں کیے نماز ادا کروں؟ آپ نے فرمایا: "جب تو قبلہ رخ ہوجائے تو اللہ اکبر کہہ، پھرسورہ فاتحہ کی تلاوت کر اور اس کے بعد جتنا جاہے قرآن پڑھ سکتا ہے، جب تو رکوع کرے تو ا بنی متھلیاں! یے گھننوں ہر رکھ، اپنی کمرکو پھیلا دے ادر اینے رکوع میں بوری طرح مطمئن ہوجا، جب تو اپنا سراٹھائے تو اینی کم کوسیدها کرحتی که بڈیاں اینے جوڑوں کی طرف لوث ہ کیں، جب بحدہ کرے ہو مکمل اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، پھر جب تو اپنا سر اٹھائے تو اپنی بائیں ران پر بیٹھ جا، پھر اس طریقے کےمطابق رکوع اورسجدے کیا کر۔''

فوائد: .....حدیث مبارکہ کے ان الفاظ ((نُسمَّ اِفْرَا بِأُمِّ الْقُرْآن، نُمَّ اِفْراَ بِمَاشِفْتَ) یعن: "پھرسورہ فاتحہ کی تلاوت کر اور پھر (قرآن میں ہے) جو چاہے۔" ہے پتہ چلتا ہے کہ جن روایات میں صرف بیالفاظ ہیں: "پھر (قرآن میں ہے) جو آسان کے اس کی تلاوت کر" وہ کی راوی کا اختصار ہیں، اصل اور تفصیلی روایت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد مزید تلاوت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

(١٥٢٣)" (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَان) قَالَ: كُنَّامَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ في الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى يَرْمُقُهُ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَرَدَّ

(دوسری سند) وہ کہتے ہیں: ہم رسول الله منظ الله عظام کے ساتھ مجد میں بیٹے ہوئے کے ساتھ مجد کے میں بیٹے ہوئے ہوئے کے ساتھ مجد کے میں بیٹے ہوئے ہوئے اسے دیکھ رہے کونے میں نماز پڑھی ، جبکہ رسول الله منظ ایک اسے دیکھ رہے تھے، جب اس نے آکر سلام کہا تو آپ منظ میک کے اسے سلام

(١٥٢٣) تخريج: ---- حديث صحيح، انظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٨٩٩٧).

و المال الم

کا جواب دیا اور فرمایا: "واپس چلا جا اور نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔" آپ نے دویا تین مرتبدایے ہی فرمایا، بالآخر وہ تیسری یا چوتی دفعہ آپ مطفی آئے اسے کہنے لگا: اس ذات کی شم جس نے آپ کوخت کے ساتھ مبعوث کیا ہے! میں نے حسب استطاعت بہت کوشش کی ہے، تو پھر آپ خود ہی مجھے تعلیم دے دیں اور دکھا دیں کہ میں نماز کیے پڑھوں۔ اس پر نبی کریم مطفی آئے آئے نے اے فرمایا: "جب تو نماز کا ارادہ کر بے تو اچھی کریم مطفی نے اے فرمایا: "جب تو نماز کا ارادہ کر بھر گراء ت کر، پھر کری وضو کر، پھر قبلہ رخ ہوکر اللہ اکبر کہد، پھر قراء ت کر، پھر کروع کرختی کہ رکوع کی حالت میں تو مطمئن ہوجائے، پھر کھڑا ہوجا حتی کہ قومہ کی حالت میں مطمئن ہوجائے، پھر بحدہ کرختی کہ سجدہ کی حالت میں مطمئن ہوجائے، پھر اپھے حتی کہ جلسہ میں مطمئن ہوجائے، پھر کھڑا ہوجا (اور اپنی نماز جاری رکھ)، جب تو نے اپنی نماز اس (طریقے) پڑ پوری کی تو (اس کا مطلب ہوگا کہ) تو نے اسے کمل کرلیا ہے اور تو ان امور میں سے جس جس کی کی تو نے اسے کمل کرلیا ہے اور تو ان امور میں سے جس جس کی کی کرتا جائے تو حقیقت میں تو اپنی نماز میں کی کرے گا۔"

عَلَيْهِ وَقَالَ مَرْتَيْنِ أَوْثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ فِي تَصَلِّ.)) قَالَ مَرْتَيْنِ أَوْثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ فِي الشَّالِيَةِ أَوْفِي الرَّابِعَةِ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! الشَّالِيَةِ أَوْفِي الرَّابِعَةِ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَهَ الشَّالِيَةِ أَوْفِي الرَّابِعَةِ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَهُ السَّقَلِي لَكَةً السَّقَلِي فَعَلَيْمِنِي وَأَرِنِي ؟ فَقَالَ لَسَهُ السَّقَلِي الْمَوْسَ الْمَا أَنْ تُصَلِي فَتَى السَّقْلِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

فواند: سسسوال بیہ کہ آپ ملط آئے ہے۔ کہ آپ ملط آئے ہے۔ کہ آپ ملط مرتبہ ہی اس مخص کوسیحے نماز کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ نبی کریم ملط آئے اُنے مکست و دانائی سے متصف اور لوگوں کے مزاح کو سیحنے والے تھے۔ اس حدیث میں آپ ملط آئے آئے و عظ و نصیحت کی جو صورت اپنائی وہ اس آ دمی کے لیے زیادہ مفید تھی ، اس طرح سے محافظت اور اہتمام کا زیادہ امکان تھا۔ ان احادیث میں بھی عملی نماز کا ایک جامع سا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ قار مین کو یہ نقطہ ذبمن نشین کر لینا چاہے کہ دمسی ءالصل ق'' کی حدیث نماز کے تمام فرائض و واجبات اور سنن و مستخبات کا احاطہ نہیں کیا گیا ، بلکہ صرف ان امور کا ذکر کیا گیا ، جو اس سائل کو سمجھانا ضروری تھے۔

7 .... بَابُ إِفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَالْخُشُوعِ فِيُهَا نماز كے افتتاح اور اس میں خشوع كابيان

(١٥٢٤) عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ""سيّدناعلى فالنَّهُ كَتِّ بِين كرسول الله والنَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نماز

<sup>(</sup>۱۵۲٤) تـخـريــــج: اسـنــاده حسن، أخرجه ابوداود: ۲۱، ۲۱۸، وابن ماجه: ۲۷۰، والترمذي: ۳ (انظر: ۲۰۰۱، ۲۷۷).

الريخ المرابع المرابع

کی چابی وضو ہے اور اس کی تحریم اللہ اکبر ہی ہے اور اس کی تحلیل سلام ہی ہے۔'' اور ایک روایت کے الفاظ ہیں:''نماز کی چلیل سلام چابی وضواو راس کی تحلیل سلام پھیرنا ہی ہے۔''

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مِ فَتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُ وَرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّكُونِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّكُونِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّكُونِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّكُونِيرُ وَتَحْلِيلُهُا التَّكُونِيرُ وَتَحْلِيلُهُا التَّكُونِيرُ وَتُحْلِيلُهُا التَّكُونِيرُ وَتُحْلِيلُهُا التَّكُونِيرُ وَتَحْلِيلُهُا التَّكُونِيرُ وَتَحْلِيلُهُا التَّكُونِيرُ وَتَحْلِيلُهُا التَّكُونِيرُ وَتَحْلِيلُهُا التَّكُونِيرُ وَتَحْلِيلُهُا التَلْعُلُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْلِيلُهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُهُ اللْهُ الْمُعْلِيلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِيلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُونُ اللَّهُ اللْمُ الْعُلِيلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُونُ الللِهُ اللَّهُ اللْمُعُلِيلُونُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

فعواند: ..... ' تحریم' سے مرادیہ ہے کہ وہ تمام امور حرام ہو جاتے ہیں، جو نماز کے اندر نا جائز ہیں، اور ' تحلیل'' ے مطلب یہ ہے کہ جو امور نماز کی وجہ سے حرام ہو گئے تھے ، وہ حلال ہو گئے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے صرف الله اکبر کہا جائے گا اور نمازے موارج ہونے کے لیے صرف سلام کہا جائے گا۔ چونکه حدیث مبارکہ میں فدکورہ آخری دو جملوں میں خبر مقدم اور مبتدا مؤخر ہے، اس لیے معنی میں حصر پیدا ہو گیا ہے۔ امام ابو حنیف والسه كى رائے يہ ہے كه ہراس لفظ سے نماز شروع كى جاسكتى ہے، جس ميں الله تعالى كى تعظيم يائى جاتى ہو، مثلا: أَسرَّ حُسمُ نُ أَكْبُرُ ، أَللهُ أَجَلُّ ، أَللهُ أَعْظَمُ ليكن اسموضوع كى احاديث كى روشى مين بيرائ درست نهين ب، سلف و خلف میں ہے جمہور اہل علم نے اس رائے ہے ا تفاق نہیں کیا ،آپ مشے بیٹے کے اقوال و افعال و اوامرے لفظ "أَلَـلْهُ أَكْبَرُ" ، ي ثابت موتا ب،مثلا: سيده عائشه وفائنها بروايت كدرسول الله من عَلَيْهَ جب نماز شروع كرت توتكبير ( یعنی اللّٰهُ أَكْمُرُ ) کہتے۔ (صحیح مسلم: ۴۹۸) سیّدنا ابوحمید ساعدی نِالنُّوُ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مِنْشَا کَیْمَ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہوتے ، ہاتھ بلند کرتے اور "اَللّٰهُ اَخْبُو" کہتے۔ (ابن ملجہ:۸۰۳) سیّدنا ابو ہررہ وَاللّٰهُ ے روایت ہے کدایک آ دمی مجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی، پھرآب ملنے وقائم کے پاس آ کرسلام کہا، آپ ملنے وقائم نے سلام ا عجواب دیا اور فرمایا: ((ارْجععْ فَصَل فَإِنَّكَ لَمْ تُصَل )) یعن 'اوث جااور (دوباره) نماز پڑھ، بلاشہنو نے تونماز نہیں پڑھی۔'' تین دفعہ ایسے ہی ہوا، بالآخراس آدمی نے التماس کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ مجھے نماز سکھا دیں، تو آپ سِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الصَّلاةِ، فَأَسْبِعِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ .....) لینی ''جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو مکمل وضوء کر، پھر قبلّہ کی طرف متوجہ اور تکبیر (لینی الله اکبر) کہہ ....۔'' (صحیح بخاری: ۲۰۱۱، صحیح مسلم: ۳۹۷، سنن اربعه) جبکه سیّدنا رفاعه بن رافع والنو کی روایت کے مطابق آب مَشْيَعَيْنِ نِهُ مَن العلاة كِمتعلق فرمايا: ((إنَّ لَا تَتِمُّ صَلاةٌ لِلاَ حَدِ مِنَ النَّاسِ حَتْي يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ یمکبر کسی )) یعن''کسی کی نماز اس دنت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک (بیا عمال اداء نہ کرے) وہ وضوء کرے، پھر تکبیر (بعنى الله اكبر) كبيسي" (ابوداود: ٨٥٧) بي كريم والني آن ألت في أكبر " كي ساته نماز شروع كي اور فرمايا: ((صَلُواْ كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي . )) لعن"م نمازاس طرح يره وجي مجھ يره قد ركھتے ہو" (صحيح بحارى: ٦٣١) ابن مام حنى "الله أكبر" كي ساته نماز شروع كرن كوواجب سجه بير - (فتب القدير: ٢٨٤/١) ويكردلاكل

M N. S. (170) (S. C.) (2 - CLISTER HELL) (2) نماز كاطريقه

بھی موجود ہیں،اس لیے مزید کسی رائے میں بڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

(١٥٢٥) عَن الْفَضْل بْن عَبَّاس وَقَلْهَا قَالَ: "سيّدنا فضل بن عباس وخالين بيان كرت بين كه رسول الله قَسَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((الصَّلَا ةُ مَفْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَضَرَّعُ وَتَخَشَّعُ وَتَـمَسْكَنُ ثَمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ تَقُولُ تَرْفَعَهُمُا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلاً بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، تَقُولُ يَارَبِّ! يَارَبِّ! فَمَنْ لَمْ نے اس کے بارے میں سخت بات کہی۔'' يَـفْعَلْ ذَلِكَ ..... )) فَقَالَ فِيهِ قَوْ لاَ شَدِيدًا.

(مسند احمد: ۱۷۹۹)

مُصْفِيرًا نِے فرمایا: "نماز دو دور کعت ہے، ہر دور کعتوں میں تشہد یر ہے ، عاجزی کرے، خشوع اختیار کرے اور مسکینی کا اظہار کرے، پھرتوایے ہاتھ اپنے رب کی طرف اٹھا اور ہتھیلیوں کا اندرونی حصہایے چہرے کی طرف کہہ:اے میرے رب!اے میرے رب! جو مخص ایے نہیں کرتا، وہ ..... ) پھر آپ ملتے ایا

فواند: ..... بيروايت ضعيف ٢، بهرحال دوران نمازخثوع وخضوع كا اظهار عطلوب شريعت اورروح نماز ٢٠ "سیدنا آبو ہریرہ فالنز سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتے آئے نے فرمایا: " کیاتم میرا قبله یهان (سامنے کی طرف) سمجھتے ہو؟ (یادر کھو کہ) تمہارے خشوٰع اور رکوع میں سے کوئی چیز مجھ پر

"(دوسری سند) نبی کریم مظیر کے فرمایا" بشک میں تمہارا خشوع دیکهایوں ی'

(١٥٢٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عِلَىٰ قَالَ: ((هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِنِي هُهُنَا؟ مَا يَىخْفْسِي عَلَىيَّ شَسِيءٌ مِنْ خُشُوعِكُمْ وَرُكُوْعِكُمْ.)) (مسند احمد: ٥٧٥٦)

(١٥٢٧)(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانَ) عَنِ النَّبِيُّ عِلَيَّا إِنَّى لَأَرَى خُشُوعَكُم. (مسند

احمد: ۷۳۲۹)

فواند: ..... بیصدیث اعلام نبوت میں سے ہے اور عقلی وشرع طور نرید ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ دوران نماز آپ مظفی آپ مظفی آپ مقتدیوں کی کیفیت کود کھ رہے ہوں، جبکہ اللہ تعالی نے آپ مظفی آپ ملائے میں نواز رکھا تھا۔ پیملیحدہ بات ہے کہ بیادراک آپ مٹنے آیا ہے گدی میں تھا، جس کے ذریعے آپ دیکھ لیتے ہوں، یاحقیقی آتکھوں سے ہی نظر آتا تھا۔ بہتریہ ہے کہ اس کی کیفیت کو اس کے جاننے والے کے سپر دکر دیا جائے اور اس معجزے کو اس طرح تتلیم کرلیا، جس طرح کہ صحابہ کرام نے کیا تھا کہ بن کر چپ ہو سکتے اور اس کی کیفیت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ بہرحال مقصودِ حدیث بدہے کہ رکوع و جود کو کمل کرتے ہوئے خشوع وخضوع کے ساتھ نماز اداکی جائے۔

تخفی نہیں ہوتی۔''

(١٥٢٥) تمخريمج: .... اسناده ضعيف، عبد الله بن نافع بن العمياء مجهول، قال البخاري في "تاريخه": نم يصح حاليثه، وقال الدارقطني: ضعيف، أخرجه الترمذي: ٣٨٥ (انظر: ١٧٩٩)

(١٥٢٦) تخريع: ..... أخرجه البخاري: ١٨٤، ٧٤١، ومسلم: ٢٣٤ (انظر: ٨٠٢٤).

(١٥٢٧) تخريج: .... اسناد. صحيح على شرط الشيخين، انظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٧٣٣٣).

المنظم ا

(١٥٢٨) عَنْ مُطرِّفِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِى اللهِ عَنْهُ قَالَ: إِنْتَهَيْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يُصَلِّى وَلِيصَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ. يُصَلِّى وَلِيصَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ. (مسند احمد: ١٦٤٢٦)

(١٥٢٩) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَان) عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَفِي صَدْرِهِ أَذِيْزٌ كَأَزِيزُ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ ـ (مسند

احمد: ١٦٤٢١)

(١٥٣٠) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِّي رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لا يَسْهُوْ فِيْهِمَا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .)) (مسند احمد: ٣٢٠٣٣)

"مطرف اپن باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں: میں رسول الله مشکر آنے پاس پہنچا، جبکہ آپ نماز پڑھ رہے متے اور آپ مشکر آنے کے سینے سے ہنڈیا کے البلنے جیسی آواز آ رہی تھی۔"

"سيّد تازيد بن خالد جهنی رفي شيئ کهتے ہيں که رسول الله منظير آنے فرمایا:"جو شخص دور کعتيس پڑھتا ہے اور ان ميں وہ عافل نہيں ہوتا تو الله اس کے پچھلے سادے گناہ بخش ديتا ہے۔"

(١٥٢٨) تخريع: ..... اسنادهما صحيح على شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ٩٠٤ (انظر: ١٦٣١٢، ١٦٣١٧). (١٥٢٩). (١٥٢٩)

(۱۵۳۰) تمخريم جنسه صحيح لغيره، وهذا سند منقطع، فان زيد بن اسلم لم يسمع من زيد بن خالد، أحرجه ابو داود: ۹۰۵ (انظر: ۱۷۰۵، ۱۷۰۹).

) (172) (5) (2 - C) (2 - C) (3) (4) (5) نماز کا طریقه کم کرده کا

حصہ، تیسرا حصہ اور نصف یہ'' بیرحدیث انتہائی قابل غور ہے کہ سب نمازیوں کی نمازوں کی مقدار تو تقریبا ایک ہوتی ہے، مثلا رکعات وتسبیجات کی تعداد، کیکن اجر و ثواب میں اتنی کی بیشی ہو جاتی ہے، تو اس فرق کی بنیاد معیار پر ہے، سارے نمازی نماز ظہر کی فرض رکعتیں تو جار ہی پڑھتے ہیں،لیکن بعض کا معیار اتنا کم ہوتا ۔ برکہ اسے پوری نماز کے بجائے دسوال حصه تواب ملتا ہے، یقینا اس چیز کی بنیادخشوع وخضوع پر ہے۔ علامه قرطبی کہتے ہیں: هیئة فی النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع - (تفيرقرلمي:٣٧١١)

یسعنسے: خشوع دل میں ایسی ہیئت کا نام ہے، جس سے اعضاء میں سکون وتواضع ظاہر ہوتا ہے۔ جنابِ حسن بمرى كتح بين: كمان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذالك ابصارهم وخفضوا لذالك الجناح (الدر المنثور: ٥/٣)

یسعنسی: ان کاخشوع دل میں ہوتا تھا، جس کی بنایروہ این آنکھوں کو پیت اور پہلو کو جھکا لیتے ہیں۔ جناب جنید كتع بن: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب والضوء المنير: ٤/٤٠٣)

یعنبی: علام الغیوب کے سامنے دلوں کی عاجزی وانکساری کا نام خشوع ہے۔ گویا خشوع کا اصل مرکز دل ہے اور اس کا اثر اعضاء د جوارح پر ہوتا ہے۔سعید بن میتب نے دیکھا کہ ایک نمازی ،نماز میں ای داڑھی پر ہاتھ بھر رہا تھا تو انہوں نے کہا: نوشع قلب ھذا شعت جوارحہ۔ یعنی: اگراس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔علامہ شوكاني كہتے ہيں: وادى عبدالواحد بن زيدا جماع العلماء على انه كيس للعبد الا ماعقل من صلاته - (فتح القدير: ٣/ ٩٥٩)

یعنبی: عبدالواحد بن زیدنے اہل علم کے اجماع کا دعوی کیا ہے کہ نماز میں سے بندے کے لیے اتنا حصہ ہے، جتنا وہ سجھتا ہے۔اس زمانے میں اکثر لوگوں کی نمازیں خشوع وخضوع سے خال ہیں، اتنی عظیم عبادت میں ریٹے رٹائے کلمات ادا کیے جارہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کولمبی نماز میں سکون نہیں آتا، ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ نماز یا جماعت میں تاخیر ہور ،ی ہے یا جماعت سرے سے رہ گئی ہے۔ ہر خص کو درج بالا احادیث و آثار کی روشنی میں اپناا پنا جائزہ لینا چاہیے۔

> 8 .... بَابُ رَفُع الْيَدَيُن عِنُدَ تَكُبِيْرَةِ الْأَحُرَام وَغِيُرهَا تکبیرتح بمہ وغیرہ کے وقت رفع الیدین کرنے کا بیان (رفع اليدين قبل از ركوع و بعداز ركوع)

(١٥٣١) عَنْ عَلِي بْن أَبِي طَالِب رَضِي "" "سيّدناعلى بن الى طالب وْلِيَّدُ رسول الله طَيْعَالِيمْ سے روايت اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول اللهِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ كرت بي كرت بي كرت بي كرات من ماز ك لي كر م ہوتے تو الله اکبر کہتے اور اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے ،

إِلَى الصَّلا قِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ

<sup>(</sup>١٥٣١) تمخريهج: .... استاده حسن، أخرجه ابوداؤد: ٧٢١، ٧٤١، وابن ماجه: ٨٦٤، والترمذي: ٣٤٢٣ (انظر : ٧١٧) .

الكالم المنظم عند المنظم الكالم الله الكالم الكالم الله الكالم الكالم الله الكالم ال

حَدْوَمَنْكِبَيْدِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَٰلِكَ إِذَا قَضَى قِسَرَاءَ تَنهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَّسَهُ مِنَ الرُّكُوع، وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءِ مِنْ صَلاتِهِ وَهُو قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَٰلِكَ وَكَبَّرَ ـ (مسند السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَٰلِكَ وَكَبَّرَ ـ (مسند احمد: ٧١٧)

(۱۵۳۲) عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الزَّبْرِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ فَيَّ إِفْتَدَعَ السَّلَاةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى جَاوَزَ بِهْمَا أَذُنَيْهِ (مسند احمد: ١٦١٩) جَاوَزَ بِهْمَا أَذُنَيْهِ (مسند احمد: ١٦٣٧) قَلْ بَيْهُمَا أَذُنَيْهِ فَمَرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَلْ تَرَكَهُنَّ اللّٰهُ مَنْ فَصَل بِهِنَ قَدْ تَرَكَهُنَّ النَّاس، كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدَّا إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ، وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ ، وَالشَّكُونُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ يَذَعُو وَيَسْأَلُ الله مِنْ فَضْلِهِ (مسند احمد: ٩٦٠٩)

پھر جب اپنی قراءت پوری کرتے اور رکوع کا ارادہ کرتے تو ای طرح رفع الیدین کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو ای طرح رفع الیدین کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو ایسائی کرتے ۔ آپ مٹھنے کی حالت میں اپنی نماز کی کی چیز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے اور جب دو رکعتوں کے بعد (تیسری رکعت کے لیے) اٹھتے تو اپنے ہاتھ ای طرح الفاتے اور اللہ اکبر کہتے۔''

''سیّدنا عامر بن عبدالله بن زبیرا پنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله طلط اَلَیْ کو دیکھا آپ نے نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھ اٹھائے بلند کیے حتی کہ انہیں اپنے کانوں سے او پر لے گئے۔''

"سيدناابو مريره فالنفظ كہتے ہيں: تين چيزيں ہيں، رسول الله طفي آيا ہميشه ان پر عمل كرتے ہيں، ليكن لوگوں نے ان كوترك كرديا ہے: جب آپ طفي آيا نماز ميں داخل ہوتے تو اپ ہاتھ كھيلا كرا شاتے ہے اور ركوع كرتے وقت اور اس سے المحقے اللہ اكبر كہتے ہے اور قراء ت سے پہلے خاموثی اختيار كرتے، جس ميں دعا كرتے اور اللہ سے اس كے فضل كا سوال كرتے۔"

فواند: .....قراءت سے پہلے والی دعا اور نصل کے سوال سے مراد استفتاح کی دعا کیں ہیں، جو مختلف صیغوں کے ساٹھ آپ مستقطر آپ مستقطر ہیں، ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھی جائے۔

"سیدناعبدالله بن عمر منافظ کہتے نہیں که رسول الله طفی میل جب کہ بیر کہتے تو الله علی میل جب کہ بیر کہتے تو اس کے کندھوں کے برابریا اس کے قریب ہوجاتے اور جب رکوع کرتے تو ہاتھ

(١٥٣٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَلَّا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدُنِهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدُنِهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَكُونَا حَدُومَنُكِبَيْهِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَٰلِكَ، وَإِذَا

(۱۵۳۲) تخريسج: اسناده ضعيف لضعف حجاج بن ارطاة وأما عبد القدوس بن بكر بن خنيس، فقال ابو حاتم: لا بأس به، ووثقه ابن حبان، لكن ذكر محمود بن غيلان عن احمد وابن معين وابى خيثمة، انهم ضربوا على حديثه أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤٢ (انظر: ١٦٠٩٩).

(۱۵۳۳) تـخـريــــج: ---- اسـناده صحيح على شرط الشيخين، غير سعيد بن سمعان، وهو ثقة، أخرجه ابوداود: ۷۵۲، والنساثي: ۲/ ۱۲٤، والترمذي: ۲٤٠ (انظر: ۹٦٠٨).

(١٥٣٤) تخريج: .... أخرجه البخاري: ٧٣٨، ٧٣٨، ومسلم: ٣٩٠ (انظر: ٥٤٠٤).

نماز كاطريقه ) (174) (54) (2 - CLIEVELLE) (5)

اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ بحدوں میں ایبانہیں کرتے تھے۔'' رَكَعَ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ رَفَعَهُمَا، وَلا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُودِ.

(مسند احمد: ٥٤٣٢)

(١٥٣٥) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: إِنَّ رَفْعَكُمْ أَيْدِيكُمْ بِـدْعَةٌ مَا زَادَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ عَـلْي هٰذَا يَعْنِي إلَى الصَّدْر ـ (مسند احمد: ٥٢٦٤)

''سیّدنا ابن عمر مُولِنْهُ سے ہی روایت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ یقینا تمہارا این ہاتھوں کو اس طرح اٹھانا بدعت ہے، رسول الله مشیکی (این ہاتھوں کو) سینے سے بلندنہیں کرتے تھے۔''

ف وانسد: ..... بيروايت خود بهي ضعيف ہاور صحح بخاري وضح مسلم کي عبد الله بن عمر رفائش کي صحح ترين مرفوع روایت کے مخالف بھی ہے۔

جس میں ہاتھوں کو کندھوں یا اس کے قریب تک اٹھانے کا ذکر ہے۔ اس طرح مالک بن حورث کی آنے والی روایت میں بھی ہاتھوں کو کا نوں کے اوپر والے حصہ تک اٹھانے کا ذکر ہے۔ (عبداللہ رفیق)

> اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَآى رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوع، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ حَتَّى يُحَادِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أَذُنَّيهِ لَهُ مسند احمد: (10719

(١٥٣٦)عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِي ""سيّدناماً لك بن حويث وَاللَّهُ روايت كرتے ميں كمانهول نے رسول الله مصفرية كوديكها جب آب ركوع كرف كا اراده کرتے اور جب رکوع سے اپنا سراٹھاتے اور جب مجدول سے ا پناسراٹھاتے تواینے ہاتھ اٹھاتے حتی کہ انہیں اپنے کانوں کے اویروالے تھے کے برابر کرتے۔''

فسوائس: .....عده میں جاتے اور اس سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کرنا کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ حدیث کی تخ تج میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ (عبداللَّه وقت)

(١٥٣٧) عَـنْ مَيْمُونِ الْمَكِّنِيِّ أَنَّهُ رَآى ابْنَ الرَّبَيْرِ عَبْدَاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكُفِّيهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكُعُ وَحَينَ

"میمون کی ہے مروی ہے کہ انھوں نے عبد اللہ بن زبیر رخاتین کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، جب وہ کھڑے ہوتے ، رکوع کرتے ہجدہ کرتے اور قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو

<sup>(</sup>١٥٣٥) تخريج: .... اسناده ضعيف بشر بن حرب الازدى ضعيف أخرجه ابن عدى في "الكامل": ٢/ ٤٤٢ (انظر: ٢٦٤٥).

<sup>(</sup>١٥٣٦) تخريبج: ..... أخرجه البخاري: ٧٣٧، ومسلم: ٣٩١ دون قوله: واذا سجد واذا رفع رأسه من سجو ده (انظر: ١٥٦٠٠).

<sup>(</sup>١٥٣٧) تخريـج: ..... اسناده ضعيف، ميمون المكي مجهول أخرجه ابوداود: ٧٣٩ (انظر: ٢٣٠٨).

المنظم ا

ا بی ہھیلیوں سے اشارہ کرتے تھے۔ میمون کی کہتے ہیں: میں نے سیّدنا عبد الله بن عباس رہائیو کے پاس جا کر کہا کہ جونماز ابن زبیر پڑھتا ہے، میں نے تو کسی کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر انھوں نے ہاتھوں کے اشارے کا ذکر کیا۔ سیّدنا عبد الله بن عباس رہائیو نے آگے سے کہا: اگر تو رسول الله منظم الله بن عباس رہائیو نے تو سیّدنا ابن زبیر رہائیو کی نماز دیکھنا پند کرتا ہے تو سیّدنا ابن زبیر رہائیو کی نماز دیکھنا پند کرتا ہے تو سیّدنا ابن زبیر رہائیو کی نماز دیکھنا ہے تو سیّدنا ابن زبیر رہائیو

يَسْجُدُ وَحِيْنَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِسَدَيْهِ، قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى إِبْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ صَلَٰى صَلاةً لَهُ أَرَأَحَدًا يُصَلِّيْهَا، فَوصَفَ لَهُ هٰذِهِ الْإِشَارَةَ، فَقَالَ: إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَاقْتَدِ بِصَلاةً إِبْنِ الرُّبَيْرِ - (مسند احمد: ٢٣٠٨)

**فوائد**: .....رفع الیدین کے موضوع پر درج ذیل بحث مفیدرہے گی، اسے اچھی طرح ذبن نشین کرلیس، قار مکین کے فائدے کے لیے **ذکورہ** بالا دلائل کا ذکر بھی کیا جائے گا۔

### رفع اليدين قبل از ركوع و بعداز ركوع

سيّدنا عبدالله بن زير فاتّن نے كها: ((صَلَيْتُ خَلْفَ آبِي بَكْرِ الصِّدِيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَقَالَ اَبُوْ بِكُرِ: صَلَيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عِنْ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.)) يعنى: مِسُولِ اللهِ عِنْ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.)) يعنى: عمل نے (اپ نانا) ابو بمرصدیق فات و تحق نماز پڑھی، انھول نے ابتدائے نماز میں اور رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کیا، پھرسیّدنا ابو بمر فات وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کیا، پوسنین کیا۔ (سنسن کہی بیمان شخصی نان الله عن الیدین کیا۔ (سنسن کہی بیمان بیمان کہی بیمان کہی بیمان بیمان کہی بیمان کہی بیمان بیمان کی بیمان بیمان کی بیمان بیمان بیمان کی بیمان بیمان کی بیمان بیمان بیمان کی بیمان کی بیمان بیمان کیا کی بیمان بیمان کی بیمان بیمان کی بیمان بیمان کی بیمان کی بیمان بیمان بیمان بیمان بیمان بیمان بیمان بیمان بیمان کی بیمان بی

انتھائی اھے تنبیہ: ، ، بی کریم مضائی اللہ کے سب سے پرانے اور گہرے دفیق سیّدنا ابو بمرصدیق رفی ہے ، اس وقت ابو بمرصدیق میں اپنی آخری نماز ادا کر رہے تھے ، اس وقت ابو بمرصدیق آب مضائی اللہ مرض الموت کی حالت میں مجد نبوی میں اپنی آخری نماز ادا کر رہے تھے ، اس وقت ابو بمرصدیق آب مضائی اللہ کا دائیں جانب آپ کی اقتدا میں گھڑے تھے۔ رفع البدین کے بارے میں اگر ایک عظیم ہتیاں شہادت دے دیں تو اسے قبول کر لیا جانا چاہیے۔ سیّدنا مالک بن حوریث زبائی کتے ہیں: ہم (بنولیث کے تیرہ) نو جوان لوگ آپ میں تو اسے قبول کر لیا جانا چاہیے۔ سیّدنا مالک بن حوریث زبائی کے اس ہم گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ مطافی آپ کے پاس آئے اور ہیں دن قیام کیا، جب آپ مطافی آپ نے محسوس کیا کہ اب ہم گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ مطافی آپ نے ہمیں واپس جانے کی اجازت دی اور فر مایا: ( دست سنگو ا کیما رَاَیْدُمُو نِی اُصَلِی . )) (اس طرح نماز پڑھنا، جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا) ۔۔۔۔ ( ملاحظہ ہو: صحبے بحاری ۲۲۸ ، ۲۳۱ مع الفتح ) کہی مالک بن حویث رفع الیدین عند الرکوع کی حدیث بھی بیان کرتے ہیں۔ اس بحث میں '' رفع الیدین'' سے مراد

نماز كالحريقه رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور تیسری رکعت کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ اس ضمن میں مجھے سب سے زیادہ حیرانی حنفی مقلدین پر ہے، جوایک طرف پہنظریہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ائمہ اربعہ برحق ہیں، ان میں ہے کسی ایک کی تقلید کی جاسکتی ہے، لیکن دوسری طرف'' رفع الیدین' کا مجرپوررد کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، حالا کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد تینوں رفع الیدین کرتے تھے۔ رفع الیدین کے اثبات پر دلالت کرنے والی سیح ترین اورکثیر احادیث کالحاظ کرتے ہوئے احناف کوزیادہ سے زیادہ یہ کہنا جاہیے تھا کہ آپ منظ میج اللہ ین کرنا بھی ٹابت ہے اور ہرمسلمان پر رفع الیدین کرنے کا اہتمام کرنا جاہے۔جیسا کہمعروف دیو بندی عالم محمد مظہر بقا (تلمیذ مفتی محمر شفیع فاضل دیو بندایم اے، پی ایکے ڈی استاد جامعہ ام القرآن مکہ مکرمہ)نے لکھا، وہ فرماتے ہیں:''رکوع میں جاتے اور اس سے اُٹھتے وقت رفع یدین چونکہ مجم اور قوی احادیث سے ثابت ہے اس لیے بھی بھی رفع یدین بھی کر لیتا ہوں۔حضرت مفتی محد شفیع صاحب رایٹید نے ایک مرتبداین نجی مجلس میں حاضرین سے فرمایا تھا بھی مجھی رفع بدین بھی کرایا اس پر کیوںعمل نہ کیا تو کوئی جواب نہ بن پڑے گا۔'' (حیات بقا اور پچھ یادیں صفحہ ۱۹ (تحت عنوان) فقهی مسائل میں میراطر زعمل،مطبوعہ زواراکیڈی پلی کیشنز، ناظم آباد کراچی )لیکن معاملہ اس کے برعکس دکھائی دیا اور انھوں نے ان تمام احادیث کورد کرنا شروع کردیا، جن کی روشی میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس عظیم سنت کی نہصرف تر دید کی گئی بلکہ پہنچ انداز میں اس کا نداق اُڑانے ہے بھی اجتناب نہ کیا گیا۔ اس پہنچ اور تو ہین آ میز انداز کے الفاظ نا قابل بیان ہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے تجلیات صفدر،صفحہ ۳۵، جلد ۷،مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان) اور اس سنت قائمہ سے جان چھڑانے کے لیے جوظلم ڈھایا جاتا ہے وہ ملاحظہ ہو۔ دیو بندی شیخ الہندمجمود الحن صاحب غالی مقلدین کی حالت زار بیان کرتے ہوئے فرماتے: رفع یدین میں تو باوجود احادیث صریحہ کے امام کی آٹر پکڑیں اور کہیں ا مام کا مذہب نہیں اور خوب جمیں اور حفیت کا دعویٰ کریں اور اگر کوئی غیر مقلد رفع پدین کرے تو اخراج من المسجد کا حکم وروس (الورد الشذى على جامع الترمذي، صفح ٥٢)

اس مسئله مين جارا نظريه يه به كه الله تعالى نے رسول الله عضيّق بن برنماز فرض كى اور آپ عضيّق نظرية بيان كيا اور "صَلَّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِيْ أُصَلِّى" فرما كرنمازك تمام امور مين ابني اقتدا كرنے كاحكم ديا۔ جيسے يه نماز روزِ فرضيت سے تكبير تحريم، اس كے ليے كيے جانے والے رفع اليدين، قراءت، قيام، ركوع وجود وغيره پرشتمل تقى، نماز روزِ فرضيت سے تكبير تحريم، اس كے ليے كيے جانے والے رفع اليدين بھى پايا جاتا تھا۔ ہم بعض ولائل كا ذكر كريں گ: اى طرح اس مين ركوع سے پہلے والا اور ركوع سے بعد والا رفع اليدين بھى پايا جاتا تھا۔ ہم بعض ولائل كا ذكر كريں گ: (رَاَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَامَ فِنَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ عَنْ مَدُونَ حَدْوَ مَنْ كِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ حِيْنَ يُكَيِّرُ لِلرَّكُوعِ وَ يَفْعَلُ ذَالِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ حَتَّى تَكُونَ حَدْوَ مَنْ كِبَيْهِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ حِيْنَ يُكَيِّرُ لِلرَّكُوعِ وَ يَفْعَلُ ذَالِكَ إِذَا وَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ

اھے تسنبیہ : سستینا مالک بن حویرث رہائیڈ بنولیٹ کے وفد کے ساتھ اس وقت نبی کریم میٹے آئی ہے پاس تشریف لائے، جب آپ غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے۔ (فتیح الباری: ۲/ ۱۶۱) اور غزوہ تبوک 9 ھے کے ساتویں مہینے رجب میں ہوا، اس کا مطلب بیہوا کہ آپ میٹے آئی کی زندگی کے آخری سالوں میں رفع الیدین جاری رہا۔ (خزائن السنن صفح ۳۲۳، مطبوعہ: مکتبہ صفدریہ گوجرانوالہ)

(٣) ..... سيّدنا واكل بن جر زفائين كم بين بين ني كريم الطيّن أو يكها كه جب آپ نماز بين واقل بوئ تو "اَلَـلْهُ أَكْبَر" كها اور (كانوں كر برابرتك) رفع اليدين كيا، پهراپنا كبر الييك ليا اور اپنا داياں ہاتھ باكيں ہاتھ پر كه ليا، پهر جب آپ طفي اين اور اكل اور اكل طرح رفع اليدين كيا، پهر جب "سَمِعَ اللهُ پهر جب آپ طفي اين اليو رفع اليدين كيا۔ (صحبح مسلم: ١٠٤، مسند احمد: ١٨٣٩٨، ابو داود: ٣٢٧، ليدمن حَمِدَه" كها تو رفع اليدين كيا۔ (صحبح مسلم: ١٠٤، مسند احمد: ١٨٣٩٨، ابو داود: ٣٢٧، ترمذى: ٢٦٨، نسائى: ٩٧٨، ابن ماجه: ٧٦٨) اہم بات: اس صديث كي سند كه ايك راوى محمد بن تاوه كمتن تركه من تركه وين بهرى كو بيان كي تو انهوں نے كہا: "هي صلاة رسول الله علي فعله من في يدرسول الله علي فعله من في يدرسول الله علي في نيرسول الله علي في نير كه من تركه وين اير و ديا، سوچور ديا۔ (ابو داود: ٣٢٣)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بے بنیاد دعوی کرنے والے متنبه رہیں۔اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ نی کریم مطابقی ہے ۱۰ ھیں رفع الیدین کرنے کی دلیل موجود ہے اور گیار ہوین من جری کے تیسرے مہینے میں آپ مطابق آیا انقال فرما گئے۔

(۵) ....سیّدناعلی بن ابی طالب بناتی سے مروی ہے کہ رسول الله مطبق آنے جب فرضی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو "اَللّهُ أَكْبَر" کہتے اور کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتے ،اور جب تلاوت پوری کرنے کے بعد رکوع کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو پھرای طرح (رفع الیدین) کرتے تھے، اور نماز میں بیٹنے کی حالت میں ایسا نہ کرتے ، اور جب دورکعتوں کے بعد (تیسری رکعت کے لیے) کھڑے ہوتے تو پھر فع الیدین کرتے تھے۔

(ابوداود: ۷۶٤، ترمذی: ۳٤٢٣، ابن ماجه: ۸٦٤)

(2) .....امام ابواساعیل محمد بن اساعیل سلمی براشد کہتے ہیں: میں ابونعمان محمد بن فضل کی اقتدا میں نماز پڑھی، انھوں نے نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کیا، جب میں نے اس کے بارے میں ان سے بوچھا تو انھوں نے کہا: میں نے امام حماد بن زید کی اقتدا میں نماز پڑھی، انھوں نے نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کیا، جب میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انھوں نے کہا: میں نے امام ابوج سختیانی کی اقتدا میں نماز پڑھی، وہ نماز شروع کرتے وقت، رکوع کو جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ جب میں نے ان سے بوچھا تو انھوں نے کہا: میں نے امام عطابن ابی رباح کی اقتدا میں نماز پڑھی، وہ نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ جب میں نے ان سے بوچھا تو انھوں نے کہا: میں نے امام عطابن ابی رباح کی اقتدا میں نماز پڑھی، وہ نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے

نماز کا طریقه

تھے۔ جب میں نے ان سے اس بارے میں یو جھاتو اہام عطانے کہا: میں نے صحائی رسول سیّد نا عبد الله بن زبير رفائقۂ کی اقتدامین نماز پڑھی، وہ نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے اور رکوع ہے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، جب المام عطاء نے سیّدنا عبدالله بن زبیر والنی سے رفع الیدین کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے کہا: "صَلَيْتُ خَلْفَ اَبِيْ بِكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ . " "لين: ميل نے (اپن نانا) ابو كرصديق بْنَاتْهُ كے پیچھے نماز بڑھی، انھوں نے ابتدائے نماز میں اور رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کیا، پھرسیدنا ابو بکر زلی نئے نے کہا: میں نے رسول الله مشافلاً کے چھے نماز پردھی، پس آپ مشافلاً نے نماز شروع کرتے وقت، رکوع کرتے وقت اور رکوع

انتھائی اھے تنبیہ: سنبی کریم مطنع اللہ کے سب سے پرانے اور گہرے رفیق سیّدنا ابو بکرصدیق فالنیو سے، جب آپ مض الموت كى حالت ميس مجد نوى مين ائى آخرى نماز اداكررے سے، اس وقت ابو برصديق آپ مستی ایستی اگرایی عظیم مستیال شہادت دے دیں تواہے قبول کرلیا جانا جاہے۔

(۸) ....عبدالله بن قاسم کہتے ہیں: لوگ معجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، اچا تک سیّدنا عمر بن خطاب زخالتُو وہاں تشریف لائے اور کہا: لوگو! چبرے میری طرف کرو، میں تہہیں رسول الله مطفی میانی کی نماز بڑھ کر دکھاتا ہوں، جو آپ مٹنے میں ہوئے تھے اور جس کا تھم دیتے تھے۔ پھر آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنے کندھوں تک رائع اليدين كيااور "أَلَـلُهُ أَكْبَو"كها، كهرا في نظر جهالى، كهركندهول كي برابر رفع اليدين كيااور "أَلَـلُهُ أَكْبَو"كهدكر ركوع كيا اور جب ركوع سے كھڑ ہے ہوئے تو اس طرح (رفع اليدين) كيا\_ (نسصب السراية: ١٦/١٦، مسند الفاروق لابن كثير: ١/ ١٦٥، شرح سنن الترمذي لابن سيّد الناس ١١٧ و واللفظ له)

یہ ہے رسول اللہ مشفی وی کی نماز کے بارے میں سیدنا عمر والٹی کی شہادت۔

مصرا اللهات وقت رفع اليدين كيا-" (سنن كبرى بيهقى: ٢/ ٧٣)

(٩)....ابوالزبركة بين: ((إنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ، وَيَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَظَ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ.) یعنی: سیّدنا جابر بن عبدالله ڈاٹنئۂ جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے ، جب رکوع کرتے اور رکوع سے سراٹھاتے تو ای طرح رفع الیدین کرتے اور کہتے تھے کہ میں رسول الله مطبقاتین کو ای طرح کرتے ویکھا ہے۔ (ابن ماجہ: ۸۲۸) جب سعید بن جبیر تابعی سے رفع الیدین کے بارے میں پوچھا گیا توانھوں نے کہا: بینماز کی زینت ہے اور رسول

نماز كاطريقته الله ﷺ کے صحابہ کرام شروع نماز میں، رکوع کے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ (سنن كبرى بيهقى: ٢/ ٧٥) امام بخارى نے كها: "ولم يثبت عن احد من اصحاب النبي على انه لا يرفع يديه . " يعنى: كسى ايك صحابي سے بھى رفع اليدين فكرتا ثابت نہيں ہے۔ (جزء رفع البدين: ١٧٦،٤٠) عبدالله بن وبب كمت بين: "رَأَيْتُ مَالِكَ بْسَ أَنْسِ يَوْفَعُ يَدَيْسِهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّ كُوع . " يعنى: ميں نے امام مالك كود يكھا كهوہ ابتدائے نماز ميں اور ركوع كرتے وقت اور ركوع سے اٹھتے وقت رفع اليدين كرتے تھے۔ (تاريخ دمشق لابن عساكر: ٥٥/ ١٣٤) محد بن عبدالله نے كہا: يمى امام مالك كا قول باور وہ ای پرفوت ہوئے اور یہی سنت ہےاور میں بھی ای کا عامل ہول۔ (تساریبے دمشق: ٥٥/ ٣٤) امام ابوداور کہتے ۔ ہیں: میں نے امام احمد کو دیکھا ہے وہ رکوع سے پہلے اور بعد میں ابتدائے نماز والا رفع الیدین کرتے تھے اور کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور بعض اوقات شروع نماز والے رفع اليدين سے ذراكم بلندكرتے تھے۔ (مسائل احمد رواية الى داود: ص٣٣) محمد بن نصرمروزی نے کہا: (رفع البدين قبل از ركوع اور بعد از ركوع ير) اہل كوفيہ كے علاوہ علمائے امصار نے " اجماع كيا بـ (فتح المسارى: ٢/ ٥٥٧) مولاناعبدالحي حفى نے كہا: نبى كريم مستظ مَلَيْ سے رفع اليدين كرنے كابہت كافي اورنهايت عده ثبوت ب\_ جولوگ يه كمت بين كرفع اليدين منسوخ ب،ان كاقول بوليل ب- (التعليق السمحید: ص ۹۱) شاہ ولی الله وہلوی نے کہا: جب آ دمی رکوع کرنے کا ارادہ کریے تو رفع الیدین کرے اور جب رکوع سے سرا ٹھائے تو رفع البدین کرے۔ میں رفع البدین کرنے والوں کو نہ کرنے والوں سے اچھاسجھتا ہوں، کیونکہ

خلاصه کلام: .....درج ذیل صحابہ کرام نے رفع الیدین عندالرکوع کی روایات بیان کی ہیں: سیّدنا ابو بحر، صدیق، سیّدنا علی بن ابی طالب، سیّدنا عبدالله بن عر، سیّدنا ما لک بن حویث، سیّدنا وائل بن حجر، سیّدنا ابو حید ساعدی، سیّدنا ابو قاوه، سیّدنا ابو طالب، سیّدنا ابو اسید ساعدی، سیّدنا محمد بن مسلمہ، سیّدنا ابو موی سیّدنا ابو موی سیّدنا عبدالله بن زبیر، سیّدنا جابر بن عبدالله ، سیّدنا ابو جریره نگانیتم اس کثرت کی وجہ سے امام ابن جوزی، حافظ ابن حجر، امام ابن حزم، امام سیوطی، امام حواوی اور امام ابن تیمیه وغیره نے رفع الیدین کی احادیث کومتواتر قرار دیا ہے۔ نبی کریم مظیر آنے کی وفات کے بعد درج ذیل صحابہ سے رفع الیدین کرنا خابت ہے اور کسی کا انکار خابت نبیس ہے۔ سیّدنا ابو بر مردن کی سیّدنا ابو مردن الله بن عبدالله بن برے بوے الله بن عبدالله بن مبدی، امام احمد، امام علی انگار خابت ہے، ان میں سے چندا کی کے نام سے بین: امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام علی بن مدین، امام عبد الله بن مبدی، امام کی بن معیون، امام عبد بن میں دین بر دین بر دین بن میں دین بر دین بر دین بر دین بن میں دین بر در دین بر دین

رفع اليدين كي حديثين بهت زياده اوربهت محيح مين - (حجة الله البالغة: ٢/١٠)

نماز كاطريقه بخارى، وغيره - رحمهم الله تعالى

تنبیه: .....جن روایات میں'' کانوں تک'' رفع البدین کرنے کا ذکر ہے، ان روایات کے ساق وسماق اور دوسری ا حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کانوں کو چھونانہیں، بلکہ او نجائی میں کانوں کے برابر بلند کرنا مراد ہے۔جن روایات میں رکوع سے پہلے یا بعد میں عدم رفع الیدین کا ذکر ہے، بعض محل نزاع سے خارج اور بعض ضعیف اور نا قابل ججت ہیں۔ ان روایات کی تفصیل کے لیے حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی صاحب کی کتاب "نور العینین فی رفع الیدین" کا مطالعه مفید رے گا۔ اگر کوئی عدل و انصاف کا لحاظ رکھے تو اسے رفع الیدین قبل از رکوع اور بعد از رکوع پر دلالت کرنے والی احادیث کوشلیم کرنا پڑے گا۔

فَصُلٌ مِّنُهُ حُجَّةُ مَنْ لَّمُ يَوَالرَّفُعَ أَلَّاعِنُدَ تَكُبيُوةِ الإُحُوَام اسی باب کی ایک قصل اس شخص کی دلیل کے متعلق جس کے خیال کے مطابق لبیرۂ تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں ہے

(١٥٣٨) عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُود " "علقمه سے مروی ہے که سيدنا عبد الله بن مسعود والله في رضِي الله عَنْهُ: أَلا أُصَلِى لَكُمْ صَلاةً كها: كيا مِن تهارے ليے رسول الله عِنْ اَلا أُصَلِيْ لَكُمْ صَلاةً رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ؟ قَالَ: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ بِمُ الْهُولِ فِي مَازِيرِهِي اورصرف ايك دفعدر فع اليدين كيا-"

يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً له (مسند احمد: ٣٦٨١)

فواند: ..... چونکدرفع الیدین ترک کرنے کا زیادہ دارو مداراس روایت یر ہے،اس لیے تفصیل کے ساتھ اس کی ' قیقت واضح کی جائے گی۔

(۱)سب سے پہلے اس حدیث کے ترجمہ برغور کریں اور دیکھیں بدروایت رفع یدین کے اثبات کی ولیل ہے، ی<sub>ز</sub>ری حدیث میں کوئی ایسالفظ<sup>نہیں</sup> ملے گا جور کوع جاتے یا اُٹھتے وقت رفع پدین سے منع کرے۔

(ب) تمام احناف اس حدیث کے مخالف ہیں اگر حنی استدلال کے مطابق صرف ایک رفع یدین ہے تو وہ وتروں میں رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ اگر کہیں کہ دوسری دلیل ہے تو پھر صحیح بخاری دسلم کی مسلمہ روایات ہے رکوع جاتے اور أشح ونت بھی رفع یدین کرنا جا ہے آخراس سے انکار کیوں؟ اور نیدوور گلی کیوں؟

دورنگی جپوڑ دے یک رنگ ہوجا یاسراسرموم ہوجایاسٹک ہوجا

رەحدىث ضعيف ہے۔

(الف):....امام سفیان توری "درلس" بین، جو ہرسند میں "غن" سے روایت کررہے ہیں۔

(١٥٣٨) تىخىرىــج: ..... رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عاصم بن كليب، فمن رجال مسلم، أخرجه ابوداود: ٧٤٨، والترمذي: ٢٥٧، والنسائي: ٢/ ١٩٥ (انظر: ٣٦٨١).

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(۱).....امام کیلی بن معینٌ فرماتے ہیں:''وکان پدلس'' یعنی:''سظیان توری تدلیس کرتے تھے۔'' (الـــــــــرح والتعدیل: ۲۲۰/۶، وسندۂ صحیح، الکفایة للخطیب: ص: ۳۶۱)

- (۲) .....امام دارقطنی فرماتے ہیں: "بدلس" یعن: "سفیان توری مدس ہیں۔ "(العلل للدار قطنی: ۱۹۹۲) (۱۹۹۲) .....امام شعبة قرماتے ہیں: "بدلس" یعن: "سفیان توری تدلیس کرتے ہیں۔ "(السکسامل لابس عدی: ۱۹/۱)
- (۳) .....امام عبدالله بن مبارك فرمان بين: "يدلن" يعنى: "سفيان تورئ تدليس كرتے ہيں ـ" (الــــكـــامــل:
- (۵) .....امام شیم بن بشیر نے امام عبداللہ بن مبارک سے کہا: "قد کان کبیر اللہ یدلسان ، فذکر سفیان الشوری والأعمش " یعن: "آپ کے دو بزرگ سفیان توری اور اعمش تدلیس کرتے تھے۔ "(الحامل: ۹۰/۱) ، ۲۲۶ ، ۱۳۰/۷ ، وسندهٔ صحیح)
- (۲) .....امام سفیان توری کے شاگردامام ابوعاصم ضحاک بن مخلد نبیل کتے ہیں: "نسری أن سفیان الثوری انسس مام دلسه عن أبی حنیفة . " یعنی: "مارا خیال ہے کہ سفیان توری نے ابو صنیفہ سے تدلیس کی ہے۔ "(سنن الدار قطنی: ۲۰۱/۳ ، حدیث: ۳٤۲۳)
- (۷) .....امام بخاری فرماتے ہیں: "اعدام الناس بالثوری یعیی بن سعید لأنه عرف حدیث صحیحه من تدلیسه ." یعی: "مفیان توری کوسب سے زیادہ جانے والے یکی بن سعیدالقطان ہیں، کونکہ وہ ان کی مرس سے والے اس وایات ہیں سے محکم احادیث کو پیچائے تھے۔" (الکامل لابن عدی: ۱۱/۱، وسندهٔ صحیح) معلوم ہوا کہ امام سفیان توری کے ملس ہونے پر اتفاق ہے۔ امام عنی خفی لکھتے ہیں: "سفیان مسن المدلسین، والم سدلس لایحتج بعنعته ألا أن یثبت سماعه من طریق آخر . " یعنی: "سفیان (توری ) ملس رواة میں سے ہیں، (یادر ہے کہ) مرس کی "عن" والی اس وقت تک جمت نہیں ہوتی جب تک کی دوسر عظریت سے اس کا منہ ہو۔ "راشاد الماری: ۲۸۲۱) قطلانی نے "ارشاد الماری: ۲۸۲۱" میں کہی وکوئی کیا ہے۔ امام ترکمانی حفی لکھتے ہیں: "الثوری مدلس" یعنی: "منویان توری مدلس ہے۔" (المحوه سر النقی: ۲۸۲۸") میں اور "شمیان تویندی (یوبندی (دیوبندی (بدل المحمود: ۰/۲۲) امام عنی حفی (یوبندی (تقریر ترمذی: ص ۲۹۱)، شیل احمد مماتی دیوبندی (آئینه تسکین الصدور: ص ۲۹۱)، عبدالقیوم تھانی دیوبندی (بموع سائل: ۳۲۱۸)، ایوبسف مماتی دیوبندی (آئینه تسکین الصدور: ص ۲۲)، مجدالیوم تھانی دیوبندی (بموع سر الکان ۳۳۱/۳)، ایوبسف مماتی دیوبندی (اللہ آپ زندہ ہیں: ۳۳۱/۳)، ایوبسف مماتی دیوبندی (فوری بریوبندی (بموع شریف کوئلوی بریلوی (واللہ آپ زندہ ہیں: ۳۳۱/۳))، ایوبسف مماتی دیوبندی (قص میں کھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الم سفیان وری و در مرسی کما ہے۔ تقد ملس راوی کی دعن والی روایت ضعیف وغیر معتبر ہموتی ہے، جب تک ساع کی تصریح یا متابعت ثابت نہ ہموجائے۔ ویکسیں: (الجو هر النقی: ۲۷۷/۷، عمدة القاری از عینی حنفی: ۲۲۱/۱ البنایہ از عینی حنفی: ۲۲۱/۱ البنایہ از عینی حنفی: ۲۲۱/۱ ویکسی داند الحثی البنایہ از عینی حنفی: ۲۲۱/۱ البنایہ از عبد الحثی کہنوی حنفی: ۵۲/۱ البنایہ از عبد الحثی کہنوی حنفی: ۵۲/۱ البنایہ از عبد الحد از محمود لکھنوی حنفی: ۵۲/۱ البنایہ از عبد الحد از محمود الحسن دیوبندی بانی دارالعلوم حقانیه: ۱۸۲۱ البنایہ از عبد الحق دیوبندی بانی دارالعلوم حقانیه: ۱۸۵۱ او ضیح السنن: صد ۵۸، فقه الفقیه از محمد شریف بریلوی: صد ۱۳۰)

بناب امین اوکاڑوی دیوبندی صاحب لکھے ہیں: ''عنعنه بالا تفاق ضعف کی دلیل ہے۔' (تحکیب ب صفدر: ۹۳/۳) امام بریلویت احمد رضا خان لکھے ہیں: ''عنعنه مدلس جمہور محدثین کے ذرجب مخار ومعمد میں مردود و نامسند ہے۔'' (فتساوی رضویہ: ۲۰۷۲) اینز لکھے ہیں: ''عنعنه مدلس اصول محدثین پر نامقبول۔'' (فتساوی رضویہ: ۲۰۷۲) اس حدیث میں امام سفیان تورگ نے ساع کی تصریح نہیں کی، لہذا بیر حدیث اصول محدثین کے مطابق ضعیف اورنا قابل ججت ہے۔

(ب) .....درج ذیل جلیل القدرائمہ نے اس حدیث کوضعیف ہے: امام بخاریؒ، امام شافعؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام عبدالله بن مبارکؒ، امام ابوداورؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام محمد عبدالله بن مبارکؒ، امام بعدالله بن مبارکؒ، امام عبد الرّن امام عبد الرّن امام عبد الرّن امام ابن القطان الفاسؒ، بن وضاحؒ، امام بزارؒ، امام محمد بن نصر المروزیؒ، امام بیبیؒ، امام حاکمؒ، امام ابن عبدالبرؒ، امام نوویؒ، امام ابن القطان الفاسؒ، امام ابن قدامہ المقدیؒ وغیرهم۔

چندایک ائم کقصلی اقوال به بین: امام عبدالله بن مبارک نے کہا: "لم یثبت عندی حدیث ابن معود" ..... یعنی:

میدنا عبدالله بن معود والنین کی حدیث میر نزدیک نابت نہیں ہے۔ (سن الترمذی: تحت حدیث ۲۰۲) امام

ابوداود نے کہا: "هندا حدیث مختصر من حدیث طویل، ولیس هو بصحیح علی هذا اللفظ."

یعنی: بیحدیث، ایک طویل حدیث کا اختصار ہے اور بیان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ (ابوداود: تحت حدیث:

الم ابو حاتم رازی نے کہا: "هذا انطاً" بیعن: بیحدیث غلطی ہے۔ (العلل: ۱/ ۹۲) امام ابن حبان ورائی نے کہا:

"هو فی الحقیقة أضعف شیء یعول علیه، لان له عللا تبطله ." یعنی: کی حقیقت یہ ہے کہاں روایت میں ایک عاتیں ہیں، جواس کو باطل قرار دیتی ہیں۔ (التلحیص الحبیر: ۱/ ۲۲۲)

(ج) .....امام بخاری مِراشِی نے ''جزء رفع الیدین' میں کہا: امام احمد بن طنبل نے بچیٰ بن آ دم سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں: میں نہیں کہا: امام احمد بن طنبل نے بچیٰ بن آ دم سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں: میں نے عبدالله بن ادریس کی کتاب دیکھی، جو انھوں نے (اس حدیث کے راوی) عاصم بن کلیب سے کھی تھی، اس میں ''لَمْ یَسُعُدْ'' کے الفاظ نہیں تھے۔ یہی بات زیادہ شجے ہے، کیونکہ اہل علم کے نزدیک کتاب کی بات کوزیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔

نماز کا طریقه کنوی

(د).....رفع اليدين كے اثبات والى احاديث انتهائي واضح ،محكم اور كثير تعداد ميں موجود ہيں، للهذا احاديث ِصححه كي مخالفت کی وجہ سے اس ضعیف کے ضعف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ درج بالا حقائق سے معلوم ہوا کہ اس ضعیف حدیث ہے رفع الیدین کے تنخ پر دعوی کرنامحض عوامی دھوکا ہے۔

"سيّدنا براء بن عازب وظفظ سے مروی ہے کہ رسول الله مُطْئِعَةً إنجب نماز شروع كرتے تو رفع اليدين كرتے حتى كه آپ

(١٥٣٩) عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِب وَ اللَّهُ قَالَ: كَمَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتْنَى تَكُونَ إِنْهَامَاهُ حِذَاءَ أَذُنَيْهِ عَالَكُ مُعَ آبِ كَانُون كرابر موجاتے'' (مسند احمد: ۱۸۸۷۷)

فواند: .... يه پورى مديث يول ب: ((كَانَ النَّبِيُّ عِنْ أَذَا كَبَّرَ لِا فَتِسَاح الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ أَلى قَرِيْبِ مِنْ أَذُنَيْهِ ثُمَّ لا يَعُودُ. )) "نبي كريم سِي كَانِ جب آغاز نماز كي (تكبير تحريمه) كمية توايخ كانول كقريب تک رفع الیدین فرماتے ، پھرنہیں لوٹتے تھے (رفع الیدین نہیں کرتے تھے)۔''

تبصو ٥: ..... بيحديث ضعيف ٢٠١٠ كى سندمين يزيد بن ابي زياد راوى ٢٠ جمهور نے اس كو 'ضعيف' قرار دیا ہے۔

- (1).....امام ابوحاتم رازي فرماتے ہيں:''ضعیف الحدیث ، كان حدیثه موضوع'' بعنی:''پیضعیف الحدیث ہے، كویا اس كى حديث موضوع (من گھرت) ہے۔ "(المحرح والتعديل: ٢٦٣/٩)
- (٢) .....اشرف على تقانوى ديوبندى لكصة بين: "يزيد بن الى زياد ضعيف ب-" (نشر الطيب از تهانوى: ٢٤٤)
- (m) .....انورشاه كاثميري ديوبندي صاحب لكهت بين: "يزيد بن الى زيادى والحفظ ہے۔" (العرف الشذى: ١٦٢/١)
- (۴) .....محمد الیاس فیصل دیوبندی ایک دوسری حدیث میں لکھتے ہیں: ' زیلعی (حنفی) فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں یزید بن الی زیاد ہے اور وہ ضعیف ہے۔ ' (نماز پیغمبر: ۸۵)
- (۵).....امام ابن تر کمانی حنفی اور امام ابن جهام حنفی نے بھی یزید بن ابی زیاد کاضعیف ہوتاتشلیم کیا ہے۔ (المحو هر النقى: ١/٧٨، ٢٠٨/٢، ٢٠٨/٤، فتح القدير لابن الهمام: ١١٤/٢، ١٥٥٥)
  - (٢) ....امام ينى حفى كتي بيل كديزيد بن الى زياد ضعف ب- (عمدة القارى: ٢٢٠/٢)
- (٤)....عبدالقادرالقرش الخفي (١٩٦-٤٧٥ه) كلصة بن: "وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث من أجل يـزيـدبـن أبي زياد وأنكروا عليه بسببه، منهم سفيان بن عيينه. " يعني: "اس مديث كوهاظ (محدثین) نے بزید بن الی زیاد کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے، اس کے سبب انھوں نے اس کا انکار کیا ہے، ان محدثین

<sup>(</sup>١٥٣٩) تىخرىيج: .... اسناده ضعيف، لضعف يزيد بن ابي زياد، أخرجه ابوداود: ٧٥٠، والبخاري في "رفع اليدين": ٣٤ (انظر: ١٨٤٨٧ ، ١٨٦٧٤).

مين سفيان بن عيين بحل شامل بين و الحاوى في بيان آثار الطحاوى: ١٨٤١، ٤٤٩) مريد يزيد بن الى زياد كي با حديث بذاك، وقال ابن با حديث بذاك، وقال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال العجلى: كان بآخره يلقن، وقال ابو زرعة: يكتب حديثه و لا يحتج به، وقال ابو حاتم: ليس بالقوى، وقال الجوز جانى: سمعتهم يضعفون حديثه. " ريضاً) نيزيه على ثابت كيا م كن لا يعود كالفاظ ثابت بي نبيل بين -

- (۸) ..... محمد الوب مظاهری دایو بندی صاحب لکھتے ہیں: "یا نید بن ابی زیاد ضعیف، کبر فتغیر فصار یتلفن، و کان شیعیا" یعنی: "بزید بن الی زیاد ضعیف ہے، بؤی عمر میں حافظ بگر گیا تھا، پیلفین قبول کرتا ہے اور شیعہ تھا۔ " (تراجم الاحبار من رجال شرح معانی الآثار: ۲۲/۶)
- (۹) .....امام بریلویت احمد رضاخان بریلوی صاحب نقل کرتے ہیں: "یزید بن أبی زیاد و کان یلقن " یعنی: " "یزید بن الی زیاد تلقین قبول کرتا تھا۔ " (فتاؤی رضویہ: ۲۰/۲)
- (۱۰) ..... بوصرى "زوائد: ۵۳۹/۲ من كليخ بين "يزيد بن أبى زياد أخرج له مسلم فى المتابعات و ضعفه الجمهور . " يعنى: "يزيد بن الى زيادى الم ملم فى متابعات من روايت لى ب، جمهور فى ال كوضعف قرار ديا ب."

(۱۱) ..... بزید بن الی زیاد مرس ب (طبقات المدلسین لابن حجر: ۲۸ اسماء المدلسین للسیوطی: ۱۰۷ اهسم تنبیسه: ..... محدثین کا اس بات پر اتفاق ب که (کم یعد) کا قول بزید بن الی زیاد کا (مرح) قول ب (المدرج السی المعدرج للسیوطی: ۲۱ التلخیص الحبیر لابن حجر: ۲۱/۱۱) امام شعبه امام سفیان ثوری، فا مطان اور دوسرے حفاظ نے ان الفاظ کی زیادتی کے خامطان اور دوسرے حفاظ نے ان الفاظ کی زیادتی کے بخیر بی مدیث بیان کی ہے۔ امام داقطنی نے کہا: ان الفاظ کی زیادتی بغیر بی مدیث بیان کی ہے۔ امام داقطنی نے کہا: ان الفاظ کی تناقین بغیر بی روایت درست ہے، بزید بن الی زیاد کو چونکه آخری عمر میں اختلاط ہوگیا تھا، اس لیے جب اسے ان الفاظ کی تنقین کی تو اس نے تلقین قبول کر لی۔ اس پر مستزاد میکه برید بین الی زیاد خود بھی اس زیادتی کا انکار کرتا تھا، علی بن عاصم نے اس زیادتی والی روایت نقل کی ، بھر وہ کہتے ہیں: میں کوفه گیا تو مجھے تو ابن الی زیاد زندہ ہے، پس میں اس کو ملا اور اس سے مید میث نی اس میں زیادتی والے میدالفاظ بیونہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے تو ابن الی لیلی نے آپ سے جو حدیث بیان کی ، اس میں "لَمْ یَعُد" کے الفاظ یا ذمیس ہیں بزید نے کہا: مجھے تو وہ الفاظ یا ذمیس ہیں، میں نے بھر اپنا ادو ہرایا، لیکن انھوں نے بہی کہا: مجھے میدالفاظ یا ذمیس ہیں۔ (دارقطنی)

الحاصل: ..... یزید بن الی زیاد راوی جمهور کے نزدیک ضعیف ہے اور مدلس بھی ہے، حفاظ محدثین کا اس حدیث کے ضعیف اور "فسم کا یکٹ و دُ" کے الفاظ کے مدرج ہونے پر اتفاق ہے، لہذا اس قسم کی روایت سے جمت پکڑنا سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ جب حنفی علما نے خود اس حدیث کے راوی یزید بن الی زیاد کو اس طرح ضعیف قرار دیا ہے، تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

احناف اس حدیث کواین کتابوں میں درج کرتے وقت اس ضعف کو واضح کیون ہیں کرتے ، کیا بیعلمی خیانت نہیں ہے؟ عدم رفع البدين كے باقى دلائل كا بھى يہى حال ہے، جبكدر فع البدين كرنے كے دلائل انتہائى واضح اور صحيح ہيں۔

بَابُ مَاجَاءَ فِي وَضُع الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے او پرر کھنے کا بیان

(١٥٤٠) عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ ""سيّدناعلى وَاللَّهُ كُتِّ مِن كه نماز مِن بتصليون كو بتصليون بر

" "سيّدنا جابر بن عبدالله وْلاَنْهُ كَمْتِي بِين كه رسول الله مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا آدمی کے یاس سے گزرے ،وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے بایاں ہاتھ وائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا، آپ سٹے میٹے نے اس کا ہاتھ نکال کر دائیں کو بائیں پر رکھ دیا۔''

قبصہ بن هلب این باب سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں كه رسول الله من عنه من المحت كروات ته، آب اين بائیں ہاتھ کو اینے دائیں کے ساتھ پکڑتے اور آپ (سلام پھیرنے کے بعد بھی) دائیں طرف ہے پھرتے اور بھی بائیں طرف ہے۔

"(دوسرى سند) وه كہتے ہيں: ميں نے رسول الله مطابق کو

مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعَ الْأَكُفِّ عَلَى الْف كَ يْجِيرَهُناسنت بِـ'' اللَّا كُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ- (مسند احمد: ٨٧٥) (١٥٤١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّىٰ وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرِى عَلَى الْيُمنَى فَانْتَزَعَهَا وَوَضَعَ الْيُمْنٰي عَلَى الْيُسْرٰي ـ (nout ! - at: 10101)

> (١٥٤٢) عَنْ قَبِيْ صَةَ بْنِ هُلْبِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِي اللُّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَكَانَ يَنْصَرفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيْعًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. (مسند احمد: ۲۲۳۲۲)

(١٥٤٣)" (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَان) قَالَ

(١٥٤٠) تـخريـج: ..... اسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن اسحاق، وزياد بن زيد السوائي مجهول، أخرجه ابو داود: ٥٧٦ (انظر: ٥٧٨)

(١٥٤١) تخريج: .... اسناده ضعيف، الحجاج بن ابي زينب الصيقل فيه ضعف، وقد اضطرب في اسناد هـذا الـحـديث، أخرجه ابوداود: ٧٥٥، والنسائي: ٢/ ١٢٦، وابن ماجه: ٨١١، وفي باب وضع اليمني على اليسرى في الصلاة أحاديث أخرى ثابتة (انظر: ١٥٠٩٠)

(١٥٤٢) تـخـريــــج: ..... صـحيـح لـغيـره، وهـذا اسناد ضعيف لجهالة قيبصة بن هلب، أخرجه مقطعا الترمذي: ۲۰۲، ۲۰۱ (انظر: ۲۱۹۷۶).

(١٥٤٣) تـخـريـج: ---- صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لجهالة قبيصه بن هلب، أخرجه ابن ابي شيبة في "الـمـصنف": ١/ ٣٩٠، والدارقطني: ١/ ٢٨٥، والبيهقي: ٢/ ٢٩، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ۲۱۹٦۸)

رَأَيْتُ النَّبِيِّ فَيَلَمُ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي السَّلَاةِ، وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ (مسند احمد: ٢٢٣١٤) (وَعَنْ شِمَالِهِ (مسند احمد: ٢٢٣١٤) عَنْ يَمِينِهِ وَمَرَّةً عَنْ شِمَالِهِ (مسند احمد: ٢٢٣٣)

نماز میں اپنادایاں ہاتھ بائیں پررکھے ہوئے دیکھا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ سے آئی (نماز سے فارغ ہونے کے بعد) دائیں طرف سے بھی۔'' دائیں طرف سے بھی۔'' دائیں طرف سے بھی۔'' داور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: میں نے آپ سے آئی آئی کو دیکھا کہ بسا اوقات آپ دائیں طرف سے پھرتے اور بھی کھار بائیں طرف سے پھرتے اور بھی کھار بائیں طرف سے کھرتے اور بھی کھار بائیں طرف سے ۔''

فواند: .....اس حدیث کی دوسری سند والامتن صحیح ہے، اس سے بیمسکہ ثابت ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ کر باندھنا جا ہے اور امام سلام پھیرنے کے بعد دونوں جہوں سے پھرسکتا ہے۔

(١٥٤٥) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْل بْنِ
سَعْدِ رَفِي قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُوْمَرُوْنَ أَنْ
يَضَعُوا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِقَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا يَنْمِي يَرْفَعُهُ إِلَى
قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمُنِ: يَنْمِي يَرْفَعُهُ إِلَى
النَّبِي عَلَى الْمَسْدِ احمد: ٢٣٢٣٧)

"سیدناسبل بن سعد مظافیظ سے روایت ہے کہ لوگوں کو نماز میں باتھ پر دایاں ہاتھ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ ابو حازم کہتے ہیں: میں نہیں جانتا گر وہ اسے منسوب کرتے ۔ ابوعبد الرحمٰن کہتے ہیں: میں نیعنی وہ مرفوع بیان کرتے ہوئے نبی کریم مظیم ایک کے طرف منسوب کرتے تھے۔"

(١٥٤٦) عَنْ غَضِيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: مَانَسِيْتُ مِنَ الْأَشْيَاءِ، مَانَسِيْتُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ لَمْ أَنْسَ) أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى وَاضِعًا يَعِيْنُهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاةِ۔ (مسند احمد: ١٧٠٩٢)

"سیدنا غضیف بن حارث و النود کہتے ہیں: (جو کچھ میں نے آپ مشیری خضیف بن حارث و النود کہتے ہیں: (جو کچھ میں نے آپ مشیری ہیں سے) کوئی چیز بھی میں بید بات بھی نہیں بھولا کہ میں نے رسول الله مشیری کود یکھا کہ آپ مشیری نے نماز میں دایاں ہاتھ با کیں ہاتھ بر رکھا ہوا تھا۔"

فسواند: .....درج بالا احادیث صححہ سے بید سکدتو واضح ہوجاتا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھے جا کیں اور دا کیں ہانھ کو باکیں ہاتھ پر رکھا جائے۔اس امر میں اختلاف ہے کہ ہاتھوں کو سینے پر باندھا جائے یا سینے اور ناف کے درمیان یا

<sup>(</sup>١٥٤٤) تخريسج: .... صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لجهالة قبيصة بن هلب، وانظر الحديث بالطريق الاول والثاني (انظر: ٢١٩٨٢).

<sup>(</sup>١٥٤٥) تخريع: ..... أخرجه البخارى: ٧٤٠، وفي الباب عن غير واحد من الصحابة (انظر: ٢٢٨٤٩). (٢٤٥) تخريع: .... حديث حسن على قول من عد غضيفا صحابيا، أخرجه البخارى في "التاريخ الكبير": ٧/ ١٦٣٠، وابن ابي شيبة: ١/ ٣٩٠، والطبراني في "الكبير": ٧/ ١٦٩٠).

الكام يقد المالكام يقد المالكا

ناف سے نیچے۔ ہم درج زیل بحث میں مندرج دلائل کی روشی میں سینے پر ہاتھ باندھنے کو رائج سمجھتے ہیں، آخر میں دوسرے دلائل کی حقیقت بھی واضح کی گئی ہے:

### نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا

ارشادِ بارى تعالى م : ﴿ وَأَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَآتُوا الزَّكُوةَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ (النور: ٥٦) يعنى: "نماز قائم كرو، زكوة ادا كرواور رسول الله (مُنْكَاتَيْنِ ) كي فرمانبرداري كرو، (اگرتم ايبا كرو گے تو) يقيناً تم يررحم کیا جائے گا۔'' یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ نماز، جودینِ اسلام کا بنیادی اور انتہائی اہم رکن ہے، کی اوائیگی نماز میں اینے افعال و اقوال کی بیروی کا تھم دیا ہے، جبیبا کہ سیّدنا مالک بن حویرث زائشت سے روایت ہے کہ رسول الله طَيْنَ إِنَّا فَ فرمايا: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. )) يعنى: "تم نمازاي يردهو، جيها كم في مجھ نماز پڑھتے و یکھا ہے۔" (صحیح بخاری: ٦٣١) زیر بحث مسئلہ پر یا کستان کے ایک محقق عالم دین غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے ایک تحقیق جائزہ پیش کیا، ہم قار نمین کے فائدے کے لیے انہی کا انداز ایناتے ہوئے ان کی تحریر پیش کرتے ہیں: اس حکم نبوی کے بعد ہمیں بطورمسلمان بیدد کھنا ہے کہ آیا ہماری نمازیں رسول اللہ مشے آیا کے مبارک طریقہ سے کتنی موافقت رکھتی ہے؟ اور کہاں کہاں ہم آپ ﷺ کے طریقۂ نماز کی مخالفت کرتے ہیں؟ بعض لوگ نماز میں زیر ناف ہاتھ باندھنا سنت مجھتے ہیں، حالانكه شرعاً اس بركوكي دليل نهيس ب، نبوي طريقه بيب كه نمازيس ماته سينے برباندھے جائيں، دلائل ملاحظه فرمائيں: وليل نمبر (١):.... سيّدنا عهل بن سعد فالنَّهُ عروايت ب، وه كهتم بين: "كَانَ النَّاسُ يُوْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنِي عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرِي فِي الصَّلَاةِ" وَقَالَ آبُو حَازِمٍ: "لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَالِكَ اِلَسِي السَّبِسِي ﷺ . " يعني: "الوكول كوتكم دياجاتا تفاكه وهنمازين اپنادايان ہاتھ بائين بازوير ركيس ـ " (صحيح البخاري: ٢/١، ٢/١، حديث: ٧٤٠، مؤطا امام مالك: ١٥٩/١، حديث: ٣٣٧، مسند احمد: ٣٣٦/٥) لغت عرب كي مشهور ومتند كتاب "لسيان العرب" لابن منظور ( ٨/ ٩٣) مين لكها بي كه: "ٱلذِّرَاعُ: مَا بَيْنَ طَوْفِ الْمِوْفَقِ اللي طَوْفِ الْإصْبَعِ الْوُسْطى . " يعنى: "ذِرَاع " كَبَى كَ كنار \_ \_ ل كرورميانى انگلی کے سرے تک ہوتا ہے۔'' جناب وحید الزمان قائمی کیرانوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں:''انسان کا ذراع کہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے۔'' (القاموس الوحید:ص ۵۲۸) اگر اس حدیث برعمل کیا جائے تو زیر ناف ماتھ آئی نہیں سکتے۔

ولیل نمبر(۲): سیرنا واک بن حجر زات سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: "وَضَعَ یَدَهُ الْدُ مَنْی عَلٰی ظَهْرِ كَيْفِهِ الْدُسْوٰی وَالرَّسْغ وَ السَّاعِدِ. " لِعِن: "نبی کریم مِشْنَا آنے اپنا وایاں ہاتھ مبارک با کی بشت ، کلائی اور ساعد (کلائی سے لے کر کہنی تک ) پر رکھا۔ "(سنس ابسی داود: ۱۰۰/۱، حدیث: ۲۲۲، سنس النسائی: کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الركاطرية ( 189) ( 189) الماكاطرية الماكاطر

۲۲/۲ ، حدیث: ۸۶۰ ، مسند احمد: ۲۱/۲ ) اس حدیث کوامام ابن خزیمه (۴۸۰) ، امام ابن حبان (۴۸۵) موارد) نے دوسیح "کہا ہے، حافظ نووی (خلاصة الأحکام: ۳۱۸۱) اور نیموی حنی (آثار السنن: ۳۲۳) نے اس کن سندکودوسیح" کہا ہے۔ بیحدیث پہلی حدیث کی مؤید ہے، جب دایاں ہاتھ با کیں ہاتھ کی کہنی پررکھا جائے ، تو ہاتھ خرد بخود سینے پرآ جاتے ہیں۔

- (١) ....امام يحيل بن معين كتي بين كديه " ثقة" بـ (الحرح والتعديل: ٢٧٩/٤)
- (٢).....امام ابوحاتم الرازى في "صدوق ثقة" كها ب- (الحرح واالتعديل: ٢٨٠/٤)
- (۳) .....امام احر بن ضبل کہتے ہیں: "سماك اصلح حدیثا من عبد الملك بن عمیر" لین: "ساك بن حرب مدیث میں عبد الملك بن عمیر سے زیادہ درست ہے۔ "(الحرح والتعدیل: ۲۷۹/٤)
- (۳) .....امام سفیان توری فرماتے ہیں: "ما یسقط لسماك بن حرب حدیث" لیخی: "ساك بن حرب كى كوئى صدیث ضعیف نہیں ہے۔ "(ناریخ بغداد: ۲۱۰/۹)
- (۵).....امام ابن عدى كتم بين: "و احاديث حسان عن من روى عنه ، وهو صدوق لابأس بين و احاديث حسان عن من روى عنه ، وهو صدوق لابأس بين كوئى حن به يعن: "ساك جس سے بھى روايت كر ہے، اس كى احاديث "حسن" بهوتى بين ، و ه "صدوق" ہے، اس ميں كوئى حن نہيں ہے۔ " (الكامل: ١٣٠٠/٣)

(٢).....امام ابن شامین نے ان کو' الثقات: ص۵۰۵ میں ذکر کیا۔

(2) .....امام ابن حبان نے ان کو''الثقات: ۳۳۹/۳۳٬ میں ذکر کیا ہے اور'' یخطی کثیرا'' کہا ہے، تو یہ جرح مردود ہے، کیونکہ خود امام ابن حبان نے اپی'' صحیح: ۱۳۳/۱٬ میں ساک کی احادیث کو''صحیح'' کہا ہے۔

تنبیه: .....عافظ زہی لکھتے ہیں: "و قال ابن حبان: کان (عمر بن شبیب) صدوقا، لکنه یخطیء کثیرا علی قلة روایته، قلت: هذافیه تناقض، فالصدوق لایکثر خطؤه و کثیر الخطأ مع القلة هو المتروك . " یعن: "امام ابن حبان کہتے ہیں: کراوی (عمر بن همیب) "صدوق" تھا، کین روایات کی قلت کے باوجود کثرت سے نطأ نہیں کہتا ہوں: اس میں تناقض ہے، "صدوق" کثرت سے نطأ نہیں کھا تا، روایات کی قلت کے باجود" کثیر الخطأ"، متروک ہوتا ہے۔ " (سیر أعلام النبلاء: ۲۹/۹)

- (A)..... امام ابن خزیمه (۱/۸)\_ (۹)..... امام حاکم
- (١٠) ..... امام ابن الحارود (٢٥، ٨٢٨) .... (١١) ..... امام الضياء المقدسي (المختارة) ..
  - (۱۲) ....امام ابن عبدالبر (الاستبعاب: ۳/۵۱۰) نے ساک کی حدیث کور صیح، کہا ہے۔
- (١٣) ..... حافظ ذہبی لکھتے ہیں: 'الحافظ ،الا مام الكبير' (سيسر أعلام النبلاء: ٥/٥٤) نيز لکھتے ہیں: ''صدوق جليل'' (المغنى في الضعفاء: ٢٦٤٩)
  - (۱۴) ..... حافظ ابن كثير نے ان كى ايك روايت كى سندكو ' جير' كہاہے۔ (تفسير ابن كثير: سوره طه: ٣)
- (١٥) ..... حافظ يتمى ان كى ايك روايت كى بار مين فرمات بين: "ورحاله رحال الصحيح. " (محمع الزوائد: ١٨٢/٤)
  - (١٦) .....امام بخاري نے ان سے استشہاد أروایت لی ہے۔
  - (١٤) ....امام شعبه نے بھی ان سے روایت لی ہے، وہ غالبًا ثقه سے روایت لیتے ہیں۔
  - (١٨) ..... حافظ ابن جرنے ان كى ايك حديث كى سندكو يح كم اب \_ ( تغليق التعليق لابن حمر: ٣٦٦/٣)
- (19) .....ابن تر کمانی حفی نے ساک بن حرب کی ایک حدیث کو دھیجے علی شرط مسلم' کہا ہے۔ (المحوهر النقی: ٣٣/٦) ساک بن حرب پر کی گئی جروح اور ان کا جواب ملاحظہ فرمائیں:
- (۱).....امام احمد بن صنبل فرماتے میں:''مصطرب الحدیث'' (السجسرے والتعدیل: ۲۷۹/۶) اس قول کی سند میں محمد بن حوبیہ بن الحن کی توثیق نہیں مل سکی۔
- (۲) .....امام یکی بن معین کہتے ہیں: 'وکان شعبة یضعفہ'' یعنی: ''امام شعبہ اے ''ضعیف'' کہتے تھے۔'' (تساریخ بین: بغداد: ۲۱۰/۹) یہ تول منقطع ہے، کیونکہ امام یکی بن معین کی امام شعبہ سے ملاقات نہیں ہے۔ یکی بن سعید کہتے ہیں: ''کان شعبة ینکر حدیث سماك بن حرب عن مصعب بن سعد . " یعنی: ''امام شعبہ مصعب سے ساک کی حدیث کومنکر سمجھتے تھے۔'' (تقدمة الحرح والتعدیل: ۲۰۷) یا در ہے کہ اس جرح کا تعلق مخصوص راوی سے ہے۔

المال المالي ال

(۳) .....امام محمر بن عبرالله بن عمار الموصلي كتب بين: "يقولون أنه كان يغلط ويختلفون في حديثه" يعنى: "وه كتب بين كدوه غلطيال كرتا تقااوروه اس كي حديث بين اختلاف كرتے تھے۔ "(تاریخ بغداد: ٢١٦/٩) چونكه جمهور نے ساك كي توثيق كرركھى ہے، "يقولون" نامعلوم لوگ بين، لهذا جرح مردود ہے۔

- (۳) .....ام مجلی کہتے ہیں: "و کان سفیان الثوری یضعفه بعض الضعف" یعنی: "امام سفیان توری اس میں کھ ضعف بیان کرتے تھے۔ "رتاریخ الشفات: ۹۲۱، تاریخ بغداد: ۹/۹) بیقول منقطع ہے، کیونکہ امام سفیان توری ۱۹۱۱ ھیں فوت ہوئے اورام مجل ۱۸۲ھیں پیدا ہوئے۔
- (۵) .....ابن خراش کہتے ہیں: "فسی حدیشه لین" لین: "اس کی حدیث میں لین ہے۔" (تساریہ بغداد: ۱۲۱۶) ابن خراش خودضعیف ہے اور اس قول کے رادی محمد بن داؤد کی توثیق نہیں مل کی۔
- (۲) .....امام عبدالله بن مبارک کیتے ہیں: "سماك ضعیف فی الحدیث" یعن: "ساك بن حرب حدیث میں ضعیف ہے۔ " (تهذیب التهذیب: ٤/٤،٢) یوقول بلاسند ہونے کی وجہ سے مردود ہے، ثابت ہونے کی صورت میں اختلاط کے بعد کی احادیث برمحمول ہے۔
- (۷) ..... جریر بن عبدالحمید نے ان کو کھڑے ہوکر پیٹاب کرتے دیکھا تو ان کی روایت کوترک کر دیا۔ (الکامل لابی عدی: ۲۹۹/۳) بیکوئی سبب جرح نہیں ہے، کیونکہ بعض صحابہ کرام تگاہشہ سے بھی ایسا کرنا ثابت ہے۔ الحساصل: ....ساک بن حرب'' حسن الحدیث' ہیں، کین'' ختلط'' ہیں، ان کی اختلاط سے پہلے کی روایات صحح ہیں، ان پرکی گئی جروح کو حالتِ اختلاط پرمحمول کیا جائے گا، لہذا آپ بلاتر دد ججت ہیں۔

جمہور نے اس روایت کے دوسرے راوی قبیصہ بن ہلب کی توثیق کررکھی ہے، امام عجلی نے اسے ''کوفی تابعی ثقہ'' کہ ہے (ثقبات المعجلی: ۱۳۷۹)، امام ابن حبان نے اس کو "الشقات: ۱۹/۵" میں ذکر کیا ہے، امام ترفدی (۲۵۲) اور حافظ بغوی (۳//۳) نے ان کی حدیث کو''حسن'' کہا ہے، امام علی بن مدینی اور امام نسائی کا اسے''مجہول'' کہا باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔

اعتراض: .... نیموی حفی نے "عَلٰی صَدْرِه" کی زیادتی کو "غیر محفوظ" کہا ہے۔

جواب: ..... "عَلَى صَدْرِه " كَ الفاظ الم يَحَلى بن سعيد قطان ، جوثقه حافظ بين ، نے سفيان ثورى بدوايت كے بين ، اگر سفيان كه دوسرے شاگردول نے يه الفاظ ذكر نہيں كے ، تواس بوكى نقصان وحرج نہيں ہے ، كيونكه ثقه كى زيادتى مقبول ہوتى ہے ، جبيا كه ام بخارى فرماتے بين: "والزيادة مقبولة " يعنى: " ( ثقه كى ) زيادتى برصورت قبول ہوتى ہے ، جبيا كه ام بخارى : كتاب الزكاة ؛ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء : ١٠١٨ ، تحت ہوتى ہے ، " (صحبح البحارى : كتاب الزكاة ؛ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء : ١٠١٨ ، تحت حديث : ١٨٥ ) امام دارقطنى كتے بين : "وزيادة الثقة مقبولة عندنا . " يعنى: " مار يزديك ثقه كى زيادتى مقبول ہوتى ہے ، " (الألزامات والتبع : ٢٠١٠ العلل : ٢٥/٢ ، نيز ديكهيں : السنن الكبرى للبيهةى مقبول ہوتى ہے ، " (الألزامات والتبع : ٣٢٠ العلل : ٢٥/٢ ، نيز ديكهيں : السنن الكبرى للبيهةى

نماز کا طریقته ١٦/١ ، ١٢٣/٣ ) ايك دوسرى روايت، جس كوامام حميدى نے د مند' بيان كيا ہے، جب كه دوسرے راويوں نے "مرسل" بیان کیا ہے، تو نیموی حنفی اس کے بارے میں لکھتے ہیں: "عبد الله بن الزبیر الحمیدی ثقة حافظ امـام، وهـو أحد شيوخ البخاري، فزيادته هذه تقبل جدًّا، لأنها ليست منافيةً لرواية من هو أوثقُ منه . " لينى: ' عبدالله بن زبير حميدى تقدام اور حافظ بين، امام بخارى كاساتذه ميس سے بين، ان كى بيزيادتى قبول ہوگی، کیونکہ بیزیادتی اس راوی کی روایت کے منافی نہیں ہے، جوان سے''اوٹن'' ہے۔' (التعلیق المحسن از نیموی: صد ۱۷) لیکن حدیث بلب زیانی کے راوی امام یحیٰ بن سعید القطان، جو ثقه حافظ بین، ان کی دعلی صدره "کی زیادتی غیر محفوظ کیوں؟ اس سے نیوی صاحب کی تضاد بیانی ثابت ہوتی ہے، دراصل تقلید پرستوں کے اپنے وضع کردہ من پند بے بنیاد اصول ہیں، جب چاہیں اور جہاں چاہیں ان کا خون کر دیں، دیکھیں نیموی صاحب نے ایک مقام پر '' ثقهٰ' کی زیادتی کومقبول قرار دیا، جبکه دوسرے مقام پر مردود، درحقیقت اپنے مذہب کے خلاف میچے حدیث پرطعن کرنا، ان کے دا کمیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جناب انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب (۱۲۹۲ے۱۳۵۲ھ) نے اس حقیقت کا اعتراف كهاس طرح كياج: "وَقَدْ بَلَوْتُهُمْ أَنَّهُمْ يُسَوُّونَ الْقَوَاعِدَ لِلنَّقِيْضَيْنِ فَأَيُّ رَجَاءٍ مِّنْهَا بَعْدَهُ ، فَإِذَا رَأَى أَحَـدُهُـمْ حَـدِيْثًا ضَـعِيْفًا وَافَقَ مَذْهَبَهُ يُسَوِّيْ لَهُ ضَابِطَةً وَيَقُوْلُ: إِنَّ الضُّعْفَ يَنْجَبِرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرِق، وَإِنْ رَآى حَدِيثًا صَحِيْحًا خَالَفَ مَذْهَبَهُ يُسَوِّى لَهُ ضَابِطَةً أَيضًا وَيَقُولُ: إنَّهُ شَاذُ، وَهٰكَذَا جَرَّبْتُهُمْ فِي مَوَاضِعَ يَفْعَلُوْنَ كَذَالِكَ. " يعنى: ' ميس نے ان ( حفيوں ) كوآزمايا ہے، متاتف ومخالف ادلہ سے استدلال کے لیے قواعد وضع کرتے ہیں، ایسے قواعد کا کیا اعتبار ہے؟ جب میکسی ضعیف حدیث کوایے مذہب کے موافق یاتے ہیں، تو اس کے لیے ضابطہ بنا کر کہتے ہیں کہ تعدّ دِطرق کی بناء پر اس ضعف کی تلافی ہو جاتی ہے، لیکن جب كى محيح حديث كواي ندبب كے مخالف ياتے ہيں، توكى وضع كرده ضابطے كاسبارا لے كراہے شاذ قرار ديتے ہيں،

ولیل نمبر (۳): سسیّدنا دائل بن حجر زائین سے ردایت ہے، وہ کہتے ہیں: "صَلَّنتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَی فَوضَعَ یَدَهُ الْیُمنی عَلَی یَدِهِ الْیُسُری عَلَی صَدْدِهِ. " یعن: "میں نے رسول الله سِیْجَوَا کے ساتھ نماز پڑھی، آپ سِیْجَوَا نے بنا دایاں ہاتھ بائیں پر کھ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ "(صحیح ابن حزیمه: ۲٤٣/۱ محدیث: ۲۷۹، احدیث: ۲۷۹، احکام القرآن للطحاوی: ۱۸۲/۱، حدیث: ۳۲۹) اس میں امام سفیان ثوری کی تدلیس ہے، حدیث: ۲۷۹، احکام القرآن للطحاوی: ۱۸۲/۱، حدیث: ۳۲۹) اس میں امام سفیان ثوری کی تدلیس ہے، باقی سے دین سے دوریث اپنے شواہد کی بنا پر سے جے۔ اس کے راوی مؤمل بن اساعیل کی جمہور نے توثیت کر کھی ہے۔

میں نے کی مقامات یران کواریا کرتے ہوئے آزمایا ہے۔' (فیض الباری: ٢٨/٢) بيحديث "حسن ورجد كى ہے،

سینے پر ہاتھ باندھنے کے ثبوت پر واضح اور مھوس دلیل ہے، حق برست کے لیے ایک ہی سیحے دلیل کافی ہوتی ہے، معانداور

ہث دھرم کے لیے دلائل کے انبار بھی ناکافی ہیں۔

(۱).....امام کیلی بن معین نے کہا کہ' ثقہ' ہے۔ (تساریخ ابن معین: صد ۹۹۰، روایة الدوری، الحرح و لتعدیل لابن ابی حاتم: ۳۷٤/۸)

(۲).....ا مام احمد بن حنبل اورامام علی بن مدینی نے ان سے روایت لی ہے، وہ عموماً ثقد سے روایت لیتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا قول:'' کان یخطی'' موجب جرح نہیں۔

- (m).....این حمان نے ان کو "النقات: ۱۸۷/۹ " میں ذکر کیا ہے۔
- (٣) .....ابن شامين نے بھى "النقات: ص: ٢٣٢" ميل ذكركيا ہے۔
- (۵).....امام ضیا المقدی نے ''المسحنارة: ۱/۰۵ ۳۳ میں ذکر کیا ہے، بیان کے نزدیک ثقه ہونے کی دلیل ہے۔امام ابوزرعہ، امام محمد بن نصر مروزی، امام ساجی اور عبدالباتی بن قانع کی جرح بلاسند ہونے کی وجہ سے مردود ہے، "تهذیب التهذیب: ۲۸۱/۱، " امام دارقطنی کا قول "ثقة كثير الخطأ" ب بجوت ب، جبهام دارقطنی نے ان كی حديث كوالمحيح" كهاب، امام ابوحاتم الرازى فرمات بين: "صدوق شديد في السنة ، كثير الخطأ ، يكتب حدیثه" (الحرح والتعدیل: ۲۷۶/۸) اس قول میں "کثیر الخطأ"کی جرح جمہورکی توثیق کے مقابلے میں مردود - ، جيما كم عافظ زمبي لكصة بين: "اذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله ، فانه لايوثق ألا رجلا صحيح الحديث، وأذا لين رجلا اوقال فيه لايحتنج به فتوقف، حتى ترى ما قال غيره فيه، فان وثقه احد فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فانه متعنت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال الصحاح: ليس بحجة ، ليس بالقوى او نحو ذالك . " لين: "جب الم ابوعاتم الرازي كي آدي کی توثیق کریں تو ان کے قول کومضبوطی ہے پکڑ لے، کیونکہ وہ ایسے آ دی کی توثیق کرتے ہیں جو میچے الحدیث ہو، جب وہ کی راوی کی تلیین و کمزوری بیان کریں یاکسی کے بارے میں "لایسحتج" کہددیں تو آپ تو قف کریں، یہاں تک کہ آ پ دیکھ لیس کہ دوسرے ائمہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے،اگر اس راوی کی کسی نے توثیق کر دی،تو امام ابو حاتم کی جرح پر بنیاد نہ ڈالیں کیونکہ وہ راویوں کے بارے میں متشدد ہیں، انہوں نے بخاری ومسلم کے راویوں کی ایک جماعت کے بارے میں "لیسس بحجة" اور "لیس بالقوی" وغیرہ کہدریا ہے۔" (سیسر أعلام النبلاء: ٢٦٠/١٣) نیز ریکھیں: (نے سب السرایة: ۲/۲۳ع) تو ثابت ہوا کہ مؤمل بن اساعیل کے بارے میں امام ابوحائم کا "کثیسر الخطأ" كهنا ثناذ بــ
- (۲).....ابن سعد نے کہا: "شقة کثیر الغلط" (الطبقات لابن سعد: ۱/٥، ٥) کیکن ابن سعدٌ متشدد ہیں، اس قول میں جمہور کے مخالف ہیں نیز وہ عموماً جرح وتعدیل میں واقدی متروک پراعتاد کرتے ہیں۔ میش
  - (٤) ..... حافظ بيثى في مؤمل بن اساعيل كوثقه كها بـ (محمع الزوائد: ٣٣٣/٤)
- (٨) ....امام الجرح والتعديل حافظ ذهبي لكصة بي: "كان (مؤمل بن استماعيل) من ثقات

البصريين . "يعنى: مؤلل بن اساعيل تقد بھر يوں بيں سے سے " (اَلْعِبَر فِيْ خَبَرِ مَنْ غَبَر: ١/ ٢٧٤)

(٩) ..... جناب ظفر احمد تھانوی ديوبندی صاحب نے مؤلل بن اساعیل کو" ثقه" قرار دیا ہے۔ (اُعداء السنن: ١٠٨٣) اس کی دوروايتوں کو" حسن" کہا ہے۔ (اِعداء السنن: ١٩٣، ٩٥) مؤلل بن اساعیل کے حق میں امام بخاری کے قول " مکر الحد یث" کو حافظ مزی، حافظ ذبی اور حافظ ابن حجر نے بلا سند ذکر کیا ہے، امام بخاری کی کی تھنيف میں یہ قول ندکورنہیں ہے، جبکہ خود امام بخاری نے اپنی صحح کے شواہد میں اس سے روایت کی ہے۔ (دیکھیں: صحب میں یہ قول ندکورنہیں ہے، جبکہ خود امام بخاری نے اپنی صححح کے شواہد میں اس سے روایت کی ہے۔ (دیکھیں: صحب السخاری: ٢٠١٧، ١٠٥ مدین: ١٠٠٤) یہ اس بات پردلیل ہے کہ راوی صدیث مؤلل امام بخاری کے نزد یک" مشر الحدیث: ١٠٤ میں البخاری فی قفہ و ثقہ . " یعنی: " ہروہ راوی تقد ہوگا جس کو امام بخاری نے دکسرہ البخاری فی " تو اریخہ " ولم یطعن فیہ فہو ثقہ . " یعنی: " ہروہ راوی تقد ہوگا جس کو امام بخاری نے دسے ۲۲۳) ابن در کیا اور اس پرطعن نہیں کیا۔ " (قواعد فی علوم الحدیث از ظفر احمد تھانوی: صد ۲۲۳) اس دیوبندی اصول کے مطابق مؤلل ثقہ ہے۔ اس دیوبندی اصول کے مطابق مؤلل تھے۔ ۔

اعتواض: ..... حافظ ابن مجر کہتے ہیں: "فسی حدیثه عن الثوری ضعف" یعن: "امام سفیان توری سے مؤمل کی روایت میں ضعف ہوتا ہے۔ "(فتح الباری: ۲۳۹/۹، تحت حدیث: ۱۷۲)

جواب: .....قال الأمام ابن ابس حاتم: انا يعقوب بن إسحق في ما كتب أليّ، قال: ناعثمان بن سعيد، قال: الله عين: اى شيء حال المؤمل في سفيان؟ فقال: هو شقة . " يحنى: "امام عمّان بن سعيد الدارى كمّم بين كمين في المام يكي بن معين على بوجها كمول جب فيان على روايت كرے، تو كيا ب، فرمايا: "وه اس وقت أقد به وتا به الله وى السحت و التعديل: ١٣٧٤/٨، وسنده حسر) الله تول كراوى يعقوب بن اسحق ابو الفضل الهروى أول كراوى يعقوب بن اسحق ابو الفضل الهروى السحافظ، سمع عثمان بن سعيد الدارمي ومن بعده، وصنف جزأ في الرد على اللفظية، وى عنه عبد السرحمن بن أبي حاتم بالأجازة، وهو أكبر منه . " (تاريخ الأسلام للذهبي: ٥٢/٨) مول بن اساعيل كي سفيان أورى عروايت كواسام آبن خويمه (١/٤٣١)، امام ترمذي (١/٤٤١)، امام دارقطني (١/٨٤١)، حافظ بغوى (شرح السنة: ١/٤٤١)، امام حاكم (١/٤٢١)، حافظ ابن كثير المنام دارقطني (١/٤٢١)، حافظ بغوى (شرح السنة: ١/٤٤١)، امام حاكم (١/٤٣١)، حافظ ابن كثير كيون كي مقابله عيل حافظ ابن جركا قول جميون معارج: ٢٧) في ترضي المن خويمة في المن عين اورجمهور محدثين ويمندى ايك دومرى روايت كيار كيون بنال ما بن خويمة في صحيحه فهو يوسف بنورى ديوبندى ايك دومرى روايت كيار كيون المام بن خويمة في صحيحه فهو صحيح عنده . " يعني: "أس مديث كوام ابن خويمة في ابن خويمة في صحيحه فهو ضحيح عنده . " يعني: "اس مديث كوام ابن خويمة في المن وايت كيام، بن به يعديث ال كرديم محيح عنده . " يعني: "است از بنورى دوايت كيام ابن وايت كيام المن كيام المعام بن كليم المين خويم كور كي كي محيد عيان السيد وايم المعام ابن خويم كور كي كيم عين المي من كليم المين خويم كور كي كيم كور كي كين المي كور كي كيم كور كيم كيم كور كيم كيم كيم كور كي كيم كور كيم كور كي كيم كور كي كيم كور كي كيم كور كيم كور كيم كيم كيم كور كيم ك

ولیل نمبر(۵): این جریرانشی اپ باپ سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے کہا: "رَأَیْسَتُ عَلِیّا وَکَالِیّهُ فَوْقَ السَّرَّةِ . " یعن: "میں نے سیّدناعلی بن ابی طالب رُکالِیْ کو دیکھا کہ انہوں نے اپ داکیں ہاتھ سے باکیں کو گئی سے کو کر انہیں ناف کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ "(ابو داود: ۷۰۷، ابن ابسی شببه: ۱/۰ ۳۹، التاریخ الکبیر للبخاری: ۲۱۱۲، صحیح البخاری مع فتح الباری: ۲۱/۷ معلقًا) بیاثر "سن" ہے، اس کو اہام بیم نے زالسنن الکبری: ۲۹۲، ۳۰) میں اور حافظ ابن جمر نے (تغلیق التعلیق: "سن" ہے، اس کو اہام بیم نے زالسنن الکبری: ۲۹۲، ۳۰) میں اور حافظ ابن جمر نے (تغلیق التعلیق: ۲۱۲) میں دوجہور محدثین نے توثیق کی ہے، اس کی روایت "حسن" دوجہ سے کم نہیں ہے۔

وليل نمبر (٢): ..... طاوَس كَتِم بِن "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى يَدَهُ الْيُمنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ ، وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ . " يعنى: "رسول الله عَيْنَةً مالتِ نماز مِن اپناوايال اتھ باكيل الله عَنْ عَلَى صَدْرِه ، وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ . " يعنى: "رسول الله عَيْنَةً مالتِ نماز مِن اپناوايال اتھ باكيل الله عَلَى صَدْرِه ، وَهُو فِى الصَّلَاةِ . " يعنى: "رسول الله عَلَى مال مِن الله عَلَى معرفة المَن والآثار للبهقى: ٢/ ١٥٠، التمهيد لابن عبد البر: ٢٠/٢٠)

تب صرو: ..... بیروایت مرسل صحح بے،سلیمان بن موی الثامی راوی کی امام دحیم الثامی،امام یحی بن معین اور جمهور نے تویش کررکھی ہے، امام مسلم نے اپنی صحح کے مقدمہ میں ان سے روایت کی ہے۔ جناب سرفراز صفدر دیوبندی کہتے ہیں:'' وثقہ المجمور'' یعنی:''سلیمان بن موی کوجمہور نے ثقہ کہا ہے۔'' (حزائن السنن: ۱۹۸۸) جولوگ''مرسل صحح ہیں'' کوعلی الاطلاق جحت قرار دیتے ہیں، ان کو اس مرسل صحح پر عمل کرتے ہوئے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیں۔ جناب ظفر احمد تھانوی دیوبندی صاحب کھتے ہیں: "أما أهل القرون الشلاث فمر سلهم مقبول عذن مطلقاً. " یعنی:''قرون ثلاثہ کے راویوں کی مرسل ہمارے نزدیک مطلق طور پر قبول ہے۔'' (قواعد فی علوم الحدیث: ص: ۱۳۹، ۲۰۹)

جناب شیراحم عثانی دیوبندی صاحب نے کیا خوب کھا ہے: "أن الأحناف أیسضا رہما یغمضون عن هده القیود فی حجیة المرسل حین یقعون فی البحث مع خصومهم، ویبنون دعاویهم علی قبول کیل مرسل من مراسیل المحدثین، بل بقبول کل منقطع ومعضل عندهم، مع أن المدلیل الدی أقاموا علی حجیة المرسل لا ینهض علیه، فلیتنبه له. "یعن:"احناف کی بارم سل کے جمت ہونے کے بارے میں قیود ہے چشم پوشی کرتے ہیں، جس وقت وہ اپنج ریفوں ہے بحث کرتے ہیں، تو وہ اپنج وقت وہ ہرم سل کو قبول کرتے ہیں، تو وہ اپنج وقت وہ ہرم سل کو قبول کرتے ہیں) جوان کے نزد یک منقطع اور معصل ہواس کو بھی قبول کرتے ہیں، باجوداس کے کہ جودلیل مرسل کے جمت ہونے پر ہیں) جوان کے نزد یک منقطع اور معصل ہواس کو بھی قبول کرتے ہیں، باجوداس کے کہ جودلیل مرسل کے جمت ہونے پر

قائم كرتے ہيں، وہ اس كے ليے كافى نہيں، پس چاہئے كہ بات بھى جائے ." (مقدمة فتح الملهم: صد ٨١) عافظ ابن حزم ايك دوسر مسئله ميں لكھتے ہيں: "بالمرسل احتججتم علينا فخذو ، أو فلا تحتجوا به . "لينى: "تم مرسل روايت كو ہمارے خلاف پيش كرتے ہو، تو اب يہاں اس كو قبول كرو، يا اس سے جحت نه پكرو و " (المحلى: ٢٧/٦) ماحسل يہ ہے كه احناف كو ان اصولوں كى بنياد پر يه مرسل صحيح بھى قبول كرنى چاہئے ۔ يا در ہے كہ ہمارے نزديك "مرسل" روايت جحت نہيں ہے، ہم نے يه روايت الزائما پيش كى ہے۔

ہ اے ہیں۔ زیرناف ہاتھ باندھنے کے دلائل کاعلمی و تحقیقی جائزہ

قبل اس کے ہم'' زیر ناف ہاتھ باندھنے'' کے دلائل کی حقیقت بیان کریں یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ پوری شریعت اسلامیہ (قرآن وسنت) میں کوئی ایک دلیل نہیں ملتی کہ نبی کریم میٹی آئی یا صحابہ کرام بڑا تھا مین نے مرداور عورت کے ہاتھ باندھنے میں فرق کیا ہو۔ بعض لوگ سادہ لوح عوام کو دھوکا دینے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا اجماعی مسئلہ ہے حالانکہ یہ بدترین جھوٹ ہے۔ پوری اُمت کا اجماع تو ایک طرف اس مسئلہ پر تو تقلیدی نداہب کا بھی اتفاق نہیں ، احناف عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں تو حنابلہ عورتوں کے زیر ناف ہاتھ باندھنے کے دعوے دار ہیں۔ (دیکھنے: الفقہ علی المذاهب الاربعه)

تبصر و: .....واضح رب کدال حدیث میں "تحت السرة" کے الفاظ تاسم بن قطلوبخا حفی (۱۸۰۸ میں کراتے ہیں: "کان (قاسم بسن قطلوبخا) کے اپنی طرف سے بردھائے ہیں، محدث البقائی الل کے بارے میں فرماتے ہیں: "کان (قاسم بسن قطلوبخا) کہ خاب ایضع المحدیث. " لیخی: "قاسم بن قطلوبخا پر ایر درج کا مجموثا تھا، حدیثیں گھڑتا تھا۔ "(المضوء اللامع للسحاوی: ۱۸۸۸) آمھوی صدی بجری سے پہلے پہلے الل روایت میں "تحت السرة" (لیخی زیرناف) کے الفاظ موجوز نہیں تھے۔ جناب انور شاہ شمیری دیوبندی صاحب کہتے ہیں: "وفی المصصنف لابن أبی شببة تحت السرة، فاضطربت الروایة جدا وأول من نبه علی تلك الزیادة الأخیرة العلامة القاسم بن قطلوبغا، ثم ان لفظ تحت السرة لم یوجد فی بعض نسخه، فظن الملا الحیاة السندھی انه وقع فیہ سقط وحذف ثم صار متن الأثر مرفوعا، قلت و لا عجب ان یکون کذالک، فانی راجعت شلاث نسخ المصنف فما وجدته فی واحدة منها . " یعنی: "مصنف ابن الم شیبہ میں "تحت السرة" کے الفاظ ہیں، بیردایت شخت ترین مضطرب ہے، علامة تاسم بن قطلو بغا نے سب سے پہلے ان الفاظ کی زیادتی بیان کی، پھر" تحت السرة" کے الفاظ مصنف ابن الی شیبہ کے بعض شخوں میں نہیں پائے گئے، ملاحیات سندھی کا بیخیال بیان کی، پھر" تحت السرة" کے الفاظ مصنف ابن الی شیبہ کے بعض شخوں میں نہیں پائے گئے، ملاحیات سندھی کا بیخیال بیان کی، پھر" تحت السرة" کے الفاظ مصنف ابن الی شیبہ کے بعض شخوں میں نہیں پائے گئے، ملاحیات سندھی کا بیخیال بیان کی، پھر" تحت السرة" کے الفاظ مصنف ابن الی شیبہ کے بعض شخوں میں نہیں پائے گئے، ملاحیات سندھی کا بیخیال

المرابع المرا

ہے کہ اس حدیث میں سقط اور حذف واقع ہوا ہے، پھر بھی (قولِ تابعی کے) الفاظ مرفوع حدیث کامتن بن گئے، اور اس طرح ہو جانا تعجب والی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے تین ننخوں کا مراجعہ کیا اور کسی ایک ننخ میں بھی پیدالفاظ نہیں یائے۔' (فیض الباری: ۲۷/۲)

جناب تقی عثانی دیوبندی صاحب کہتے ہیں: 'دلیکن احقر (تقی عثانی) کی نظر میں اس روایت سے استدلال کمزور ہے، اول تو اس لیے کہ اس روایت میں ''تحت السرة'' کے الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ کے مطبوعہ ننحوں میں نہیں ملے، اگر چہ علامہ نیموں نے ''آثار السن'' میں ''مصنف'' کے متعدد ننحوں کا حوالہ دیا ہے، کہ ان میں بیزیادتی نہ کور ہے، تب ہی اس زیادتی کا بعض ننحوں میں ہونا اور بعض میں نہ ہونا اس کو مشکوک ضرور بنا دیتا ہے۔' (درسِ ترمذی: ۲۳/۲) جس اس زیادتی کی معتبر ننجے میں موجود نہیں ہے، بقول تقی عثانی صاحب کی مطبوعہ ننجے میں بھی نہیں مل سکی، جس کی بناء بانہوں نے اس حدیث کو مشکوک اور اس سے استدلال کو کمزور قرار زیا ہے، پھر بھی بعض ناعاقبت اندیثوں نے تحریف بانہوں نے اس حدیث کو مشکوک اور اس سے استدلال کو کمزور قرار زیا ہے، پھر بھی بعض ناعاقبت اندیثوں نے تحریف سے کام لیتے ہوئے مصنف کے بعض مطبوعہ ننحوں میں '' تحت السرة'' کے الفاظ بڑھا دیئے ہیں ، آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ سے کام لیتے ہوئے مصنف کے بعض مطبوعہ ننحوں میں اس زیادتی کے ثابت ہونے کا دعوی مبنی برحقیقت نہیں ہے۔

وليل نمبر (٢): .....قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ: آخْبَرَنَا آبُو الْحُسَيْنِ بِنُ الْفَصْلِ بِبَغْدَادَ، آنْبَا آبُو عَمْرِو بُنُ السِّمَاكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَرْبِيٍّ عَنْ ثَابِتِ بْنُ السِّمَاكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَرْبِيٍّ عَنْ ثَابِتِ عَنْ آبُو حُذَيْفَةُ، ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَرْبِيٍّ عَنْ ثَابِتِ عَنْ آبَسِ قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ النَّبُوَةِ تَعْجِيْلُ الْإِفْطَارِ وَ تَأْخِيْرُ السُّحُوْرِ وَوَضْعُ يَمِيْنِكَ عَلَى شِمَالِكَ عَنْ آبَسِ قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ النَّبُوةِ تَعْجِيْلُ الْإِفْطَارِ وَ تَأْخِيْرُ السُّحُوْرِ وَوَضْعُ يَمِيْنِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَى الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَةِ . " يَعَى: "سَيِّدِنَا الْسَ نَالِيَّةُ كَتَمْ بِينَ ( ثَيْنَ چَيْرِين ) نبوى فَصَائل مِن سے بين: روزه افطار كي الصَّلاةِ تَحْتَ السُّرَةِ . " يَعَى: "سَيِّدِنَا الْسِ نَالِيَّةُ كُتَمْ بِينَ ( ثَيْنَ چَيْرِين ) نبوى فَصَائل مِن سے بين: روزه افطار كي الصَّلاةِ تَحْتَ السُّرَةِ . " يعنى: "سَيِّدِنَا الْسِ نَالِيُّ كُتَمْ بِينَ ( ثَيْنَ چَيْرِين ) نبوى فَصَائل مِن سے بين: روزه افطار كي مِن على السَّكُونَ عَنْ السَّوْقَ . " يعنى: "كَانُونُ مُنْ الْمِنْ الْفَصْلِ بِالْمُولُ عَنْ الْمُعَلِينَ عَلَى الْمُسَالِقُونَ عَنْ الْمُعَلِينَ عَلَيْ الْمُعَلِينِ الْمُنْ الْمُعَلِينَ عَنْ الْمُعَلِينَ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلَّى الْمُنْ الْمُعَلِينَ عَلَى الْمُعَلِينَ عَلَيْنَ الْمُنْ الْمُعَلِينَ عَلَيْكُونَ الْمُنْ الْمُعْمِينَ الْمُعْلِينَ عَلَيْنَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِينَ عَلَى مُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِقِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْ

تبصره: سسیمدین ضعف ب،ام بیمق اس کوذکرکرنے کے بعد لکھتے ہیں: "تفود دبه سعید بن زربی ولیسس بالقوی . " یعنی: "اس روایت کو بیان کرنے میں سعید بن زربی منفرد ہے، وہ قوی نہیں ہے۔ " نیز امام بیمق کہتے ہیں کہ یہ ضعف ہے۔ (السنن الکبری للبیه قی: ۱۳۸۳) امام ابو حاتم الرازی کہتے ہیں: "سعید بن زربی صعیف السحدیث ، منکر الحدیث ، عندہ عجائب من المناکیر . " یعنی: "سعید بن زربی ضعیف الحدیث المحدیث ، منکر الحدیث ، عندہ عجائب من المناکیر . " یعنی: "سعید بن زربی طعیف الحدیث اور منکر الحدیث ، عندہ عجائب من المناکیر . " یعنی: "سعید بن زربی ضعیف الحدیث المحدیث ، عندہ عجائب میکر روایات ہیں۔ "(السحرح والتعدیل: ۱۹۹۲) امام کی اسم معین کہتے ہیں: "لیس بھی ء " یعنی: "بیراوی کھی نہیں ہے۔ " (تاریخ ابن معین: ۱۹۹۲) امام وارقطنی المحدیث الکبیر: یونی اس معین الکبیر: سن دارقطنی : ۱۹۶۲) امام وارقطنی نیز اس کو نیس سے بڑا منفاء والمترو کین نیز اس کو ضعف کہا ہے۔ (الضعفاء والمترو کین نیز اس کو ضعف کہا ہے۔ (الضعفاء والمترو کین کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المدارقطنی: ۲۷۲) امام ابن حبان کتے ہے: ''یروی الموضوعات عن الاً ثبات؛ یعنی: ''یرقدراویوں کے حوالے سے جوٹی روایات بیان کرتا ہے۔' (المدھروحین لابن حبان: ۱۸۸۱) عافظ ابن الجوزی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ (المدھوزی: ۲۲۲۱) عافظ عبدالحق الاً شہیلی کتے ہیں: "عدندہ عجائب، لا یتابع علیها، (التحقیق لابن الحوزی: ۲۲۲۱) عافظ عبدالحق الاً شہیلی کتے ہیں: "عدندہ عجائب، لا یتابع علیها، وھو ضعیف الحدیث. " یعنی: ''اس کے پاس ایس عجیب وغریب روایات ہیں، جن پراس کی متابعت نہیں گی گئ، یہ شعیف الحدیث ہے۔' (کتاب الاحکام الوسطی: ۲۲۲۱) عافظ ذہبی کھتے ہیں: 'نفعقو و' یعنی: ''محدثین نے بیضعیف الحدیث ہے۔' (الکاشف: ۲۸۰۱) عافظ ابن حجر نے اسے (تقریب میں) مشرالحدیث اور (فتح الباری: اس کوضعیف کہا ہے۔' (الکاشف: ۲۸۰۱) عافظ ابن حجر نے اسے (تقریب میں) مشرالحدیث اور (فتح الباری: ۱۳۲۷) میں ضعیف کہا ہے۔امام عینی حنی کھتے ہیں کہ یہضعیف ہے۔ (عددة المقاری: ۱۰۳۷) اس کی ایک

وليل نمبر (٣): ....سيّدناعلى بن الى طالب بن الله عن الله عن الله عن الله على الله على الله على الله عن الله ع

دوسری حدیث کو حافظ نووی نے سخت ترین ضعیف کہا ہے۔ (خلاصة الأحکام از نووی: ۲۷۶/۲)

تبصرہ: ..... بیحدیث ضعیف ہے، اس کی سند میں عبد الرحمٰن بن آخق الکوفی الواسطی راوی ہے، جس کو حافظ ابن حجر نے "ضعیف" کہا ہے۔ (نقریب التھذیب: ص: ۹۸، فتح الباری: ۳۲/۱۳)

امام زیلعی حنی، حافظ نووی سے قال کرتے ہوئے لکھے ہیں: "هو حدیث متفق علی تضعیفه، فان عبد الرحمن بن اسحق ضعیف بالاتفاق . " یعنی: "اس صدیث کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے، کیونکہ اس میں عبد الرحمٰن بن آئی راوی بالاتفاق ضعیف ہے۔ " (نصب الرایة: ۲۰۱۱، حلاصة الأحکام للنووی: ۲۰۵۱، مسرح صحیح مسلم: ۲۰۲۱) جناب انور شاہ شمیری ویوبندی صاحب کہتے ہیں: "عبد الرحمن بن اسحق اب شیرح صحیح مسلم: ۲۰۲۱) جناب انور شاہ شمیری ویوبندی صاحب کہتے ہیں: "عبد الرحمن بن اسحق اب و شیبه الواسطی، وهو متفق علی ضعفه " یعن: "عبد الرحمٰن بن آئی ضعیف ہونے پراتفاق ہے۔ " (العرف الشذی: ۲۰۹۸، ۲۰۱۱) نیز کہتے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن آئی ضعیف ہے۔ (فیض الباری: ۲۰۹۳) مشکلات القرآن: ص: ۹۱) نیز کہتے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن آئی ضعیف ہے۔ (فیض الباری: ۲۰۹۳)

جناب تقی عثانی دیوبندی صاحب کہتے ہیں: "اس روایت کا مدار عبد الرحمٰن بن آکل پر ہے، جوضعف ہے۔" (درسِ ترمذی: ۲٤/۲) دوسری بات ہیہ کہ اس کی سند میں زیاد بن زید "مجھول" راوی ہے۔ (تقریب التهذیب: ص: ۱۱) امام ابن القطان کہتے ہیں: "لایسعوف" لینی: "بی غیر معروف راوی ہے۔" (نصسب السرایة از زیلعی حنفی: ۱۱) مام ابن القطان کہتے ہیں: "لایسعوف" لینی: "بی غیر معروف راوی ہے۔" (نصسب السرایة از زیلعی حنفی: ۱۱) مام ابن القطان کہتے ہیں: "لایسعوف" لینی ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا ٹابت ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔

نماز كاطريقه

جناب سرفراز صفدر دیوبندی صاحب امام ابن القیم سے نقل کرتے ہیں: ''حدیث علی صحیح'' حضرت علی کی حدیث ''صحیح'' ہے۔'' (حزائن السنن: ص: ٣٣٦) آگے چل کر''ضروری نوٹ'' کی سرخی جما کر لکھتے ہیں:''ہم نے اپنے ا ستدلال میں ابوداود، السنن الکبری، دارقطنی ، منداحمہ کی وہ روایت جوحضرت علی ڈٹٹٹؤ سے مرفوعًا آتی ہے، پیش نہیں کی ، جُس میں "تحت السرة" كے لفظ ہیں، جس كے بارے میں امام نوويٌ فرماتے ہیں: "منفقون على ضعفه" كيونكه اس كى سند ميں عبدالرحمٰن بن اسلحق الكوفى ہے، قاضى شوكانى "نيل الأوطار" ميں لكھتے ہيں: قال النووى: "موضعيف بالاتفاق'' (حنزائن السنن: ص: ٣٣٧) مطلب صاف ظاہر ہے کہ جناب سرفراز صاحب بیہ باور کرارہے ہیں کہ سیّدنا عی رخالفیٰ کی حدیث زیر ناف ہاتھ باندھنے کے بارے میں، جو ابوداود، اسنن الکبری وغیرہ میں آتی ہے، ودضعیف ہے اور نا قابل استدلال ہے، کیونکہ اس میں عبد الرحمٰن بن اسخی ضعیف بالاتفاق ہے، ہم جس روایت سے استدلال پکڑتے ہیں، وہ ابن ابی شیبہ میں سیّدناعلی زمانٹیوئز کی حدیث ہے، جس کوامام ابن القیم نے صحیح قرار دیا ہے، حالا نکہ سیّدناعلی زمانٹیزز کی ر دایت میں یہی ضعیف راوی عبد الرحمٰن بن آمخق الواسطی موجود ہے۔ (دیکھیں:مصنف ابن ابی شیبہ: ۱/۱ ۳۹) جبکہ جناب سرفراز صفدرصاحب خود كهتم بين: (مصنف ابن ابي شيبه: ١/١ ٣٩) طبع كراري مين بدالفاظ بين: "عن على قال: من سنة الصلاة أن توضع الأيدي على الأيدي تحت السرر وفي السند عبد الرحمن بن اسحق . " (خزائن السنن: ص: ٣٣٦) اندازه لكا كي كه كتنابرا دهوكه اور غيال بازى بي كه وبي راوي جس كو "ضعيف بالاتفاق" سلیم کیا ہے، ای کےضعف کو ڈکار کراس کی روایت سے جحت پکڑ رہے ہیں، آخرالی تضاد بیانی کی کیا وجوہات میں؟ امانت علمی کے بھی کچھ تفاضے ہوتے ہیں۔ جناب تقی عثانی دیوبندی صاحب بید حقیقت تسلیم کریکھے ہیں کہ اس روایت کا مد رعبدالرحلن بن آملی بر ب، جوضعیف بے - (درس ترمذی: ۲٤/۲)

وليل نمبر (٣):....ابوواكل كت بين كمابو بريغ اللهُ في خار الأُكُفِ عَلَى الأَكُفِ فِي الصَّلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. " يعنى: "نماز مين بتصليول كو تصليول يرناف كے فيے ركھنا ہے ـ " (ابو داود: ٥٥٨، التمهيد: ٧٨/٢٠) تبصره: ....اس کی سند میں وہی عبدالرحمٰن بن آملی الواسطی ضعیف راوی ہے، جس کا حال اوپر گزر چکا ہے، امام

ابوداؤدخوداس حدیث کے بارے میں فر ماتے ہیں:''لیس بالقوی'' لینی:'' پیصدیث قوی نہیں ہے۔''

وليل نمبر (٥): ....ابن عبد البرن كها: "ذكر الأثرم: قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان سَمِعَ عَلِيًّا ، يَقُوْلُ فِيْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْعَرُ ﴾ قَسالَ: وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَٰى تَحْتَ السُّرَّةِ " يعنى:''عقب بنصهان كہتے ہيں كميں نے سيّدناعلى رئائين كوالله تعالى كے فرمان ﴿ فَصَلّ لِدَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ كي تغيير مي فرماتے موتے ساكه اس سے مراد' واکیں ہاتھ کو باکیں پرناف کے نیچ رکھنا'' ہے۔' (التمهید: ۷۸/۲۰)

تبصره: .....(١) ..... بيروايت (التاريخ الكبير للبخارى: ٢٧٧٦، السنن الكبرى للبيهقي: ٢٠/٣،

الأوسط لابن السندر: ٩١/٣، حديث: ١٢٨٦، أحكام القرآن للأمام الطحاوى: ٩١/٣) وغيرهم مين والتعديل لابن ابسى حاتم: ٢١٢٦، الكشف والبيان المعروف به تفسير الثعلبى: ٣١٠/١) وغيرهم مين عاصم الجحدرى عن أبيعن عقبه سے ب، عاصم الجحدرى اور عقبه كے درميان عاصم كے باپ كا واسطه ب، يه المزيد في مصل الأسانيد، ميں سے ب، عاصم كاس روايت ميں عقبه سے "حدثى" ثابت نہيں ہے، عاصم كابا پ مجبول الحال ہے، للخدار وايت ضعيف ہے۔

(۲) .....اس روایت کوامام ابن تر کمانی حنی نے ''مضطرب' قرار دیا ہے، اس روایت کو کسی حنی امام نے پیش نہیں کیا، کسی ثقد مسلمان نے ''تحت السرة'' کے الفاظ کی زیادتی کی صحت کا دعوی نہیں کیا، جبکہ ''المیہ متداول کتاب ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ''تحت السرة'' کی بجائے ''علی الصدر'' کے الفاظ ہو سکتے ہیں، یہ خطوط دکھے کر ہی بتایا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ''تحت السرة'' کی بجائے ''علی الصدر' کے الفاظ ہو سکتے ہیں، یہ خطوط دکھے کر ہی بتایا جا سکتا ہے۔ اللہ کا ممل اس تفسیر کے خلاف ہے، وہ اس طرح کہ آپ مطابقات ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا ثابت ہے، جبیا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

دلیل نمبر (۱):....ابن حزم نے سیدہ عائشہ والنجھا سے تعلیقاً اور "مندالا مام زید" میں سند کے ساتھ سیّد ناعلی والنو سے روایت ہے کہ تین باتیں تمام انبیا کرام کے اخلاق سے بین: افطاری میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پرناف کے نیچے رکھنا۔" (محموعہ رسائل از محمد احمین او کاڑوی: ۲۷۷۱، حدیث اور احلحدیث: ص: ۲۷۷)

تبصوه: .....مندالا مام زید، زیدی شیعول کی جموئی کتاب ہے، اس کتاب کی سند میں عمر و بن خالد الواسطی راوی بالا تفاق وضاع (یعنی جموئی حدیثیں گھڑنے والا) اور کذاب ہے۔ امام ابوزرعد الرازی نے کہا: "و کے ان یہ ضع المحدیث یعنی: "یعنی: "یعنی: "یعنی: "یعنی: "یعنی: "کان المحدیث یعنی گھڑتا تھا۔ "(المحرح والتعدیل: ۲۰،۳۲) امام آتی بن راہویہ کہتے ہیں: "کان عدم و بسن خالد الواسطی یضع المحدیث . "یعنی: "عمروبن خالد حدیث گھڑتا تھا۔ "(ایضاً) امام کی بن معین کہتے ہیں: "کے ذاب، غیر ثقة ، ولا مأمون . " یعنی: "یه کذاب تھا، تقداور مامون نہیں تھا۔ "(ایضاً) امام احدیث کہتے ہیں: "متروك الحدیث ہے، یکی چیز کے ہم احدیث لیس یسوی شینا . " یعن: "یمتروك الحدیث ہے، یکی چیز کے ہم المنہ ہیں ۔ "(ایضاً)

امام ابوحاتم الرازی کہتے ہیں: "متروك الحدیث، ذاهب الحدیث، لایشتغل به . " یعن: "نیه متروک الحدیث اور ذاهب الحدیث به اس کی حدیث کے ساتھ مشغول نه ہوا جائے۔" ( ایضاً) اس کتاب کی سند کا دوسرا راوی عبد العزیز بن آخل بن البقال غالی شیعہ اور ضعیف ہے۔ ( دیکھیں: لسان المیزان: ۲۰/۵، تاریخ بغداد: ۱۸۵۶) اس کتاب میں بہت ساری من گھڑت روایات ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ کتاب موضوع اور من گھڑت ہے، کی سنی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کتاب سے روایت پیش کرے۔ جناب انور شاہ شمیری دیو بندی صاحب کہتے ہیں: "الا

) (201) (5) (2 - Chieville ) (5) نماز كاطريقه أن الآفة في كتاب من حيث جهالة ناقليه . " يعن: "مصيبت بيب كماس كتاب كے ناقلين مجهول إس-" (فيض البارى: ٢٤١/٢)

دلیل نمبر (۷): .... ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: نمازی نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ برناف کے نیچے رکھے۔" رمصنف ابن ابی شیبه: ۲۹۱/۱

تهره: (۱) ..... بدنه قرآن ب، نه حدیث اور نداجماع۔

(۲) ..... حنفی لوگ، امام ابو صنیفہ کے مقلد ہیں، نہ کہ ابراہیم تخعی کے، لہذا ان کو حیاہے کہ باسند صحیح امام ابو صنیفہ سے یر ناف ہاتھ باندھنے کا ثبوت پیش کریں ، ورنہ تسلیم کریں کہ وہ اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کے مقلد نہیں ہیں۔

قارئین کرام! بقینی بات ہے کہاس تحریر کا ایک دفعہ کا مطالعہ آپ کے لیے فائدہ مندنہیں ہوگا، اس لیے بار بار بغور رِھیں اور جانبین کے دلائل کا جائز ہ لیں۔

10 .... بَابُ السَّكَتَاتِ بَعُدَ تَكُبِيُرَةِ الْأَحُرَامِ وَقَبُلَ الْقِرَاءَةِ وَبَعُدِ قَوُلِهِ وَلَا الضَّآلِيُنَ وَبَعُدَ السُّوُرَةِ قَبُلَ الرُّكُوعِ

تكبيرتح يمه كے بعد، قراءت سے يہلے، ﴿ وَلَا الضَّا لِّينَّ ﴾ كہنے كے بعد اور سورت (كي تلاوت) کے بعد

یعنی رکوع سے پہلے سکتوں کا بیان

تنبیه: .....'' سکتہ'' کامعنی خاموش رہنا ہے، اس میں کچھ پڑھا جائے نہ پاپڑھا جائے۔

(١٥٤٧) حَدَّثَ مَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا ""سيّدنا سمرة بن جندب وَالْيَنْ سے روايت ب كه رسول الله طن و کتا درتے تھے ایک سکتہ، جب نماز شروع کرتے اوردوسرا، جب رکوع کرنے سے پہلے دوسری سورت کی تلاوت مکمل کرتے۔ بعد میں جب بیرحدیث سیّدنا عمران بن حصین والله کے سامنے ذکر کی گئی تو انہوں نے کہا: سمرۃ نے خلط بیانی کی ہے اور ایک روایت کے مطابق انھوں نے کہا: مجھے تو رسول متعلق سيّدنا الى بن كعب مِنْ تَعْمَدُ كَي طرف خط لكصا، جو مدينه مين

زِيْدُ أَنَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُنْدُبِ وَ الْحَالَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانَ، سَكْتَةٌ حِيْنَ يَـفْتَتِحُ الصَّلاةَ، وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، فَذُكِرَ ذَالِكَ لِعِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ وَ اللَّهُ فَقَالَ: كَذَبَ سَـمُـرَةُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَنَا مَا أَحْفَظُهَا

(١٥٤٧) تخريع: ..... رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الحسن البصري لم يئبت سماعه من سمرة بن جندب الا في حديث العقيقة ، وفيما عدا ذالك فهو على الارسال ، أخرجه ابو داود: ٧٧٨ ، ٧٧٩ ، وابن ماجه: ٨٤٤، والترمذي: ٢٥١ و المال الم

عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ) فَكَتَبَ فِى ذَٰلِكَ إِلَى السَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللِّهُ الللللللِي الللللِهُ الللللللللللِمُ الللللِمُ الللللللللِمُ اللللللِمُ ا

(١٥٤٨) (وَمِنْ طَرِيتِ ثَانَ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا مَنْصُورٌ وَيُونَسُ عَنْ سَمُرَةً بْنِ وَيُونَسُ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُندُبِ ( وَ الْحَيْنُ ) أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى بِهِمْ سَكَتَ سَكْتَ سَكْتَ الصَّلاةً ، وَإِذَا فَتَتَحَ الصَّلاةً ، وَإِذَا فَا سَكَتَ أَيْضًا هُنَيَّةً ، فَالَ ﴿ وَلَا الضَّالِيْنَ ﴾ سَكَتَ أَيْضًا هُنَيَّةً ، فَالَ ﴿ وَلَا الضَّالِيْنَ ﴾ سَكَتَ أَيْضًا هُنَيَّةً ، فَأَنْ كُرُوا ذَٰلِكَ عَلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي ابْنِ كَعْبِ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي ابْنِ كَعْبِ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي ابْنِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي ابْنِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي ابْنِ الْمَرَكَمَا صَنَعَ سَمُرَةً وَ (مسند احمد: ٣٠٥٣ ) كَعْبِ فَكَتَبَ إِلَيْهُ مُ أَبِي ثَنَا عَفَانُ ثَنَا يَزِيدُبُنُ ( وَمِنْ طَرِيقِ ثَالِبُ ) حَدَّثَنَا عَذِيدُ اللهِ وَدَنَى أَبِي أَبِي ثَنَا عَفَانُ ثَنَا يَزِيدُبُنُ وَرُبُعِ عَنْ يُونُسَ قَالَ وَإِذَا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَ وَ السُّورَةِ (مسند احمد: ٢٠٥٣ ) (رُوسِن مَا يُونُسَ قَالَ وَإِذَا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَ وَ السُّورَةُ ( مسند احمد: ٢٠٥٣) السُّورَة ( مسند احمد: ٢٠٥٣)

تھے، انہوں نے جواب دیا کہ سیدنا سمرہ بنائٹیا نے سی کہا ہے۔'

(دوسری سند) سیّدنا سمرة بن جندب بنائید جب لوگوں کونماز پر هاتے تو دو سکتے کرتے، جب نماز شروع کرتے اور جب ﴿وَلَا الضَّالِّين ﴾ کہتے تو بھی کچھ دیر خاموش رہتے۔ جب لوگوں نے ان پراس کا انکار کیا تو انہوں نے سیّدنا ابی بن کعب بنائید کی طرف (خط) لکھا، جس کا انھوں نے یہ جواب دیا کہ یقینا معاملہ ای طرح ہے جیسے سیّدنا سمرة بنائید نے کیا ہے۔

" (تیسری سند ) جب سیّدنا سمرہ بنائین سورت کی قراءت سے فارغ ہوتے تو (سکتہ کرتے )۔''

فوائد: سین سکتات کی صحت یک بیرتح یمه کے بعداور قراء ت سے پہلے والا سکتہ تو بخاری و مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ باقی سکتوں کے حوالہ سے علاء کے ہال معروف اختلاف چلا آ رہا ہے۔ مولف فوائد حظاہ ند نے باقی دو سکتات کی بھی صحت کے بارے بات کی ہے۔ جبکہ حدیث زیرِ مطالعہ کو تخ بی حسن کے سمرہ سے ساع کے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے مرسل قرار دیا گیا ہے۔ بعض علاء حسن بھرہ کے سمرہ سے ساع کو ثابت سمجھتے ہیں۔ لیکن علامہ ناصرالدین البانی نے فرمایا ہے کہ اس جگہ اصل ضعف یہ ہے کہ حسن بھری مدلس ہیں اور وہ "عَسن" کے ساتھ بیان کررہے ہیں۔ ساع کی صراحت نہیں کررہے اور محد ثین کے ہاں یہ اصول ہے کہ مدلس کے عنعنہ والی حدیث قابل حجت نہیں ہوتی۔ ساع کی صراحت نہیں کررہے اور محد ثین کے ہاں یہ اصول ہے کہ مدلس کے عنعنہ والی حدیث قابل حجت نہیں ہوتی۔ (مزید نفصیل دیکھیں: ہدایۃ الرواۃ تحقیق از البانی برافیہ رقم الحدیث: ۵۸۲/۲) (عبداللہ رفیق)

جواہل علم اس حدیث کی صحت کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ حسن کی سمرہ سے معتمن روایات بھی صحیح ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ بیروایت کتاب سے ہے جو کہ بطورِ منادلہ ہے یا اجاز ویا بطورِ وجادہ اور بیتنوں صورتیں محدثین کے ہاں معتبر

<sup>(</sup>١٥٤٨) تخريع: ---- انظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٠٢٦٦).

<sup>(</sup>١٥٤٩) تخريمج: .... انظر الحديث بالطريق الاول وطرقه (انظر: ٢٠٢٦).

میں بشرطیکہ اس کتاب کی نبعت صحیح ثابت ہواور نسخ بھی صحیح ومرثوق ہو (دیکھے: مقدمہ ابن الصلاح مع شرح العراقی مسفحه میں بشرطیکہ اس کتاب کا موجود ہونا دلائل صحیحہ سے ثابت ہے۔ اس کتاب مسفحه میں سے حسن بھری نے ایک حدیث (حدیث العقیقہ) سیّدنا سرہ فرائٹو سے سی تھی لہٰذا نماز میں دیگر سکتات کا بھی اہتمام ، ونا جا ہیں۔ (از عار فی)

شار مین نے رکوع سے پہلے والے سکتے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ قراء ت اور تکبیر کے درمیان فاصلہ ہو جائے اور امانس لے لے۔ امام ذرا سانس لے لے۔

ير (١٥٥٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ مَلَّتَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ: بِأَبِيْ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ: بِأَبِيْ أَتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ: بِأَبِيْ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ: إِنَّا يَعْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ: إِنَّا يَعْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ وَأَخْبِرْ نِيْ مَاهُو؟ قَالَ: ((أَقُولُ: وَالْمَقِيرَةِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ بَاعِدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ اللَّهُ مِنْ حَطَايَاى كَالتَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ لَلهُمُ اللَّهُ مِنْ عَطَايَاى كَالتَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ اللَّهُمُ الْمُشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ مِنْ خَطَايَاى كَالتَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ اللهُ اللهُمْ الْمُسْرِقِ وَالْمَاءِ اللهُ اللَّهُمُ الْمُسْرِقِ وَالْمَاءِ اللهُ اللهُ

سیدناابو ہریرہ رفائی سے مروی ہے کہ رسول اللہ طفی آجب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تو آپ تبیر اور قراءت کے درمیان خاموش رہتے، میں نے بوچھا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تبیر اور قراءت کے درمیان اپی خاموثی کے بارے میں تو جھے بتلا دیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ طفی آئی نے فرمایا: میں یہ دعا پڑھتا ہوں: دعا کا ترجمہ:اے اللہ! میرے فرمایا: میں یہ دعا پڑھتا ہوں: دوری ڈال دے، جیسے تونے مشرق و مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اے اللہ! مجھے مشرق و مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اے اللہ! مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک کرد سے جیسے سفید کیڑامیل میرے گناہوں کو پانی، برف سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! میرے گناہوں کو پانی، برف ادراولوں سے دھو ڈال۔

فوائد: .....خقیقت میں گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے نہیں دھویا جاتا ہے، اس سے مراد تا کید اور مبالغہ ہے، لیعنی ہر گناہ کو بخش دیا جائے اور کسی کو باقی نہ رہنے دیا جائے، جیسے اس کپڑے کی حالت ہوتی ہے، جس کو ان تین چروں سے صاف کیا جائے۔

11 .... بَابٌ فِي دُعَاءِ الْأُفْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ قَبْلَ الْقِرَاءَ قِ دعائے استفتاح اور قراءت نے پہلے تعوذ کا بیان

(١٥٥١) عَن أَبِي سَعِيْدِ الْمُحُدْرِي وَ كَاللَّهُ سَيْدنا الوسَعيد خدرى فِاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ

<sup>(</sup>١٥٥٠) تخريع: ---- أخرجه البخاري: ٧٤٤، ومسلم: ٩٩٥ (انظر: ٢١٦٤).

<sup>(</sup>۱۵۵۱) تـخريـج: ····· اسناده ضعيف، جعفر بن سليمان الضبعي وعلى بن على مختلف فيهما، أخرجه ابوداود: ۷۷۷، والترمذي: ۲٤۲ بالفاظ متقاربة (انظر: ١١٤٧٣).

#### نماز كاطريقه ) (204) (34) (2 - Clistic Halles ) (5)

قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَاسْتَفْتَحَ صَلاتَهُ وَكَبَّرَ قَالَ: ((سُبْحَانَكَ اللُّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ. )) ثُمَّ يَقُوْلُ لا إِلٰهَ إِلَّا اللُّهُ تَسكانًا ثُمَّ يَقُولُ أَعُودُ بِاللَّهِ السَّمِيْع الْعَلَيْم مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم مِنْ هَمْزُهِ وَنَهِ فُحِهِ ثُمَّ يَقُولُ اَللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزَهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ. (مسند احمد: ١١٤٩٣)

رات کو قیام کرتے اورا بنی نماز شروع کرتے تواللہ اکبر کہہ کریہ وعارِي هَيْ: "سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ . " بهر تين مرتبه "لا إله إلا اللَّه "كهتر، يهر "أَعُوذُ باللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْحِه " بِرهتے ، بهر تین مرتبه "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" كهتے اور پهريه پڙهتے: "أَعُوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَان الرَّجيْم مِنْ هَمْزه وَنَفْخِه وَنَفَيْهِ . " دعاؤں کا ترجمہ: اے اللہ! تو یاک ہے اور تیری حمد کے ساتھ، تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے معبودِ برحق مگر الله۔ میں الله تعالی کی بناہ طلب کرتا ہوں، جو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے، شیطان مردود ہے اور اس کے جنون اور تکبر ہے۔اللّٰہ سب سے بڑا ہے۔ میں بہت سننے والے اور بہت جانے والےاللّٰہ کی بناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے اوراس کے جنون، اوراس کے تکبر اوراس کے شعرہے۔

"سيّدنا ابوامامه بالمي فيالنيز سے روايت ہے كه نبى كريم ملطية الله جب رات کونماز کے لیے کھڑے ہوتے اور نماز میں داخل ہوتے تو تین دفعہ اللّٰہ اکبر ، تین دفعہ لاا لیہ الا اللّٰہ او رتين مرتبه "سبحان الله وبحمده" پحريه يرص : "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه و نفثه . "

(١٥٥٢) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الـصَّلاةِ (وَفِيْ روَايَةٍ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ مِنَ اللَّيْلِ) كَبَّرَ تَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ثَمَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَمْدِهِ تُسلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ باللُّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَ نَفْخِهِ وَ نَفْتِهِ . (مسند احمد: ۲۲٥٣٢)

<sup>(</sup>١٥٥٢) تـخريـج: .... حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف لإبهام الراوي له عن ابي امامة (انظر: ٢٢١٧٧، .(YYIV9

نماز کاطریقه کری ) ( 205 ) ( 2 - Elize Helling ) ( 2 - Elize

**فوائد**: .....اس حديث بيدعائے استفتاح اورتعوذ ثابت ہوا: "اَلسَلْمُهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، كا إِلٰهَ إِنَّا اللَّهُ ، لَا إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ ، لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ . ""أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْيْهِ . "

> أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عِليٌّ يَقُولُ فِي التَّطَوُّع: ٱللُّهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا تَسَلَاثَ مِرَارٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا تَكَلاثَ مِرَارِ وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً تَلاثَ مِرَادِ ، اللَّهُمَّ إِنْي أَنْمُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَ نَهْشِهِ وَ نَهْ حَهِ ـ قُلْتُ: يَارَسُوْ لَ اللَّهِ! مَا هَمْزُهُ وَنَفْتُهُ وَنَفْخُهُ؟ قَالَ أَمَّا هَمْزُهُ فَالْمُوتَةُ الَّتِي تَأْخُدُ ابْنَ آدَمَ (وَفِي روَايَةٍ قَالَ فَذَكَرَ كَهَيْنَةِ الْمُوْتَةِ يَعْنِي يُصْرَعُ) وَأَمَّا نَفْخُهُ الْكِبْرُ وَنَفْتُهُ الشِّعْرُ - (مسند احمد: ١٦٨٦٠)

(١٥٥٣) عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ "سَدناجير بن مطعم كمت بين: مين نے سناكه بى كريم ملتظ الله نِ نَفَى نَمَازِتَيْنِ مِرتِيهِ "ٱلسلَّهُ ٱكْبَسِرُ كَبِيْسِرًا"، تَيْنِ مِرتِيه "ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا" اورتين مرتبه "سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً" رِرْها اور كِريه كها:"أَعُودُ بِاللَّهِ السَّمِيْع الْعَلِيْم مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِه وَنَفْثِه ونَسفْ خِسه . " میں نے یوچھا: اے اللہ کے رسول! اس کے "هَمْز"، "نَفْت اور "نَفْخ" ے كيا مراد ب؟ آب مُشْعَرَيْاً نے فر مایا: 'دھنمز'' سے مراد جنون اور دیوائل ہے، جو آ دم کے میٹے پر طاری ہو جاتی ہے، پھراس جنون کی کیفیت ذکر کی ،جس میں وہ بے ہوش ہوکر گر جاتا ہے ،اور اس کے'' نفخ'' ہے مراد تکبراور''نفث'' ہےمرادشعر ہے۔''

فوائد: ....ال حديث سے بيدعائ استفتاح ثابت مولى: " اَلله أَكْبَرُ كَبِيرًا، اَلله أَكْبَرُ كَبِيرًا، الله أَنْبَرُ كَبِيرًا، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا، اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً، مُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً ، سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً . " ان تين جملوں كا ترجمه بير : الله سب ي ہرا ہے، بہت بڑا۔ ساری تعریف اس کی ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ وہ پاک ہے، صبح وشام ہم اس کی پا کی بیان کرتے مِي - يهلِّے جملے ميں لفظ'' گربير ا'' کي تين ترا کيب ہو عتی ہيں:

(۱) یہ "اُکبر " کامفعول ہے، یا (۲) ' تکبیر ا' محذوف کی صفت ہے، یا (۳) یہ حال ہے جو پورے جملے کے معنی میں تاکید پیدا کررہا ہے۔

اس مدیث میں صرف صبح وشام کا ذکر کیا گیا ہے۔اس سے مراد شلسل ہے، یعنی ہروقت الله تعالیٰ کی یاکی بیان کی جارى ہے، جيے قرآنِ مجيديں ہے ﴿ وَ لَهُ مُر رِزْقُهُ مُر فِيْهَا بُكُرَةً وَ عَشِيًّا ٥﴾ (مريم: ٦٢) "اوران كے ليے اس میں ان کا رزق صبح اور شام ہوگا۔'' اس ہے مرادیہ ہے کہ ان کو جنت میں ہروقت رزق ملے گا۔ (عبداللّٰہ رفیق) یا چ نکہ جبح وشام کورات اور دن کے فر شتے جمع ہوتے ہیں ،اس لیے صرف ان اوقات کا ذکر کیا گیا۔

(١٥٥٢) تخريسج: --- حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف الراوي عن نافع بن جبير، أخرجه ابرداود: ٧٦٥ (انظر: ١٦٧٣٩). المرات ا

(١٥٥٤) عَنِ الْمَنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِذَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِذَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْرًا، قَالَ رَجُلٌ مَن اللهِ بَكْرَةً وَالْمَحَانَ اللهِ بَكْرَةً اللهِ الْمَعْنَ (مَن الْقَوْمِ: (الْمَوْلُ اللهِ المَّالَ اللهُ اللهُ

(١٥٥٥) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلا قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَحَلَ الصَّلاةَ: الْحَمْدُ لِلّهِ مِلْ عَ السَّمْوَاتِ وَسَبَّحَ وَدَعَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((مَنْ قَائِلُهُنَّ؟)) فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِى ثَنَ شَمَّم: ((لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلاثِكَةَ تَلَقَى بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.)) (مسند احمد: ٦٦٣٢)

(١٥٥٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَنَحْنُ فِي الصَّفِ

"سيّدنا عبدالله بن عمر فالنّو كتي بين كه ايك وفعه بم رسول الله منظمَّة أَ كَي ساته مناز بره ورب سي الها يك ايك آدى في يه كلمات كمه: "اكدلّه أكبر كيبسرا و الدحمه للله كؤيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاً. " (الله سب سه براب بهت براب سارى تعريف الله ي به جو بهت زياده ب وه بهت براد سارى تعريف الله ي به به جو بهت زياده ب وسول باك به به والله والاكون تها؟" ايك آدى الله منظمَّة أن في بوجها: "بيالفاظ كمن والاكون تها؟" ايك آدى في بالله من تعاد آب منظمَّة في في الله من تعاد آب منظمَّة في في الله في الله عن الله

"سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص بزائية سے روايت ہے كه ايك آدى ايك دن نماز ميں داخل ہوا اور اس نے يه كلمات كے:
"أَلْحَمْدُ لِللهِ مِلْءَ السَّمْوَاتِ" اور مزيد تبيع بيان كى اور دعاكى، رسول الله مِشْهَ اَيْنَ نے فرمايا: "يه كلمات پر هنے والاكون شخص تھا؟" اس نے كہا: ميں تھا، آپ مِشْهَ اَيْنَ نے فرمايا: "يقينا ميں نے فرمايا: "يقينا ميں نے فرشتوں كو ديكھا كہ وہ ايك دوسرے كو يه كلمات ليت ميں نے فرشتوں كو ديكھا كہ وہ ايك دوسرے كو يه كلمات ليت ديے ہوئے (جارہے تھے)۔

<sup>(</sup>١٥٥٤) تخريج: ---- أخرجه مسلم: ٢٠١ (انظر: ٢٦٢٧).

<sup>(</sup>١٥٥٥)تخريج: اسناده حسن، أخرجه البزار: ٥٢٤ (انظر: ٦٦٣٢).

<sup>(</sup>١٥٥٦) تـخـريـــج: اسناده ضعيف لبجهالة عبد الله بن سعيد الهمداني، أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار": ٨/ ١٣٣ (انظر: ):

نماز کاطریقه کرین 2 - Cliffy (207) (207) (2 - Cliffy Hall ) (2 - Cliffy Hall )

خَـلْفَ رَسُدُوْلِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةَ وَأَصِيْلا، قَالَ: فَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ رُ ءُوْسَهُمْ وَاسْتَنْكُرُوا الرَّجُلَ وَقَالُواْ: مَن الَّذِي يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَلَمَّا انْصَرَفَ . رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ هُـذَا الْعَالِي الصَّوْتِ؟)) فَقِيلَ: هُوَ ذَا يَارَسُولَ اللَّهِ! فَـقَـالَ: ((وَالـلهِ لَقَدْ رَأَنْتُ كَلامَكَ يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ حَتَّى فُتِحَ بَابٌ فَدَخَلَ فِيْهِ . )) (مسند احمد: ۱۹۳٤۷)

آكْبَىرُ كَبِيْرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَّأْصِيلًا. " (الله س سے بڑا ہے، بہت بڑا۔ وہ پاک ہے، صبح وشام ہم اس کی پاک بیان کرتے ہیں. )، مسلمانوں نے (اس کی طرف) اپنے سر اٹھائے اور اس کو براسمجھا اور کہنے لگے: کون ہے جو اپنی آواز رسول الله طفع مين کي آواز ہے بلند کر رہا ہے؟ ليكن جب رسول الله ﷺ فارغ ہوئے تو آپ نے یو جھا ''یہ آواز بلند كرنے والاكون تھا؟" جواب ديا كياكماك الله كے رسول! وه يه ہے۔ پھر آپ سے اللے اللہ کا ترا کلام آسان میں چڑھتے ہوئے دیکھا ہے حتیٰ کہ اس کے لیے ایک دروازه کھول دیا گیا اور وہ اس میں داخل ہو گیا۔''

فسواند: ....صحابے نماز کے اندر ہی کہا کہ' کون ہے جواپی آواز رسول الله طفی این کی آواز سے بلند کررہا ے: ؟ " یا تو اس جملے کا تعلق زبان حال ہے ہے، جس کا پته ان کے سراٹھانے سے چل رہا ہے، یا پھریہ واقعہ نماز میں حرست کلام سے پہلے پیش آیا ہوگا، پہلی بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔

(١٥٥١) عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِل عَنْ أَبِيْهِ ﴿ " "سِيِّدنا واكل بن حجر وَفِلْتُورُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِل عَنْ أَبِيهِ ﴿ " " سِيِّدنا واكل بن حجر وَفِلْتُورُ عَنْ عَبْدِ الْمَجْبَارِ بن وَائِل عَنْ أَبِيهِ وَالِل بُسِن حُبِجُر وَكُلِيَّةً قَسَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّى عِنْ فَعَالَ رَجُلٌ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا طَبْهًا مُّبَارَكًا فِينِهِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عِنْهُ قَالَ: ((مَن الْقَائِلُ؟)) قَالَ الرَّجُلُ: أَنَّا يَسَارَسُوْلَ السَّهِ! وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا الْخَيْرَ ، فَقَلَ: ((لَقَدْ فُتِحَتْ لَهَا أَبُوَابُ السَّمَاءِ فَلَمْ يُنَهِّهَا دُونَ الْعَرْشِ. )) (مسند احمد: (19.77

(١٥٥٨) عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ﴿ كَالِبِ ﴿ كَالِيُّ أَنَّ

نے نی کریم مطابقی کے ساتھ نماز پڑھی، ایک آدمی نے کہا: "أَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا طَيّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ . " (سارى تعريف الله تعالیٰ کے لیے ہے، جو بہت زیادہ، یا کیزہ اور بابرکت ہے.) ۔جب رسول الله طفي مَقِيمَ في نماز يره لي تو يو جها: "بيه کلمات کہنے والا کون ہے؟" اس آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں ہوں اور میرا ارادہ صرف خیر کا تھا۔ آپ منظ آیا نے فرمایا: 'نیقینا ان (کلمات) کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے گئے اور کسی چیز نے عرش سے پہلے ان کونہیں روکا۔'' ''سیّدنا علی بن ابی طالب زمایشنه سے روایت ہے: کہ

<sup>(</sup>١٥٥٧) تخريــج: .... صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه، عبد الجبار بن وائل لم يسمع من ابيه، أخرجه ابن ماجه: ٣٨٠٢، وأخرج بنحوه النسائي: ٢/ ١٤٥ (انظر: ١٨٨٦٠) (١٥٤٨) تخريع: ٠٠٠٠٠ أخرجه مسلم ٧٧١ (انظر: ٧٢٩).

و المرابع الم

رسول الله طفيعَانيم جب تكبير كہتے تو (نماز) شروع كرتے بھر کہتے (اور ایک روایت میں ہے: جب نماز شروع کرتے تو تكبير كمتم بهركمتن: "وَجُّهُتُ وَجُهِي لِللَّذِي فَطَرَ السَّمُ واتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلاتِي وَنُشُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. " ابونطر كمت بين: "وَأَنَا أوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُمَّ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ. " اورايك روايت ين بي ب: "اَللهُم أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَّا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِي جَمِيْعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِي سَيْنَهَا لا يَصْرِفُ عَنِي سَيْنَهَا إِلَّا أَنْتَ تَبَارَكْتَ . " اوراك روايت من ع: "لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَالِيْكَ تَبَارَكْتَ) وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُكُوْبُ إِلَيْكَ . "اس دعا كاتر جمه: ميس نے اس ذات كے ليا اپنا چره متوجه كيا، جس نے آسانوں اور زمين كو بيدا كيا، اس حال میں کہ میں یکسومسلمان ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں موں۔ یقینا میری نماز ، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اس الله کے لیے ہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے، اور جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس چیز کا تھم دیا گیا ہے اور میں ملمانوں میں سے ہوں۔ابونضر کے الفاظ یہ ہیں: اور میں يهلامسلمان ہوں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبور نہيں، ایک روایت کے الفاظ یہ میں: اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الهنہیں،تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں

رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَى كَانَ إِذَا كَبَّرَ اِسْتَفْتَحَ ثُمَّ قَالَ (وَفِيْ رَوَايَةٍ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَفُولُ): ((وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطرَ السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِمْ وَنُسُكِمَى وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَسريْكَ لَسهُ وَبِلْدَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْـمُسْـلِـمِيْسَ، قَـالَ أَبُـو النَّصْرِ وَأَنَا أَوَّلُ الْـمُسْلِمِيْنَ، أَللْهُمَ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ (وَفِي روَايَةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ) رَبِّي وَأَنَّا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاغْتَرَفْتُ بَـذَنْهِيْ فَـاغْـفِـرْلِيْ ذُنُوبِيْ جَمِيْعًا لا يَغْفِرُ السذُّنُسوْبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِسَى لِأَحْسَن الأُخُلاقَ لا يَهدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّنَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّنَهَا إلاَّ أَنْتَ تَبَارَكْتَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ لَبَّيْكَ وَسَعْدَ يْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ آنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ) وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . )) وَكَانَ إِذَارَفَعَ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِى وَبَصَرى وَمُ يَحِينُ وَعِيظَامِينُ وَعَصَبِينُ. )) وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَـمْدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِنْ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. )) وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ لَكَ

نے اپنے نفس برظلم کیا ہے اور میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے اس لیے تو میرے سارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخشا اور اچھے اخلاق کی طرف میری راہنمائی فرما، تیرے علاوہ اچھے اخلاق کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کرتا اور مجھ سے برے اخلاق دور کر دے، تیرے علاوہ کوئی بھی برے اخلاق کو مجھے ہے دورنہیں کرسکتا، تو مابرکت ہے، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہن: میں تیرے لیے حاضر ہوں اور ترا تابع فرمان ہوں، خیر ساری کی ساری تیرے ہاتھوں میں ہے اورشر تیری طرف نہیں ہے، میں تیرے ساتھ اور تیری طرف ہوں ( لیعنی مجھے تو فیق دینے والا بھی تو ہے اور میری پناہ بھی تیری طرف ہے ) تو بابر کت اور بلند ہے، میں تجھ ہے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف توجه کرتا ہوں۔ اور جب ركوع كرَتِي توكية: "اَللهُ اللهُ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِي وَعِظَامِيْ وَعَصَبِيْ . " " الله! مين في تيرب بي ليه رکوع کیا، تیرے ساتھ ایمان لایا، تیرے لیے ہی مسلمان ہوا، تیرے لیے عاجزی کر رہے ہیں میرا کان، میری نظر، میرامغز، میری ہڈیاں اورمیرا بٹھا۔'' اور جب رکوع سے اپناسراٹھاتے تو كَتْح: "سَـمِـعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْع بَعْدُ . ""الله ن اسكوس لياجس ن اس کی تعریف کی، اے ہارے رب! تیرے لیے ہی تعریف ہے، آسانوں اور زمین اور ان دونوں کے (درمیان والاخلا) بھرنے کے برابر اور ان کے بعد جس کوتو جا ہے اس کے بھرنے ك برابر-' اور جب مجده كرتے تو كہتے: "السلْهُ مَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ

سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجِهِى لِللَّذِى خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صَوَرَةُ فَأَحْسَنَ صَوَرَةُ فَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ صَوَرَةُ فَشَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ، فَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِیْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَحْسَرُ لُتُ وَمَا أَعْلَمْتُ وَمَا أَحْسَرُ لُتُ وَمَا أَعْلَمُ بِهِ مِنِیْ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِیْ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِیْ أَنْتَ الْمُؤخِرُ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ .)) الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤخِرُ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ .)) (مسند احمد: ٧٢٩)

الريخ المنظمة المنظمة

لِلَّذِيْ خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَهُ فَشَقَّ سَمْعَهُ وَسَصَرَهُ فَتَنَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. "" "إكالله! میں نے تیرے لیے ہی سحدہ کیا، تیرے ساتھ ایمان لایا، تیرے لیےمسلمان ہوا، میرے چرے نے اس کے لیےسحدہ کیا ہے، جس نے اسے پیدا کر کے اس کی شکل بنائی اور اس کی شکل کو خوبصورت بنایا اوراس کے کان اورنظر کو کھولا، بابرکت ہے وہ الله جو بنانے والوں میں سب سے احیصا ہے۔'' پھر جب نماز۔ ب سلام پھیرتے تو کہتے:"اَلْـتُهُــمَّ اغْـفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرُفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِينَى ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَّخِرُ لا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ. " "اكالله! مير علي بخش دے میرے اگلے بچھلے، ظاہر و پیشیدہ گنا ہوں کواور جو میں نے زمادتی کی اور جومیر ہے گناہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے (وہ بھی بخش دے)، تو ہی (لوگوں کواپنی بارگاہِ عالیہ میں) آگے کرنے والا اور (انی بارگاہ عالیہ ہے) پیچھے کرنے والا ہے، تو ہی معبود برق ہے۔"

فوائد: .....ال طویل حدیث میں جودعا کے استفتاح بیان کی گئے ، وہ عام اوگوں کوان الفاظ کے ساتھ یاد ہے، ای کو یادر کیس: "وَجَهْتُ وَجْهِی لِلَّذِی فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ حَنِیْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ، اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ، لا شَرِیْكَ لَهُ ، وَیِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِحِیْنَ ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّی وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَاعْتَرَفْتُ الْمُسْلِحِیْنَ ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِی وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَاعْتَرَفْتُ الْمُسْلِحِیْنَ ، اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِیْ سَیّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِیْ سَیّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِیْ سَیّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ ، لَیْنُو رُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لا یَصْرِفُ عَنِیْ سَیْنَهَا إِلاَّ أَنْتَ ، لَیْنُو رُ اللَّهُ مَا لا یَصْرِفُ عَنِیْ سَیْنَهَا إِلاَّ أَنْتَ ، لَیْنُو رُ اللَّهُ مَا لا یَصْرِفُ عَنِیْ سَیْنَهَا إِلاَّ أَنْتَ ، لَیْنُو رُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لا یَصْرِفُ عَنِیْ سَیْنَهَا إِلاَّ أَنْتَ ، لَیْنُ مُواللَّهُ وَالشَّرُ لَیْسَ إِلَیْكَ ، أَنَا بِكَ وَالیْكَ ، تَبَارَکْتَ وَتَعَالَیْتَ ، وَسَعْدَیْ فَی مَدُولِیْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَی مُنْ اللَّهُ مَی اللَّهُ مُولِیْنَ ، اللَّهُ مَالِی مَالِی وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَالِی وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِی وَالْتُولُولُ وَأَتُونُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنَا عُلُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

نماز كالحريقه ) (2 - Chiestell 2 - Chiestell

ہے، بلکہ آپ مشکھائی نے جوورائی بیش کی ہے،اس کا خیال رکھا جائے۔

تعوذ: ....اس باب سے يتعوذ يرصنا نابت موا: "أعُوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْم، مِنْ هَمْزِم وَ نَفْخِهِ وَ نَفْثِهِ . " (میں الله کی پناه مانگتا ہوں شیطان مردود ہے،اس کے جنون ہے،اس کی بھونکوں (یا تکبر) ہے اور اس کے وسوتے (یاشعر) ہے۔)

## درج ذیل تعوذ بھی ثابت ہے

"أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. " (مصنف عبد الرزاق: ٢٥٨٩، الاوسط لابن المنذر: ۱۳۷۷) ''میں اللّٰہ کی بناہ مانگتا ہوں شیطان مردود ( کی شر ) ہے۔''

# 12 .... بَابُ مَاجَاءَ فِي الْبَسْمَلَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ

سورهٔ فاتحه کی تلاوت کرتے وقت ﴿بسُم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ﴾ (پڑھنے) کا بیان (١٥٥١) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ أَبِي مَسْلَمَةً تَ "ابومسلم سعيد بن يزيد كت مين: مين في سيّدنا انس وليّن س قَالَ سَأَلْتُ أَنْسًا أَكَانَ النَّبِيُّ عَلَى لَقُرَأُ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ السَّرِيمُ اللَّهِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ السرَّحُمْنِ اللُّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ﴾ أو ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحِيْمِ ﴾ يرُحة تح يا ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾؟ انہوں نے جواب دیا: تو مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال رَبُ الْعَالَمِيْنَ﴾؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَتَسْأَلُنِيْ عَنْ شَيْءٍ مَا أَحْفَظُهُ أَوْ مَا سَأَلِنِي أَحَدٌ قَبْلَكَ. کرر ہاہے جو مجھے یادنہیں یا تجھ سے پہلے اس کے بارے میں کسی نے سوال نہیں کیا۔'' (مسند احمد: ۱۲۷۳۰)

فواند: ....سیدناانس بنائن کاشک کرنا، بددراصل ان سے نیچ کی راوی کوشک ہوا ہے، کیونکہ ان کو بدمسئلہ یاد تھا، جیسا کہاس حدیث کے بعض طرق کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم کھنے آتے ہیں سیّدنا ابو بکرصدیق ،سیّدنا عمراور سيِّناعمَّان مُنْ اللهِ مَراءت كا آغاز ﴿ أَلْحَمُ لُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ع كرتے تھے۔ (مسند احمد: ١٩٩١، ب حساری: ۱۲۸، مسلم: ۳۹۹) اور بیجهی ممکن ہے کہ سیّدنا انس بنائیز کو ہی آخری عمر میں سیمسلہ بھول گیا ہو، کیونکہ انھوں نے لمبی عمریائی تھی، بہر حال ایسی صورت میں مثبت کومنفی پر مقدم کیا جائے گا، کیونکہ مثبت زیادتی علم پر مشمل ہے اور ایک روایت میں ہے: سیّدنا انس و النفر کہتے ہیں: میں نے رسول الله مسی الله مسیّدنا الوبر، سیّدنا عمر اور سیّدنا عثان و التدامين نماز يرهى اوركى كوبهى ﴿بسم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ كى تلاوت كرتے موے نبيل سا۔ (مسند احمد: ١٢٨١٠ ،مسلم: ٣٩٩) ال باب مين ان بي روايات كاذكر على ربا ي-

<sup>(</sup>١٥٥٩) تـخـريـج: ---- اسناده صحيح، رواه احمد في عدِة اماكن بالفاظ مختلفة ومتقاربة، وبعضه رواه الشيخان مثل الرواية الآتية في شرح هذا الحديث، أخرجه الدارقطني: ١/ ٣١٦ (انظر: ١٢٧٠٠).

رَضِى اللّهِ عَنْهُمْ مَنْهُ قَالَ صَلّیْتُ مَعَ رَسُولِ رَضِی اللّهِ عَنْهُمْ مَنْهُ قَالَ صَلّیْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمْ اَیْفَراً ﴿ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ السَمْعُ أَحَدًا مِنْهُمْ اَیْفَراً ﴿ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ الرَّحْمٰنِ مَالِكِ اللهِ عَنْهُ اللهِ ا

(١٥٦٢) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بِكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَكَانُوْ ايَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَ ةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ لايَذْكُرُوْنَ فِي اللهِ عَلَيْهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ فِي أُوَّلِ الْقِرَاءَ ـة وَلا فِي آخِرِهَا۔ (مسند احمد:

(1777.

"سیدنا انس بن ما لک بڑا تھے سروایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں عثان رقائدہ کے اقتدا میں نماز پڑھی، میں نے ان میں سے کی عثان رقائدہ کی اقتدا میں نماز پڑھی، میں نے ان میں سے کی کو ﴿ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِیْمِ ﴾ پڑھتے ہوئے نہیں سارقادہ کہتے ہیں: میں نے انس بن ما لک رفائد سے پوچھا کہ رسول الله منظا و اور سے نقاق و مجھ سے ایس چیز سے شروع کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: یقینا تو مجھ سے ایس چیز کے متعلق پوچھ رہا ہے جس کے متعلق مجھ سے کی نے نہیں سوال نہیں کیا۔ "
دسیّدنا انس رفائد سے آیک دوسری روایت ہے، دہ کہتے ہیں: دسیّدنا انس رفائد سے آیک دوسری روایت ہے، دہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله منظر آئی ہم سے ایک دوسری روایت ہے، دہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله منظر آئی ہم سے ایک دوسری روایت ہے، دہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله منظر آئی ہم سے دوسری روایت ہے، دہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله منظر آئی ہم سے دوسری روایت ہے، دہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله منظر آئی ہم سے دوسری روایت ہے، دہ کہتے ہیں: میں اللّٰہ و کہ ہم اللّٰہ و اللّٰہ و اللّٰہ و اللّٰہ و اللّٰہ و کہ ہم اللّٰہ و کہ کہ و جم انہیں پڑھے تھے۔ "

<sup>(</sup>١٥٦٠) تخريع: .... اسناده صحيح على شرط الشيخين، انظر الحديث السابق: ١٢ ٥ (انظر: ١٣٨٩٣).

<sup>(</sup>١٥٦١) تمخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابن خزيمة: ٩٥، والدارقطني: ١/ ٣١٥ و أخرجه ابن خزيمة ( ٤٩٥، والدارقطني: ١/ ٣١٥ و أخرجه مسلم: ٣٩٩ بلفظ متقارب، وانظر الاحاديث المذكورة في هذا الباب (انظر: ١٢٨١٠، ٥١٨٤).

<sup>(</sup>١٥٦٢) تخريبج: ..... أخرجه مسلم: ٣٩٩؛ وانظر الأحاديث المذكورة في هذا الباب (انظر: ١٣٣٣٧).

الكالم يقد المرابع ال

(١٥٦٣) عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْهُ مَ فَلَمْ يَكُونُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِ لَكُو بُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمْ يَكُونُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِ اللهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ قَالَ شُعْبَةُ: فَلُمْ يَكُونُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ قالَ شُعْبَةُ: فَيْمُ الرَّحِيْمِ ﴾ قالَ شُعْبَةُ: فَدُنْ السَّعْبَةُ مِنْ أَنْسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ نَدُنْ سَلَّا النَّاهُ عَنْهُ وَ مَسند احمد: ١٤٠٠٢)

فسوائد: سسيّدنا انس زخيّر كي إن اور ديگر روايات كالب لباب يه به كه آپ الي فاتحه شريف كے ساتھ ﴿ بِسُمِ اللّهِ الرّحُمٰنِ الرّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَحْمَانِ الرَّحِمْنِ الرَّمِنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَحْمُ الْحَمْنِ الرَحْمِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَحْمَانِ الرَحْمِيْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمِ الْحَمْنِ الْحَمْنَ

"سيّدنا عبدالله بن مغفل رَقْ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. الْحَمُنُ مِيرے باپ نے ﴿ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. الْحَمُنُ لِللهِ حَرَّ الْحَمُنُ الرَّحِيْمِ. الْحَمُنُ لِللهِ حَرَّ الْحَمُنُ الرَّحِيْمِ. الْحَمُنُ لِللهِ حَرَّ الْحَمُنُ الْحَمْنَ اللهِ طِلْحَمْنِ اللهِ طِلْحَمْنِ اللهِ عِلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ مِن عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ ال

(١٥٦٣) تخريج: ---- حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف، ابو عبد الله السلمى مجهول فيما نحسب، لكنه قد توبع، أخرجه مسلم: ٣٩٩، لكن لم يسق لفظه وانظر الاحاديث المذكورة في هذا الباب (انظر: ١٣٩٥)

(١٥٦٤) تـخـريـــج: ---- اسـنـاده حسـن في الشواهد، أخرجه الترمذي: ٢٤٤، وابن ماجه: ٨١٥ (انظر: ٢٧٨٧).

الكام الله المنظمة ال

(١٥٦٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ "سيده عائشه الله عَنْهَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ السيدة عائشه الله عَنْهَا أَنَّ اللهُ عَنْهَا أَنَّ اللهِ عَنْهَا أَنَّ اللهِ عَنْهَا أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ عَنْهَا أَنْ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ عراءت شروع كرت ﴿ الْحَمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ عراءت شروع كرت ﴿ الْحَمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ (مسند تهے:

احمد: ۲۰۳۰۱)

(١٥٦٦) عَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتُ عَنْهَا عَنْهَا سُئِلَتُ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا فَعَالَتْ: كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَ تَهُ آيَةً آيَةً ، ﴿ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَدُ لِللّهِ رَبِّ اللّهِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ اللّهِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ النّهَ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ النّهَ الْحَمْدُ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ اللّهِ يَنْ ﴿ وَسِنِدَ احمد: ٢٧١١٨)

فواند: سسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ امسلمہ بڑا تھا کی اس مدیث کا تعلق آپ مشے آتا کی نماز ہے یا خارج از نماز ہے؟ اول الذکر صورت زیادہ مناسب اور رائج معلوم ہور ہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب سیّد تا انس بڑا تھی انسون ہے۔ واللہ اعلم بالصواب سیّد تا انس بڑا تھی کے سوال کیا گیا کہ نبی کریم مشے آتا ہے ہوتی تھی ؟ انھوں نے کہا: آپ مشے آتا ہے کہ تلاوت میں حروف کو لمبا کر کے پڑھا جاتا تھا۔ پھر انھوں نے چیسم اللّه الرّحمین الرّحمین الرّحید کی میں چیسم اللّه کی، چالر قدین الرّحمین الرّحید کی میں چیسم اللّه کی، چالر الرّحمین الرّحید بعاری: ٥٠٤٦)

اَ الْبَسُمَلَةَ لَيُسَتُ آيَةً مِّنُهَا الْفَاتِحَةِ وَحُجَّةِ مَنُ قَالَ إِنَّ الْبَسُمَلَةَ لَيُسَتُ آيَةً مِّنُهَا سورة الفاتحہ کی تفیر اوراس کی دلیل جس کا یہ خیال ہے کہ ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ فاتحہ کی آیت نہیں ہے

(١٥٦٧) عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحَمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ صَلْى صَلَاةً لَمْ يَقُرَأُ

"سيّدنا ابو ہريره رفائنو سے مروى ہے كه رسول الله مِسْفَعَافِم نے فرمایا: "جس نے نماز پڑھى اور اس میں اس نے ام القرآن يعنى سورة فاتح نبيں پڑھى تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناممل ہے۔" ابولسائب نے سيّدنا ابو ہريرہ رفائنو سے كہا: بسا اوقات

<sup>(</sup>١٥٦٥) تـخريـج: ---- أخرجه مطولا ومختصرا مسلم: ٤٩٨، وابوداود: ٧٨٣، وابن ماجه: ٨٦٨، ٨٦٩ (انظر: ٢٤٠٣، ٢٤٠٣).

<sup>(</sup>١٥٦٦) تخريج: .... صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ٢٠٠١، والترمذي: ٢٩٢٧ (انظر: ٢٦٥٨٣).

و المعالم المع

میں امام کے بیچھے ہوتا ہوں ، (تو اس وقت میں فاتحہ کی تلاوت کیسے کروں)؟ سیّدنا ابو ہررہ زمانتہ نے جواب دیتے ہوئے میرے بازوکو دبایا اور کہا: اے فارسی! اسے اینے ول میں پڑھ لیاکر، کیونکہ میں نے رسول الله مشکھ اللے کو بیفر ماتے ہوئے سا : "الله تعالى كہتا ہے: ميں نے نماز (يعنى سورة فاتحه) كواسے اور اینے بندے کے درمیان دوحصوں میں تقیم کیا ہے، اس کا نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے۔'' سیّدنا اُبو مرره وللنين كه بي كه رسول الله والمنطقة في فرمايا: "فاتحه يرصو، جب بنده ﴿ آلْحُمُدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ يرحتا عنو الله فرماتا ہے: میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بنده ﴿ الرَّحْمٰنِ الرُّحِيْمِ ﴾ كبتا بتو الله فرماتا ب: مير بندے نے میری ثابیان کی، جب بندہ ﴿مَالِكِ يَوْم البِّين ﴾ يرصتا إقالله فرماتا إن مير المند في ميرى شان بیان کی ۔ اور الله تعالی کہتا ہے: یه (اگلی آیت) میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جب بندہ کہتا ہے: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ كهتا بتوالله فرماتا ہے: میں اس (آیت کے دوسرے جملے کو) اینے بندے کے لیے یاتا ہوں اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جواس نے سوال كيا،جب بنده كهتا ب: ﴿إِهْ بِينَ السَّفِ رَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ غَيْر الْمَغُضُوب عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ توالله تعالى فرماتا ب: بدمیرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جواس نے سوال کیا ہے۔"

(دوسری سند )اس میں ہے: آپ مشین کی نے فرمایا: ''جس نماز

فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآن (وَفِيْ رِوَايَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) فِهَى خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ . )) قَالَ أَبُوْ السَّائِبِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ ، قَالَ أَبُو السَّائِبِ: فَخَمَزَ أَبُوْهُرَيْرَةَ ذِرَاعِيْ ، فَقَالَ: يَافَارسِيُّ! إِفْرَأْهَا فِيْ نَفْسِكَ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِيْ مَا سَـأَلَ. )) قَـالَ أَبُوهُ مَرِيْدِوَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ: ((اقْرَ ءُوْا يَكُولُ فَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ اللَّهُ مَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فَيَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ ، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الرَّحْمٰنِ الرحِيْمِ ﴾ فَيَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَى عَبْدِي، فَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ فَيَقُولُ اللُّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ: هٰذِه بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ قَالَ: أَجِدُها لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ يَقُولُ عَبْدِي: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا النصَّالِيْنَ ﴾ يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: هٰذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ . )) (مسند احمد: ٧٨٢٣)

(١٥٦٨)(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانَ بِنَحْوِهِ)

(١٥٦٨) تخريع: .... أخرجه مسلم: ٣٩٥، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٧٢٩١).

المرابع المرا

میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی تو وہ ناقص ہے، پھر وہ ناقص ہے، بھر وہ ناقص ہے، بھر وہ ناقص ہے، بھر وہ ناقص ہے۔ ' اور اس روایت میں (یہ بھی) ہے: ' جب بندہ ﴿مَالِكِ يَوُمِ الدِّينِ ﴾ پڑھتا ہے تو اللَّه فرما تا ہے۔ میرے بندے نے (معاملہ) میرے بپرد کر دیا ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے: ﴿إِیّاكَ دَعْبُدُ وَإِیّاكَ دَسْتَعِیْنُ ﴾ تو اللّه تعالیٰ فرما تا ہے: یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تعالیٰ فرما تا ہے: یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان العالمٰ فرما تا ہے: یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان الصّراط الْبُسْتَ قِیْم مول کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿إِهْ بِنَا الصّراط الّذِیْنَ أَنْعَبْتَ عَلَيْهِمُ وَلَا الصّالِّیْنَ ﴾ تو اللّه تعالیٰ فرما تا ہے: یہ میرے بندے کے لیے وہ ہے ہوائی فرما تا ہے: یہ میرے بندے کے لیے ہے، (بندے!) تیرے لیے وہ ہے جو تو نے سوال کیا ہے۔ ' اور ایک روایت میں ہے: ''اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جواس نے جمع سے سوال کیا۔''

وَفِيهِ: ((أَيْسَمَا صَلاهِ لِايُهْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْمِكَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ) وَفِيهِ: ((فَإِذَا قَالَ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ قَالَ: فَوَضَ إِلَى عَبْدِيْ. فَإِذَا قَالَ: فَهْذِهِ الدِّينِ ﴾ قَالَ: فَوْضَ إِلَى عَبْدِيْ. فَإِذَا قَالَ: فَهٰذِهِ ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ قَالَ: فَهٰذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبِدِيْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ قَالَ: فَهٰذِهِ بَيْنِي وَبِينَ عَبِدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَاسَأَلَ ، وَقَالَ مَرَّةَ: مَاسَأَلَ مَعْبُدُهُ ﴿إِهْدِنَا الْمَسْتَقِيمَ. صِرَاطَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ الصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلا الصَّرَاطَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلا الصَّرَاطَ الدُينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلا السَّسَالِينَ ﴾ قَالَ: هٰذَا لِعَبْدِيْ مَاسَأَلَتْ ، وَقَالَ مَرَةً وَلِعَبْدِيْ مَاسَأَلَيْ . )) السَصَّالِينَ ﴾ قَالَ مَرَّةً وَلِعَبْدِيْ مَاسَأَلَيْعُ . )) مَاسَأَلْتُ ، وَقَالَ مَرَّةً وَلِعَبْدِيْ مَاسَأَلْنِيْ . ))

المنظم ا

١١٨٣، بحواله دارقطني: ١١٨، بيهقي: ٢/٥٤، ديلمي: ٧٠/١/١)

سّيدتا انس بن ما لک رخالئينئه کہتے ہيں: سيّدنا معاويه رخالئينه نے مدينه منوره ميں نماز پڑھائی، بآواز بلند قراء ت کی، اور سورة فاتحد تبل ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ برهي الكين (فاتحد كے بعدوالي) سورت كے ساتھ ﴿ بِسُمِ اللَّهِ ... به نه بردهی، جب سیدنا معاوید زمالته نا سلام پهیرا تو برطرف سے مهاجرین اور انصار (اعتراض کرنے کے لیے) بول اشے اور کہا: اے معاویہ! آپ نے نماز میں سے کچھ چوری کرلیا ہے ( کد دوسری سورت کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھی ) یا بھوں گئے ہیں؟ (سیّدنا امیرمعاویہ بڑاٹیئ سمجھ گئے اور)اس واقعہ کے بعد جب نماز پڑھائی تو فاتحہ کے بعدوالی سورت ك ساته بحى ﴿بسم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ﴾ برهى اور عده ك لير رق وقت "الله اكبر" كها- (مستدرك حاكم: ٨٥١) نَعِيم مُجرَكِتِ بِين:صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ ﴿بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآن حَتَّى إِذَا بَلَغَ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ﴾ فَقَالَ: آمِيْن، فَقَالَ النَّاسُ: آمِيْن، وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ: اَللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْإِثْنَتَيْنِ قَالَ: اَللَّهُ اَكْبَرُ، وَإِذَا صَلَّمَ حزبمه: ١/ ٢٥١، شرح معانى الاثار: ١/ ١٣٧) ليعنى: مين في سيّدنا ابو بريره زاليُّو كي اقتدامين نماز يرهي، انصول نے ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ پرهي ، پر فاتح شريف كى الاوت كى ، جبُ وه ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِّينَ ﴾ تك يهنيح تو انصول في " آميين" كهي اورلوكول في بهي" آميين" كهي، جب وه بحده كرت تو الله اكبر کتے ، اس طرح جب دور کعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ جب انھوں نے سلام پھیرا تو کہا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تم میں رسول الله من آئے کی نماز کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔امام ترندی نے کہا: سیّد تا ابو بکر،سیّد نا عمر،سیّد نا عثان اورسیّد نا علی تفایشیم سمیت صحابه کرام اور تابعین میں سے کی الل علم اورامام سفیان توری ،امام عبدالله بن مبارک ،امام احداورامام اسحاق رحمهم الله جمیعا کی بیرائے که ﴿ بست حد اللَّهِ السؤخمان السرَّحِينُ من كل وت جرأنه كى جائع، بلكه اس كوول ميس پرهاجائ ـ (ترندى:٢٣٨ ك بعد) نيز انهول نے کہا: سیّدنا ابو ہریرہ،سیّدنا عبد اللّه بنعمر،سیّدنا عبد اللّه بن عباس اورسیّدنا عبد اللّه بن زبیر میخانسیم سمیت بعض صحابه كرام اور بعض تابعين كاليمسلك ہے كە (جمرى نمازوں ميں فاتحه كے ساتھ) ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ كوبھى جہراً پڑھا جائے ، امام شافعی برالنیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ (تر ندی: ۲۴۵ کے بعد) قار کین کرام! آپ اس موضوع سے متعلقہ درج بالا تمام روایات پرغور کریں،ان میں جمع قطیق کی صورت یہی نظر آتی ہے کہ جن روایات میں ﴿بسُــــــــــ السّبهِ ....﴾ کینفی کی گئی ہے،ان سے مراد جہر کی نفی ہے،اور آپ مٹنے آیئے کا اکثر و بیشتر یہی معمول رہا، بسااوقات آپ ہے اس کو جہزا پڑھنا ثابت ہے، جن صحابہ کرام نے سختی ہے اِس آیت کو پڑھنے سے منع کیا، ان کے علم میں اس کو ثابت کرنے والی احادیث نہیں تھیں۔ آپ اس دعوی کو ناممکن یا محال نہ تمجھیں کیونکہ جولوگ ﴿ بِسُمِدِ اللَّهِ ....﴾ کے جہرکو

) ( 218 ( 2 - CLEVEL ) ( 2 - CLEVEL ) ( 2 - CLEVEL ) نماز کا طریقه کرون کا

روایة اورعملا ابت كررے بي، وه بھى صحابه كرام بى بيركى ووسرے مسائل بيل جمع وظيق كى بيصورتيل موجود بير، ہاری ذمہ واری یہ ہے کہ نبی کریم مطابق ہے ایک موضوع سے متعلقہ جو کھھ ثابت ہے، اس کو مجصیں اور ان برعمل کرنے کی کوشش کریں، الا یہ کہ کوئی ناسخ ومنسوخ کی صورت پیدا ہو جائے۔

### 14 .... بَابُ وُجُوُب قِرَاءَ ةِ الْفَاتِحَةِ

### فاتحہ پڑھنے کے وجوب کا بیان

سورهٔ فاتحه کا واجب ہونا اورمقتدی کا اس سورت کی تلاوت کرنا، اس شمن میں اِس باب اور اگلے باب کی احادیث اور ان برک گئ بحث اور بیان کی گئ اصولی باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، عام آ وی کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے، اسے حیا ہیے کہ وہ ان دوابواب کا بار بارمطالعہ کرے ادراہل علم سے رابطہ بھی کرے۔

(١٥٦٩) عَنْ عُبَاكَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِي ""سيّدناعباده بن صامت فِللَّيْ سے روايت ہے كه رسول الله اللَّهِ عَنْهُ رِوَايَةً يَبْلُغُ بِهَا النَّبِيَّ عِلى: ((لا سَيْحَيَّةُ نِفرمايا:"جس نے سورة فاتحدند پڑھی اس کی کوئی نماز

صَلَا ةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.)) نهين."

(مسند احمد: ۲۳۰۵۳)

''اس کی کوئی نمازنہیں ،جس نے ام القرآن کی تلاوت نہ کی اور

رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقُرأُ بِأُمْ الْقُرْآن فَصَاعِدًا \_ (مسند احمد: ٢٣١٢٩) اس تزياده بهي-"

فواند: .....اگر مرركعت ميں سور و فاتحركى تلاوت كفايت كرتى ہے تو لفظ وضاعِد ا' (فاتحه سے زياد و) كيول لايا گیا، کیونکہ اس سےمعلوم ہور ہا ہے کہ فاتحہ شریف کے بعد بھی تلاوت ہونی جا ہے؟ جواباً درج ذیل دلائل اور لغوی قانون كا مطالعه كرين: سيّدنا ابوقاده والنُّهُ بيان كرتے ميں كه رسول الله النَّه الله الله الله الله عصر كي آخرى دو ركعتوں ميں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔ (صحیح بیخاری: ۷۷٦، صحیح مسلم: ۵۱۱) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ صرف فاتحة شريف پرركعت مكمل موجاتى ہے، ذبن نشين رہے كه آپ منظم آيا سے ظهركى آخرى دوركعتوں ميں فاتحة شريف کے ساتھ مزید قراءت کرنا بھی ثابت ہے۔ (صحیح مسلم: ۲۵۲)

سيّدتا ابوسعيد وْالنَّيْهُ كُمّتِ مِن "امرنا نبينا عِليّ ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر . "لين مارك

(١٥٦٩) تـخـريـــج: ..... أخـرجه البخاري: ٧٥٦، ومسلم: ٣٩٤، وابوداود: ٨٢٢، وابن ماجه: ٨٣٧، والترمذي: ٢٤٧، والنسائي: ٢/ ١٣٧ (انظر: ٢٢٦٧٧) ولفظه عند الدارقطني: ١/ ٣٢٢، والحاكم، والبيهقي في "القراء ة": ٢١: ((ام القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضا)).

(١٥٧٠) تـخـريـــــج: ---- أخـرجـه مسـلـم: ٢٩٤، وابـوداود: ٨٢٢، و لم يتفرد الزهري في زيادة لفظة "فصاعدا" بل هو متابع، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٢٧٤٩)

NSLAN (219) ( 2 - CLISTICAL ) SS نماز كالطريقيه نبی سنت منین کے ہمیں تھم دیا کہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور (اس کے علاوہ) جوآسان لگے۔ (مسند احسد: ١٠٩٩٨، ابوداود: ٨١٨، ترمذي: ٢٣٨، ابن ماجه: ٨٣٩، واسناده صحيح على شرط شيخين) سيّدنا ابو مريه والله عنه السير الله عنه أسمعنا رسول الله عنه أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وان لم تزد على أم القرآن اجزأت، وان زدت فهو خير. " (بخاري، ملم) يعنى: بر نماز میں قراءت ہے، پس رسول الله ﷺ نے ہمیں جو سنایا، ہم بھی تم کو سنا دیتے ہیں، اور جو ہم سے مخفی رکھا، ہم بھی اسے تم سے تخفی رکھتے ہیں، اگرتم سورہ فاتحہ سے زیادہ تلاوت نہ کروتو وہی کفایت کرے گی اور اگر اس سے زیادہ کرلوتو بہت اچھا ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں: 'فا' کے بعد والی چیز ضروری نہیں ہوتی ، سیبویہ نے باب الاضافہ میں اس کی وضاحت کی ہے، اس'' فا'' اور اس کے مابعد کو لانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہ مجھ لے کہ اس سے ماقبل برہی اکتفا کرنا ضروری ہے۔اس کی وضاحت یہ ہے کہا گراس حدیث میں' نُصَاعد ا'' کالفظ نہ لایا جاتا تو کوئی پیسمجھ سکتا تھا کہنماز میں سور و فاتحہ سے زیادہ تلاوت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ مطبط کی آ نے صرف اس سورت کا ذکر کیا ہے، اس وہم کو "فَصَاعِدًا" كَ ذِر يع دوركر ديا كيااور بيثابت كرديا كه كم ازكم فاتحة شريف كي تلاوت موني جاسي،اس سے زائد نمازی کی مرضی پر مخصر ہے۔اس بات کا ذکر امام بخاری نے ((تُقطعُ الْيَدُ فِيْ رُبُع دِيْنَارِ فَصَاعِدًا)) کی مثال دے كر "جزء القراءة" مين اور حافظ ابن حجرنے" فتح الباري" مين بھي كيا ہے۔ (ملحص از مرعاة المفاتيح: ٣/١١٠) معلوم ہوا کہ "فصاعدًا" سے مرادیہ ہے کہ سورہ فاتحہ پر اکتفا کرنا درست ہے اور کوئی اس سے زیادہ تلاوت کرنا چاہے تو افضل عمل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سیّدنا عبادہ بن صامت رہائٹین کی اس حدیث کے ساتھ ساتھ سابقہ باب میں گزر جانے والی درج ذیل حدیث بر بھی توجہ کریں: سیّدنا ابو ہریرہ وَاللّٰهُ سے مروی ہے کہ رسول الله مِسْتَعَامَيْنَ نے فرمایا: ((مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَـمْ يَـفْـرَأْ فِيْهَـا بِـأُمِّ الْقُرْآن (وَفِيْ رِوَايَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) فِهَى خِدَاجٌ، هِيَ خِـدَاجٌ غَيْـرُ تَـمَـامٍ. )) قَـالَ أَبُـوْ السَّـائِبِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ، قَالَ أَبُوْ السَّائِبِ: فَغَمَزَ أَبُوْهُرَيْرَةَ ذِرَاعِي، فَقَالَ: يَافَارِسِيُّ! إِقْرَأْهَا فِيْ نَفْسِكَ . )) (مسلم: ٣٩٥، مسند احسد: ٢٨٣٦) يعني: "جس نے نماز يرهي اوراس ميں اس نے ام القرآن يعني سور و فاتح نہيں يرهي تو وه نماز ناقص ے، ناقص ہے، ناممل ہے۔' ابولسائب نے سیدنا ابو ہریرہ و اللہ اسکہا: بسا اوقات میں امام کے پیچیے ہوتا ہوں، (تو اس وقت میں فاتحہ کی تلاوت کیسے کروں)؟ سیّد نا ابو ہر رہ وہنائیز نے جواب دیتے ہوئے میرے باز وکو دبایا اور کہا: اے فاری! اسے اسنے دل میں پڑھ لیا کر۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان دو احادیث کے راوی سیدنا عبادہ بن صاحت اورسیدنا ابو ہریرہ وظافیا ہیں، سیدنا عبادہ بن صامت والله خودامام کے بیچھے سور و فاتحہ کی تلاوت کے قائل ادر فاعل تھے۔ (کتاب القراء هليبه هي ) اورسيّد نا ابو ہريرہ رُفائنيُّ بھي امام كي اقتدا ميں سورہ فاتحه كي تلاوت كرنے كا فتوى ديتے تھے اور فقه حنفي ميں یہ قانون مسلّم ہے کہ راوی اپنی روایت کو زیادہ سمجھتا ہے (العمر ۃ بما رأی لا بما روی)۔ جیسا کہ جناب عینی حنفی نے لکھا:

کی مسئل الرادی اعلم بالمقصود' یعنی: حدیث کوروایت کرنے والے صحابی اپنی روایت کے مقصود کوسب سے بڑھ کر سبجھنے دالے ہوتے ہیں۔ (عدة القاری) سیّدنا ابو ہریرہ فرائٹیز نے ابو سائب کوفتوی دیا کہ ''اس سورت کو اپنے میں دل پڑھ کو الے ہوتے ہیں۔ (عمدة القاری) سیّدنا ابو ہریہ فرائٹیز نے ابو سائب کوفتوی دیا کہ ''اس سورت کو اپنے میں دل پڑھ لیا کر۔'' اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ دل میں پڑھنے سے مراد تد براور تقکر ہے، پڑھنا مراد نہیں ہے، لیکن اِن کی یہ تاویل انتہائی نا قابل قبول ہے، کیونکہ'' قراءت' عربی زبان کا لفظ ہے، جب تک کوئی لفظ زبان سے ادا نہیں ہوتا، اسے'' قرائت' نہیں کہا جا سکتا۔

''زوجه رُسول سيده عائشه وظافها کهتی ہيں: ميں نے رسول الله طفيع آن کو بيفرماتے ہوئے سنا:''جوشخص اليي نماز پڑھے، جس ميں وہ ام القرآن کی تلاوت نه کرے تو وہ نماز ناقص ہوگی۔''

 فوائد: .....سورهٔ مزل کی اس آیت ﴿ فَاقُرَءُ وَا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْ آنِ ﴾ کے بارے میں قاسم بن قطلو بغا حفی اور ملاجیون حنی کصح میں: ' بوجب بعمو مدالقراء قاعلی المقتدی ' بعنی: یه آیت کریمدایخ عموم کے ساتھ مقتدی پر قراءت واجب کرتی ہے۔ (خلاصة الأذكار از فاسم حنفی: ۱۹۷، نور الانوار: ۹۳) مختلف عام دلائل کی روشی میں مقتدی کو فاتح شریف پڑھنے سے روکنے والوں کو اس حدیث پرغور کرنا چاہیے کہ آپ مطفی آیا تو نماز فجر کے بعد یہ صدیث بیان کررہ ہیں کہ امام کے پیچھے واقعی قراءت نہ کیا کرو، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ یہ صدیث تمام خاص اور عام والبیہ قبی فی ''القراء قاحل الامام'': ۹، والبیہ قبی فی ''القراء قاحل الامام'': ۹، ۹۰ (انظر: ۲۵۰۹) ۲۵۳۵۲)

(۱۵۷۲) تـخريـج: .... صحيح لغيره، قد صرح محمد بن اسحاق بسماعه من مكحول في: ٢٢٧٤٥ من مسنند احـمـد، أخـرجـه ابوداود: ٨٢٣، والترمذي: ٣١١، وابن خزيمة: ١٥٨١، وابن حبان: ١٧٩٢، والدار قطني: ١/ ٣١٩، والبيهقي في "القراءة خلف الامام": ١٠١، ١١١ (انظر: ٢٢٦٧، ٢٢٦٩٤).

رائل کے لیے اور ان میں جمع و تطبیق دینے کے لیے فیصلہ کن دلیل کی حشیت رکھتی ہے۔ بئی مسائل میں بالا تفاق قرآن بھیدکی آیات کو احادیث کی روشنی میں خاص کیا گیا، کیا اس بات پرغور نہیں کیا جاتا کہ قرآن نے خواتین و حضرات کو دن میں پانچ نمازیں پڑھنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن احادیث مبارکہ نے چیف والی عورت کو چیف کی مقدار کے مطابق اور زفاس والی عورت کو زیادہ جالیس دنوں تک نماز اور روزے سے مشتنی قرار دیا ہے، اور پھر مفال کے مطابق اور نفاس والی عورت کو زیادہ جالیس دنوں تک نماز اور روزے سے مشتنی قرار دیا ہے، اور پھر مفال کی ویک مطالبہ نہیں کیا، اس قانون کی دیگر کئی مثالیس موجود ہیں۔

کیااس مقام پران احادیث کی روشی میں درج ذیل آیت مبارکہ کی تخصیص نہیں کی جاسکتی؟ ﴿ وَاذَا قُرِ ءَ الْقُرُ آنُ فَاسُتَهِ عُواْ لَنَهُ وَاَنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرُ حَمُوْنَ ﴾ لیحن: ''اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا کرواور جپ رہا کروتا کہتم پررتم کیا جائے ۔''اورا گرمقتدی امام کے سکتوں میں فاتحہ شریف کی آیات پڑھ لے تو پھر تو سرے سے تخصیص کی ضرورت بھی نہیں پڑھتی ۔ بہر حال ہمارے خیال پر بھی توجہ دھری جائے کہ جس بستی پریہ آیت نازل ہوئی تھی، اس نے ماز فجر کے بعد یہ اعلان کیا کہ امام کے پیچھے فاتحہ شریف کی تلاوت کرنا ہوگی ۔ اب ہم اس آیت سے استدلال کر کے مقتدی کو مطلق طور پر قراءت سے کیوں روکیں۔ کیاا حناف اس بات پرغور نہیں کرتے کہ جب وہ جہری نمازوں میں اس قتدی کو مطلق طور پر قراءت سے کیوں روکیں۔ کیاا حناف اس بات پرغور نہیں کرتے کہ جب وہ جہری نمازوں میں اس قت مجد میں بینچتے ہیں، جب امام قراءت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ نیت کے الفاظ بھی کہتے ہیں، پھر ''الملہ اکبر'' بھی کہتے ہیں، پھر بعض کو ''سب حائك الملہ ہے۔'' پر ہفاتو میں ایا تا ہے۔ تو کیااس وقت وہ اس آیت کی مخالفت نہیں کرتے ، حالانکہ نیت کے الفاظ کہنا تو بدعت بھی ہیں؟ اگر وہ یہ جواب دیں کہ تبیر کہنا اور ''سب حائك الملہ ہے۔''

تنبیہ: .....اگرمقتدی اس وقت پنچ جب امام جہزا قراءت کررہا ہوتو اسے "سبحانك اللهم ....." یا دوسری کوئی دعائے استفتاح نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ تلاوتِ قرآن کے وقت صرف فاتحہ شریف پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تکبیرتح یمہ کہنا فرض ہے۔

''سیّدنا عبدالله بن عمرو بن عاص وَاللهُ سے مردی ہے که رسول الله من عمروی ہے که رسول الله من عمروی ہے کہ رسول الله من عَمَّدَ ہن عمر وہ نماز جس میں قراء ت نه کی جائے ،وہ ناقص ہے۔''

(۱۹۷۳) عَنْ عَـمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَلِيْهِ فَلَا رَسُولُ اللهِ فَيَ ذَرْكُلُ صَلَاةٍ لا يُقُرأُ فِيْهَا فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ ) (مسنداحمد: ٧٠١٦)

<sup>(</sup>١٥٧٣) تحريب ج: ---- حديث حسن، الحجاج بن ارطاة، وان كان كثير الخطأ والتدليس، قد توبع، أخرجه ابن ماجه: ٨٤١، والبخارى في "القراءة خلف الامام": ٩١، والبيهقي في "القراءة خلف الامام": ٩٦، وللحديث شواهد(انظر: ٢٩،٣، ٢٩،٦)

''سیّدنا ابو ہریرہ وُٹائیوُ سے روایت ہے کہ رسول الله مُشْطَعَیا ہے ۔ ان کو حکم دیا کہ وہ باہرنکل کر بیداعلان کریں کہ''کوئی نماز نہیں ہے، مگر فاتحہ شریف کے ساتھ اور اس سے زیادہ بھی۔'' (١٥٧٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَنْهُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُنَادِيَ أَنْ ((لا صَلَا ةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.)) (مسند احمد: ٩٥٢٥)

فوائد: ....اس صديث مباركه مين "فَمَا زَادَ" (اوراس سے زيادہ بھی) كى وہى تفير ہے، جواس باب كى پہلى

مديث يُس لفظ "فَصَاعِدًا" كى بيان كى جا جَل بِهِ مَاللُهُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي مَالِكُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَنْهُ وَأَبُ ابكر وَعُمَر وَعُمْمَانَ كَا نُوْ النَّهِ النَّهِ الْعَرَاءَةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَٰهِ كَانُو النَّهُ النَّهُ الْعَمَدُ اللَّهِ بَنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِي رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ ومسند احمد: ١٢٠١٤) مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِي قَالَ حَدَّ ثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَنْ أَبِيْهِ وَكَانَ أَبُوهُ أَسِيرًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا عَنْ أَبِي يَقُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهُ اللَّهُ عَلَى مَالُكُمَ الْكِتَابِ . . )) (مسند صَلَا قُلْلُهُ مَلُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْكِتَابِ . . )) (مسند

احمد: ۲۱۰۲۱)

''سیدناانس بن مالک زائن سے روایت ہے کہ رسول الله طفی آنے میں مالک زائن سے روایت ہے کہ رسول الله طفی آنے میں اور سیدنا عثمان رفی شیم ﴿ آلْ حَدُ مُنْ لَا مِنْ الْحَدُ مِنْ لَا مِنْ الْحَدُ مِنْ لَا مِنْ الْحَدُ مِنْ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ سے قراءت شروع کرتے تھے۔

"عبدالله بن سواده تشری کہتے ہیں: مجھے ایک دیہاتی آدی نے اپ باپ، جورسول الله مشکر آئے ہیں تعدی تھا، سے بیان کیا کہ اس فیدی تھا، سے بیان کیا کہ اس نے محمد رسول الله مشکر آئے کو بیفرماتے ہوئے سنا: "دوہ نماز قبول نہیں ہوتی، جس میں ام الکتاب (لیعنی فاتحہ شریف) کی تلاوت نہیں کی جاتی۔"

فسوائسد: .....امام بغوی نے کہا: مقدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بارے میں اہل علم صحابہ و تابعین کا اختلاف پایا جاتا ہے، ایک جماعت کا خیال ہے کہ امام جبری قراءت کرے یاسر ّی، مقتدی کے لیے اس سورت کی تلاوت کرنا واجب اور ضروری ہے، یہ مسلک سیّدنا عمر، سیّدنا عثمان، سیّدنا علی، سیّدنا عبدالله بن عباس، سیّدنا معاذ، سیّدنا ابی بن کعب تکان تھوں ہے اور امام محول، امام اوزای، امام شافعی اور ابوثور کی بھی یہی رائے ہے، ان لوگوں کا خیال ہے کہ اگر مقتدی کے لیے ممکن ہوتو امام کے سکتے میں فاتحہ کی تلاوت کر لے، وگرنہ اس کے ساتھ ہی

(١٥٧٤) تـخـريـــج: ..... صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف جعفر بن ميمون، أخرجه ابوداود: ٨٢٠ والبخارى في "القراء ة خلف الامام": ٤١ ، والحاكم: ١/ ٢٣٩، وابن حبان: ١٧٩١ (انظر: ٩٥٢٩)

(١٥٧٥) تخريج: ..... أخرجه البخارى: ١٢٨، ومسلم: ٣٩٩، وانظر: ٥١٢ وما بعده (انظر: ١٩٩١). (١٥٧٦) تخريج: ..... صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لجهالة الرجل البدوى الذى روى عنه عبد الله بن سوادة، وفي الباب احاديث اخرى مذكورة في هذا الباب (انظر: ٢٠٧٤)

وي المنظم المنظ

پڑھتاجائے،....... (شسر ح السنة: ٣/ ٨٤ تـا ٨٦) يهي مسلك سيّدنا ابو ہريرہ اورسيّدنا عمادہ بن صامت وَالْجُمّا كا ہے جو فاتحہ کی فرضیت والی روایات کے راوی بھی ہیں۔ قارئین کرام! کسی مسئلہ میں سلف صالحین کے اختلاف کا بیمعنی نہیں ہوتا کہ جورائے اختیار کر لی جائے ، اس کی گنجائش ہوتی ہے،مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ متعلقہ مسئلہ کے بارے میں تحقیق کرے اور یقین کے ساتھ ایک رائے قائم کرے۔ مجھے اس شمن میں سب سے زیادہ تعجب احناف پر - صاحب بداير الله عند أبي حنيفة وقالا: - صاحب بداير التي عند أبي حنيفة وقالا: ثلاث آيات قصار او آية طويلة لأنه لا يسمى قاريا بدونه فأشبه قراءة ما دون الآية وله قوله تعاى: ﴿ فَاقْرَءُ وَا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ من غيرفسل يعنى: امام ابوحنيفة كنز ديك نمازيس كم ازكم كفايت كرنے والى قراءت ايك آيت ہے، ليكن صاحبين كا خيال ہے كہ چھوٹى آيتيں مين اور برى ايك ہونى جاہيے، كيونكه اس کے بغیرتو اسے قاری بھی نہیں کہا جا سکتا، پس وہ ایک آیت ہے بھی تم والی قراءت سے مشابہ ہو جائے گا۔ اورامام ابوحنیفہ کے ق میں اللہ تعالیٰ کا پیفر مان ہے:'' قرآن ہے جوآ سان گلے وہ پر عوب''اس آیت میں (ایک آیت یا زیادہ) کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ (بدایہ اولین: ص ۱۱۹) حیرانی اور تعجب کی بات میہ ہے کہ اس باب میں کتنی احادیث گزری ہیں، جن میں آپ طفی این نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی قراءت کو ضروری قرار دیا ہے، بالخصوص وہ حدیث، جس کے مطابق آب ﷺ نے نماز فجر کے بعد جبری نمازوں میں بھی مقتدی کو فاتحہ شریف پڑ کھنے کی حکم دیا۔ لیکن احناف نے الله تعالیٰ ك اس فرمان ﴿ فَاقُدَّءُ وُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُ آنِ ﴾ كو جنابِ ابوحنيفهٌ كے ايك آيت والے قول كى روشني ميں خاص كر دیا کہ ایک آیت ضروری ہے،لیکن مذکورہ بالا احادیثِ مبارکہ کی روشنی میں سورہ فاتحہ کے ساتھ تخصیص نہیں کی۔اواللہ کے بندو! کیاتم نے بنہیں سوچا کہ نبی معظم مطفی آیا تو بیفر ماتے ہیں کہ فاتحہ شریف کی تلاوت ضروری ہے، امام ابوحنیفہ کا قول یہ ہے کہ ایک آیت ضروری ہے اور ان کے دو شاگر دوں کا خیال ہے کہ چھوٹی آیتیں ہوں تو تین اور بڑی ہوں تو ایک ضروری ہے۔اب س کی مانو گے؟ اس سے براظلم کیا ہوگا کہ جس مقدس ہتی پر ﴿فَاقْرَءُ وَا مِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ والی آیت سمیت پورا قر آن مجید نازل ہواتھا، اس کی سات آیتوں والی فاتحه شریف کی تفسیر اور شخصیص کونظرا نداز کر دیا اور بعد والوں کی ایک آیت کی تخصیص کوتسلیم کرلیا جائے۔امام ابوحنیفہ کے بڑے دوشا گردوں نے ان کے اس فتوے کومطلق طور پرتسلیم نہیں کیا اور چھوٹی تین آیتوں کی رائے پیش کر دی۔اگرتم لوگ بھی پیفتوی تسلیم نہ کرواورا جادیث کی روشنی میں سورۂ فاتحہ کی رائے پیش کر دوتو کون سا آسان زمین پرآ گئے گا؟ میں تو پیمجھتا ہوں کہ بیقلیدی جرم کا نتیجہ ہے، ان لوگوں نے خواہ مخواہ کی ایک فرد کی تقلید کواییۓ اوپر لازم کر لیا ، اس کا نتیجہ پیہ نکا، کہ ان احادیث ِ مبار کہ کی بروابھی نہ کی جوامام صاحب کے فتوی کے مخالف جارہی تھیں، حالا تکہ امام ابو حنیفہ نے تو فرمایا تھا تھی حدیث میرا مذہب ہے، جبتم میرے قول کو حدیث کے مخالف یا و تو اسے دیواریر دے مارنا۔اگر تقلید کرنی ہی تھی تو امام صاحب کا یہی قول مان کرا حادیث پر عمل کرنا شروع کرویتے۔

#### ) \$ \$ \$ \$ (224) (5 \$ \$ \$ ( 2 - Chise William) \$ \$ \$ نماز كاطريقه

## 15 .... بَابُ مَاجَآءَ فِي قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ وَإِنْصَاتِهِ إِذَا سَمِعَ إِمَامَهُ مقتدی کی قراءت اور جب اینے امام کو سنے تو اس کے خاموش ہونے کا بیان

تنبيه: ..... پچھلے باب کی احادیث خاص ہیں اور اس باب کی احادیث عام ہیں، یہ ایک اتفاقی قانون ہے اور کی مسائل میں لا گوہوتا ہے کہ عام دلائل کو خاص دلائل کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے، جیسے الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں مردار کو علی الاطلاق حرام قرار دیا ، کیکن حدیث نے مردہ مچھلی کو حلال قرار دے کر اس کو خاص کر دیا۔ یہی معاملہ درج ذیل احادیث کا ہے کہ امام کی قراءت کو توجہ سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے ، کیکن سور ہ فاتحہ کی تلاوت نہ چھوڑی جائے ، کیونکہ اس کی تخصیص کے بارے میں آپ مطابقات نے خود وضاحت کر دی ہے۔

"امام صرف اس ليے بنايا گيا ہے كداس كى اقتداكى جائے، مَامُ لِيُسُونَتُمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَأَذَا قَرَأً لِي جب وه تمبير كه توتم بهي تمبير كهواور جب وه قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔''

"اور ابوموی اشعری رفائنه بھی نبی کریم مشیر کے اس اس اس اس روایت بیان کرتے ہیں ۔''

''سيّدناابو مريره رفيعة سے روايت بي كدرسول الله مطفع في نے ایک نماز پڑھائی جس میں آپ نے بلند آواز سے قراءت کی، سلام بھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا: "کیا ابھی تم میں ہے کی نے میرے ساتھ قراءت کی ہے؟" انہوں نے کہا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول! آپ مشاریخ نے فرمایا: 'دیجمی تومیس کہنا تھا کہ مجھے کیا ہو گیاہے، مجھ سے قرآن کھینیا جارہا ہے(لیعنی قرآن مجھ سے جھگڑا کررہا ہے اور اختلاط

(١٥٧٧) عَن أَبِي هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنهُ ""سيّدناابو بريره وَالله عَن كم يسول الله عَلَيْكَ في أَل فرمايا: فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِ فَأَنْصِتُوا . )) (مسند احمد: ٩٤٢٨)

(١٥٧٨) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عِنْ أَنْحُوهُ (مسند احمد: ۱۹۹۲۱)

(١٥٧٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً جَهَرَ فِنْهَا بِالْقِرَاءَ وَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ فَقَالَ: ((هَلْ قَرَأُ مِنْكُمْ أَحَدٌ مَعِيْ آنِفًا؟)) قَالُوْا: نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: ((إِنِّفْ أَقُوْلُ مَالِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ . )) فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسَوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ فِيهُمَا

(١٥٧٧) تىخىرىسىج: ..... حىدىت صحيح، أخرجه ابوداود: ٢٠٤، وابن ماجه: ٨٤٦، والنسائي: ٢/ ١٤١، والبخاري في "القراءة خلف الامام" تعليقا: ٢٦٥، والبيهقي في "القراءة خلف الامام": ٣١١ (انظر: ٨٨٨٩) (١٥٧٨) تخريعج: ---- أخرجه مسلم: ٤٠٤، وابوداود: ٩٧٣، والنسائي: ٢/ ٢٤٢، وابن ماجه: ٨٤٧، ولم يسق مسلم لفظة: ((واذا قرأ فأنصتوا))، انما ذكر هذه الزيادة في حديث سليمان التيمي (انظر: ١٩٧٢٣) (١٥٧٩) تمخريمه جنسه حمديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٨٢٧، وابن ماجه: ٨٤٨، وأما قوله في آخر الحديث "فانتهى الناس - -- " فالاشهر انه من قول الزهري ـ (انظر: ٧٢٧، ٩٨٧) المن القراءَ وَ حَيْنَ سَمِعُوا ذَٰلِكَ مِنْ كَى وجه سے پڑھانہیں جارہا)۔ "جب لوگوں نے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ وسول اللہ

فوافد: ..... یہ آخری جملہ، جس میں لوگوں کے باز آنے کی بات کی جارہی ہے، یہ امام زہری کا قول ہے، جو مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں مقتدی لوگوں کو امام کے پیچے جہری قراءت کرنے سے دوکا جا رہا ہے، اگر اس سے یہ استدلال کیا جائے کہ آپ میٹی ہی ایک مقتدیوں کو مطلق طور پر قراءت کرنے سے دوک رہے ہیں تو حدیث نمبر (۵۲۳) کی روثنی میں اس حدیث کے مفہوم کو بجھ لیا جانا چاہیے، اس میں بھی بی وجہ بیان کی گئی ہے کہ آپ میٹی ہی آئے اس میں ساری تفصیل بیان کر دی گئی ہے، کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ آپ میٹی ہی آئے اس میں ساری تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے: سیّدنا عبادہ بن صامت بڑائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میٹی ہی آئے نے امام کے آپ پر قراءت ہو بھی اپ امام کے آپ میٹی ہو گئی ہو کہ وچھا:''میرا خیال ہے کہ تم بھی اپنے امام کے آپ پر قراءت ہو بھی آئے نے فرایا: '' ایسے نہ کہا کہ دو شبہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ پیچھے قراءت کرتے ہو گئی نہا کر در لیعنی میرے پیچھے نہ پڑھا کرو) سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ جس نے اس کی تلوت نہ کی، اس کی کوئی نماز نہیں۔'' بہی مفہوم ابھی آنے والی حدیث نمبر (۵۳۲) میں بھی چیش کیا گیا ہے۔ قار کین کرام! ہم نے فاتح شریف کے بارے میں جمع وظیق کی جوصورت چیش کی ہے کہ عام احادیث کو خاص احادیث کی روثن میں ہو گئی تعومی میں مطلق و میں ہو تا ہو کہ تا ہو کہا تانوں بالا تفاق لاگو ہوتا ہے۔

 و الماركاط يقد ال

(١٥٨٠) عَنْ عَبِدِاللّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْ عَبِدِاللّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْ هُ عَنِ النّبِيِّ عَنْ مِثْلُهُ - (مسند احمد: ٢٣٣١)

(١٥٨١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِي اللَّهِ قَالَ النَّبِي اللَّهِ قَالَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ

(١٥٨٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَسْحُوهُ . (مسند احمد: ٢٢٩٢٣)

(١٥٨٣) عَنْ عَبْدِاللّهِ (بْنِ مَسْعُودٍ) رَضِيَ اللّهِ (بْنِ مَسْعُودٍ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ وَنَ خَلْفَ اللّهِ عَنْهُ وَنَ خَلْفَ النّبِي اللّهِ فَقَالَ: ((خَلَطْتُمْ عَلَى الْقُرْآنَ.)) (مسند احمد: ٢٠٠٩)

''عبدالله بن بحسینه و الله نهی نبی کریم طفی آیا ہے ای طرح کی روایت بیان کرتے ہیں۔''

"محمد بن ابی عائشہ نبی مطابع کے صحابہ میں سے ایک آدی سے روایت کرتے ہیں: انہوں نے فرمایا: نبی مطابع کے پیچھے قراء ت "شاید امام پڑھ رہا ہوتا ہے تو تم امام کے پیچھے قراء ت کرتے ہو؟" وہ کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! ہم تو ضرور (قراءت) کرتے ہیں۔ آپ مطابع کوئی ایک ام القرآن" یا فرمایا: "فاتحة الکتاب کے پڑھنے کے کوئی ایک ام القرآن" یا فرمایا: "فاتحة الکتاب کے پڑھنے کے علاوہ (قراءت نہ کرو)۔"

''سیّدناعبدالله بن الی قیادہ اپنے باپ سے وہ نبی مُشِیَّا آیا ای طرح روایت کرتے ہیں۔''

سيّدناعبدالله (بن معود) رَنْ اللهُ كَتِ بِي: لوگ بى كريم مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَتَ بِين الوگ بى كريم مِنْ اللهُ اللهُ

(۱۵۸۰) تخريج: سسحديث صحيح، لكن من حديث الزهرى عن ابن اكيمة عن ابى هريرة، هكذا رواه غير واحد من ثقات اصحاب الزهرى عنه، وخالفهم ابن اخى ابن شهاب، واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم، فرواه كما هو هنا عند احمد، وخطأه فيه يعقوب بن سفيان والبزار والبيهقى ونقل عن محمد بن يحيى الندهلى انه خطأه ايضا، أخرجه البزار: ٢٣١٣، والبيهقى فى "السنن": ٢/ ١٥٨، وفى "القراءة": ٢ محمد انظراء ١٥٨ (انظر: ٢٢٩٢٢)

(۱۵۸۱) تخريسج: اسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق: ۲۷٦٦، والبيهقى: ٢/ ١٢٦، والبخارى فى "القراء ة خلف الامام": ٦٧، وفى "التاريخ الكبير": ١/ ٢٠٧، والبيهقى فى "السنن": ٢/ ١٦٦، وفى "القراء ة": ١٤٩، ١٥٠، والطحاوى فى "شرح معانى الآثار": ١/ ٢١٨، وابن حبان: ١٨٤٤ (انظر: ١٨٠٧٠). (١٥٨٣) تخريج: اسناده حسن، أخرجه البزار: ٤٨٨، وابو يعلى: ٢٠٥، والبخارى فى "القراءة خلف الامام": ٢٠٤، والدارقطنى: ١/ ٣٤١، والبيهقى فى "القراءة ": ٤٤٩ (انظر: ٣٠٩)

الكام يقد المراكز عام يقد المراكز ( 227 المراكز عام يقد المراكز ( 227 المراكز عام يقد المراكز المراكز المراكز ا

(١٥٨٤) عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِي قَالَ: مَسَمِعْتُ أَبَاالدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: مَسَلِّةً وَرَاءَةً وَكَالَّ صَلاَةً قِرَاءَةً وَاللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَالَّتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ أَفِى كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةً وَا عَنْهُ اللَّهُ مَالَا: ((نَعَمْ .)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَالنَّ فَسَا إِلَى أَبُو الدَّرْداءِ وَجَبَتْ هٰ فِي الْتَفْتَ إِلَى آبُو الدَّرْداءِ وَجَبَتْ هٰ فِي النَّقُومِ مِنْهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ . (مسند احمد: ٢٨٠٨٠)

''کثیر بن مرة حضری کہتے ہیں: سیّدنا ابو دردا و بن الله سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انھوں نے رسول الله منظامی الله منظامی نے مرال کیا ہر نماز میں قراء ت ہے؟ آپ منظامی نے فرمایا:'' ہاں'' ایک انصاری آ دمی کہنے لگا: اب بید (قراء ت تو) واجب ہوگئ ہے۔ لیکن سیّدنا ابو دردا و بن الله میری طرف متوجہ ہوئے، جبکہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے قریب تھا اور کہا: میرے جبتے ایمرا خیال تو یہ ہے کہ جب امام لوگوں کی امامت کروا تا ہے تو (قراء ت میں بھی) وہی ان کو کفایت کرتا ہے۔''

فوائد: ....سیّدنا ابو در داء شائین کی رائے بہی تھی ، حالانکہ ان کی اپنی روایت کردہ حدیث بھی عام ہے کہ ہر نماز مِن قراءت ہے، بہر حال آپ مشَّلِینَا کی احادیث گزر چکی ہیں ، جن سے سورۃ الفاتحہ خلف الا مام کا ثبوت ملتا ہے اور گئ محابہ کا بھی یمی فتو کی ہے۔

> (١٥٨٥) عَنْ عِـمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلّى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الظُّهْرَ الصَّرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَ عَلَى، فَلَمَّا صَلّى قَالَ: ((أَيْكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعَلَى؟)) فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَـالَ: ((قَـدْ عَـرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا.)) (مسند احمد: ٢٠٠٥٣)

"سیّدنا عران بن حصین بنائین سے مردی ہے کہ رسول اللّه مِسْتَا اللّه على . " سورت كى تلاوت كى ، جب آپ مِسْتَا اللّه غلى . " بوهى ہے؟" اس آدى نے "سبّح اسْم دَبِكَ الاّ غلى . " بوهى ہے؟" اس آدى نے کہا: میں نے (بوهی ہے)، آپ مِسْتَا الله على الله على

فواند: مسال حدیث ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام سر کی نماز دن میں نبی کریم منظیکی آنے کی اقتدامیں فاتحہ شریف کے علاوہ بھی تلاوت کرتے تھے، اس حدیث میں آپ منظیکی نے آواز کو بلند کرنے سے منع کر دیا ہے۔مقتدی لوگوں کو جا ہے کہ وہ پست آواز میں تلاوت جاری رکھا کہ

<sup>(</sup>١٥٨٤) تـخريمج : اسناده صحيح، أخرجه النسائي: ٢/ ١٤٢، والبخاري في "القراءة خلف الامام": ١٧، ١٩٤، والدارقطني: ١/ ٣٣٢ (انظر: ٢٧٥٣٠).

<sup>(</sup>١٥٨٤) تخريج: اسناداه صحيحان على شرط الشيخين، أخرجه مسلم: ٣٩٨ (انظر: ١٩٨١٥).

#### نماز کا طریقه کی کا

(١٢) بَابُ النَّهِي عَنِ الْجَهُرِ بِالْقِرَاءَ وَ فِي الصَّلاَ وِ إِذَا هُوَسِهِ عَلَى مُصَلَّ آخَرَ نماز میں بلندآ واز ہے قرآءت کرنے کی ممانعت، جب وہ دوسرے نمازی پر ( قراءت ) گڈٹڈ کررہا ہو

(١٥٨٦) عَـنْ عَـلِـيٌّ وَلِيَّ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ عَلَى نَهْى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِا لْقِرَاءَةِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ

وَهُمْ يُصَلُّونَ له (مسند احمد: ٦٦٣)

(١٥٨٧) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهٰمَ أَنْ يَجْهَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْمَضِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْقُرْآنِ ـ

(مسند احمد: ۲۵۲)

(١٥٨٨) عَن ابْن عُمَرَ عَلَيْ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ إعْتَكَفَ وَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: ((أَمَا إِنَّ أَحَدَ كُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَعْلُمْ أَحَدُ كُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلْى بَعْضِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّلاةِ)) (مسند احمد: ٤٩٢٨)

(١٥٨٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَا اللهِ بْنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَعَلَّ اللهُ عَلَمُ يُصَلِّي فَجَهَرَ

سیدنا علی فرانشد سے روایت ہے کہ رسول الله مطفی آیا نے منع فرمایا کہ آ دمی عشاء سے پہلے اور اس کے بعد بلند آ واز سے قراءت كرے اور نماز يڑھنے والے ساتھيوں كوغلطيوں ميں

(دوسری سند)رسول الله منطقیدان نے منع فرمایا که لوگ مغرب اورعشا کے درمیان ایک دوسرے پر قرآن کی بلند آواز سے قراءت کریں۔

سیدناابن عمر بھاٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم مشنے میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو ایک خطبہ دیا، جس میں پیجمی فرمایا: "خردارايقينا جبتم مين اے كوئى نماز ميں كھرا ہوتا بتو وه اینے رب سے سر گوشی کر رہا ہوتا ہے، اس کیے اسے جا ہے کہ وہ اس سر گوشی (کے کلمات) کو سمجھے جو وہ اپنے رب سے کر رہا ہوتا ہے، اور (بیبھی یاد رکھو کہ) کوئی بھی نماز میں قراءت کی آواز کودوسروں پر بلندنه کرے۔''

سیدنا ابوہریرہ بنائی سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہی بٹائٹڈ نماز پڑھ رہے تھے اور بلندآ واز سے قراءت کررہے

(١٥٨٦) تخريج: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف، لضعف الحارث الاعور. أخرجه ابويعلى: ٤٩٧ (انظر: ٦٦٣)

(١٥٨٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٥٧)

(١٥٨٨) تـخـريـج: اسـناده صحيح\_ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٣٥٧٢، وابن ابي شيبة: ٢/ ٤٨٨، والبزار: ٧٢٦، وابن خزيمة: ٢٢٣٧ (انظر: ٤٩٢٨، ٥٣٤٩)

(١٥٨٩) تخريج: اسناده ضعيف، النعمان بن راشد الجزري ضعفه يحيى بن سعيد القطان و احمد والنسائي ويحيى بن معين في اكثر الروايات عنه، وقال البخاري: في حديثه وهم كثير، وهو صدوق في الاصل- أخرجه البيهقي: ٢/ ١٦٢ (انظر: ٨٣٢٦)

نماز كاطريقه

تھ، نبی کریم مشکر نے ان کوفر مایا: "ابن حذافہ! مجھے نہ بِ صَلَاتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْهِ : ((يَا ابْنَ حُذَافَةَ! لا تُسمِعنني وَأُسْمِعُ رَبُّكَ عَزُّ وَ جَلَّ - )) سناؤ،اینے رب کوسناؤ۔''

(مسند احمد: ۸۳۰۹)

(١٥٩٠) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُذُرِيِّ وَإِلَيْهُ قَالَ: إعْتَكُفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَسَمِعَهُمْ بَجْهَرُونَ بِالْقِراءَ وَهُمْ فِي قُبَّةٍ لَهُمْ وَكَشَفَ السُّتُورَ وَقَالَ: ((أَلاَ إِنَّ كُلَّكُم مُنَاجِ رَبُّهُ فَلَا يُوْذِينَ بَعْضُكُم بَعْضًا وَلا يَرْفَعَنَّ أِعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِا لْقِرَاءَةِ أَوْقَالَ فِي الصَّلاةِ-)) (مسنداحمد: ١١٩١٨)

(١٥٩١) عَن الْبَيَاضِي ﴿ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ الله على خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ﴿ قَدْ عَلَتْ أَصُواتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: ((إِنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيِنْظُرْ مَا يُنَا

سيدنا ابوسعيد خدري بْنَاتْمُوْ كَهِيَّ مِنْ رسول الله مِشْيَرَيْمُ اعتكاف میں تھے، آپ مشکھاتی نے لوگوں کو سنا کہ وہ بلند آواز سے قراء ت كررے تھ، جبكه وہ ايك خيم ميں تھ، آپ نے بردے مثائے اور فرمایا: " خبر دار! یقیناً تم میں سے ہر مخص اینے رب سے سر گوشی کرنے والا ہے، اس لیے کوئی کسی کو تکلیف نہ دے اورکوئی بھی دوسرے کے باس نماز میں بلند آواز سے قراءت نہ

سيدنا بياضى بخاتية سے روايت ہے كه رسول الله مضافية الوكوں کے پاس تشریف لائے، جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی آوازی قراءت کے ساتھ بلند ہور ہی تھیں، آپ مطبع آنے نے فرمایا: "یقینا نمازی اینے رب تعالی سے سرگوش کرتا ہے، اس جِيهِ، وَلا يَسجهَ ر بَسع ضُكُم عَلَى بَعض ليه وه ال ذات سے جوس وی كرر ابوتا ہاس من فوركر \_ بالْقُرْآن \_)) (مسند احمد: ١٩٢٣١) اوركونى بھى كى يربآواز بلندقرآن كى تلاوت نەكر \_\_''

**فواند**: .....ان احادیث کالب لباب بیرے کہ جب ایک نمازی کسی دوسرے نمازی کی قراءت کی آواز سنے **گا** تو وہ اچھے انداز میں نماز نہیں پڑھ سکے گا اور اس کی توجہ بٹ جائے گی ، اس لیے جب لوگ ایک مقام پر نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ مکمل خاموثی اختیار کریں، ہاں جب کوئی خلوت میں ہوتو وہ نماز میں بلند آ واز سے قراءت کرسکتا ہے۔ جولوگ نمازی کے قریب جہیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان کوایے کے برغور کرنا جاہیے اور سوچنا جاہے کہ نمازی کے قریب تو قرآن بجید کی تلاوت بھی ناجائز ہے۔نمازی لوگوں کوان احادیث ہے بیانداز ہ بھی کر لینا جا ہے کہ نماز میں کتنی توجہ کی ضرورت ہے، کیکن اکثر نمازیوں کی صورتحال ہے کہ نماز کے رٹے رٹائے کلمات ہوتے ہیں اور ان کوکوئی شعورنہیں ہوتا کہ وہ کہا کہدرہے ہوتے ہیں،اس پرمتزادیہ کدوہ ان کلمات کورٹالگا کریٹھ رہے ہوتے ہیں کدمرے سے قریب سے آنے والی

<sup>(</sup>١٥٩٠) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابوداود: ١٣٣٢ (انظر: ١١٨٩٦) (١٥٩١) تـخريج: حديث صحيحـ أخرجه مالك في "المؤطا": ١/ ٨٠، والنسائي في "الكبري": ٣٣٦٤، والبيهقي: ٣/ ١١ ، عبد الرزاق: ٢١٧ ٤ (انظر: ١٩٠٢٢)

نماز کا طریقه کاروچی آوازوں ہے متاثر ہی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں ہمارے ضمیر میں الله تعالیٰ کا وہ مقام پیدا نہ کرسکیں، جو ہونا جاہے تھا۔

## (١٤) بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّأْمِين وَالْجَهُربِهِ فِي الْقِرَاءَةِ وَإِخْفَائِهِ آمین کہنےاورقراءت میں ایسے بلندآ واز یا آہتہ کہنے کا بیان

سیدناابو ہریرہ وہالند سے روایت ہے کہ نبی کریم مطفی آیا نے قَالَ: ((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ فَرِمايا: "جبالم ﴿ غَيْسِ الْسَغُ ضُوبِ عَلَيْهِ مُ وَلَا الْصَّالِيْسَ ﴾ كهوتم آمين كهو، كونكه فرشت بهي آمين كت ہیں اور امام بھی آمین کہنا ہے تو جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کےموافق ہوگیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جا کیں " 🥬

سيدنا ابو ہريرہ وفائن سے بى روايت بے كدرسول الله مطاع نے فرمایا: "جب قراءت كرنے والا (امام) آمين كي توتم بھي آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر عُمُی تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جا کمل گے۔''

(١٥٩٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْنَصَّالِيْنَ ﴾ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْمَلاثِكَةَ يَـقُولُونَ آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ )) (مسند احمد: ٧١٨٧) (١٥٩٣) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ قَالَ: ((إِذَا أَمَّنَ الْقَارِيءُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفْرِلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ )) (مسند احمد: ٩٩٢٣)

فواند: ..... بہلی حدیث میں ہے کہ جب امام ﴿ وَلَا الْضَّالِّيْنَ ﴾ کے تو مقدی آمین کہیں، لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ جب امام آمین کیجنو مقتدی آمین کہیں۔ان دونوں احادیث کا ایک مفہوم ہی ہے، پہلی حدیث کامعنی ہیہ ہے کہ جب امام ﴿ وَلَا الْمَصَّالِّيْسَ ﴾ سے فارغ ہو جائے اور دوسری حدیث کامفہوم یہ ہے کہ جب امام آمین کہنے گئے تو مقتری آمین کہیں،اس طرح امام،مقتری اور فرشتے،سب کی آمین ایک وقت میں ہوگ۔

اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قَالَ أَحَدُ كُمْ آمِيْنَ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ، فَوَافَقَتْ إحدَ اهُمَا الْأُحْرَى غُفِرلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ \_)) (مسند احمد: ٩٩٢٦)

(١٥٩٤) وَعَنْهُ فِيسِي أُخْدِرِي أَنَّ رَسُولَ اورسيدنا ابو ہريرہ زائنت سے يہ بھي مروى بے كدرسول الله مشكرة تا نے فرمایا: ''جبتم میں ہے کوئی آمین کہتا ہے تو فرشتے آسان میں آمین کہتے ہیں۔اگراس کی آمین ان کی آمین سےموافقت کر جائے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔''

<sup>(</sup>١٥٩٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٨٠، ومسلم: ٤١٠ (انظر: ٧١٨٧، ٩٩٢١)

<sup>(</sup>١٥٩٣) تخريج: انظر الحديث السابق (انظر: ٩٩٢١)

<sup>(</sup>١٥٩٤) تخريج: انظر الحديث رقم: ٧٤٦ (انظر: ٩٩٢٤)

نماز کاطرابته کماری 2- 9-51

سدنا واکل بن حجر خالفت کہتے ہیں: میں نے سنا کہ جب نبی كريم طِنْ عَلَيْهِ فِي إِلَّا الصَّالِّينَ ﴾ يرها تو آمين كهااوراس (آمین) کے ساتھ اپنی آ واز کولمیا کرتے تھے۔

(١٥٩٥) عَنْ وَائِـل بِنْ حُجْر ﴿ اللَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ فِي قَرَأَ ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فَقَالَ آمِيْنَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ عَلَى ١ (مسند ١٩٠٤٨ )

فوائد: سسنن بيهي كى روايت كالفاظ بين يَوْ فَعُ بها صَوْتَهُ-

یعنی آب مین کے ساتھ اپنی آ واز کو بلند کرتے تھے۔ دونوں روایات میں کوئی تضادنہیں بلکہ مفہوم یہ ہے کہ آ ب آ مین کہتے ہوئے اپنی آ واز کولمبا بھی کرتے اور بلند بھی کرتے۔ (عبدالله رفیق)

اورسیدنا وائل بن حجر رہائند سے بہ بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: الله على فَلَمَّا قَرَأَ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم مَ رسول الله السُّولَةِ إِنْ مِين نماز يرهاني، بن جبآب السُّولَةِ إِنْ ن ﴿غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ يرُحاتو آمین کہا اور اس کے ساتھ اپنی آ واز کو آہتہ کیا اور اپنا وایاں باتھ یا ئیں ہاتھ پر رکھااور دائیں یا ئیں سلام پھیرا۔

(١٥٩٠) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ وَ لا الضَّالِّينَ ﴾ قَالَ آمِينَ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ وَ يَضَعَ يَدَهُ الْيُمنِي عَلَى يَدِهِ الْيُسْرِي وَ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ. (مسند ١--مد: ١٩٠٦٠)

فوائد: ..... ندکورہ بالا حدیث غورطلب ہے، امام سفیان نے اس کو یوں بیان کیا ہے: سیدتا واکل بن حجر زائنین كتب مين: مين نے نبى كريم مُضَاعَيْن كونا، جبآب مِسْاعَيْن نے ﴿ وَلَا الصَّالِّيْنَ ﴾ برُها تو '' آمين' كبا اورائي آواز كولمباكيا- (مسنداحمد: ١٨٨٤٢) ابوداود: ٩٣٢، تسرمذي: ٢٤٨، دارقطني: ١/ ٣٣٣، دارمي: ١٢٤٧، ابن ابي شيبه: ٢/ ٢٥) ليكن جب المم شعبه في بيان كيا توان كالفاظ يه تص : جب آپ مشكر الله ﴿ وَلَا الضَّالِيْنَ ﴾ يزها تو'' آمين'' كہا اورا بني آواز كوپت كيا۔ (حوالہ اوپر گزر چكاہے) يہ كوئى پريشان كن صورت نہیں ہے، کیونکہ جب امام سفیان اور امام شعبہ کا اختلاف ہو جائے تو امام سفیان کے قول کوتر جمح وی جاتی ہے۔ائمہ کرام نے اس اصول کوتر جیج دی ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں امام شعبہ کی اس خطایر تنبیہ کی ہے، پھرامام تر مذی نے اپنی جاع اور "العلل الكبير" ميں ان نے نقل كيا ہے۔ دوسرى بات بيہ ہے كەعلاء بن صالح نے امام سفيان كى آمين بالجبر والی روایت پرمتابعت کی ہے، اس متابعت کا ذکر ابن ابی شیبہ: ا/ ۲۹۹، ابوداود: ۹۳۳، ترزی: ۲۲۹ میں موجود ہے۔ (انظر: ١٨٨٤٢، وشرحه) خلاصة كلام: سيدنا واكل بن تجر والنفذ كي روايت سے آب منظير الله كا بلند آواز سے آمين (١٥٩٥) تىخىرىج: اسىنادە صحيحـ أخرجه ابوداود: ٩٣٢، ٩٣٣، والترمذي: ٢٤٨، ٢٤٩، وابن ابي

١٠٢٤، والبيهقي: ٢/ ٥٧، والدار قطني: ١/ ٣٣٤ (انظر: ١٨٨٥٤)

شيبة: ٢/ ٤٢٥ ، والدارقطني: ١/ ٣٣٣ ، والبيهقي: ٢/ ٥٧ (انظر: ١٨٨٤٢)

(١٥٩٦) تىخىرىج: حديث صحيح دون قوله: "واخفى بها صوته" فقد أخطأ فيها شعبة ـ أخرجه الطيالسي:

NG (232) GREN (2 - CLICKEN NO DE ) NG (2 - CLICKEN NO نماز كاطريقته كهنا نابت موتا ہے۔آمين بالجمر كے مزيد دلائل درج ذيل بين: سيدناابو مريره وَكُلْمُونُ كہتے بين: كَـــــانَ رَسُـولُ الله على إذا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآن رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: ((آمِين -)) .... جبرسول الله عظامية ام القرآن (سورة فاتحه) كى قرائت سے فارغ موتے تو آوازكو بلندكرتے موئے آمين كتے \_ (ابن حبان: ٢٦٤، دار قطنى: ١٢٧، حاكم: ٢٢٣/١، بيهقى: ٢/ ٥٠، صحيحه: ٤٦٤) شخ الباني براشيد كصة بين: اس مديث معلوم بوا کہ امام کا بلند آ داز ہے آمین کہنا مشروع ہے۔ امام شافعی ، امام احمد اور امام آسختی وغیرہ کا یہی مسلک ہے ، البتہ امام ابو حنیفہ ادران کے پیروکاراس کے قائل نہیں ہیں۔سیدھی سی بات ہے کہ اِن لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ،سوائے ان عمومات کے جواس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ ذکر میں اصل قانون یہ ہے کہ آواز کو پست رکھا جائے۔لیکن اس فتم کے عام دلائل، اس باب کی خاص اور واضح روایات کے مقابلے میں مفید ثابت نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اس حقیقت کو ایسے اہل علم سمجھ یا کیں گے، جن کو الله تعالی نے عقلی جمود اور مذہبی تعصب سے یاک رکھا ہے۔ (صححہ: ٣١٣) سيدنا عبد الله بن عباس بظافة عروى م كم بين كريم التفاقية نفر مايا: ((مَا حَسَدَتْكُمُ الْبَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى آمِیسن، فَاکْیْرُوا مِنْ قَوْلِ آمِین -)) .... "جس قدرتم پر یبودی، آمین سے پڑتے ہیں، اتناکی اور چیز سے تم پر نہیں چڑتے ، لہذاتم کثرت ہے آمین کہنا۔' (ابن ملجہ صحیح ابن خزیمہ) امام ابوحنیفہ کے استاد امام عطاء بن ابی رباح كت بين من في دوسو (٢٠٠) صحاب الكائد كود يكما كه بيت الله من جب امام ﴿ وَلَا السَّالِينَ } كهتا توسب بلند آواز سے "آمین" کہتے۔ (بیمق) نعیم مجر کہتے ہیں: سیدنا ابو ہریرہ رفائن نے ہمیں رسول الله مطفی ایک عطریقے کے مطابق نماز برهائی، پھرنعیم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انھوں نے آمین کہی اور جولوگ آپ کی افتدا میں نماز پڑھ رہے تھے انھوں نے بھی آمین کہی۔ (نسائی) ابو ہریرہ واٹھ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله مِسْ الله مِسْ الله مِنْ إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ: ﴿ غَيُرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِيْنَ ﴾ فَأَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّ الْمَلاثِكَةَ تُومِّنُ عَلَى دُعَاثِه، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه-)) .... "جب امام ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ برم كرآمين كهوتم آمين كهو، كيونكه فرشة بهي امام كي دعا پر آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جا کیں گے۔'' (ابو يعلى : ١٤٠٨/٤، صحيحه: ٢٥٣٤) في الباني والله نع كها: اس مديث سے بداستدلال كرنا بهي درست ہے كه مقتدیوں کو' آمین' باواز بلند کہنا جا ہے، ایک دوسری کتاب میں میں نے اسی استنباط کی طرف اپنے میلان کا اظہار کیا ہے، کونکہ بیاستدلال سیدنا عبدالله بن زبیر فائنی کے اثر اورسیدنا ابو ہریرہ فائنی کی مرفوع حدیث کے مطابق ہے۔ (صیحہ:۲۵۳۴) سیدنا عبدالله بن زبیر ر الله کاکون سااثر مراد ہے؟ اس کے بارے میں امام البانی برالله نے خود کہا: پھر میں نے امام بخاری کو دیکھا، انھوں نے صیغۂ جزم کے ساتھ سیدنا ابن زبیر زمالٹن کامعلق اثر ذکر کیا۔جس پر کلام کرتے ہوئے مافظ ابن جرنے (فتے الباری: ۲۰۸/۲) میں کہا:عبدالرزاق نے اس اثر کو ابن جریج عن عطاء کی سندے

المرية المرية ( 233) ( 233) ( 2 - المرية المرية ) ( 233) ( 2 - المرية المرية ) ( 233) ( 2 - المرية المرية )

موصول بیان کیا ہے، ابن جرتج نے عطاء ہے پوچھا: کیا عبداللہ بن زہر سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین کہتے تھے؟
انھوں نے کہا: بی ہاں، اور اس کے مقتدی بھی آمین کہتے تھے، حتی کہ معبدگونی اٹھتی تھی۔ پھر انھوں نے کہا: آمین دعا ہے۔ میں (البانی) کہتا ہوں کہ بیر دوایت مصنف عبدالرزاق (۲۲۳۰) میں ہاور امام ابن حزم نے انہی کی سند کے ساتھ (المحلی: ٣/ ٣٦٤) میں بیان کی ہے۔ چونکہ ابن جرتج نے بیر دوایت عطاء ہے براہ راست لینے کی وضاحت کی ہے، اس لیے ان کی تدلیس کا خطرہ ٹل گیا ہے اور ابن زبیر کا اثر ثابت ہو گیا ہے۔ اس قتم کا اثر سیدنا ابو ہریرہ زوائیڈ مروان بن تھم کے مؤذن تھے۔ انھوں نے مروان پر شرط لگائی ہر کی تھی مروی ہے، ابو رافع کہتے ہیں: سیدنا ابو ہریرہ زوائیڈ ''آمین' کہتے اور اپنی آواز کولمبا کرتے اور کہتے تھے: جب زمین جب مروان کی آمین، آسان دالوں کی آمین سے موافقت کرتی ہو ان کو بخش دیا جا تا ہے۔ (بیہ نے ہی: جب زمین کی صحافی و لوں کی آمین، آسان دالوں کی آمین سے موافقت کرتی ہو ان کو بخش دیا جا تا ہے۔ (بیہ نے ہی: ۲/ ۹۹) اس کی سند صحافی ہوگئی اثر ثابت نہیں ہے، اس کے برعکس کی صحافی صحافی ہوگئی اثر ثابت نہیں ہے، اس لیے اس بات پر دل مطمئن ہو جا تا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنا جا ہے۔ واللہ اعلم۔ سے کوئی اثر ثابت نہیں ہے، اس لیے اس بات پر دل مطمئن ہو جا تا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنا جا ہے۔ واللہ اعلم۔ رسلسلہ الاحادیث الصحیفة: ۲۰ ۹۹)

ُ (۱۸) بَابُ حُكْمِ مَنُ لَّمُ يُحْسِنُ فَرُضَهُ الُقِرَاءَةَ اس شخص كِ حَكم كابيان جوقراءت كا فريضه الچھى طرح ادانہيں كرسكتا

(١٥٩٧) عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَبِي أُولُى رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ أَنِي رَجُلُ النّبِي عَلَيْ فَقَالَ: اللهِ عَنْهُ قَالَ أَنِي رَجُلُ النّبِي عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِي لا أَقُرأُ القُرْآنَ فَمُرْنِي بِمَا يُحْزِئُنِي مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْ: ((قُل: لَكُ النّبِي عَلَيْ: ((قُل: اللهُ وَلاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَاللهِ وَلاَ إِلهَ إِلاَ اللهِ وَاللهِ وَالاَ إِلهَ إِلاَ اللهِ وَاللهِ وَالاَ أَلهُ اللهُ وَاللهِ وَالاَ إِلهَ إِلاَ اللهِ وَاللهِ وَالاَ أَلهُ اللهُ وَاللهِ وَالاَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

سيدنا عبد الله بن الى اونى فالله كله ايك آدى نبى كريم الله بن الى اونى فالله كريم الله كرسول! من كريم الله كرسول! من قرآن نبيل بره صكنا، الله يقرآب مجهالي چيز كاهم فرما كين جو مجهاس سے كفايت كرے۔ آپ ملتي الله و لا الله و لا الله إلا "توبيہ كہدلياكر: اَلْحَمدُ لِللهِ وَ سُبنحانَ اللهِ وَ لا اللهِ وَ لا اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ لا اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ و

(١٥٩٧) تـخريج: حديث حسن بطرقه، وهذا اسناد ضعيف لضعف ابراهيم السكسكيـ أخرجه ابوداود: ٨٣٣، والطيالسي: ٨١٣ (انظر: ١٩١٠، ١٩٤٠)

نماز كاطريقه 2 - Clistifie (234) (2 - Clistifie (2 - Clistifie (234)) بندكر لى، كيونكه اس نے ان كلمات كو انگو محصصيت يانچ تك وَارْزُقْنِدْ - )) قَالَ: فَقَالَهَا وَقَبَضَ عَلَى كَفّه الْأُخْرِي وَعَدَّ خَمْسًا مَعَ إِبْهَامِهِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَقَدْ قَبَضَ كَفَّيْهِ جَمِيْعًا، فَقَالَ

احمد: ۱۹۶۲۹)

النَّبِيُّ عَلَيْ لَقَدْ مَلاًّ كَفَّيْهِ مِنَ الْخَيْرِ ـ (مسند

شار کیا تھا، پھروہ کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! یہ (کلمات) تو الله تعالی کے لیے ہیں، میرے ایے لیے کیا ہے؟ آپ الشيئين نفر مايا:" تو (اين ليه) په کهه ليا کر: اَلْسَلُّهُ مَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِي وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ." ( اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھے پر رحم فر ما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما) اس نے یہ (کلمات) کیے ادراینی دوسری ہنھیلی کوبھی بند کر دیااور اپنے انگو ٹھے سمیت یانچ تک شارکیا، پھروہ آ دمی جلا گیا، جبکہ اس نے دونوں ہتھیلیاں ہند کی ہوئی تھیں، آب مشخصی نے اسے دیکھ کرفر مایا: ''یقینا اس نے ائی ددنوں ہتھیلیاں خیر سے بھر لی ہیں۔''

**فوائد**: ....سیدنارفاعه خاتین بیان کرتے ہی که رسول الله ملط کینے ایک آ دمی کونماز کی تعلیم دی اوراہے فرمایا: ((إِنْ كَانَ مَعَكَ قَرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكُعْ-)) يعن:"الرّبير عياس قرآن مجید ہے تو اس کی تلاوت کر، وگرنہ اللہ تعالٰی کی تعریف کر، اس کی بردائی اور تہلیل بیان کر۔' (ابوداود، نسائی، ابن ماجه) معلوم ہوا کہ جس آ دمی کوقر آن مجید کی تلاوت کرنے پر قدرت حاصل نہ ہووہ نماز میں پہ کلمات کہدلیا کرے: اُلْے مُلْ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَ لاَ إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ \_ ليكن اس كما تها تها تعليما ته وہ حسبِ امکان قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھے گا۔ جوآ دمی مشرف باسلام ہوتا ہے، اس پر فورا نماز فرض ہو جاتی ہے،اگر وہ اس مختصر وقت میں قر آن مجید کی تعلیم حاصل نہ کر سکے،تو ان کلمات کے ساتھ نماز ادا کر کے پہلی فرصت میں فرض قراءت کی تعلیم حاصل کرے۔

(١٩) بَابُ قِرَاءَ قِ السُّورَةِ بَعُدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَيَيُن وَهَلُ تُسَنُّ قِرَاءَ تُهَافِي الْأُخُرَيَيُن أَمُ لاَ پہلی دورکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے اور دوسری دورکعتوں میں

اس کا پڑھنے کامسنون ہونے یا نہ ہونے کا بیان

(١٥٩٨) عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: كَانَ سيدناابو قاده وَاللَّهُ سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں كه رسول رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّى بِنَا فَيَقُرأُ فِي الظَّهْرِ الله مِشْفَاتِيمَ جمين نمازيرُ هات اورظهر وعصر مين يهلى دوركعتون وَالْعَ صْدِفِي الدَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ بِفَاتِحَةِ مِن سورهُ فاتحه اور مزيد دو سورتول كي تلاوت كرتے اور

<sup>(</sup>١٥٩٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٤٥١ (انظر: ١٩٤١٨)

> لُـكِتَـابِ وَسُـورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا (زَادَ فِى دِوَايَةٍ وَيَقْرَأُفي الرَّكْعُتَيْن الْأُخْرَيَيْنِ بِأَ فِي الرَّكْعِةِ الْأُولٰي مِـنَ السَظُّهُـرِ وَيُسقَصِّرُ فِـى الثَّانِيَةِ وَكَذَافِى

ب اوقات ہمیں کوئی آیت بھی سنا دیتے تھے، ایک روایت میں ہے: دوسری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے اور ظہر کی پہلی رکعت میں (قراءت کو) لمبا کرتے اور دوسری میں مختصر کرتے اور نماز فجر میں بھی ایسے ہی کرتے۔

الصُّبْح- (مسنداحمد: ١٩٦٣٨)

فواند: ..... إس اور ديگرا حاديث ہے معلوم ہوتا ہے كہ فرض ونفل كى ہر ركعت ميں سور 6 فاتحہ پراكتفا كرنا درست ہے، كيونكه آپ ملتے ملتے اللہ وعصر كى دوسرى دوركعت ميں صرف فاتحہ شريف كى تلاوت پر بھى اكتفا كر ليتے تھے اور بحيثيت ركعت پہلى اور آخرى ركعات ميں كوئى فرق نہيں ہے۔

> (١٥٩٩) عَنْ أَبِي سَعْيدِ نِ الْخُدْرِيِ وَالْهُوْ قَ لَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يَسْفُومُ فِي الظُّهْرِ فِي السَّرِّ كُعَتَيْنِ الْأُولَيْسِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلاثِيْنَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَكَانَ يَقُومُ فِي الْعصروفي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ

سیدناابوسعید خدری بخالیئو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ مطابع بین کہا و رکعت میں تمیں اللہ مطابع بین خمیر کی پہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں تمیں تمیں آیتوں کے اور دوسری دو رکعتوں میں سے بقدر تلاوت کرتے اور نماز عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں پندرہ پندرہ آیتوں کے بقدر اور دوسری دو رکعتوں میں اس سے نصف کے بقدر تلاوت کرتے تھے۔

فعواند: سساس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ مشکر آنے ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ مزید تلاوت کرتے تھے۔

(١٦٠٠) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: أَمَرَنَا نَبِيْنَا صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْراً بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ وَمَ تَيَسَّرَ (مسند احمد: ١١٤٣٥)

قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ (مسنداحمد: ١١٨٢٤)

میں: ہمارے نبی طفی میں استی میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا اور مزید جوآسان لگے۔

سیدنا ابوسعید خدری زالنی ہے یہ بھی روایت ہے، وہ کہتے

(١٦٠١) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَالِثَةٌ قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوْفَةِ سَعْدًا (يَعْنِي ابْنَ أَبِيْ وَقَاصِ)

سیدنا جابر بن سمرہ زلی کہتے ہیں کہ اہل کوفہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص زلی کے سیدنا عمر زلی کے پاس شکایت کی مانھوں

(١٥٩٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٢ (انظر: ١١٨٠٢)

<sup>(</sup>١٦٠٠) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم ـ أخرجه ابوداود: ٨١٨، والترمذي: ٢٣٨، وابن ماجه: ٨٣٨، والبخاري في "القراء ة خلف الامام": ١٦ (انظر: ١٠٩٨)

<sup>(</sup>١٦٠١) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٥٥، ٧٥٨، ومسلم: ٤٥٣ (انظر: ١٥١٨)

الكار المارية الكاركارية ( 236) ( 236) ( 2 - الناخ الكارية ) ( 236) ( 2 - الناخ الكارية ) ( 24)

إلى عُمَرَ وَ اللهُ فَقَالُوا: لا يُحْسِنُ يُصَلِّي، قَالَ: فَسَأَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي بِهِمْ صَلاةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَرْكُدُ فِي الْأُولَيْسْن، وَأَحْدِفُ فِي الْأُخْرَيْسْ، قَالَ: ذَالِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبًا إِسْحَاقَ (مسند (101A: Jaz)

(١٦٠٢) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) قَالَ: قَالَ عُمَرُ وَ اللَّهُ لِسَعْدِ: شَكَاكَ النَّأُسُ فِي كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلاةِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ مِنَ الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ مِنَ الْأُخْرِيَيْنِ وَلاَ آلُوْ مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَـالَ عُـمَرُ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْظَيْمَ بِكَ ـ (مسند احمد: ١٥١٠)

نے کہا: یہا چھے انداز میں نمازنہیں پڑھا تا۔ جب سیدناعمر رفائغہ نے ان سے یو چھا تو انہوں نے جواب دیا: میں تو انہیں رسول الله مُنْفِئَةُ فِي نماز كي طرح كي نماز يرها تا هون، بهلي دو رکعات میں لمبا قیام کرتا ہو اور دوسری دو میں مخضر کرتا ہوں۔سیدناعمر نٹائنڈ نے فرمایا: اُبو اسحاق! تیرے بارے میرا یی خیال تھا۔

(دوسری سند) سیدنا عمر فالنید نے سیدنا سعد فالنید سے یو جھا: لوگوں نے ہر چز کے متعلق تیری شکایت کی ہے جتی کہ نماز کے متعلق بھی، (حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں تو پہلی دو رکعتوں کولمیا کرتا ہوں اور دوسری دو کومختصر اور میں رسول اللہ من کی نماز کی اقترا کرنے میں کوئی کی نہیں کرتا، یہ ن کر انھوں نے کہا: تیرے بارے میں میرا یہی گمان تھا۔

فواند: ....عوام الناس میں بڑی قوت کے ساتھ پے نظریہ پایا جاتا ہے کہ فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں فاتحہ شریف کے بعد مزید تلاوت کرنا ضروری ہے اورتیسری اور چوتھی رکعت میں سورۂ فاتحہ یر اکتفا کرنا ضروری ہے۔ اگر چہ بیمل تو درست ہے، لیکن بینظر بید درست نہیں ہے، حقیقت وال بیہ ہے کہ ہررکعت میں سور و فاتحہ کے بعد رکوع کیا جا سکتا ہے اور ہر رکعت میں سور ہ فاتحہ کے بعد مزید تلاوت بھی کی خاسکتی ہے۔

(٢٠) بَابُ قِرَاءَ قِ سُورَتَيُن اَوُ اَكُثَرَ فِي رَكْعَةٍ، وَقِرَاءَ قِ بَعْض سُورَةٍ وَجَوَاز تَكُرُّر السُّورَةِ أوالآيات في رَكُعَةِ

ایک رکعت میں دویا زا کدسورتیں یا ایک سورت کا بعض حصہ تلاوت کرنے اورایک سورت بالبعض آبات کوتکرار کے ساتھ تلاوت کرنے کا بیان

<sup>(</sup>١٦٠٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٧٠، ومسلم: ٤٥٣ وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٥١٠) (١٦٠٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه ابوداود: ٩٥٦، وابن خزيمة: ٥٣٩، واسحاق بن راهویه: ۱۳۰۱ (انظر: ۲۵۳۸۵، ۲۸۲۵۲)

المرابع المرا يَجَمْعُ بَيْنَ السُّورِ فِي رَكْعَةٍ قَالَتْ: جمع كريلتے تھے؟ انہوں نے جواب ديا: مفصل (سورتوں كوجمع المُفَصَّلَ و (مسند احمد: ٢٦٢٠٦) كركيتے تھے)۔

فوائد: ..... "مُفَصَّل "مورتول كا آغاز سوره حجرات يا سورهُ ق ع بوتا ع اورقر آن ك آخرتك جارى رہتا ہـ (١٦٠٤) عَنْ نَافِع قَالَ: رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ نافع كہتے ہيں: بسا اوقات سيدنا عبدالله بن عمر ذائشُة فرضي نماز میں ہماری امامت کرواتے ہوئے دویا زائدسورتیں جمع کر لیتے بالسُّورَتَيْن وَالثُّلاثِ فِي الْفَرِيْضَةِ. (مسند (E710: 173)

نهيك بن سنان تلمي كهتيه بن: مين سيدناعبدالله بن مسعود رخالفهُ کے پاس آیا اور کہا: میں نے رات کو ایک رکعت میں مفصل سورتوں کی تلاوت کی ہے، انہوں نے کہا: شعروں کو بڑھنے کی طرح یا ردی تھجوروں کو بھیرنے کی طرح تیزی تیزی سے پڑھا ہوگا۔قرآن کوتو اس لیے مفصل بیان کیا گیا کہتم بھی اس کے الفاظ كوتشبر تشمر كريشوبه يقينا ميس أن ملتى جلتى بيس سورنول كو جانتا ہوں کہ آپ مشکور خن کو ملا کر پڑھتے تھے۔سیدنا ابن مسعود وظائمة كى تاليف كے مطابق سور أو رحمٰن اور سور أنجم أيك ركعت مين، پهرسورهٔ وخان اورسورهٔ ﴿عَمَّدَ يَتَسَاعَ لُونَ ﴾ كا ایک رکعت میں پڑھنے کا ذکر کیا۔ (١٦٠٥) عَنْ نَهِيْكِ بْن سِنَان السَّلَمِيِّ أَنَّهُ أَى عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﴿ وَكَالِيُّ ۚ فَقَالَ: قَرَأْتُ السمُفَصَّلَ الَّليْلَةَ فِي رَكْعَةٍ ، فَقَالَ: هَذَّا مِثْلَ هَـلِ الشِّعْرِ أَوْنَشُرًا مِشْلَ نَثْرِ الدَّقَلِ، إنَّمَا فُصِلَ لِتُفَصِّلُوا، لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِيْ تَمَانَ رَسُولُ اللُّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ عِشْرِينَ سُورَةً ، الرَّحْمٰنَ وَالنَّجْمَ نَسلَى تَأْلِيْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ كُلَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةِ، وَذَكَرَ الدُّخَانَ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ فِي رَكْعَةِ ـ (مسند احمد: ٣٩٥٨)

فسوانسد: ..... " قرآن كوتواس ليم فصل بيان كيا كيا كية بهي اس كے الفاظ كوشم ركم برطون - اس كامفهوم سير ہے کہ قرآن مجید کے معانی و مفاہیم کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور اس کے احکام ومسائل کو بھی ٹھوس بنیا دوں پر استوار کیا گیا، اس لیے قاری کوبھی جا ہے کہ اس کلام کو تھبر تھبر کر اور سوچ سمجھ کرتلاوت کرے۔

> إِسْحَاقَ عَنِ الْأُسُودِ بِنْ يَزِيْدَ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ مَسْغُودٍ) أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ

(١٦٠٦) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنْ أَبِي (ووسرى سند) ايك آدى سيرنا عبدالله بن معود رفائد كي ياس آیا اور کہا: میں نے ایک رکعت میں مفصل سورتوں کی تلاوت ک ہے، انہوں نے کہا: تو نے تو پھرشعرکو بڑھنے کی طرح

<sup>(</sup>١٦٠٤) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه الطحاوي: ١/ ٣٤٨ (انظر: ٢٦١٠) ويشهد له ما يأتي من حديث ابن مسعو د مِثْنَيْرٍ ــ

<sup>(</sup>١٦٠٥) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه البخاري: ٤٩٩٦، ومسلم: ٨٢٢ (انظر: ٣٦٠٧، ٣٩٥٨) (١٦٠٦) تخريج: حديث صحيح. أخرجه ابوداود: ١٣٩٦، و وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٣٩٦٨)

27 238 (2- Distribution ) (238) (2- Distribution ) (2)

فَقَالَ: قَرَأَتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: بَلْ هَذَذْتَ كَهَدِّ الشِّعْرِ أَوْ كَنَثْرِ الدَّقَلِ، لٰكِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَفْعَلْ كَمَا فَعَلْتَ، كَانَ يَعْفِرَ أَالنَّظُرَ الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ، يَعْفَرَ أَالنَّظُرَ الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ فَسَذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ بِعِشْرِيْنَ سُورَةً عَلَى تَأْلِيْفِ عَبْدِاللّٰهِ (يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ) آخِرُ هُنَّ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ اللهِ وَالذَّا الشَّمْسُ كُورَتْ وَالذَّا المَّانِ اللهِ وَالْمَدِينَ اللهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ وَلَهُ وَلَى الْمُؤْمِنُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُونَ وَالْمُؤَالِقُونَ وَالْمُونَ وَالْمُؤَالِقُونَ وَالْمُؤَالُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

یاردی کھجوروں کو بھیرنے کی طرح تیزی تیزی سے پڑھا ہوگا۔
رسول اللہ ملے آئے اس طرح تلاوت نہیں کرتے تھے، جیسے تونے
کی ہے۔ آپ ملے آئے او ملتی جلتی سورتوں (بیس سے دو دو) کو
ایک رکعت میں پڑھتے تھے، مثلا سورہ رحمٰن اور سورہ جم ایک
رکعت میں۔ پھر ابو اسحاق نے ہیں سورتوں کے ساتھ دس
رکعت کا ذکر کیا، یہ ترتیب سیدنا عبد اللہ بن مسعود فالٹو کی
تالیف کے مطابق تھی، آخری سورتیں سورہ تکویر اور سورہ دخان
تالیف کے مطابق تھی، آخری سورتیں سورہ تکویر اور سورہ دخان

فواند: ..... دلی جلی سورتوں ' ہے مراد دہ سورتیں ہیں جن کا موضوع وعظ ونصیحت اور قصہ و حکمت کے اعتبار ہے ایک بنتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اگر کوئی آ دمی تھم کھم کر تلاوت کرتا ہے تو دہ ایک رکعت میں مفصل سورتوں کی تلاوت کرسکتا ہے، کیونکہ یہ مقدار چار پاروں سے بچھ زیادہ ہے اور آپ مسلے آنے آئے رکعت میں اس مقدار سے زیادہ تلاوت کرتا بھی ثابت ہے، کیونکہ آپ مسلے آنے آئے مرتبہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ سورہ نساء اور سورہ آل عمران کی تلاوت کی ، یہ مقدار پانچ پاروں سے زیادہ ہے۔ سیدتا عبداللہ بن مسعود زمان تھ مقدار پانچ پاروں سے زیادہ ہے۔ سیدتا عبداللہ بن مسعود زمان تھ مقد یہ ہے کہ بعینہ آپ مسلے آنے کی اقتدا کی جائے۔

(١٦٠٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَبَّى يَعْرَأُ فِي رَكْعَتَيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَعْرَأُ فِي رَكْعَتَيْهِ قَبْلَ الْفَخرِ بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ وَالْآيَتَيْنِ مِنْ خَاتِمَةِ الْبَقرةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولٰي، وَفِي الرَّكْعَةِ الْقُرْآنِ وَبِالْآيَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْإَيْرَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ اللَّهُ الْكَتَابِ تَعَالَوْا الرَّكَعَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ حَتَّى يَخْتِمَ اللَّهُ اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

سیدنا عبدالله بن عباس رفائف کہتے ہیں: رسول الله منظ آنیا فجر سے پہلے والی سنتوں کی پہلی رکعت میں سور و فاتحہ اور سور و بقر و کے آخر ہے دو آیتیں اور دوسری رکعت میں سور و فاتحہ اور سور و آلی آلی آلی الی آلی اس آیت ﴿ قُلْ یا اُلْهَ الْمِکْتَابِ تَعَالَوُ اللّٰ اللّٰ کِتَابِ مَعَالَوُ اللّٰ اللّٰ کِتَابِ مَعَالَوُ اللّٰ اللّٰ کُلُمْ .... ﴾ کی تلاوت کرتے کی تلاوت کرتے ہے۔

فواند: .... یه حدیث ضعف بی کیکن فاتحه شریف کے بعد ایک آیت پڑھنا درست ہے، جیسا کہ عبد الله بن عباس وَفَاتُونَ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشکر آئے زیادہ تر فجر کی دوسنوں کی کہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۳۱۱ (فَوَوُلُوا آمَنَا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلْی اِبْرَاهِیْمَ وَاسْمُعِیْل وَاسْمُعِیْل وَاسْمُعَ وَیَعُقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا (۱۲۰۷) تحریج: اسنادہ ضعیف لجھالة الراوی عن ابن عباس (انظر: ۲۳۸۱)

نماز كاطريقه ) (239) (60 2 - CLEVELLE ) (6) 

ٱوَتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَمَا ٱوُتِيَ النَّبيُّونَ مِنُ رَّبّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ﴾ اور دوسرى ركعت مين سورة أل عمران كي آيت مُبر٥٢ ﴿ قُلُ يَأْهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ آَدِ نَعُبُكَ إِلَّا اللَّهَ وَلَانُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلا يَتَّخِذَ بَعُضَّنَا بَعُضًّا اَرْبَابًا مِّنُ دُوْنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوُا فَقُولُوا اشْهَدُو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ يرفي تق مقد (مسند احمد: ٢٠٤٨، ٢٠٥٥) منداحد من اوضح ملم نَ الكِروايت من دوسرى ركعت من اس آيت كا ذكر ب: ﴿ فَلَمَّ آ أَحَسَّ عِينُسى مِنْهُمُ الْكُفُرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ فَي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

(١٦٠٨) عَسنَ أَبِسَى هُرَيْسُرَةَ وَتَلَقَّ عَسن سيدناابو بريره فالنَّهُ سے مروى ہے كہ نبى كريم اللَّيْقِيمَ نے النَّبِي عِليٌّ قَالَ: ((أَيُّحِبُّ أَحَدُ كُمْ إِذَا رَجَعَ فرمايا:" كياتم من على يندكرتا بي جب وه كر لوث تو تین بری بری موئی حاملہ اونٹنیاں یائے ؟" ہم نے کہا: جی ہاں، آپ مشکر اِن نے فرمایا: '' تین آیتیں جن کو وہ نماز میں تلاوت كر لے، اس كے ليے ان (تين اونٹنوں) سے بہتر

إلى أُهْلِهِ أَنْ يَسجِدَ ثَلاَثَ خَلِفَاتِ عِظَام سِمَان؟)) قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: ((فَثَلاَثُ آياتٍ يَقْرِأُ بِهِنَّ فِي الصَّلاَّةِ خَيْرٌ لَهُ مُهُرِّدً)) (مسند احمد: ٩١٤١)

فواند: .....بغیر کسی عذر کے نماز میں طوالت سے جی کتر انے والوں یا لیے قیام کو بیندنہ کرنے والوں کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ وہ کس قدر محرومی کا شکار ہیں ، جبکہ ایک آیت کا اتنابرا اجر ہے۔

(١٦٠٩) عَنْ أَبِيْ ذَرِّ وَكَالِثَةٌ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةً فَقَرَأَ بِآيَةٍ حَتْى أَصْبَحَ يَـرْكَعُ وِيَسْجُدُ بِهَا ﴿إِنْ تُعَدِّ بِهُمْ فَإِنَّهُمْ عِادُكَ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكَيْمُ - ﴾ فَلَمَّا أَصْبَحَ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! مازلْتَ تَقْرَأُ هٰذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ تَرْكَعُ وَتَسْجُدُ بِهَا؟ قَالَ: ((إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَا نِيْهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللُّهُ لِمَنْ لَايُشْرِكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَنّا-)) (مسند احمد: ٢١٦٥٤)

سیدناابو ذر ہلائی ہے مروی ہے کہ رسول الله طفی آئی نے ایک رات نماز پڑھی اور صبح تک ایک ہی آیت کی تلاوت کے ساتھ ركوع وجود كرتے رہے، (وہ آیت بہہے:) ﴿إِنْ تُعَنِّ بُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ، وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكَيْمُ ﴾ جب صبح مولى تو من نے كما: اے الله كرسول! آپ صبح تک ایک ہی آیت بڑھتے رہے اور اس کے ساتھ رکوع و جود کرتے رہے؟ آپ مشکر آنے نے فرمایا: ''میں نے اپنی امت کے لیے اللہ تعالی ہے سفارش کرنے کا سوال کیا ، جواس نے مجھے عطا کر دیا اور اگر اللہ نے جا ہا تو وہ ہرا س شخص کو حاصل ہوگی جواللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہراتا۔''

<sup>(</sup>۱٦٠٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٨٠٢ (انظر: ١٠٠١٦)

<sup>(</sup>١٦٠٩) تـخريج: اسناده حسن أخرجه ابن ماجه: ١٣٥٠، والنسائي: ٢/ ١٧٧ بلفظ متقارب منه (انظر:

### Q.X نماز كاطريقته ) (240) (5 (2 - Clissia) (5 ) (5 ) فدواند: ....اس باب کی ہر صدیث این مفہوم میں واضح ہے، آخری صدیث میں دی گئی رخصت حیران کن ہے کہ ہر رکعت میں ایک آیت کو بار بار برطا جا سکتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک سورت کی بار بار تلاوت کرنے کی منجائش بھی مل رہی ہے، جن لوگوں کو صرف قرآن مجید کی آخری مختصر سورتیں یاد ہوں، وہ اس حدیث کی روشنی میں ایک ہی سوررت یا آیت کی بار بارتلاوت کر کے لمبی قیام کی یا ایک رکعت میں زیادہ آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ (٢١) بَابُ جَامِع الْقِرَاءَ ةِ فِي الْصَّلَوَاتِ نمازوں میں قراءت کے متعلق جامع بیان

(١٦١٠) عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي سِيناابِو برريه وَلَا اللهِ عَن أَبِي سِينا بِو برره وَلَا اللهِ عَن أَبِي پڑھی، جس کی نماز آپ <u>مشک</u>ر کے نماز کے زیادہ مشابہ ہو، بیہ آ دی مدینه میں امام تھا۔ سلیمان بن بیار کہتے ہیں: (بیہن کر) جب میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو دیکھا کہ وہ ظہر کی پہلی دودورکعتوں کولمیا اور دوسری دو کو بلکا کرتا تھا اورمغرب کی میلی دومین "قصارمفصل" کی،عشاء کی پہلی دومین "وسطمفصل" کی اورصبح کی نماز میں''طوال مفصل'' کی تلاوت کرتا تھا۔ضحاک کتے ہیں: مجھے سیدنا انس بن مالک بڑائٹیز سے سننے والے ایک آدی نے بان کیا کہ انھوں نے کہا: میں نے اس نوجوان یعنی عمر بن عبدالعزيز کے علاوہ کسی ایسے مخص کونہیں دیکھا کہ جس کی نماز رسول الله طفي ولي كي نماز كے زيادہ مشابہ ہو۔ ضحاك كہتے ہیں: پھر میں نے عمر بن عبد العزیز کے بیچھے نماز پڑھی، پھر انھوں نے سلیمان بن بسار کی طرح کا بی طریقہ بیان کیا۔

هُ رَيْرَةَ وَلَا قَالَ: مَارَأَيْتُ رَجُلاً (وَفِي روَايَةِ مَساصَلَيْتُ وَرَاءَ أَحَدِ بَعْدَ رَسُوْل اللهِ إلى الله على الله على مِنْ الله على مِنْ فُلان، الْإِمَام كَانَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارِ: فَصَلَيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولْكِيْنِ (وَفِي روَايَةِ: الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولْكِيْنِ) مِنَ الظُّهُ رِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيْيِن مِنَ الْمَغْرِب بقِ صَارِ الْمُفْصَّلِ، وَيَقَرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصِّل، وَيَقْرَأُ فِي الْعَدَادةِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: فِي الصُّبْحِ) بِطِوَالِ الْمُ فَصَّل، قَالَ الضَّحَّاكُ وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهُ صَلاةً بصَلا قِرَسُول اللهِ مِنْ هٰذَا الْفَتْلِي يَعْنِنِي عُمَرَبْنَ عَبْدِالْعَزِيْزِ ، قَالَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَكَانَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَاقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ ـ (مسند احمد: ۸۳٤۸)

(١٦١٠) تخريج: حديث انس بن مالك اسناده قوي أخرجه ابن سعد في "الطبقات": ٥/ ٣٣٢ (انظر: ٨٣٦٦)

#### نماز كاطريقه

فواند: ...... "مُفَصَّل " مورتوں كا آغاز سورة حجرات يا سورة ق سے بوتا ہے اور قرآن كة آخرتك جارى رہتا ہے،اس کی تمین شمیں ہیں، پہلے تول کے مطابق ان کی تفصیل یہ ہے:

- (۱) طوال مفصل: سورهٔ حجرات سے سورهٔ بروج تک۔
- (٢) وسط مفصل: سورهُ بروج ہے سورهُ بینہ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ﴾ تك
  - (٣) قصار مفصل: سورهُ بينه ٢٢ خرِ قرآن تك .

(١٦١١) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كَالَّهُ قَالَ: كَسَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُفِي الظُّهُرِ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَنعُسُى ﴾ وَفِي الْعَصْرِ لَحْوَذَلِكَ، وَفِي الصُّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَٰلِكَ.

(مسند احمد: ۲۱۲۷۰)

(١٦١٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ خَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَـوْمُنَا يَقْرَأُ بِنَا فِي السرَّكْعَتَيْن الْأُولَيَيْن مِنْ صَلاَةِ الظُّهْر ﴿ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَيُطَوِّلُ فِي الْأُولٰي ، وَيُمْقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي صَلاَ وَ السُّبْحِ يُعَوِّلُ الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي اشًانِيَةِ وَكَانَ يَقُرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّا وْلَيَيْنِ وِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ - (مسند احمد: ٢٢٨٨٧) (١٦١٣) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: كُلُّ صَلاَ وَيُفْرَأُ فِيْهَا فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَسْمَعْنَاكُم، وَمَا أَخْفِي عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ للهِ (مسند احمد: ٨٥٠٦)

سيدنا جابر بن سمرة زائفهٔ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مشكرة ظہر میں سورۂ کیل،عصر میں بھی اسی طرح کی سورتیں اور فجر میں اں ہے کمبی قراءت کرتے تھے۔

سیدنا ابو قمادہ و اللہ اسے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول قراء ت کرتے اور بھی کبھار ( کوئی) آیت بھی سنا دیتے، (اس نماز کی ) پہلی رکعت کولمبا کرتے اور دوسری کومختراور صبح کی نماز میں بھی اس طرح کرتے ، یعنی پہلی رکعت کولمیا کرتے اور دوسری کومخضر اور نما نِ عصر کی پہلی دو رکعتوں میں بھی (سور و فاتحہ کے ساتھ کسی اور سورت ) کی تلاوت کرتے تقے۔

سیدناابو ہررہ وہائٹۂ کہتے ہیں: ہرنماز میں قراءت کی جاتی ہے، رسول الله من و مين سات ته، بم بهي تمهين سا دي ہیں اور جو ہم سے مخفی رکھتے ، ہم بھی تم سے مخفتی رکھتے ہے۔ کے مل کے پابند ہیں۔

<sup>(</sup>١٦١١) تخريج: أخرجه مسلم: ٤٥٩ (انظر: ٢٠٩٦٣)

<sup>(</sup>١٦١٢) تخريج: أخرجه مطولا و مختصرا البخاري: ٧٥٩، ٧٦٢، ٧٧٩، وابوداود: ٧٩٨، وابن ماجه: ٨٢٩، والنسائي: ٢/ ١٦٥ (انظر: ٢٢٥٢٠)

<sup>(</sup>١٦١٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٩٦ (انظر: ٧٥٠٣)

و المنظم المنظم

(١٦١٤) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ يَوْمُنُا فِي الصّلاَةِ فَيَجْهَرُ وَيُهِ، وَخَافَتْنَا فِيمَا جَهَرَ فِيْهِ، وَخَافَتْنَا فِيمَا جَهَرَ فِيْهِ، وَخَافَتْنَا فِيمَا خَافَتَ فِيْهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((لاَ صَلاَةَ لِللّهَ بِقِرَاءَةٍ قِ-)) (مسند احمد: ٨٠٦٢)

سیدنا ابو ہریرہ فرانٹو سے ہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله مطفی آیا نماز میں ہماری امامت کراتے تھے، جس میں آپ جہر کرتے ہیں اور جس میں سرتی تلاوت جہر کرتے ہیں اور جس میں سرتی تلاوت کرتے، ہم بھی سری کرتے ہیں، میں نے آپ مطفی آیا ہم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''کوئی نماز نہیں ہے، گر قراء ت کے فرماتے ہوئے سنا: ''کوئی نماز نہیں ہے، گر قراء ت کے

## (۲۲) بَابُ الْقِرَاءَ ةِ فِى الظُّهُرِ وَالْعَصُرِ ظهروعصر ميں قراءت كابيان

تسنبید: درج ذیل ابواب واحادیث میں پانچوں نمازوں کی قراءت کی مختلف کمیت و کیفیت بیان کی گئی ہے، آپ بغوران احادیث کا مطالعہ کر کے مسئلہ کا استدلال کریں، نماز فجر اور نماز جمعہ کی قراءت والے باب کے بعد اس موضوع کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔

(١٦١٥) عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لَخَبَّابٍ رَضِى اللهِ عَنْهُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنَّهُ اللهِ عَنَّهُ اللهِ عَنَّهُ اللهِ عَنَّهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقُلْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُم تَعَرِفُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُم تَعَرِفُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: بِإِضْطِرَ الِ لِحْيَتِهِ - (مسنداحمد: ٢١٣٩٣) بِاضْطِرَ الِ لِحْيَتِهِ - (مسنداحمد: ٢١٣٩٣)

بِاضْطِرَ ابِلِحْيَةِ - (مسنداحمد: ٢١٣٩٣) (١٦١٦) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَفِتْيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَسَأَلُوهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَـقْرَأُ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: لاَ، فَقَالُوا: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ؟

ابومعمر کہتے ہیں: ہم نے سیدنا خباب رہائی سے پوچھا: کیارسول الله مطابع کی انہوں فر مایا: جی الله مطابع کی انہوں فر مایا: جی ہاں۔ ہم نے کہا: تم اس کو کیسے پہچانتے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ کی واڑھی کے حرکت کرنے سے۔

عبد الله بن عبيد الله بن عباس كتب بين عبل اور كه قريق نوجوان سيدنا عبد الله بن عباس في النفر ك پاس ك اور يه سوال كيا كيا رسول الله من آرة خروع من قراءت كرتے تھے؟ انہوں نے كہا: نہيں۔ وہ كتب كيا: شايد آپ من قراء ت ول منہوں نے كہا: شايد آپ من برا ھتے ہوں۔ انہوں نے كہا تمہارا چرہ حجل جائے، يہ تو

(١٦١٤) تـخـريـج: حـديـث صـحيح، وهذا اسناد ضعيف، ابن ابي ليلي سيء الحفظ لكنه متابع\_ أخرجه أخرجه الطحاوي: ١/ ٢٠٨ (انظر: ٨٠٧٦)

(١٦١٥) تـخـريـج: اسـنـاده صحيح على شرط الشيخينـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٣٦١، والنسائي في "الكبري": ٥٣٠، وابن خزيمة: ٥٠٥ (انظر: ٢١٠٦٧، ٢١٠٨)

(۱۲۱۶) تخریج: اسناده صحیح ـ أخرجه ابوداود: ۸۰۸، والترمذی: ۱۷۰۱، والنسائی: ٦/ ۲۲٤ (انظر: ۱۹۷۷) (۲۲۳۸)

المنظم ا

قَالَ: خَمْشًا، هٰذِهِ شَرِّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَالَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحَدَّ صَّنَا دُوْنَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلاثٍ أَمَرَنا أَنْ يُحَدِّ صَّنَا دُوْنَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلاثٍ أَمَرَنا أَنْ يُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَلاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلا نُنْزِى جَمَارًا عَلَى فَرَسٍ و (مسند احمد: ٢٢٣٨)

اس سے بھی بری بات ہے، کیونکہ رسول الله مطاقیق مامور بندے تھے، جو چیز دے کر بھیجے گئے وہ آپ نے پہنچا دی ہے اور آپ مطاق آیا نے ہمیں لوگوں میں کی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا، ماسوائے اِن تین چیز وں کے: آپ مطاق آیا نے ہمیں عمر دیا کہ ہم اچھی طرح وضو کریں، صدقہ نہ کھا کیں اور (خچر پیدا کرنے کے لیے) گدھے کو گھوڑی پر نہ چڑھا کیں۔

فوائد: ....سیدناعبدالله بن عباس زالتن کی اس حدیث کے آخری حصے کا یہ مطلب ہوا کہ تین امور میں اہل بیت کوخاص کیا گیا، جبکہ دوسری روایات میں پہلی اور آخری چیز کا تھم تو دوسرے امتوں کو بھی دیا گیا ہے۔علامہ عظیم آبادی فی جان ہے دوامور بھی اہل بیت کے حق میں واجب ہیں، یا اس کا معنی یہ ہے کہ ان دو چیزوں کا ذکر بطور مبالغہ اور تا کید کیا شہرے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سرے سے خصیص کی نئی کی جارہی ہے، جیسے سیدناعلی زبالتی فی نہا تھا: اِلّا فِسنی اللّه فیسنے فی اللّه فیسنے اللّه فیسنے فی اللّه فیسنے فیسنے کہ اس کے کہ سرے سے خصیص کی نئی کی جارہی ہے، جیسے سیدناعلی زبالتی فیل تھا تھا: اِلّا فیسنی فیسنے فیسنے کہ اس کے کہ سرے سے خصیص کی نئی کی جارہی ہے، جیسے سیدناعلی زبالتی فیل کی اس کے کہا تھا: اِلّا فیسنی فیل کی جارہ کی خوال کی جارہ کے خصیص کی خوالے کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی خوالے کی جارہ کی جارہ

رَضِى اللّه عَنْهُمَا قَالَ: قَرَأَ النّبِي عَبّاسِ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَرَأَ النّبِي عَلَى فِي رَضِى اللّه عَنْهُمَا قَالَ: قَرَأَ النّبِي عَلَى فِي السَلَوَاتِ وَسَكَتَ فَنَقُراً فِيْمَا قَرَأَ فِيْهِنَّ نَبِي نَيْ اللّهِ عَلَى وَسَكَتَ فَيْمَا سَكَتَ، فَقِيلَ لَهُ: الله عَلَى وَانَهُ وَقَالَ: فَلَعَلَمُ كَانَ يَقْرأُ فِي نَفْسِهِ، فَعَضِبَ مِنْهَا وَقَالَ: فَلَعَلَمُ كَانَ يَقْرأُ فِي نَفْسِهِ، فَعَضِبَ مِنْهَا وَقَالَ: فَلَيْهُ مُرسُولُ اللّهِ عَلَى ؟ (وَفِي رِوَايَةِ: أَتَتَهِمُ رُسُولُ اللّهِ عَلَى ؟ (وَفِي رِوَايَةِ: أَتَتَهِمُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ؟) (مسند احمد: ۱۸۸۷)

سیدنا عبداللہ بن عباس زبالٹی سے روایت ہے، وہ کہتے ہے کہ رسول اللہ مستحقیق ہم بعض ممازوں میں قراء ت کرتے اور بعض میں خاموش رہتے ، اس لیے ہم ان نمازوں میں قراءت کرتے ہیں، جن میں آپ مستحقیق نہ نے کی اور ان میں خاموش رہتے ہیں، جن میں آپ مستحقیق نظاموش رہے۔ کسی نے ان سے کہا:
میں، جن میں آپ مستحقیق نظاموش رہے۔ کسی نے ان سے کہا:
ماید آپ مستحقیق ول میں پڑھتے ہوں، لیکن وہ غصہ میں آگئے اور کہا: کیارسول اللہ مستحقیق پر تہمت لگائی جارہی ہے؟

فواند: .... محیح بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: سیدنا عبداللہ بن عباس ذائی کہتے ہیں: جہاں نبی کریم مین اللہ اللہ بن عباس ذائی کہتے ہیں: جہاں نبی کریم مین اللہ کو تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا، وہاں آپ خاموش رہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ''اور تیرار ب بھولنے والانہیں ہے۔'' (سورہ مریم: ۱۳۲) مزید ارشاد ہوا: ''البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ مین آب بہترین نمونہ ہے۔'' (احزاب: ۲۱) حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز وں میں قراءت کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس زائی ک گئی ہے، بعض میں مرے سے نفی کی گئی ہے، بعض میں طبی سیدنا عبداللہ بن عباس زائیو متر دو تھے، ان سے مروی روایات میں سے بعض میں سرے سے ظہر وعصر میں آپ مین الموں نے شک کا اظہار کیا ہے۔ بہر حال کی صحابہ کرام سے ظہر وعصر میں آپ مین الموں نے شک کا اظہار کیا ہے۔ بہر حال کی صحابہ کرام سے ظہر وعصر میں آپ مین آب مین الموں نے شک کا اظہار کیا ہے۔ بہر حال کی صحابہ کرام سے ظہر وعصر میں آپ مین الموں نے شک کا اظہار کیا ہے۔ بہر حال کی صحابہ کرام سے ظہر وعصر میں آپ مین الموں نے شک کا اظہار کیا ہے۔ بہر حال کی صحابہ کرام سے ظہر وعصر میں آپ مین الموں نے شک کا اظہار کیا ہے۔ بہر حال کی صحابہ کرام سے ظہر وعصر میں آپ مین الموں نے شک کا اظہار کیا ہے۔ بہر حال کی صحابہ کرام سے ظہر وعصر میں آپ مین الموں نے شک کا اظہار کیا ہوں کیا گئی ہے۔ بہر حال کی صحابہ کیا گئی ہے۔ کیا ہوں کیا گئی ہوں کیا ہوں کیا گئی ہوں کی ہوں کیا گئی ہوں کیا گئی ہوں کی گئی ہوں کی ہوں کیا گئی ہو

<sup>(</sup>۱٦۱۷) تمخريج: حديث صحيح - أخرجه الطبراني: ١٢٠٠٥ ، والطحاوى في "شرح المعاني": ١/ ٢٠٠٥ ، و أخرجه البخارى: ٧٧٤ بلفظ سيأتى في شرح هذا الحديث (انظر: ١٨٨٧ ، ٣٣٩٩) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

## الكافرية ١٤٥٥ ( ١٤٥٥ ( ١٤٥٥ ( ١٤٥٥ ( ١٤٥٥ ( ١٤٥٥ ( ١٤٥٥ ) ١٤٥٥ ) ١٤٥٥ ( ١٤٥٥ )

تلاوت كرنا ثابت ب\_مثلا: سيدنا ابوقاده، سيدنا خباب، سيدنا ابوسعيد خدرى، سيدنا جابر بن سمره، سيدنا براء بن عازب اورسیدتا انس ڈی نیٹ اس لیے ان مثبت روایات کوعبد الله بن عباس زمالٹنز کی منفی یا شک والی روایت پر ہرصورت میں مقدم کیا جائے گا۔ مزیر تطبیق والی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ معاملہ واضح ہے۔

(١٦١٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سيناابن عباس وَلَيْنَ كَتِ مِين: مِن في سارى سنيس ياوكى قَالَ: قَدْ حَفِظْتُ السُّنَّةَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنِّي لا ﴿ بِي الكِن مِن بِنبِين جانا كه آيا رسول الله مِشْ عَلَيْ ظهر وعصر ك نمازوں میں قراءت کرتے تھے پانہیں؟ بہرحال ہم تو قراءت كرتے ہيں، اور ميں يہ بھى نہيں جانتا كه آپ اس آيت كو كيے رُحة ته: ﴿ وَقَلْ بَلَغُتُ مِنْ الْكِبَرِ عِتِيًّا يَا عُسِيًّا ﴾

أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْ لَا؟ (زَادَفِي رِوَايَةٍ وَلٰكِنَّا نَقْرَأُ) وَلا أَدْرِي كَيْفَ كَـانَ يَـقُـرَأُ لٰمَـذَا الْحَرْفَ ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ الْكِبَرِ عِتِيًّا أَوْ عُسِيًّا - ﴾

(مسند احمد: ۲۲٤٦)

فواند: ....ان امور کوسیدنا عبدالله بن عباس رئائن کے ذاتی علم پرمحمول کیا جائے گا،ان کوعلم نہ ہونے سے بیہ لازمنہیں آتا کہان امور کا کوئی وجودنہیں تھا۔ جبکہ دوسرے صحابہ کرام نے وضاحت کررکھی ہے کہ آپ مطنع آتا ظہر وعصر کے قیام میں تلاوت کرتے تھے۔

ف واند: ....اگرچهم يه آيت "عِتِيًا" كالفاظ كراته تلاوت كرتے بي اليكن أبي اور عابد كي قراءت "عُسِيًا" ہے۔

> (١٦١٩) عَن الْمُطَّلِبِ بن عَبْدِ اللهِ قَالَ: تَـمَـارَوْا فِـى الْـقِـرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَأَرْسَلُوا إِلَى خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: قَالَ أَبِئِ: قَامَ أَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبطِيلُ الْقِيَامَ وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَدْ أَعْلَمُ ذَٰلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِقِرَاءَ قِ ـ (مسند احمد: ٢١٩١٣)

مطلب بن عبد الله كہتے ہيں: ظهر اور عصر ميں قراء ت ك بارے میں لوگوں میں بحث ہونے لگی، انھوں نے (فیصلہ كروانے كے ليے) خارجہ بن زيدكى طرف پيغام بھيجا،اس نے کہا: میرے باب نے بیان کیا کہ رسول اللہ مطابقات لمبا قیام كرتے تھے اور اين مونول كوحركت ديتے تھے، ميں جانا ہوں کہ بیر کت صرف قراءت کرنے کے لیے ہی ہوتی تھی۔

<sup>(</sup>١٦١٨) تـخـريـج: اسناده صحيح على شرط البخاري. أخرجه ابوداود: ٨٠٩ واقتصر على القسم الاول

<sup>(</sup>١٦١٩) تـخريج: صحيح لغيره. أخرجه البخاري في "القراءة خلف الامام": ٢٩٢، والطبراني: ٢٨٨٦، واحمد بن منيع في "مسنده" كما في "اتحاف الخيرة": ١٨٤٧ ، و البيهقي: ٢/ ١٩٣ (انظر: ٢١٥٨٠)

نماز کا طریقه کرون

حاتی تھی۔

١٦٢٠) عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ عَالَ: كَانَتْ تُعْرَفُ قِرَاءَ ةُ النَّبِي اللَّهُ اللّ (مسند احمد: ۲۳٥٤٠)

(١٦٢١) عَنْ أَبِي سَعْيدِ دِ الْخُدْرِيِّ وَكَالِثَةً قَالَ كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ا ُ ظُهْرِ وَالْعَصْرِ، قَالَ فَحَزَرْنَا قِيَامَ رَسُوْلِ اللهِ عَنِي الظُّهْرِ الَّركْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ قَدْرَ فِسَراءَةِ ثَلَاثِيْنَ آيَةً قَدْرَ قِرَاءَةِ سُورَةِ ﴿الَّم تَنْزِيْلُ ﴾ السَّجْدَة، قَالَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيْثِن عَسَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْعَصْرِفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْس عَـكَسى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْأُولَيَيْنِ ـ (مسند احمد: ١٠٩٩)

سيدناابوسعيد خدري رفائند كهتر بين: بهم ظهر اورعصر مين رسول دو رکعتوں میں رسول الله مطاع الله علی میں آیتیں یعنی سورۂ تجدہ کے بڑھنے کے برابر اندازہ لگایا اور ہم نے آپ کے قیام کا دوسری دو رکعتوں میں اس کے نصف کا اندازہ لگایا ،ہم نے عصر میں پہلی دور کعتوں میں آپ کے قیام کا اندازہ

(ظہر کی پہلی دورکعتوں) کے نصف کے برابر لگایا۔اور دوسری

دورکعتوں میں پہلی دو کے نصف کا انداز ہ لگایاہے

ایک صحابی سول بیان کرتا ہے کہ: ظہر کی نماز میں نبی

كريم من المنظامية كل المراد المام كالمركت سي بهنجاني

فواند: ....اس روایت کامفہوم بی ہے کہ ظہر کی پہلی دورکعتوں میں سے ہررکعت میں میں آیتوں کے برابر ہوتی اور دوسری دور کعتیں اس قیام کے نصف یعنی پندرہ پندرہ آبتوں کے برابر ہوتیں اور عصر کی پہلی دور کعتیں ظہر کی آخری دو رکعتوں کے برابر ہوتیں اور اس کی دوسری دورکعتیں اس ہے بھی نصف یعنی سات سات آیات کے برابر ہوتیں تھیں۔ (١٦٢٢) عَنْ رَبِيْعَةً بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ قَرْعَ كَتِ بِينِ: مِن سيدنا أبوسعيد وْفَاتْمَ كَ ياس آيا، ان ك

قَنْ عَهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيْدِ وَهُوَ مَكْنُورٌ ياس بهت لوك آئ موئ تع، جب وه ان عليحده موئ تومیں نے کہا: جس چیز کے بارے میں بدلوگ سوال کررہے تھے، میں اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو

(۱٦۲۰) تخریج: اسناده صحیح ـ أخرجه ابن ابی شیبة: ۱/ ۳۱۲ (انظر: ۲۳۱۵۳)

(١٦٢١) تخريج: أخرجه مسلم: ٤٥٢ (انظر: ١٠٩٨٦)

عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لَا

أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هٰوُلاءِ عَنْهُ ، قُلْتُ

(١٦٢٢) تـخـريـج: اسناده صحيح على شرط مسلم. وهو حديث طويل، أخرجه بعضه مسلم: ١١٢٠، وابوداود ٢٤٠٦، لكن ليس فيهما قصة صلاة الظهر هذه ـ (انظر: ١١٣٠٧)

ويو المرية المراجزين على المراجزين المرية المراجزين المرية المراجزين المراج

آپ سے رسول اللہ ملطے آیا کی نماز کے متعلق سوال کرنا چاہنا ہوں، انھوں نے کہا: اس میں تو تیرے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے اپنی بات کو دوہرایا تو انھوں نے کہا: طہر کی نماز کھڑی کر دی جاتی، ہم میں سے ایک آ دی بقیع کی طرف جاتا، قضائے حاجت کرتا، پھر اپنے گھر آ کر دضو کرتا، پھر مجد کی طرف آتا اور رسول اللہ ملے آئے آپھی تک پہلی رکعت میں ہوتے۔

أَسْأَلُكَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى ، فَقَالَ: مَالَكَ فِنَى ذَٰلِكَ مِنْ خَيْرٍ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، مَالَكَ فِنَى ذَٰلِكَ مِنْ خَيْرٍ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَانَتْ صَلاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِى أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِى أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِى أَخَدُنَا إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِى أَخَدُنَا إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِى أَخَدُنَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَهُم لَكُ فَيَ الرَّعْمَةِ الْأُولِي. وَرَسُولُ اللهِ عَلَى في الرَّعْمَةِ الْأُولِي. (مسند احمد: ١١٣٢٧)

فسوانسد: ....عصر حاضر میں ندہب سے دوری، اس میں عدم دلچپی اور عجلت پیندی نے لوگوں کو اس قتم کی احادیث مبار کہ سے بہت دور کر دیا ہے۔

(١٦٢٣) عَنْ عَبْدِاللهِ بِنْ أَبِي أَوْفَى كَاكُ اللهِ بِنْ أَبِي أَوْفَى كَاكُ اللهِ بِنْ أَبِي أَوْفَى كَاكُ اللهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ. (مسند احمد: ١٩٣٥٩)

سیدنا عبد الله بن ابی اوفی رفائنهٔ سے روایت ہے کہ نبی کریم مطبقاً خلیر کی بہلی رکعت میں قیام جاری رکھتے ،حتی کہ کسی (داخل ہونے والے کے) قدم کی آواز نہ سنتے۔

(١٦٢٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَفْرَأُ فَي الظُّهْرِيِدِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الطُّهْرِيدِ وَسَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَنَحْوِ هَا، وَفِي الصَّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَٰلِكَ وَمسند وفِي الصَّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَٰلِكَ وَمسند احمد: ٢١٠٩٣)

سیدنا جابر بن سمرہ زخائشہ سے مروی ہے کہ رسول الله مطفے آیا تم ظہر کی نماز میں سورہ اعلی اور اس جیسی سورتوں کی اور نماز فجر میں اس ہے لمبی سورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔

ف**ے اند:** .....منداحمہ میں ہی اس حدیث کے دوسرے طرق میں نماز ظہر میں سورہ کیل ،سورہ بروج اورسورہ طارق کے پڑھنے کا بھی ذکر موجود ہے۔

(١٦٢٥) عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ: إِجْتَمَعَ ثَكَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَى فَقَالُوْا أَمَّا مَا يَجْهَرُ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِالْقِرَاءَةِ فَقَدْ

ابو العاليه كہتے ہيں: تميں صحابہ جمع ہوئے اور انھوں نے كہا: رسول الله مطاق يَلِم (جن نمازوں) ميں بلند آواز سے قراء ت كرتے تھے، اس كو تو ہم جانتے ہيں، كيكن آپ مطاق يا (جن

<sup>(</sup>١٦٢٣) تخريج: اسناده ضعيف لابهام الراوى عن عبدالله بن ابى اوفى ـ أخرجه ابوداود: ٨٢ (انظر: ١٩١٤٦) (١٦٢٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٤٦٠ (انظر: ٢٠٨٠٨)

<sup>(</sup>١٦٢٥) تخريج: حديث صحيع، وهذان اسنادا ضعيفان أخرجه ابن ماجه: ٨٢٨ (انظر: ٣٣٠٩٧)

نماز كالمريقه 

> عَلِمْنَاهُ، وَمَا لايَجْهَرُ فِيْهِ فَلا نَقِيسُ بِمَا يَجْهَرُ بِهِ ، قَالَ: فَاجْتَمَعُوا فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ اثْنَانِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُرأُ فِي صَلَا وَ الظُّهُو قَدْرَ ثَلاَثِيْنَ آيَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولْكَيْدِن فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَفِي الرَّكْعَتَيْن الْأُخْـرَيَيْـن قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَيَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِقَدْرِ النِّصْفِ مِنْ قِرَاءَ يِهِ فِي الرَّ كَعَتَيْنِ اللَّهِ وَلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، وَفِي الْأَخْرَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.

نمازوں میں ) جمری قراء تنہیں کرتے تھے،اب ان کو جہروالی نمازوں پر قباس تونہیں کرتے۔ پھروہ اس امریرمتفق ہو گئے اوران میں کوئی دوبھی اختلاف کرنے والےنہیں تھے کہ رسول الله مُصْاَلَة مَازظهري بهلي دور كعتول مين تمين تمين آيتول ك بقدراور دوسری دو رکعتوں میں اس سے نصف کے بقدر تلاوت کرتے تھے، اور عصر کی نیبلی دو رکعتوں میں ظہر کی نیبلی دو رکعتوں کے نصف کے برابر اور اس کی آخری دو رکعتوں میں ۔ اس ہے بھی نصف کے بقدر تلاوت کرتے تھے۔

(مسند احمد: ۲۳٤۸٥)

فواند: ..... ظهر وعصر کی تلاوت کی مقدار کے بارے میں مذکورہ بالا اور دیگر مختلف روایات مروی ہیں، کسی سے طویل مقدار کا ثبوت ملتا ہے اور کسی ہے مختصر مقدار کا۔ امام نووی نے اس صور تحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا: علائے کرام کا خیال ہے کدرسول الله مشکر آنے نمازیوں کے حالات کو دیکھ کراطالت یا اختصار اختیار کرتے تھے، اگر مقتدی کمبی نماز کو پند كررہے ہوتے اورآپ مضافی کے اوران كى كوئى مصروفیت بھى نہ ہوتى تو قیام كولمبا كر دیا جاتا تھا، بصورت و ميكراختصار كوللحوظ خاطر ركها جاتا تهام بهي بهمارا يسي بهي موتاكه آب منظيمين كااراده توبيهوتا كهطويل قيام كيا جائي اليكن كسي عذر کے جنم لینے کی وجہ سے مخصر قیام کو ترجیح دی جاتی تھی ،مثلا بیچ کے رونے کی آواز سننا، ....۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیار، کمزور اورحاجت مندلوگوں کی وجہ سے تخفیف کو ہی ترجیح دی جائے ،اگریہ وجوہات معدوم ہوں تو طوالت کو اختیار کر لینا جاہے۔ (٢٣) بَابُ الْقِرَاءَ ةِ فِي الْمَغُرِبِ

مغرب میں قراءت کا بیان

(١٦٢٦) حَدَّشَنا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سيدناجير بن مطعم وَلاَثِينَ بدر والي (قيدي) مشركول كيسليل مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ وَبَهْزٌ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِين بي كريم مِسْ اللهِ كياس آئ، اس وقت وه مسلمان نهيس سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ عَيْ اوه كمت جي: جب مين آب مِنْ اَيْ عَنْ اَلْ يَنْجِ الْوَآبِ نمازِ مغرب پڑھا رہے تھے اور اس میں سورۂ طور کی تلاوت کر

إِخْوَرِتِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَنْ جُبَيْرِ ابْنَ

<sup>(</sup>١٦٢٦) تخريج: حديث صحيح دون قوله: "فكأنما صدع قلبي حيث سمعت القرآن"ـ أخرجه الطيالسي: ٩٤٣ ، وابو يمعلى: ٧٤٠٧ ، وأخرجه البخاري: ٤٨٥٤ ، ومسلم: ٦٣ ٤ بذكر الطور في المغرب فقط (انظر: ١٦٧٣٥ ، ١٦٧٨٥)

الراكام يقد الماكام يقد الماك

رے تھ، بیقرآن من کر مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا دل بھٹنے لگاہے۔

سیدنازید بن ثابت وہائٹیؤ نے مروان سے کہا: کیا وجہ ہے کہ میں

کھے نماز مغرب میں حیوٹی حیوٹی سورتوں کی تلاوت کرتے

ہوئے ہی سنتا ہوں، مین نے دیکھا کدرسول الله منظ آنے او اس

نماز میں دولمبی سورتوں میں ہے ایک لمبی سورت بڑھتے تھے۔

ابن الی ملیکه کہتے ہیں: میں نے عروہ سے کہا: دو لمی سورتوں

میں سے ایک لمی سورت سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا: وہ

مُطْعِم أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ فِي فِدَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ بَهْزٌ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ، وَقَالَ الْبِنُ جَعْفَرِ وَمَا أَسْلَمَ يَوْمَئِذِ، قَالَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ وَهُوَ يَقُرَأُ فِيْهَا بِالطُّوْرِ قَالَ فَكَأَنَّمَا صُدِعَ قَلْبِي حَيْثُ سَمِعْتُ الْقُرْآنَ، وَقَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيْهِ فَكَأَنَّمَا صُدِعَ قَلْبِي حِيْنَ سَمِعْتُ الْقُرْآنَ (مسنداحمد: ١٦٩٠٧)

فعوائد: ....سیدنا جبیر بن مطعم من الله کے دل کی مید کیفیت ساع قرآن کی تا تیر کی وجہ سے تھی، جبکہ وہ اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، ہم کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جبکہ ہم مسلمان بھی نہیں۔ سورہ طور کے دو رکوع اور انجاس آیات ہیں۔

مورہُ اعراف ہے۔

(١٦٢٧) حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَدَمَدُ بن جَعَفْرِ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لَهُ: مَالِي مُرْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لَهُ: مَالِي أَرَاكَ تَقْرَأُ فِيها السُّورِ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقْرَأُ فِيها بِطُولَى الطُّولَيْنِ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلْيكة (وَفِي رِوَايَةِ الطُّولَيْنِ قَالَ الْمُولِي الطُّولَيْنِ قَالَ الْمُؤلِينِ قَالَ اللْمُؤلِينِ قَالَ الْمُؤلِينِ قَالَ الْمُؤلِينَ قَالَ الْمُؤلِينِ قَالَ الْمُؤلِينِ قَالَ الْمُؤلِينِ قَالَ الْمُؤلِينِ قَالَ الْمُؤلِينِ قَالَ الْمُؤلِينِ قَالَ الْمُؤلِينَ قَالَ الْمُؤلِينَ قَالَ الْمُؤلِينِ قَالَ الْمُؤلِينِ قَالَ الْمُؤلِينِ قَالَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ اللَّهُ اللّٰمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ قَالَ الْمُؤلِينِ الللّٰمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ الللّٰمُؤلِينِ الللْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ الللّٰمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ الللْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ اللّٰمِ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ اللّٰمُ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَا الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِي الْمُؤلِينَا اللّٰمُ الْمُؤل

(مسند احمد: ۲۳۹٤٠)

سیدنا ابوالیب یا سیدنا زید بن ثابت نظافیا سے مروی ہے کہ نبی کریم مطابق نے مغرب کی دو رکعتوں میں سورہ اعراف کی تلاوت کی۔ تلاوت کی۔

(١٦٢٧) تخريج: أخرجه البخارى: ٧٦٤ (انظر: ٢١٦٤١)

(١٦٢٨) تخريج: انظر الحديث رقم: ٥٧٥ (انظر: ٢٣٥٤٤)

# وكور المرية المرابع ال

فواند: ..... ورهٔ اعراف کے چوبیں رکوع اور (۲۰۲) آیتی ہیں۔

(١٦٢٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ فَاللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ فَاللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَهُوَ يَقُرَأُ ﴿ وَالْمَرْسَلاَتِ عُرْفًا ﴾ سَمِعَتْهُ وَهُو يَقُرَأُ ﴿ وَالْمَرْسَلاَتِ عُرْفًا ﴾ فَقَالَتْ: يَابُنِيَّ لَقَدْ ذَكَرْ تَنِي بِقِرَاءَ تِكَ هٰذِهِ فَقَالَتْ: يَابُنِيَّ لَقَدْ ذَكَرْ تَنِي بِقِرَاءَ تِكَ هٰذِهِ الشَّورَ ةَ ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَاسَمِعْتُ رَسُولَ السَّعِقَ رَسُولَ السَّعِقَ مَا اللَّهُ فَيْ بِدِ . (مسند السَّهِ قَلْ اللَّهُ فَيْ بِدِ . (مسند الحد: ٢٧٤٢٢)

سیدناعبد الله بن عباس رفائق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:
سیدہ ام نفغل بنت حارث رفائق انے مجھے سورہ مرسلات کی
تلاوت کرتے ہوئے س کر کہا: اے میرے بیارے بیٹے! تو
نے بیسورت پڑھ کر مجھے(بیہ بات) یاد کرادی ہے کہ بیآ خری
سورت ہے، جو میں نے رسول اللہ طفی آیا کو مغرب کی نماز
میں پڑھتے ہوئے ساتھا۔

فواند: ..... وره مرسلات كدوركوع اور بياس آيات بير-

(١٦٣٠) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى بَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ فِي بَيْتِهِ مُتَوَشِّحًا فِي ثَوْبِ الْمَغْرِبَ فَفَرَأَ الْمُرْسَلاتِ، مَا صَلَّى بَعْدَهَا حَتَّى قُبْضَ عَلَى \_ (مسنداحمد: ٢٧٤٠٨)

قِيص وَهِ المَّسَدَ الْحَمَدَ ١٩٢٠) عَنْ حَنْظَلَةَ السُّدُوْسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: إِنِّى أَقْرَأُ فِى صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِ لَهُ لُ أَعُودُ بِسرَبِ الْفَلَقِ ﴾ وَ ﴿ قُلْ بِ لَهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ ﴾ ، وَإِنَّ نَاسًا يَعِيبُوْنَ وَمَا بَأْسٌ بِذَٰلِكَ ، إِقْدرَأُهُمَا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِى

سیدہ ام نصل بنت حارث رہا ہو کہتی ہیں: رسول الله مشکر آیا ہے۔ نے اپنے گھر میں ایک کپڑے میں لیٹ کر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ مرسلات کی تلاوت کی، اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جتی کہ فوت ہو گئے۔

حظلہ سدوی کہتے ہیں: میں نے عکرمہ سے کہا کہ میں مغرب کی نماز میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہوں، کیکن لوگ مجھ پر اس کا عیب لگاتے ہیں؟ انھوں نے کہا: اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو ان کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن سے ہیں۔ مجھے تو سیدنا عبد اللہ بن عباس زائش نے یہ حدیث بھی بیاں کی کہ رسول اللہ سے آئے نے تا اور دو رکعتیں بیان کی کہ رسول اللہ سے آئے نے تا اور دو رکعتیں

(١٦٢٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٦٣، ومسلم: ٢٦٤ (انظر: ٢٦٨٨٤)

(١٦٣١) تـخـريج: اسناده ضعيف لضعف حنظلة السدوسيـ أخرجه البيهقي: ٢/ ٦١ مختصرا بالمرفوع فقط، وأخرجه بطوله ابن خزيمة ٥١٣ (انظر: ٢٥٥٠) المال المال

پڑھیں اوران میں صرف سور ہ فاتحہ کی تلاوت کی۔

ابْنُ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَاءَ فَصَلْى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأُ فِيهِمَا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ (مسند احمد: ٢٥٥٠)

فواند: ..... بیروایت تو ضعیف ہے، کیکن ہررکعت میں سور و فاتحہ پراکتفا کرنا درست ہے، پہلے اس کی وضاحت کی جاچکی ہے۔

(١٦٣٢) عَنْ يَوْيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ عِمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِر يَقُولُ: تَعَلَّقْتُ بِقَدَم رَسُولِ اللهِ عَقْبَةَ بْنَ عَامِر يَقُولُ اللهِ عَقْبَة بْنَ عَامِر يَقُولُ اللهِ عَقْبَة بُن عَامِر اللهِ عَقْبَة بُن عَامِر اللهِ عَقْرَا هُودٍ وَسُورَة يُون يُسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَقْبَة بُن عَامِر الله تَقْرَأُ سُورًة أُحَبُ اللهِ عَزَّ وَجَلَ وَلاَ أَبْلَعُ عِنْدَهُ مِن ﴿ قُلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَ وَلاَ أَبْلَعُ عِنْدَهُ مِن ﴿ قُلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَ وَلاَ أَبْلَعُ عِنْدَهُ مِن ﴿ قُلُ اللهِ عَزَوجَلَ وَلاَ أَبْلَعُ عِنْدَهُ مِن ﴿ قُلُ اللهِ عَزَوجَلَ وَلاَ أَبْلَعُ عِنْدَهُ مِن ﴿ قُلُ اللهِ عَزْ وَجَلَ وَلاَ أَبْلَعُ عِنْدَهُ مِنْ ﴿ قُلُ اللهِ عَزَو جَلَ وَلاَ أَبْلَعُ عِنْدَهُ مِنْ ﴿ قُلُ اللهِ عَزْ وَجَلَ وَلاَ أَبْلَعُ عِنْدَهُ مِنْ هُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَزْ وَجَلَ وَلاَ أَبْلَعُ عِنْدَهُ مِنْ هُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَزْ وَجَلَ وَكَانَ لاَ يَزِيدُ لَمْ يَكُنْ أَبُو عَمْرَانَ يَدَعُهَا ، وَكَانَ لاَ يَزَالُ يَقُرْأُهُ الْعَلْ الْعَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَانَ يَدَعُهَا ، وَكَانَ لاَ يَزَالُ يَقُرُأُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

سیدنا عقبہ بن عامر رفائنہ کہتے ہے: میں رسول اللہ مطفی آیا کہ کے سورہ قدم کے ساتھ چمٹ گیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے فرمایا: "

ہود اور سورہ یوسف پڑھا دیں، آپ مطفی آیا نے مجھے فرمایا: "

اے عتبہ بن عامر! کوئی ایک سورت نہیں پڑھی گئی جو اللہ تعالی کوسب سے زیادہ پند اور سب سے زیادہ بلیغ ہو، ما سوائے سورہ فلق کے۔ (یہ حدیث سننے کے بعد) ابو عمران اس سورت کونہیں چھوڑتے تھے اور ہمیشہ نماز مغرب میں پڑھتے سورت کونہیں چھوڑتے تھے اور ہمیشہ نماز مغرب میں پڑھتے سورت کونہیں چھوڑتے تھے اور ہمیشہ نماز مغرب میں پڑھتے

#### (۲۴) بَابُ الْقِرَاءَ وِ فِی الْعِشَاءِ عشامیں قراءت کرنے کابیان

(١٦٣٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيَّ النَّبِيَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّ

فوائد: .....اهوات سے مرادسورہ بروج اورسورہ طارق بیں، جو یون شروع ہوتی بیں: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِق ﴾ الْبُرُوج وَ السَّمَاءِ وَالطَّارِق ﴾

(١٦٣٤) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ نَان) أَنَّ رَسُولَ (دوسرى سند)رسول الله طَيْعَ الله عَثَاء كَي نماز مِن 'السماء' والى الله عَنْهَ مَنْ عَنْ عَرْاً فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لِين سورة بروج اورسورة طارق كى تلاوت كرتے تھے۔ الله عَنْ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

(١٦٣٢) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه النسائي: ٨/ ٢٥٤، والدارمي: ٣٤٣٩ (١٧٢٤١، ١٧٤١) (١٦٣٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الثاني

(١٦٣٤) تسخيريج: اسناده ضعيف، ابو المهزم ضعفه ابن معين و ابو زرعة وابو حاتم، وقال الدارقطني: يترك، وقال النسائي: متروك الحديث، ورزيق بن ابي سلمي مجهول الحال- وي المنظمة ال

بِالسَّمَاءِ يَعْنِى ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (مسند احمد: ٨٣١٤)

(١٦٣٥) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَ الْعِشَاءِ رَسُولَ اللهِ كَانَ فِى سَفَرِ فَقَرَأَ فِى الْعِشَاءِ الآخِنرَ قِ فِى إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالرَّيْتُون (زَادَ فِى رِوَايَةٍ) وَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا أَحْسَنَ قِرَاءَةً منه (وَفِى أُخْرَى) فَلَمْ أَسْمَعْ أَحْسَنَ صَوْتًا وَلا أَحْسَنَ صَلاةً مِنْهُ. (مسند احمد: ١٨٦٩٧)

(١٦٣٦) عَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِي عَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِي عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَأَشْبَاهِهَا

مِنَ السُّورِ - (مسنداحمد: ٢٣٣٨٢)

سیدنابراء بن عازب بن الله منظم سے روایت ہے کہ رسول الله منظم آیا ایک سفر میں تھے، آپ منظم آیا نے نماز عشاکی ایک رکعت میں سور و تین پڑھی، میں نے ایبا انسان نہیں سنا جو قرات میں آپ منظم آیا ہے۔ ایک روایت میں ہے: میں نے کی ایبے آدی کونہیں سنا جو آواز کے لحاظ سے اور نماز کے لحاظ سے آپ منظم آیا ہے۔ آپ ماہو۔

سیدنا بریدہ اسلمی و الله مطاقط بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطاقط آیا ہم عشاء کی نماز میں سورہ سمس اور اس جیسی سورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔

ابو کبار کہتے ہیں: سیدنا ابوموی اشعری زائٹو نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، جبکہ وہ مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کررہ بتھ، انہوں نے دو رکعت نماز عشاء پڑھائی، پھر کھڑے ہوئے اور ایک رکعت میں سورہ نساء کی سوآیات پڑھ دیں۔ جب لوگوں نے اس چیز کا ان پراعتراض کیا تو انھوں نے کہا: جہاں رسول اللہ ملتے آئے آنا قدم رکھا، میں نے اس جگہ پرقدم رکھا، میں نے اس جگہ پرقدم رکھا، میں اور آپ ملتے آئے آئے نے جو پچھ کیا، میں نے اس طرح کرنے میں اور آپ ملتے آئے آئے۔

فواند: ..... آخری جملے میں سیدنا ابوموی وَاللّٰهُ کی طرف ہے آپ مِلْتَهِ آیا کی اطاعت کی شدت کومبالغہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان کا مقصدیہ ہے کہ بیمل ان کے ذاتی اجتہاد کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں انھوں نے (۱۲۳۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۶۷، ۴۹۵۲، ومسلم: ۶۶۶ (انظر: ۱۸۵۰۳)

(١٦٣٦) تخريج: اسناده قوى ـ أخرجه الترمذي: ٣٠٩، والنسائي: ٢/ ١٧٣ (انظر: ٢٢٩٩٤)

(١٦٣٧) تـخبريج: قال الالباني: صحيح أخرجه الطيالسي: ١١٥، والنسائي: ٣/ ٢٤٣، وللوتر بركعة شواهد (انظر: ١٩٧٦)

### المنظم ا

رسول الله طفاً عَلَيْ كَى اقتداكى بـ- اس حديث سے نابت مواكه وترسے پہلے كوئى نفل نماز برا ھے بغير صرف ايك ركعت وتر اداكرنا بھى درست بـ-

## (۲۵) بَابُ الْقِرَاءَ قِ فِي الصَّبُحِ وَصُبُحِ يَوُمِ الْجُمُعَةِ صَبِح بِي مِلْ الْجُمُعَةِ صَبِح بِين اور جعدى دن كي صَبِح بين قراءت كابيان

(١٦٣٨) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حُرْبِ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَهِ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِي عَنَى فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَحِيْدِ﴾ وَ ﴿ يُسَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ ﴾

(مسند احمد: ١٦٥١٠)

#### فوائد: سسورهٔ تکویرکی آیات کی تعداد (۲۹) ہے

(١٦٣٩) عَنْ عَمْرِ وَبْنِ حُرَيْثِ وَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ ﴿ إِذَا الشّهْسُ كُوِّرَتُ ﴾ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ وَاللَّيْلِ الْشَهْسُ كُوِّرَتُ ﴾ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ ورسند احمد: ١٨٩٤٠)

(١٦٤٠) (وَعَنْهُ مَنِ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ: صَلَّبْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ عَنَّةُ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ﴿لَا أُقْسِمُ بِالْخُنَسِ. الْجَوَادِ الْكُنَسِ﴾. (مسند احمد: ١٨٩٤٤)

فواند: .... يسوره تكويركى بى آيات بير

(١٦٤١) عَـنْ قُـطْبَةَ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ قَالَ: سيرناقطبه بن سَرِمِ قطبه بن سَرِمِ قُطبه بن سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَـفْرَأُ فِي الْفَجْرِ كَوْمُ إِلَى مُمَارُ اللهِ عَلَيْ يَـفْرَأُ فِي الْفَجْرِ كَوْمُ اللهِ عَلَيْ يَـفْرَأُ فِي الْفَجْرِ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

مدیند منورہ کا ایک باشندہ کہتا ہے کہ اس نے نبی کریم منظفاً تیل کی اقتدا میں نماز پڑھی اور آپ منظفاً آیا کہ کونماز فجر میں سور و کی اور اسلامی تا۔ سور و کی سا۔

سیدناعمرو بن حریث و الله علی کہتے ہیں: میں نے رسول الله علی آیا کہ کو نماز فجر میں سور و تکویر کی تلاوت کرتے ہوئے سا، اس میں آپ ملی آپ ملی ایک ایک بیات کھی پڑھی: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾

(دوسری سند) انھوں ہے کہا: میں نے رسول الله طفاقیّن کی اقتدامیں نماز پڑھی اور آپ طفیّقیّن کو یہ آیات پڑھتے ہوئے سا: ﴿لاَ أَقْسِمُ بِالْخُنّسِ الْجَوَادِ الْكُنّسِ ﴾

سیدناقطبہ بن مالک رہائٹو کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ منظا آیات کوفجر کی نماز میں رہ آیت پڑھتے ہوئے سنا: ﴿وَالسنْسخُلِلَ

(١٦٣٨) تمخريج: حديث صحيح دون قوله: ((يسن والقرآن الحكيم)) لتفرد سماك بن حرب به، وهو ممن لا يحتمل تفرده لسوء حفظه ولقراء ة النبي رفي سورة ﴿ق﴾ في الفجر شاهد من حديث قطبة بن مالك عند مسلم: ٤٥٦ (انظر: ١٨٧٣٣)

(١٦٤٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٨٧٣٧)

(١٦٤١) تخريج: أخرجه مسلم: ٤٥٧ (انظر: ١٨٩٠٣)

#### الريخ الم المنظم المنظ

فواند: .... ييسورهُ ق كي آيت ب،اس كا مطلب يه مواكرآب الشيكية في نماز فجر بين اسسورت كي تلاوت کی ، یہ مورت تین رکوعات اور (۵۵) آیات برمشمل ہے۔

> وَالْفُرْآنِ الْمَجِيْدِ ﴾ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ النَّبِيِّ عِلْمَا ، كَانَ يُصَلِّى بِهَا فِي الصَّبْحِ ـ (مسند

(١٦٤٢) عَدن أُمّ هِشَام بِنْتِ حَادِثَة بْنِ ام شام بنت حارث بن تعمان رضى الله عنها كهتى بين: مين نے النُّعْمَان ﴿ اللَّهِ قَالَتُ: مَا أَخَذْتُ ﴿ قَ صورة قَ كويادنيس كيا، مَّراس حال مين نبي كريم طُنَّ وَيَا أَح کھڑی ہوتی تھی، کیونکہ آپ طشے کیا نماز فجر میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔

احمد: ۲۸۱۸۱)

فوائد: ....اسمضمون كساته سيده ام شام ولليناك يدهديث ضعف ب،اس كمقابل مين ثقات كي محنوظ اور مقبول روایت یہ ہے: سیدہ ام ہشام کہتی ہیں: میں نے جمعہ کے دن رسول الله مصطرفی کے منہ سے ﴿قَ وَالْـقُــرُ آنِ الْـبَـجِيْـيِ﴾ س كريا دكرلي، آپ مِشْيَاتِيْ ہر جعه كوخطيه ميں اس سورت كى تلاوت كرتے تھے۔ (منداحمہ: ۲۲ ۲۲، مسلم: ۸۷۲) معلیحدہ بات ہے کہ صحیح مسلم (۷۵۷) میں سیدنا قطبہ بن مالک زنائیز کی حدیث میں آپ مشیطیز ے نماز فجر میں سور و ق کی تلاوت کرنا ثابت ہے، بدروایت ابھی ابھی گزری ہے۔

(مسند احمد: ۱۳۱۰)

(١٦٤٣) عَسنَ أَنسسِ بْنِ مَالِك وَ الله عَلَيْهُ قَالَ: سيدنانس بن مالك رُثَاثِين كَبَتِ بِين: رسول الله طن آيا كي نماز كَ انَتْ صَلاةً رَسُول اللهِ عِلَي مُتَقَارِبَةً وَأَبُو درمياني موتى تهي ،سيدنا ابو بمر والني كي اس طرح رسى حتى بَكْرِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَمَدَّ فِي صَلَاةِ الْغَد . كسيدنا عمر فالنَّهُ آكَّة ، انهول نے نماز فجر ميں قيام لمباكر ديا۔

فواند: ....اس حدیث کابیمطلب نہیں کہ نی کریم التی آیا اور خلیفہ اول کی نمازیں مخضر ہوتی تھیں، جیسا کہ اس باب کی دیگراحادیث اورآخر میں دیئے گئے خلاصۂ کلام ہے پتہ چلے گا۔ بہرحال سیدناعمر زائٹٹز نے نماز فجر میں قراءت کی مقداركومزيد بردها دباتهابه

(١٦٤٤) عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب قَالَ: ساک بن حرب کہتے ہیں: میں نے سیدنا حابر بن سمرۃ میں سے سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ وَكَالِيَّةَ عَنْ صَلاَةٍ سے نبی کریم طفی این کی نماز کیبارے میں یو چھا، انہوں نے کہا: آپ طفی والے تخفیف کرتے تھے اور اِن موجودہ لوگوں کی النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: كَانَ يُخَفِّفُ وَلاَ يُصَلِّي

(١٦٤٢) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف بهذه السياقة، عبد الرحمن بن ابي الرجال صدوق ربما أخطأ، وقد خالف هنا الرواة عن يحيي بن سعيد الانصاري في متن الحديث. أخرجه بهذه اللفظة: النسائي: ٢/ ١٥٧ (١٦٤٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه ابويعلى: ٣٨٤٤ (انظر: ١٣٠٧٣) (١٦٤٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٥٨ (انظر: ٢٠٩٧١) ويور المارية المارية والمارية والمارية والمارية والمارية والمارية والمارية والمارية والمارية والمارية والمارية

صَلاَّةَ هَوُلاءِ، قَالَ وَنَبَّأَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلْمَا كَانَ يَفُرَأُ فِي الْفَجْرِدِ ﴿ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ ﴾ وَنَحُوهَا له (مسند احمد: ۲۱۱۳۲)

الْفَجْرِ الْوَا قِعَةَ وَنَحْوَهَا مِنَ السُّورِ ـ (مسند

(١٦٤٥) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بِنْ سَـمُرَةَ وَلا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كَنَحْوِ مِنْ صَلاَيَكُمُ الَّتِي تُمصَلُونَ الْيَوْمَ وَلَكِنَّهُ كَانَ يُخَفِّفُ، كَانَتُ صَلَاتُهُ أَخَفَّ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي

احمد: ۲۱۳۰٦)

سیدنا جابر بن سمرہ وفائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: آج تم لوگ جونماز ادا كرر ب مو، رسول الله من الله على اى طرح بى نمازي برصت تھ، البت آپ تخفف كرتے تھ، آپ سُطَعَيْنَ کی نماز تمهاری نماز کی به نسبت تخفیف والی هوتی تقی اور آپ مشخ مین نماز فجر میں سور ہ واقعہ اور اس جیسی سورتیں تلاوت کرتے تھے۔

نماز کی طرح نمازنہیں بڑھتے تھے۔آپ مطاق نماز فجر میں

سورۂ ق اور اس جیسی سورتوں کی تلاوت کرتے ہتھے۔

فوائد: ..... واقعه تين ركوعات اور (٩٢) آيات يرمشتل ب\_معلوم موتا بي كه إن بعد واللوكول في نمازوں کواس قدرطویل کردیا تھا کہاس کے مقابلے میں آپ مطاق کا ان کے سورہ واقعہ کی تلاوت بھی مختصر نظر آتی تھی۔ (١٦٤٦) عَنْ أَبِي بَوْزَةَ الْأَ سُلَمِي وَ الله سِلْمِي الله سِلْمِي الله مِلْ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل صبح کی نماز میں ساٹھ سے سوآیات کی تلاوت کرتے تھے۔

سیدنا عبد الله بن عماس فالنفظ سے روایت ہے کہ رسول اورنماز جمعه میں سور ہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرتے

رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُفِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ بالسِّيِّينَ إِلَى الْمِانَةِ- (مسند احمد: ٢٠٠٠٥) (١٦٤٧) عَـنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ لَكُنَّ أَنَّ رَسُوْلَ الله على كَانَ يَـفَرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْـجُـمُعَةِ ﴿الَّـم تَنْزِيْلُ﴾ وَ ﴿هَلْ أَتِّي﴾، وَفِي الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ - (مسند احمد: ١٩٩٣)

فوائد: ....ان سورتوں کی کیت درج ذیل ہے:

سوره سجده: .... تين ركوعات اور (٣٠) آيات

<sup>(</sup>١٦٤٥) تمخريمج: صحيح لغيره أخرجه عبد الرزاق: ٢٧٢٠، وابن خزيمة: ٥٣١، وابن حبان: ١٨١٣، وانظر الحديث السابق (انظر: ٢٠٩٩٥)

<sup>(</sup>١٦٤٦) تخريج: أخرجه البخاري:٥٤٧، ٥٩٩، ومسلم:١٩٧٦ (١٩٧٦٧، ١٩٨٠٠)

<sup>(</sup>١٦٤٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٨٧٩ (انظر: ٣١٦٠)

نماز كاطريقه PO (255) ( 2 - Chies Halle ) 155

سورة دهو: .... زوركوعات اور (۳۱) آبات

سو د هٔ جمعه:.... دورکوعات اور (۱۱) آبات

سورة منافقون: .... دوركوعات اور (۱۱) آبات

(١٦٤٨) عَن ابْن عُمَرَ وَاللهُ قَالَ صَلَّيتُ سيدناعبدالله بنعر والله عمروي ب، وه كمت بين: من في خَدلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَلاَثَ مَرَّاتِ فَ قَرَأً تَين مرتبه رسول الله طَيْعَيْنَ كَ يَحِي نماز براهي، آب طَيْعَيْنَ

السَّعْجِدَ ةَ فِي الْمَكْتُوْبَةِ - (مسند احمد: ٧٥٩٥) في فرض نمازون ميں سورهُ سحده كي تلاوت كي -

فواند: .....گزشته مدیث اس مدیث سے کفایت کرتی ہے۔

خلاصة كلام:

یانچوں نمازوں کی قراءت کے بارے میں مختلف روایات گزری ہیں ، اگر کسی نماز میں طویل قراءت کو اختیار کیا گیا تو دوسری طرف اختصار کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ترغیب بھی دلائی گئی،اس سلسلے میں آپ درج ذیل بحث کوذ ہن نشین کرنے کی کوشش کریں، اگرچہ بعض امور میں تکرار نظر آئے گا، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے ان کا ذکر ضروری ہے۔ نبی کریم مشیق کیا جب لوگوں کونماز پڑھاتے تھے تو مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے تخفیف کرتے تھے،لیکن اکیلی نماز میں بہت زیادہ طوالت اختیار کرتے تھے، کین آج کل معاملہ اس کے برعکس ہے۔ الا ماشاء الله عوام کو بیسو چنا جا ہے کہ تخفیف کا مطلب ہرگزیہ نہیں کہ وہ نماز میں جتنا اختصار چاہیں، اتناہی کر دیا جائے، دیکھنا چاہئے کہ نبی کریم مٹنے ہی آتے جب ہلکی نماز پڑھاتے تھے، تو اس کی مقدار کیا ہوتی تھی؟ جب آپ مطفی آیا نے نمازِ عشاء میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دینے والے صحابی سیدنا معہ ذر مٰلیّنتۂ کومختصر نماز پڑھانے کا تکلم دیا تو اس کے ساتھ ساتھ سور وُسٹس، سوروُ اعلی، سوروُ لیل اور سوروُ علق کی تلاوت کرنے کی تعلیم بھی دی، بیسورتیں بالترتیب (۱۵) ، (۱۹) ، (۲۱) ، اور (۱۹) آیات پرمشمل ہیں۔ نماز میں تلاوت کے سلسلے میں نبی کریم منت مین سے منقول عمل یہ ہے: نماز فجر میں تین رکوعات پر مشتمل سورہ ق اور اِس جیسی سورتیں پڑھنا، ساٹھ سے سوآیات اور مجھی سورہ ککور کی تلاوت کرنا اور جعہ کے دن پہلی رکعت میں تین رکوعات برمشتمل سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ و ہرکی تلاوت کرنا۔ظہر کی مہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں تقریبا تمیں تمیں اور آخری دو ر کعتوں میں تقریبا پندرہ پندرہ آیات کی تلاوت کرنا اور نمازعصر کی تلاوت اس سے نصف کرنا، اسی طرح ظہر وعصر میں سورهٔ کیل،سورهٔ اعلی،سورهٔ بروج اورسورهٔ طارق جیسی سورتوں کی تلاوت کرنا۔نمازمغرب میں دد رکوع پرمشتمل سورهٔ طور کی ادر بھی دورکوع پرمشمل سورۂ مرسلات کی اور بھی اعراف جیسی لمبی سورت کی تلاوت کرنا۔نمازِ عشاء میں سورۂ تبین کی تلاوت کرنا اور سورہ مشن اور سورہ کیل جیسی سورتوں کی تلاوت کرنے کی تعلیم وینا۔ بیہ ہیں آپ مشکھ کیا ہمازوں کے چند نمونے ، کیکن صحابہ کرام نے ان نمازوں کو خفیف کہا۔معلوم ہوا کہ اس موضوع پر' مخفیف' کا لفظ عوام الناس کے فہم (١٦٤٨) تخريج: اسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي (انظر: ٩٥٧) نماز کا طریقته کے مطابق علی الاطلاق استعال نہیں ہوگا، بلکہ رئیبتی لفظ ہے، یعنی اس کوآپ مطابق کی تعلیمات کی روشی میں سمجھا جائے ببرحال امام کو جاہیے کہ وہ مقتد بول کی رو رعایت کرے اور مقتدی لوگوں کو اگر علم ہو جائے کہ جس نماز کو وہ طویل سمجھ رہے ہیں، نبی کریم مشیکا آنے یہی نماز پڑھنے پڑھانے کی تعلیم دی ہے تو پھر انھیں بھی خاموثی اختیار کرنا چاہئے۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے مقتدی حضرات نبی کریم مسطح اللہ کی نمازی کمیت اور کیفیت ہے آگاہی حاصل کریں ،اگران کا امام اس حد سے تجاوز کرے تو وہ اعتراض کر سکتے ہیں، وگرندان کومبر کے ساتھ خاموش رہنا جا ہے۔ ہاں اگر مقتدیوں میں معروف مریض لوگ ہوں تو ان کا خیال رکھنا جا ہے۔ اگر مقتدی لوگ اینے اصرار پر برقرار رہیں اور آپ مشاریخ کی احادیث نہ بھے یارہے ہوں تو امام صاحب کو جاہئے کہ وہ حکمت و دانائی سے کام لے ، نماز کے دوران اختصار کرے اور درجہ بدرجه مقتدیوں کی تربیت کرے اور ان کو اعلی قول و کر دار کا مالک بنا کرا حادیث ِ رسول کا شائق بنانے کی کوشش کرے۔ (٢٦) بَابُ جَامِع صِفَةِ الْقِرَاءَةِ مِنُ سِرُّوَجَهُرِ وَمِنُ تَرُتِيُلِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ

قراءت کے سری اور جہری ہونے کا اور تر تیل وغیرہ کا بیان (١٦٤٩) عَنْ عَلِي وَ اللهُ قَالَ: كَانَ سيدناعلى ذَلَيْنُ كَبَتِهِ بِن : جب سيدنا ابو بكر ذِلاَتُهُ قراءت كرتي تو ا بي آواز كو آسته ركحت تهي، سيدنا عمر زائتي أواز بلند قراءت کرتے تھے اور سیدنا عمار زائٹۂ جب قراء ت کرتے تو میچھاس مورت سے بڑھ لیتے تھے اور کھ اُس مورت ہے۔ جب بیہ بات نبى كريم م السَيْعَ يَدَا كو بتلائي كني تو آپ مَشْفَ عَيْدا ني ابو بر را الله سے بوجھا: "آب آستہ کول پڑھتے ہیں؟" انہوں نے کہا: جی میں جس ستی سے سرگوشی کررہا ہوتا ہول، اس کو اناتا ہوں۔ پھر آپ مشکور نے سیدنا عمر وہان سے پوچھا: "آب بلندآواز سے تلاوت كول كرتے بيں؟"انہول نے کہا: میں شیطان کو ڈراتا ہوں اور ملکی نیندسونے والے کو جگاتا موں۔ پھر آپ مشاعدا نے سیدنا عمار فالنظ سے بوچھا: " کچھ اس سورت سے یو ہے ہواور کھ اُس سورت سے ، ایسے کیول كرتے ہو؟" انہول نے كہا: بھلاكيا آپ نے مجھے سا ہے كه

أَبُوبَكُر وَكَالِثَ يُحَافِتُ بِـصَوْتِهِ إِذَا قَرَأَ، وَكَـانَ عُمَرُ وَكُلَّةَ يَـجُهَـرُ بِقِرَاءَ تِهِ، وَكَانَ عَمَّارٌ ﴿ وَهِلَيْهُ إِذَا قَـرَأَ يَأْخُذُمِنْ هَٰذِهِ السُّورَةِ وَهٰذِهِ، فَذُكِرَ ذَاكَ لِلنَّبِي إِللَّهُ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرِ وَكُلَّةُ: ((لِمَ تُخَافِتُ؟)) قَالَ: إِنِّي لَأُسْمِعُ مَنْ أَنْبَاجِيْ، وَقَالَ لِعُمَرَ ﴿ وَلَا اللَّهُ مَنْ أَنْبَاجِيْ، ((لِمَ تَحْهَرُ بِقِرَاءَ تِكَ؟)) قَالَ: أُفْزِعُ الشَّيْسِطَانَ وَأُوقِظُ الْوَسْنَانَ، وَقَالَ لِعَمَّارِ: ((لِمَ تَأْخُذُ مِنْ هٰذِهِ السُّورَةِ وَهٰذِهِ؟)) قَالَ: أَتَسْمَعُنِي أَخْلِطُ بِهِ مَالَيْسَ مِنْهُ؟ قَالَ: ((لا\_)) قَالَ: فَكُلُّهُ طَيِّر. (مسند احمد: (170

<sup>(</sup>١٦٤٩) تخريج: اسناده ضعيف، لجهالة حال هانيء بن هانيء ، وابو اسحاق تغير بأخرة، ورواية زكريا بن ابي زائدة عنه بعد تغيره. أخرجه نحوه مختصرا الطبري: ١٥/ ١٧٦ ، والبيهقي في "شعب الايمان": ۲۲۱۲ (انظر: ۸۲۵)

المال المال

میں نے اس قرآن میں ایبا کلام ملا دیا ہو جو اس میں سے نہ ہو؟ آپ ملتے کی آن میں ایبا کلام ملا دیا ہو جو اس میں سے نہ ہو؟ آپ ملتے کی انہوں نے کہا: تو پھر سارا کلام ہی اچھا ہے، (اس لیے میں جہاں سے چاہتا ہوں، ضرورت کے مطابق پڑھ لیتا ہوں)۔

فواند: ..... نی کریم منظمین رات بھی سر آتلاوت کیا کرتے تھے اور بھی جہزا، فرضی نمازیں جہری اور سری کا لاوت کا معاملہ بھی واضح ہے، جب مختلف لوگ ایک مقام پراپی اپنی نماز پڑھ رہے ہوں، تو ہرایک کوسر کی آوازیس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تا کہ دوسرا نمازی متاثر نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب نمازی اکیلا ہوتو وہ دھیمی آواز پس تلاوت کیا کرے۔ اس حدیث کے آخری جھے سے معلوم ہوا کہ مختلف مقامات سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا درست ہے۔

قادہ كہتے ہيں: ميں نے سيدنا انس بن مالك فاتن سے رسول الله مطابق كيا، انہوں نے الله مطابق كيا، انہوں نے كہا: آپ مطابق قراءت كرتے ہوئے اپنى آواز كوكافى لمبا

(١٦٥٠) عَنْ قَتَاكَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالَكِ عَنْ قَتَاكَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالَكِ عَنْ قِرَاءَ قِرَسُوْلِ اللهِ هَمَّ ، مَالَكِ عَنْ قِرَاءَ قِرَسُوْلِ اللهِ هَمَّ ، فَالَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَدًّا ـ (مسند احمد: ١٢٢٢)

فوائد: ..... الله المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق الله الرحمان الرحمان الرحمان المراق الله المرحمان المراق الم

<sup>(</sup>١٦٥٠) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٠٤٥ (انظر: ١٢١٩٨)

کڑت کومساجد کی انتظامیہ کی ذات یا عزت کا مسئلہ بھے لیا گیا ہے، اس عزت کے حصول کے لیے انتظامیہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا قاری تلاش کیا جائے، جس کی آواز میں خوبصورتی بھی ہواور تیزی بھی، قطع نظر اس سے کہ وہ خود کیسا ہو، ہوتی ہے کہ ایسا قاری تلاش کیا جائے، جس کی آواز میں خوبصورتی بھی ہواور تیزی بھی، قطع نظر اس سے کہ وہ خود کیسا ہو، تاکہ نمازی حضرات کھنچ چلے آئیں، اس مقصد کے لیے کھلانے پلانے اور اے ی وغیرہ کی سہولت کی لا لیے بھی وی جاتی تاکہ نمازی حضرات کھنچ جلے آئیں، اس مقصد کے لیے کھلانے پلانے اور اے ی وغیرہ کی سہولت کی لا لیے بھی وی جاتی ہور ہے۔ یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اچھی آواز میں تلاوت کرنا ہماری شریعت کی موافقت ہے، لیکن آیت کے معنی ومنہوم اور قاری کے نیک و بد ہونے سے صرف نظر کر کے حسن صوت کا ہی ہوکررہ جانا ای شریعت کی مخالفت ہے۔ (۱۲۵۱) عَنِ اٰبنِ عَبَّاسِ وَ اِللَّهُ قَالَ: کَانَتْ سیدنا عبد اللّه بن عباس فائن کہتے ہیں کہ رسول اللہ مشاہد کی کا ک

(١٦٥١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللهِ عَالَ: كَانَتْ سيدنا عبدالله بن عباس فالنو كت بين كدرسول الله منظيمة كل قسراء م و رابند) موتى كد آب منظمة كل مرح ين ما يسمعه مُن فِي النّه فِي إِلَيْ اللّهِ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهُ عَلْمُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهُ عَلْمُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(مسند احمد: ٢٤٤٦)

ایک زوجہ رسول، غالبا وہ سیدہ حفصہ وظافی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ان سے رسول اللہ منظافی ہی قراء ت کے بارے میں سوال کیا گیا، انھوں نے کہا: تم تو اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ کی نے ان سے کہا: آپ ہمیں بتلا تو دیں۔ جوابا انہوں نے قراء ت کی اور اس میں تھم کھم کر پڑھا۔ ابن ابی ملیکہ نے اس کو یوں بیان کیا: ﴿الْہَ حَبْ لَ لِلَّهُ اللَّهُ مِنْ الرَّحْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الرَّحْ اللَّهُ مِنْ الرَّحْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُل

(١٦٥٢) حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّنَنِي أَبِي حَدَّنَا وَكِيْعٌ عَنْ نَافِع بِنْ عُمَر (ح) ابن عبد الله بن جميل وأبو عامر ، حدثنا نافع عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ نَافِعٌ فَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ نَافِعٌ أَرُاهَا حَفْصَةَ آنَهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُسُولِ اللَّهِ عَنْ أَرَاهَا حَفْصَةَ آنَهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ لَا تَسْتَطِيعُونَهَا ، قَالَ: فَقِيلَ لَهَا: أَخْبِرِينَا بِهَا ، لا تَسْتَطِيعُونَهَا ، قَالَ: فَقِيلَ لَهَا: أَخْبِرِينَا بِهَا ، قَالَ نَافِعٌ : فَحَكَى لَنَا إِنْ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ نَافِعٌ : فَحَكَى لَنَا إِنْ أَبِي مُلَيْكَةً وَالَ نَافِعٌ : فَحَكَى لَنَا إِنْ أَبِي مُلَيْكَةً وَالرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِي اللَّهِ مَنْ فَعَكَى لَنَا إِنْ أَبِي مُلَيْكَةً وَالْمَ حَمْدُ لِللّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ ثُمَّ قَطَعَ ، ﴿ مَالِكِ يَوْمِ وَاللّهِ يَوْمِ اللّهُ فِنْ ﴿ وَمِلْ لِكِ يَوْمِ اللّهِ عَنْ الرَّوْمُ اللّهُ يَنْ ﴾ ومسند احمد: ٢٧٠٠٣)

فواند: ..... بیصدیث مختلف طرق سے روایت کی گئی ہے، دوسندیں اوران کے متون درج ذیل ہیں، غور فرمائیں: ابن البی ملیکہ کہتے ہیں: ایک زوجہ رسول، غالبًا وہ سیدہ حفصہ وظافتہا ہیں، سے رسول الله ملتے آئے ہی قراءت کے بارے میں سوال کیا گیا، انھوں نے کہا: تمہارے پاس اتن طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ قراءت کر سکو، آپ ملتے آئے ہم تھم مظمر

<sup>(</sup>١٦٥١) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابوداود: ١٣٢٧، والترمذي في "الشمائل": ٣١٤ (انظر: ٢٤٤٦)

) (259) (259) (2 - Chievis Halle ) (59) نماز کا طریقه کاپنی كرير صة تع: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ﴾ (صحيح لغيره، مسند احمد: ٢٦٤٥١) ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ سیدہ امسلمہ وناتھی سے رسول اللہ مشے ویا کا است کے بارے میں سوال کیا گیا، انھوں ن كها: آپ طَيْكَالَةً مرآيت رفض مر مرتاوت كرت سے: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ. الْحَمْدُ لِللهِ رَبّ العَالَويُن . الرَّحْمٰن الرَّحِيْم. مَالِكِ يَوْمِ اللَّيْن ﴾. (صحيح لغيره، مسند احمد: ٢٦٥٨٣، ابوداود: ، ٤٠٠، تسرمندی: ٢٩٢٧) خلاصة كلام يه ہے كه قرآن مجيد كى تلاوت كے دوران هرآيت پر وقف بھى كيا جائے اور تفہراؤ کا بھی خیال رکھا جائے۔ وائے مصیبت! کہ اکثر مسلمان تلاوت قرآن کے سلسلے میں مقدار کی طرف توجہ کرتے ہیں، معیار کونہیں دیکھتے، بالخصوص تراوت کا اور رمضان میں۔ان کا ذہن میہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یاروں کی تلاوت كر كے جلدى جلدى قرآن مجيدخم كيا جائے۔ايے لوگوں سے گزارش ہے كہسب سے پہلے اسے عمل ميں معيار ك مطابق حسن پیدا کریں، ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں اور ہرایک آیت پروقف کریں، اگر زیادہ مقدار چاہتے ہیں تو زیادہ

> ونت دیں۔ (١٦٥٣) عَن أُمِّ هَانِيء بِنْتِ أَبِي طَالِب وَ النَّبِي عَلَيْ أَنَّا أَسْمَعُ قِرَاءَ ةَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيْشِيْ هٰذَا وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ.. (مسند احمد: ٢٧٤٣٣)

سیدہ ام بانی بنت ابی طالب وظافی کہتی ہیں: میں رات کے آخری ایک تہائی حصے میں نبی کریم ﷺ کی قراءت کی آواز سنتی تھی، جبکہ میں اینے اس چھپر کی حست پر ہوتی اور آپ منطقانی کعبہ کے پاس ہوتے۔

فسوانسد: ....اس اورحدیث نمبر (۵۹۷) سے پت چاتا ہے کہ رات کے قیام میں باواز بلند تلاوت کرنا بھی درست ہے، اس طریقے سے نمازی کا نماز کی طرف متوجہ ہونا آسان ہوجاتا ہے، جب کسی نمازی کے پاس کوئی آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہوتو پھرآپ مشئ تيا کے تھم کے مطابق آواز کو پست ہی رکھنا جاہے۔

(١٦٥٤) عَنْ أَبِي لَيْلِي وَ اللهِ عَالَ : سَمِعْتُ بِفَرِيْضَةٍ فَمَرَّ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَقَالَ: ((أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، وَيْحٌ أَوْ وَيْلٌ لِلَّا هُل النَّار\_)) (مسند احمد: ١٩٢٦٥)

سیدنا ابولیلی و الله مستر این بین نے رسول الله مستر الله مستر الله مستر الله مستر کار رَسُولَ اللَّهِ عِلْ يَفْرَأُ فِني صَلاَّةِ لَيْسَتْ مِين قراءت كرت موع سنا، جبده مناز فرضى نهيل على جب آپ مشی آیا جنت اورآگ کے ذکر سے گزرے تو فرمایا: أُعُـوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَيْحٌ أَوْ وَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ" ( مِنْ آك ہے الله کی بناہ مانگا ہوں،آگ والوں کے لئے تباہی ہے۔)

<sup>(</sup>١٦٥٣) تـخريج: اسناده صحيح\_ أخرجه النسائي: ٢/ ١٧٨ ، ابن ماجه: ١٣٤٩ ، والترمذي في "الشمائل": ۲۱۱ (انظر: ۱۵۸۵۷، ۲۹۹۰)

<sup>(</sup>١٦٥٤) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابن ابي ليلي، والمطلب بن زياد الثقفي متكلم فيه، وعدى بن ثابتِ لم يدرك ابا ليلي- أخرجه ابوداود: ٨٨١، وابن ماجه: ١٣٥٢ (انظر: ١٩٠٥٥)

سیدنا حذیفہ بن بمان والنظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظ من جب رحمت والى آيت كے ياس سے كزرتے تو سوال کرتے، جب الی آیت ہے گزرتے جس میں عذاب کا ذکر موتا تو يناه ما تكتے اور جب الي آيت تلاوت كرتے، جس ميں الله تعالیٰ کی تنزید بیان کی جاتی تواس کی تبیع بیان کرتے۔

(١٦٥٥) عَنْ حُدَّيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﴿ الْكَالَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا عَذَابٌ تَعَوَّذَ، وَإِذَا مَرَّبآيَةٍ فِيْهَا تَنْزِيْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبَّحَ ـ (مسند احمد: ۲۳٦٥٠)

فواند: ....سوال كرنے، بناه ما تكنے اور تبیح بيان كرنے كے ليے كوئى الفاظ بھى كہے جاسكتے ہيں تنزيداور تبيح ہم معنی الفاظ ہیں، ان کامعنی ہے: الله تعالیٰ کو ہرتم کے عیب اورتقص سے پاک قرار دینا، جیسے ﴿سَبِّسِ السُّمَ رَبِّكَ الْاعْلٰی پڑھکر "سُبْحَانَ الله" كہنا۔اس مديث سے سبق حاصل كركے ان لوگوں كواين كردار كا جائزہ لينا جاہے، جن کو قرآن مجید کے مفہوم کا ذرا برابرعلم نہیں ہوتا اور ان کو کوئی شعور نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ امام اور منفر دکوتو ان موضوعات سے متعلقہ آیات کی تلاوت کر کے ان کا جواب دینا جا ہے، مقتدی کے بارے میں اختلاف ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ مقتدی خاموش رہے، کیونکہ مقتدی کوامام کی اقتدامیں جہری قراءت کے دوران خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، وه کسی مخصوص دلیل کی روشنی میں ہی بول سکتا ہے،مثلا: سورۂ فاتحہ کی تلاوت کرنا ،آمین کہنا، امام کولقمہ دینا۔البنة سرّی نماز میں جب مقتدی خود قراءت کر رہا ہوتو وہ ایسی آیتوں کی تلاوت کی صورت میں ان کے تقاضے کے مطابق جوانی کلمات كيحكار واللهاعلم بالصواب

> (٢٧) بَابُ حُكُم مَا يَطُرَأُ عَلَى الْأَمَامِ فِي الْقِرَاءَ قِ وَحُكُم الْفَتْحِ عَلَيْهِ امام برطاری ہونے والے (امور) اوراس کولقمہ دینے کا حکم

(١٦٥٦) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن سيدنا عبد الرَّحٰن بن ابزى سے روایت ہے کہ نبی کریم مِشْفِظَةً نے فجر کی نماز پڑھائی اور ایک آیت چھوڑ گئے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو يوچھا: '' كيا لوگوں ميں الى بن كعب بين؟'' سیدنا الی نے کہا: اے اللہ کے رسول! فلاں آیت منسوخ ہوگی ہے یا آپ بھول مکے ہیں؟ آپ مطابق نے فرمایا: "میں اہے بھول کیا تھا۔''

أَبْزِى عَنْ أَبِيهِ وَلَيْ أَنَّ النَّبِي اللَّهِ صَلَّى فِي الْفَجْر فَتَرَكَ آيَةً فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: ((أَفِي الْفَوْمِ أَبِي بْنُ كَعْبِ؟)) قَالَ أَبِيٌّ: يَا رَسُوْلَ اللُّهِ! نُسِخَتْ آيَةُ كَذَا أَوْ نَسِيتَهَا؟ قَالَ: ((نَيِبِتُهَا-)) (مسند احمد: ١٥٤٣٩)

<sup>(</sup>١٦٥٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٧٢ (انظر: ٢٣٢٦١)

<sup>(</sup>١٦٥٦) تمخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه النسائي في "الكبرى": ٨٢٤٠، والبخاري في "القراءة خلف الامام": ١٩٣ (انظر: ١٥٣٦٥)

#### نماز كاطريقه မွှဲ့*ပြ*က္ကုံ**(** 261 **)**(ဂ်စ္စ**ို**့မွှဲ႔ 2 - المنظمة الم نمازوں میں بھولنا

سیدناعبداللہ بن سائب وہلٹنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکر آتا نے فتح کمہ والے دن نماز فجر میں سورہ مومنون کی تلاوت شروع کی، جب موی اور ہارون فیلل کے تذکرے تک پنیج تو آب مطاق کو کھانی آگئ، اس کیے آپ مطاق نے وہیں رکوع کر دیا۔

(١٦٥٧) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ﴿ لَكُنَّ أَنَّ النَّبِيِّ إِنْ الْمُتَتَحَ السَّلاةَ يَوْمَ الْفَتْح فِي الْفَجْرِ فَقَرَأُ بِسُوْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا بَلَغَ ذِكْرَ مُوسِي وَهُرونَ أَصَابَتْمَهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَم (سنداحمد: ۱٥٤٦٨)

**فیاننہ**: .....سورۂ مومنون کی (۴۴۴) آیوں کے بعدان دوانبیاء کا ذکر شروع ہوتا ہے۔اس حدیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ کسی لاحق ہونے والی مجبوری کی وجہ سے امام مزید قیام کا ارادہ ترک کر کے رکوع کرسکتا ہے اور ایسے ہی کرنا جا ہے۔ سيدنامور بن يزيد اسدى والني كيت بين:رسول الله مصطفيق نے نماز پڑھائی اور (تلاوت کرتے ہوئے) ایک آیت چھوڑ دی۔ (جب فارغ ہوئے تو) ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ فلال فلال آیت کو جھوڑ مکئے ہیں۔ آپ مشکر این نے فرمایا:" تو پھرتو نے مجھے یاد کیوں نہیں کروا دیا تھا؟!"

(١٦٥٨) عَنْ مُسَوَّر بْن يَزِيْدَ الْأَسَدِي رَحَالَةً قَىالَ: صَلَّمَى رَسُولُ اللَّهِ عِيهِ وَتَرَكَ آيَةً ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ! تَرَكْتَ آيَةً كَذَا وَكَـٰذَا ، قَـٰالَ: ((فَهَلا ذَكَّرْ تَنِيْهَا؟)) (مسند ١-حمد: ١٦٨١٢)

فسوانسد: ....سیدنا عبدالله بن عمر والتنو سے مروی ہے کہ نبی کریم منتے آیا نے ایک نماز پڑھائی، پس اس میں آب سِينَ إِن عَدِنا الِي سِي فرمايا: ((أصليت مَعنا؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَمَا مَنَعَك؟)) ..... وكيا تون ہ رے ساتھ نماز بڑھی ہے؟" انھوں نے کہا: جی ہاں،آپ مشاعی آنے فرمایا: "تو پھر تحقیے کس چیز نے اس سے روکا (كهتو مجصلقمه وس)؟" (البوداود: ٩٠٨) صحح ابن حبان كالفاظ يول بي: ((فَهَمَا مَنْعَلِكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ؟)) احناف كا مسلك: لقمه دينے سے نماز باطل موجائے گى ، الا يه كه لقمه دينے والا تلاوت كا اراده كر لے يه فرق كرنا خواه مخذاہ کا تکلف ہے، جس نبی نے نماز میں جان ہو جھ کر دوسرے سے کلام کرنے سے منع قرار دیا، ای نے امام کولقمہ دینے کو مشروع قرار دیا۔ امام شوکانی نے کہا: دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ امام کی جہری قراءت میں بھولنے کی صورت میں اس کولقمہ دینا مشروع ہے، تا کہاہے وہ آیت یاد آ جائے اور جب وہ ارکان وغیرہ میں بھول جائے تو مرد''سبحان اللہ'' کہ*ہ کر*اور عورت تالی بجا کراس کومتنبه کریں۔ والله اعلم۔ (نیسل الاوطار: ۲/ ۳۷۳) شافعید اور حنابلہ کے نزویک امام کولقمدوینا

درست ہے۔

<sup>(</sup>١٦٥١) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٥٥ (انظر: ١٥٣٩٣، ١٥٣٩٤)

<sup>(</sup>١٦٥٨) تخريج: اسناده ضعيف لضعف يحيى بن كثير الكاهلي 2222 أخرجه ابوداود: ٩٠٧، وابن حبان: ۲۲٤٠، وابن خزيمة: ١٦٤٨ (انظر: ١٦٦٩٢)

) (262) (34) (2 - (1) (4) (4) (2) (5) نماز كالمريقه (٢٨) بِيَابُ الْحُجَّةِ فِي الصَّلاَةِ بقِرَاءَ ةِ ابُن مَسْعُوْدٍ وَأَبَيٍّ مِمَّنُ ٱثْنِيَ عَلَى قِرَاءَ تِه سيدنا عبدالله بن مسعود زنائنيهٔ اورسيدنا ابي زنائنهُ كَي قراءت كانماز ميس ججت مونے كابيان جن کی قراءت پرتعریف کی گئی ہے

ةِ ابْنِ أُمْ عَبْدٍ ـ) (مسند احمد: ١٧٥)

(١٦٥٩) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَا اللهُ عَن سيدناعم بن خطاب والنو سي مروى ہے كہ نبى كريم من الله الله الله النَّبِي اللَّهِ عَالَ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرآنَ رَطْبًا فرمايا: " جے يه بات خوش كرتى ہے كه وه قرآن كواس طرح (وَفِي رِوَايَةِ غَضًّا) كَمَا أَنْزِلَ فَلْيَقْرَأَهُ عَلَى قِرَاءَ تروتازه برص برح، جس طرح بينازل مواتو وه وه ام عبد ك بيخ کی قراءت پر تلاوت کیا کرے۔''

فواند: ....سيدنا عبدالله بن مسعود والتنفيز سابقين ميس سے بين، بلكه بير جعير مسلمان تنے، ان كاباب دور جابليت میں ہی فوت ہو گیا تھا، البتہ ان کی مال نے آپ مشکھاتا کو پایا اورمشرف باسلام ہو کرصحابیہ قرار یا ئیں، اس لیے ان کو مجھی ہملی مال کی طرف منسوب کرتے ہوئے''ابن ام عبد'' کہا جاتا ہے۔

(١٦٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سيرنا انس بْنَاتُهُ كَتْمَ بِين جب ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ لینی سور کا بینه نازل ہوئی تو رسول اللہ منظی کا نے سیدنا الی بن كعب بنائلة سے فرمایا: الله تعالى نے مجھے حكم دیا ہے كه ميس كھے يراس سورت ﴿ لَـهُ يَـكُنِ الَّهٰإِينَ كَفَهُووُا ﴾ كى تلاوت كرون ين أنعول في كها: كيا الله تعالى في ميرا نام ليا بي؟ آب منطقاتان نے فرمایا: ''جی ہاں۔'' پس وہ رونے لگ گئے۔

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدِّتَ بَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَـنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ صَلَّىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ السله الله المُ اللَّهُ عَلَى بُسن كَسَعْب، قَالَ حَجَّاجٌ: حِيْنَ أُنْزِلَ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ وَقَالاً جَحِمِيْعًا: إِنَّ السُّلَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَـلَيْكَ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا﴾ قَالَ: وَقَدْ سَـمَّانِـیْ؟ قَالَ: ((نَـعَـمْ-)) قَالَ: فَبَكٰی۔

(مسند احمد: ۱۳۹۲۱)

فواند: ....اس ميسيدنا الي فالنوك كاظيم منقبت كابيان ب،جس كوس كرده خود بهى خوشى كة نسورون لك كي-سيدنا عبدالله بن عمرو نے سيد ناعبدالله بن مسعود دفائش كا تذكره کیا اور پھر کہا: بدایا آدی ہے، جس سے میں نے ہمیشہ محبت

(١٦٦١) حَدَّثَنَا عَيْدُاللَّهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ يَعْلَى تَنَا اللَّا عُمَشُ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ مَسْرُوقِ

<sup>(</sup>١٦٥٩) تخريج: اسناد صحيح، وهو حديث طويل في المسند (انظر: ١٧٥)

<sup>(</sup>١٦٦٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٨٠٩، ٤٩٥٩، ومسلم: ٧٩٩ (انظر: ١٢٣٢)

<sup>(</sup>١٦٦١) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٧٦٠، ومسلم: ٢٤٦٤ (انظر: ٦٥٢٣، ٦٧٦٧)

الراع مرية المراج ( 263 كوران الراع مرية المراج ( 263 كوران الراع مرية المراج ( 263 كوران المراج ال

کرتا رہوں گا، (اس کی وجہ یہ ہے کہ) میں نے رسول اللہ مطلط آئی کو بید فرماتے ہوئے سنا تھا: '' چار آ دمیوں سے قرآن کی تعلیم حاصل کرو: ام عبد کے بیٹے، معاذ اور مولائے ابی حذیفہ سالم ہے۔'' تو آپ مطلط آئی نے سب سے پہلے اِن کا ذکر کیا۔ یعلی راوی کہتے ہیں: میں چوشے محض کا نام بھول گیا۔

(دوسری سند) سیدنا عبدالله بن عمرو رفاتند سے مروی ہے کہ نبی کریم مطابع نے نہ نبی کریم مطابع نبی برد ہو: عبد کریم مطابع نبی نبی الله بن مسعود، مولائ ابی حذیفہ سالم، معاذ بن جبل اور اُبی میں کعب سے "

قَىالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَبِذَكَرَ عَبْدَاللَّهِ بِنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ أَبَدًا، سَمِعْتُ رَسُولَ الله على يَـقُولُ: ((حُذُوا الْقُرْآنَ عَن أَرْبَعَةِ عَنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ فَبَدَأَ بِهِ، وَعَنْ مُعَاذٍ، وَعَنْ سَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، قَالَ يَعْلَى وَنُسِيْتُ الرَّابِعَ للمَّابِعَ (مسند احمد: ٦٥٢٣) (١٦٦٢) (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانَ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّنَيْنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَّا وَاثِلِ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْرُوقِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنِ عَمْرِوعَنِ بِن كعب عـ '' النَّبِي ﷺ قَالَ: ((إسْتَفْرِءُ وَا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِم مَـوْلَــى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِبْنِ جَبَلِ وَأَبِي بن كَعْبِ - )) (مسند احمد: ٦٧٦٧)

فواند: ..... بیا حادیث اِن چارصحابه کی فضیلت پراورنماز وغیرہ میں ان کی قراءت کے جمت ہونے پر دلالت کرتی ہیں، بشرطیکہ وہ قراءت صحیح سند کے ساتھ ٹابت ہو جائے۔

> (٢٩) بَابُ تَكْبِيُرَاتِ الْأُنْتِقَالِ تَكبيرات الانقال كابيان

تسنبیہ: نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے وقت کہی جانے والی تکبیرات کو تکبیرات الانتقال کہتے ہیں۔ یہ تکبیرات مسنون ہیں، اس وقت امت مسلمہ کا ان پڑ کمل جاری ہے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ فراٹنٹو کے زمانے میں بخوامیہ کے ائمہ نے ان تکبیرات کو ترک کر دیا تھا، اس کی تفصیل اور وجو ہات کا ذکر اگلی احادیث میں ہم اہتے۔

(١٦٦٣) عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبْنِ واسع بن حبان كمت بين: مين في سيدنا عبدالله بن عمر والثين عُمَرَ النَّهُ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبُنِي كَلْفَ كَهَا: مُصَارِقُ مَنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ عَنْ صَلّا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١٦٦٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاوّل (انظر: ٦٧٦٧) (١٦٦٣) تخريج: اسناده قوى أخرجه النسائي: ٣/ ٦٣ (انظر: ٥٤٠٢)

#### الريان المرية ( 264) ( 264) ( 2 - البنجان المرية المراكز المرية المركز المركز

كَانَتْ؟ قَالَ: فَذَكَرَ التَّكْبِيْرَ كُلَّمَاوَضَعَ رَأْسَهُ وَكُلَّمَا رَفَعَهُ وَذَكَرَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحَمْهُ اللَّهِ عَنْ يَمِيْنِهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَسَارِهِ. (مسند احمد: ٥٤٠٢)

وہ کیسی تھی؟ انہوں نے (جواب میں) یہ چیز بھی ذکر کی کہ آپ جب بھی اپنا سر جھکاتے اور اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر انھوں نے دائیں طرف اَلسَّلامُ عَلَيْتُ مُ كَاذَكُمْ وَدَحَمَةُ الله واد باكیں طرف اَلسَّلامُ عَلَيْتُمْ كاذكركيا۔

#### فوائد: .....ركوع ع الحصة وقت "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" كهنا مسنون بـ

سیدنا انس بن مالک فائند کہتے ہیں: سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثان فی اللہ جب مجدہ کرتے اور جب اٹھتے اور جھکتے تھے تو تکبیر کہتے تھے۔

سیدنا ابو ما لک اشعری بناتین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہا:
آؤ میں تمہیں اللہ کے نبی کی نماز پڑھا تا ہوں، وہ اشعری قبیلے
کے آدی ہے، پھر انھوں نے ایک ئب منگوایا، اپنے ہاتھوں کو
تین بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور تین دفعہ
چرہ دھویا، پھر تین بار دونوں باز و دھوئے اور اس کے بعد اپنے
سر اور کانوں کا مسے کیا اور پھر اپنے پاؤں دھوئے، پھر نماز ظہر
بڑھائی، اس ہیں سورہ فاتحہ بڑھی اور بائیس دفعہ اللہ اکبر کہا۔

(١٦٦٤) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهُ قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ وَعُمْمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يُتِمُّونَ التَّكْبِيْسِ فَيَكُبِّرُونَ إِذَا سَجَدُوا وَ إِذَا رَفَعُوا أَوْخَفَضُوا كَبُّرُوا - (مسند احمد: ١٢٣٧٤) (١٦٦٥) عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ غَنْمِ عَنْ أُبِسَىٰ مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ كَلَّ أَنَّسَهُ جَسَمَعَ أَصْحَابَهُ فَفَالَ: هَلُمَّ أَصَلِّي صَلاةً نَبِي الله على قَالَ: وَكَانَ رَجُلاً مِنَ الْأَشْعَرِيْيْنَ، قَالَ فَدَعَا بِجَفْنَةِ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجَهَهُ ثَلاَثَا، وَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثَا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَذُنَيْهِ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، قَالَ: فَصَلَّى الظُّهْرَ فَفَرَأَ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَكَبَّرَ ثِنْتَيْن وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً - (مسند احمد: ٢٣٢٨١) (١٦٦٦) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَان بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً، يُكَبِّرُ إِذَا

(دوسری سند) اس میں ہے: اور انہوں نے اپنے سر اور پاؤں کے فاہری جھے پرمسے کیا، پھر ان کو نماز پڑھائی اور بائیس تلبیریں کہیں، جب وہ سجدہ کرتے اور سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر

(١٦٦٤) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه ابو يعلى: ٢٨١، والطحاوى: ١/ ٢٢١، والبيهقى: ١/ ٦٨، (انظر: ١٢٢٥، ١٢٢٥)

(١٦٦٥) تخريج: اسناده ضعيف من اجل شهر بن حوشب أخرجه ابن ماجه: ٤١٧ ، والطبراني في "الكبير": ٣٤١٢ (انظر: )

(١٦٦٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول (انظر: ٢٢٨٩٨)

المنظم ا

کہتے، انھوں نے دونوں رکعتوں میں سور کا فاتحہ کی تلاوت کی اور (اپنی آواز کو ہلکا بلند کر کے ) اپنے قریب والوں کو سنائی۔

سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ، وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَسْمَعَ مَنْ يَلِيْهِ ـ (مسند احمد: ٢٣٢٨٦)

فوائد: ..... چاررکعت نماز میں کل بائیس تلبیرات کبی جاتی ہیں، ہررکعت کی پانچ اور تلبیر تحریمہ اور تیسری رکعت والی تلبیر۔

(١٦٦٧) عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْعَرِي وَ الْمَا الْمُعَوِى بَيْنَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَ اللهِ الْمَانَهُ كَانَ يُسَوَى بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِى الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ، الْأَرْبَع رَكَعَاتٍ فِى الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ، وَيَخْعَلُ الرَّجُعَلُ الرَّجُعَلُ الرَّجَالَ قُدَّامَ يَشُوبَ النَّاسُ، وَيَخْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْخِلْمَان، وَالْخِلْمَانَ خَلْفَهُمْ وَالنِسَاءَ الْخِلْمَان، وَيُكْبِرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا مَنْ الرَّعَتَيْنِ إِذَا رَفْعَ، وَيُكْبِرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفْعَ، وَيُكْبِرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفْعَ، وَيُكْبِرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا كَانَ جَالسًا۔ (مسند احمد: ٢٣٢٩٩)

سیدناابو مالک اشعری برانشو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابقی کی چاروں رکعات کی قراءت اور قیام برابر برابر ہوتے سے، البتہ پہلی رکعت کمی کرتے سے تا کہ لوگ پہنچ جا کیں۔ آپ مطابقی آتے مردوں کو بچوں کے آگے ، بچوں کو ان کے پیچے اور عورتوں کو بچوں کے آگے ، بچوں کو ان کے پیچے اور مورتوں کو بچوں کے آگے ، ای مار آپ مطابقی آتے جب مورتوں کے بید کو اس سے اٹھتے تو تکبیر کہتے ، اس طرح جب دورکعتوں کے بعد (تشہد کے لیے) بیٹھ کر (تیسری رکعت کے بعد (تشہد کے لیے) بیٹھ کر (تیسری رکعت) کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔

فوائد: .....آپ مضافی کی رکعات کی طوالت کی مقدار ندکورہ بالا کمیت سے مختلف بھی رہی ہے، مثلا ظہر کی پہلی دورکعتیں تبدرہ آبندرہ آبنوں کے برابر ہوتی تھیں، اسی طرح نماز عصر کی پہلی دورکعتیں تبدرہ تنوں کے برابر ہوتی تھیں، اسی طرح نماز عصر کی پہلی دورکعتیں ظہر کی آخری دورکعتیں اس سے بھی نصف کے برابر ہوتی تھیں، جبری نمازوں میں بھی مفرق نظر آتا تھا۔

(١٦٦٨) عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبْسِ هَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَّاسٍ وَ اللهُ الل

عکرمہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رہا تھ کہا: میں نے بطحاء میں ایک شخ کی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھی ہے، اس بیوقوف نے تو بائیس تکبیریں کہہ دی ہیں، جب وہ مجدہ کرتا اور اس سے سر اٹھا تا تو تکبیر کہتا تھا۔ (بیس کر) سیدنا ابن عباس بڑا تھ نے کہا: بیتو ابوالقاسم مشے آتی کی نماز ہے۔

<sup>(</sup>١٦٦٧) تىخىرىج: اسىنادە حسىن\_ أخرجه الطبرانى فى "الكبير": ٣٤٣٦، وأخرجه ابوداود بذكر صف الرجال والغلمان فقط: ٧٧٧ (انظر: ٢٢٨٩٦ ، ٢٢٩١١) (١٦٦٨) تخريج: أخرجه البخارى: ٧٨٧ (انظر: ١٨٨٦)

المَا الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَ عَلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْل

(۱٦٦٩) عَنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ فَكَبِّرُ فِي كُلِّ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْض وَرَفْع وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَيُسِلِمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَى يُرى بَيَاضُ خَدَّيْهِ، وَخَدِه، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلان أَوْ خَدِه، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلان ذَلِكَ و مسند احمد: ٣٦٦٠)

(۱۹۷۰) عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُصَلِّى بِنَا فَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدَ يَصُلِّى بِنَا فَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدَ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ مِنَ الرَّكُوعِ وَإِذَ أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ مِنَ الرَّكُوعِ وَإِذَ أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ مِنَ السُّجُودِ وَإِذَا جَلَسَ، وَإِذَا بَعْدَ مَا يَرْفَعَ مِنَ السُّجُودِ وَإِذَا جَلَسَ، وَإِذَا بَعْدَ مَا يَرْفَعَ مِنَ السُّجُودِ وَإِذَا جَلَسَ، وَإِذَا مَلَى الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ، فَإِذَا مِلْكَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ، فَإِذَا مِلْكَ فِي الرَّكُعَتِيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ، فَإِذَا مَلَى اللَّهُ عَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ مَلَا أَوْرَبُكُمْ سَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَى مَلاتَهُ مَا وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللِهُ الللللَهُ اللللللَهُ اللللللَهُ الللللَهُ اللللللَهُ اللللَهُ الللللللَهُ الللللَهُ اللللللَهُ الللللَهُ اللللللَهُ اللللَهُ الللللللللَهُ الللللللَهُ اللللللَهُ اللللللِهُ الللللَهُ الللللْهُ اللللللَهُ اللللللَهُ اللللللَهُ الللللَهُ اللللللللَهُ ا

(١٦٧١) عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيْدِهِ عَنْ أَبِيْدِهِ عَنْ أَبِيْ هُمَا خَفَضَ هُمَرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهُ ا

(١٦٧٢) عَـنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ ﴿ فَكُلَّكُ قَالَ: كَانَ

سیدناعبداللہ بن مسعود فرانٹو کہتے ہیں: میں نے رسول مضافیاً ہے کود یکھا کہ آپ ہر جھکنے، اٹھنے، کھڑا ہونے اور بیٹھنے پر تکبیر کہتے اور دائیں بائیں سلام چھیرتے وقت (چہرہ مبارک کو اتنا پھیرتے کہ) رضاروں کی سفیدی نظر آ جاتی، پھر میں نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فرانٹھا کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا۔

ابوسلمہ بن عبد الرحلٰ کہتے ہیں: سیدنا ابو ہریرہ وُلُالَّذَ ہمیں نماز پڑھاتے تھے، جب وہ کھڑے ہوتے، جب رکوع کرتے، جب رکوع کرتے، جب رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے، جب سیمت سجدے سے سراٹھانے کے بعد دوبارہ سجدہ کرتے، جب بیٹھت اور جب دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، دوسری دورکعتوں میں بھی ای طرح شیمیریں کہتے، جب سلام کھیرتے تو کہتے: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بلاشبہ میں رسول اللہ مظیماً نے ساتھ نماز میں تم جان ہوں، آپ مطابقاً ہے۔ ساتھ نماز میں تم کی نماز کی بھی کیفیت رہی جتی کہ آپ مطابقاً نے دنیا سے جدا ہو کی نماز کی بھی کیفیت رہی جتی کہ آپ مطابقاً نے دنیا سے جدا ہو

ابوصالح کہتے ہیں: سیدنا ابو ہریرہ بنائند ہر جھکنے اور المضے میں تکبیر کہتے تھے اور پھر بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ مستظامین ہمی ایسے ہی کرتے تھے۔

سيدناابو ہريرہ وفائد كہتے ہيں: رسول مطابقات جب نماز كے لئے

<sup>(</sup>١٦٦٩) تخريج: صحيح، وهذا اسناد ضعيف أخرجه النسائى: ٢/ ٢٠٥، والترمذي: ٢٥٣ (انظر: ٣٦٦٠)

<sup>(</sup>١٦٧٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٨٠٣، وأخرج بنحوه مسلم: ٣٩٢ (انظر: ٧٦٥٧، ٧٦٥٧)

<sup>(</sup>١٦٧١) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٨٥، و مسلم: ٣٩٢ (انظر: ٧٢٢، ٧٤٢)

<sup>(</sup>١٦٧٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٨٩، ومسلم: ٣٩٢ (انظر: ٩٨٥١)

و المرية المرابع المرية ( 267 ( 267 ( 2 - المرية المرابع المرية المرابع المرابع المربع المرب

اللاَةَ يُكَبِّرُ المُعَة تو تَبير كَتِى، جب ركوع كرتے تو تكبير كتے، جب ركوع مُنهَ يُقُولُ سے اپنى كم الله توسَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ كَتِى، پُر صُلْبَهُ مِنَ كَرْبَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ كَتِى، پُر صُلْبَهُ مِنَ كَرْبَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ كَتِى، پُر جب جده كَنْ رَبّنا لَكَ الْحَمْدُ كَتِى، پُر جب جده كَنْ ركتِ ، بنالله لَكَ الْحَمْدُ كَتِى، بُر جب بره الله تو تكبير كتے، برا الله تو تكبير كتے، پُر آپ سارى نماز بي الى طرح بُر حَيْنَ جب برا لله الى تو تكبير كتے، پُر آپ سارى نماز بي الى طرح بُر حَيْنَ بُورا كَرَ قَرْبَ بِر الله الله كرتے، يهال تك كداسے لورا كر يُونَ عَنْ بعد بيضے كے بعد ليمنے نام كورا كر كے تھے۔

سعید بن حارث کہتے ہیں: سیدنا ابو ہریرہ فرانٹوز بیار ہوگئے تھے یا کہیں گئے ہوئے تھے، بہر حال ہمیں سیدنا ابو سعید خدری فرانٹوز نے نماز پڑھائی، انھوں نے نماز شروع کرتے وقت، رکوع کرتے وقت، رکوع سے الحفے کے لیے سَمِع اللّٰهُ لِمَن حَمِدَهُ کہنے کے بعد ، بحدہ کرتے وقت، بحدہ کرتے وقت اور دو رکعتوں کے بعد (تیمری رکعت کے لیے) کھڑا ہوتے وقت اللہ اکبر کہا، حتی کہ انھوں نے ای طریقے پر نماز ہوری کی، جب انھوں نے نماز پڑھ لی تو کئی نے ان سے کہا: لوگوں نے آپ کی نماز پراعتراض کیا ہے، (بین کر) وہ نگل کر منبر کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا: اللّٰہ کی شم! میں کوئی پرواہ نبیں کرتا کہ تمہاری نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔

سیدناابوموی اشعری بنائن کہتے ہیں: سیدناعلی بن ابی طالب بنائن کے میں اسیدناابوموں اللہ مطالب بنائن کے نے تو ہمیں دہ نمازیاد کرا دی ہے، جوہم رسول الله مطابع آئے ا

سُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَعَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَيِّرُ حَيْنَ يَرْكُعُ، نُمَّ يَقُولُ صَيْنَ يَرْكُعُ، نُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ السَّعِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ السَّعْمَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَهْوِى سَاجِدًا، ثُمَّ السَّحَمْدُ، ثُمَّ يُكَيِّرُ حِيْنَ يَهْوِى سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَيِّرُ حِيْنَ يَهُوى سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَيِّرُ حِيْنَ يَهُوى سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَيِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأَسَهُ، ثَمَّ يُكَيِّرُ حِيْنَ يَرُفَعُ رَأَسَهُ، ثَمَّ يَكَيِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأَسَهُ، ثُمَّ يَكَيِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأَسَهُ، ثَمَّ يَكَيِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأَسَهُ، يَعُوى سَاجِداً، ثُمَّ يُكَيِّرُ حِيْنَ يَوْفَعُ مِنَ اللَّيْنِ بَعْدَ لَكُمْ مِنَ اللَّتَيْنِ بَعْدَ لَنَعْمَ مَنَ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْمُلُوسِ. (مسند احمد: ٩٨٥)

الشّخى أَبُوهُرَيْرَةَ أَوْغَابَ فَصَلَّى بِنَا أَبُو الشّخى أَبُوهُرَيْرَةَ أَوْغَابَ فَصَلَّى بِنَا أَبُو سَعِيْدِ الْخُذْرِيُ عَلَيْ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاةَ وَحِينَ رَكَعَ وَحِيْنَ قَالَ سَمِعَ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ وَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ قَالَ مَينَ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ قَامَ بَيْنَ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ قَامَ بَيْنَ السَّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ قَامَ بَيْنَ السَّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ قَامَ بَيْنَ السَّاسُ عَلَى ذَلِكَ ، صَلاتِكَ ، فَخَرَجَ فَقَامَ عِنْدَ الْمِنْبِرِ فَقَالَ: أَيْهَا النَّاسُ ، وَاللّهِ مَا أَبَالِيْ ، إِخْتَلَفَتْ صَلاتَكُمْ النَّاسُ ، وَاللّهِ مَا أَبَالِيْ ، إِخْتَلَفَتْ صَلاتَكُمْ أَوْلَهُمْ تَحْتَلِفَ ، هَ كَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَ النَّيِّيَ يُصَلِّى - (مسند احمد: ١١١٧)

(١٦٧٤) عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي وَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالِمِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱ ۲۷۳) تخریج: أخرجه البخاري: ۸۲٥ (انظر: ۱۱۱٤٠)

<sup>(</sup>١٦٧٤) حديث صحيح. أخرجه البزار: ٥٣٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ١/ ٢٢١ (انظر: ١٩٤٩٤)

و المارية المارية المارية ( 268 المارية ) ( 268 المارية ) ( 268 المارية ) ( 268 المارية )

كُنَّا نُصَلِّيْهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِمَّا نَسِينَاهَا ساتھ پڑھتے تھے، یا تو ہم اسے بھول مکتے ہیں یا جان بوجھ کر اسے چھوڑ دیا ہے، سیدنا علی زمائن جب رکوع کرتے، (رکوع وَإِمَّا تَرَكْنَاهَا عَمَدًا يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا ے) اٹھتے اور سجدہ کرتے تواللہ اکبر کہتے تھے۔ رَفَعَ وَكُلَّمَا سَجَدَ (مسند احمد: ١٩٧٢٣) سيدنا عمران بن حصين زاتنه سے روايت ہے، وہ کہتے ہيں: ميں (١٦٧٥) عَنْ مُطَرِّفِ بِنِنِ الشِّيخِيْرِ عَنْ نے سیدناعلی بن ابی طالب ڈاٹٹو کی افتدا میں ایک نماز برھی، عِ مْرَانَ بْن حُصَيْن وَ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِي بُن أَبِي طَالِب وَ اللهُ صَلاةً انہوں نے تو مجھے وہ نماز ماد دلا دی، جے میں نے رسول الله ذَكَّرَنِي صَلاةً صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُول اللهِ عَلَيْ مِشْ وَلَيْ اور دوخليفوں كے ساتھ يڑھا تھا۔مطرف كہتے ہيں: (بيہ وَالْخَلِيْفَتَيْنِ ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ س كر) ميں چلا كيا اور ان كے ساتھ نماز يرهى، (ميس نے فَإِذَا هُوَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ دیکھا کہ) جب وہ سجدہ کرتے اور جب اپنا سر رکوع سے مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا نُجَيْدِ مَنْ أَوَّلُ اٹھاتے تو تکبیر کتے، پھر میں نے یوچھا: اے ابونجید! سب سے پہلے کس نے اس طریقے کورک کیا؟ انھوں نے کہا: جب مَنْ تَرَكَهُ؟ قَالَ: عُثْمَانُ بن عَفَّان ﴿ وَاللَّهُ حِبْنَ سدنا عثان خالفهٔ پوژھے ہوئے ادر ان کی آ داز کمز در ہو گئی تو كَبُرَ وَضَعُفَ صَوْتُهُ تَرَكَهُ لَ مسند احمد: انھوں نے اس کوترک کر دیا تھا۔

انھوں نے اس کورک کردیا تھا۔

انھوں نے اس کورک کردیا تھا۔

انھوں نے اس کورک کردیا تھا۔

انھوں نے اس کور کردیا تھا۔

انگواند: سن وَکُلَم مَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوع " (اور جب اپناسر رکوع سے اٹھاتے تو تجمیر کہتے )۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ درست الفاظ "مِنَ السَّبُود " کے ہیں، سیاق وسباق کا بہی تقاضا ہے اور آپ مِشِی تھے۔ یہ سیدنا عثان وَالیّن کا است ہے درتھا، پھر بھی کی اہل علم نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ سیدنا عثان وَالیّن مُنی مُن کہ ہے تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان تنظیرات کورک کرنا جائز جھتے ہوں، بعض روایات کے مطابق سب سے پہلے ان تنظیرات کو سیدنا معاویہ وَالیّن نے یا رناد نے ترک کیا تھا، ممکن ہے کہ سیدنا معاویہ وَالیّن نے سیدنا عثان وَالیّن کی اقتدا میں اور زیاد نے ان کی اقتدا میں ترک کردی ہوں۔ بہر حال مسئلہ پی جگہ پرواضح ہے اور متواتر احادیث میں آپ مشیری آپ مشیری کہتے ہیں: میں نے رسول کردی ہوں۔ بہر حال مسئلہ پی جگہ پرواضح ہے اور متواتر احادیث میں آپ مشیری کی تھی۔ ہیں: میں نے رسول عہد رائز کو ان کان بِواسِطِ قَالَ: سَمِعْتُ اللّٰه مِشْکِرَاتَ کے ساتھ نماز پرھی، آپ بحبیر نہیں کہتے تھے، اللّٰہ مشیری آپ کان بِواسِطِ قَالَ: سَمِعْتُ اللّٰہ مِسْکِرَات کی ساتھ نماز پرھی، آپ بحبیر نہیں کہتے تھے، اللّٰہ مشیری کوران رَجُلٌ کَانَ بِواسِطِ قَالَ: سَمِعْتُ اللّٰہ مِسْکِرَات کی سے کہ کے سے کہ کان بِواسِطِ قَالَ: سَمِعْتُ اللّٰہ مِسْکِرَاتِ کے ساتھ نماز پرھی، آپ بحبیر نہیں کہتے تھے،

<sup>(</sup>١٦٧٥) تـخريـج: حـديث صحيحـ أخرجه ابن خزيمة: ٥٨١ ، وأخرج البخارى: ٨٢٦ ، ٢٨٥ ومسلم: ٣٩٣ بلفظ متقارب منه (انظر: ١٩٨٨ ، ١٩٩٥)

<sup>(</sup>١٦٧٦) تـخـريـج: حـديـث ضـعيف، أعله الأئمة لنكارته، فقد تفرد به الحسن بن عمران وهو ممن لا يحتمل تفرده ـ أخرجه ابوداود: ٨٣٧، والطيالسي: ١٢٨٧ (انظر: ١٥٣٥٢)

فوائد: .....امام ابوداود نے کہا: اس حدیث کامعنی یہ ہے کہ جب آپ مطابق کے رکوع سے سراٹھاتے اور بحدہ کرنے کا ادادہ کرتے تو ''اللہ اکبر' نہیں کہتے تھے۔ ادر ای طرح جب بحدوں سے کھڑے ہوتے تو تکبیر نہیں کہتے تھے۔ امام بیٹی نے کہا: ممکن ہے کہ آپ مطابق نے نہیں ہو، اور اس امر کا امکان بھی ہو، اور اس امر کا امکان بھی ہے کہ آپ مطابق نے جواز کے لیے تکبیر نہ کہی ہو۔ (انسطر: ۲۰۳۰) بہر حال یہ حدیث ضعیف ہے اور کی احادیث صححہ کی روشنی میں آپ مطابق نے تعلیم اس النقال منقول ہیں۔

\*\*\*

#### المُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عِلْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عِلْنِ عَلِيهِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمِ عَلِي عَلِيهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلْكِ

# أَبُوَابُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَ مَا جَآءَ فِيهِمَا رَكُوعِ وَالسُّجُودِ وَ مَا جَآءَ فِيهِمَا رَكُوع و جوداوران كم تعلقات كابواب

#### (۱) بَابُ مَشُرُوعِيَّةِ التَّطْبِيُقِ فِي الرُّكُوعِ ثُمَّ مَسُخِهِ ركوع مِن طبق كي مشروعيت اور پھراس كے منسوخ موجانے كابيان

ابن اسود بیان کرتے ہیں: علقمہ اور اسود دونوں سیدنا عبد اللہ بن مسعود رفائن کے ساتھ تھے، ایک نماز کا وقت ہوگیا، علقمہ اور اسود بیچھے (ہوکر اور طف بنا کر کھڑے) ہوگئے، لیکن سیدنا ابن مسعود رفائن نے ان دونوں کے ہاتھ کچڑے اور ایک کو دائن طرف اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کر دیا، پھر ان دونوں نے سطابق ) اپنے ہاتھ اپنے ونوں نے رکوع کیا اور (سنت کے سطابق) اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پررکھے، لیکن سیدنا ابن مسعود رفائن نے ان کے ہاتھوں پر مارا اور پھر اپنے ہاتھوں کے درمیان تطبیق اور تشبیک ڈال کر انہیں اپنی رانوں کے درمیان کرلیا اور کہا: میں نے نبی کریم میں کیا تھا۔

فوائد: .....اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب دومقتری ہوں تو وہ امام کی دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، اس سے زیادہ تعداد امام کے پیچے کھڑی ہوگی اور رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پڑئیں رکھا جائے گا، بلکہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھے جائیں گے، اس طریقے کوظیق کہتے ہیں۔لیکن بیددنوں امورمنسوخ ہو چکے ہیں۔ بعد والے احکام کے مطابق ایک مقتدی امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، دو ہونے کی صورت میں پیچے کھڑے ہوں گے اور رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا جائے گا۔وضاحت آگلی روایت میں آرہی ہے۔

<sup>(</sup>١٦٧٧)تخريج:أخرجه مسلم: ٥٣٤ (انظر: ٣٩٢٧)

المنظم ا

(١٦٧٨) عَسِنِ الْأَسْسَوَدِ وَعَلْقَ مَهُ عَنْ عَبْدِاللهِ (بْنِ مَسْعُودٍ وَكَالَّ ) قَالَ: إِذَا رَكَعَ عَبْدِاللهِ (بْنِ مَسْعُودٍ وَكَالَّ ) قَالَ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُ كُمْ فَلْيَفُرُ شُ ذِرَاعَيْهِ فَخِذَيْهِ وَلَيْحْنَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَيْهِ ، فَكَاتِّى أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلاَفِ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَيْهِ ، فَكَاتِّى أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلاَفِ أَصَابِع رَسُولِ فَيْ ، قَالَ: ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَيْهِ فَأَرَاهُمْ لَ (مسند احمد: ٣٥٨٨)

(١٦٧٩) عَنْ عَلْقَمةَ عَنْ عَلْدِ اللهِ (بُنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلْمَنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَمَنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَمَنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَمَنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَمَنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَمَ السَّلاَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ وَطَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَيَهُ، فَبَلَغَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَيَهُ، فَبَلَغَ سَعْدًا فَقَالَ: صَدَقَ أَخِيْ، قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ سَعْدًا فَقَالَ: صَدَقَ أَخِيْ، قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ ثُمَّ أُمِرْنَا بِهِلَا وَأَخَذَ بِرُكْبَيَهُ و (مسند الحمد: ٣٩٧٤)

(١٦٨٠) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ (بِنْ أَبِيْ وَضَعْتُ وَضَعْتُ وَضَعْتُ وَضَعْتُ وَضَعْتُ مَالَىٰ فَرَآنِيْ سَعْدُ بِنُ مَالِكِ فَنَهَانِيْ وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ وَلَانِ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ وَلَانِهِ (١٥٧٦)

(١٦٨١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيِّ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلاَةِ،

اسود اورعلقمہ دونوں سے مردی ہے کہ: سیدنا عبد اللہ بن مسعود وزائر نے کہا: جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو وہ اپنی بازؤں کو اپنی رانوں پر بچھائے اور کمر کو جھکا لے، پھر انھوں نے اپنی ہتھیلیوں کے درمیان تطبیق ڈالی اور کہا: گویا میں رسول اللہ منظی مین کی انگلیوں کو دکھے رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے میں داخل ہیں، پھر انھوں نے اپنی ہتھیلیوں کے درمیان تطبیق ڈال کر انہیں دکھایا۔

علقمہ سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رفائین کہتے ہیں:
رسول اللہ منظم آیا نے ہمیں نماز سکھائی، پس آپ منظم آیا نے
کئیر کہی اورا پنے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر رکوع کیا اورا پنے ہاتھوں
کے درمیان تطبق ڈال کر انہیں اپنے گھنوں کے درمیان رکھا۔
جب ان بات کا سیدنا سعد رفائین کوعلم ہوا تو انھوں نے کہا:
میرے بھائی (ابن مسعود) نے پچ کہا ہے، لیکن تقیقت بیہ ہم میرے بھائی (ابن مسعود) نے پچ کہا ہے، لیکن تقیقت بیہ کہ ہم ایسا کیا کرتے تھے، پھر ہمیں اس چیز کا تھم دے دیا گیا تھا، پھر انھوں نے وضاحت کرتے ہوئے اپنے گھنے پکڑے۔
مصعب بن سعد کہتے ہیں: میں جب رکوع کرتا تو اپنے ہاتھ مصعب بن سعد کہتے ہیں: میں جب رکوع کرتا تو اپنے ہاتھ اپنے گھنوں کے درمیان رکھ لیتا، جب سیدنا سعد بن مالک رفائی نے کہا:: ہم بھی ایسا کیا مالک رفائی نے کہا:: ہم بھی ایسا کیا کرتے تھے، لیکن پھر ہمیں اس سے منع کردیا گیا تھا۔

سیدناعبد الله بن عباس زالین کہتے ہیں: ایک آدی نے نبی کریم مطبق کے سے نماز سے متعلقہ کسی امر کا سوال کیا تو

<sup>(</sup>١٦٧٨) تخريج: انظر الحديث رقم: ٦٢١ (انظر: ٣٥٨٨)

<sup>(</sup>١٦٧٩) تمخسريم: اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه ابوداود: ٧٤٧، والنسائي: ٢/ ١٨٤، وابن خزيمة: ٥٩٥، وانظر الحديث رقم: ٦٢١ (انظر: ٣٩٧٤)

<sup>(</sup>١٦٨٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٩٠، ومسلم: ٥٣٥ (انظر: ١٥٧٠، ١٥٧١)

<sup>(</sup>١٦٨١) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابن ماجه: ٤٤٧ ، والترمذي: ٣٩ مختصرا (انظر: ٢٦٠٤)

المراز منظال المنظر المراز ال آب مطاعتان نے اسے فرمایا: "اینے باتھوں اور یاؤں کی الكيول كاخلال كرـ" يعنى الحيمي طرح وضوكيا كر، آب مضاكلة نے اسے رہمی فرمایا تھا: ''جب تو رکوع کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو اینے گھٹنوں پر رکھ حتی کہ وہ اپنی جگہ پرمطمئن ہو جائیں، پھر جب تو سجدہ کرے تو اپنے ماتھے کو زمین پر جگہ وے حتی کہ تو

فَفَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِنْ : خَلِلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ ، يَعْنِي إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ ، وَكَانَ فِيْسَمَا قَالَ لَهُ ،: إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ( وَفِي روَايَةِ حَتْى تَطْمَئِنَّا) وَإِذَا سَجَدْتٌ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ حَتْسِي تَسجدَ حَجْمَ زين كالحجم محسوس كرد، الأرض (مسند احمد: ٢٦٠٤)

فواف : ..... آخری جملے کامفہوم یہ ہے کہ ماتھے کو دوران مجدہ اس طرح رکھا جائے کہوہ زمین پراچھی طرح نک جائے اور بیاس وقت ممکن ہوگا کہ جب نماز میں اعتدال اور سکون ہوگا اور ناک کوبھی زمین پر رکھ ویا جائے گا۔خلاصة کلام یہ ہے کہ شروع میں مسنون عمل بیرتھا کہ دوران رکوع ہاتھوں کوتشبیک دے کران کو گھٹنوں کے درمیان رکھا جائے اور دومقتدی امام کی دائیں بائیں جانب کھڑے ہوں،لیکن آپ مٹے آیا نے نیا تھم اور عمل یہ پیش کیا کہ رکوع میں ہاتھوں کو گٹنوں پراس طرح رکھا جائے کہان ہے ان کو پکڑر کھا ہواور ایک مقتدی امام کے دائیں جانب اور دواس کے پیچیے کھڑے ہوں گے۔ اب امت مسلمہ میں دوسرے طریقے کے مطابق ہی عمل ہورہا ہے۔

(٢) بَابُ مِقُدَارِ الرُّكُوعِ وَصِفَتِه وَالطَّمَأْنِيُنَةِ فِيهِ وَفِي جَمِيْعِ الْأَرْكَانِ عَلَى سَوَاءٍ رکوع کی مقدار، اس کے طریقہ اور اس میں اور تمام ارکان میں برابر کا اطمینان رکھنے کا بیان

(١٦٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَفَانُ بنوتمم كاايك آدى الن بالي إلى الله حداً ثَنِي أَبِي ثَنَا عَفَانُ الْسُجُسرَيْسِ يَّ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي تَمِيمِ وَأَحْسَنَ حَر) بم نے ان سے آپ مِشْفَقَتِمْ كركوع وجودكى مقدار ك بارے میں پوچھا۔ انھوں نے کہا: اتنا ہوتا تھا کہ کوئی آ دمی تین وفعد كي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

الثَّنَاءَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُول اللهِ عَنْ مَن قَدْر رُكُوعِهِ وَسُجُوْدِهِ، فَقَالَ: قَلْرَمَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلاثًا. (مسند احمد: ٢٠٣١٨) (١٦٨٣) (وَمِنْ طَرِيقِ ثَان) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

حَـدَّنَّـنِي أَبِي ثَنَا خَلَفُ بِنَّ الْوَلِيْدِ ثَنَا خَالِدٌ

(دوسری سند)ان کا باپ ان کے مجے سے روایت کرتا ہے، وہ كتي بن مي في رسول الله مطاع كونماز من بغور ديكما،

(١٦٨٢) تخريج: اسناده ضيعف لجهالة الرجل التميمي أخرجه البهيقي: ٢/ ١١١ (انظر: ٢٠٠٥٩) (١٦٨٣) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة السعدي ومن فوقه أخرجه ابوداود: ٨٨٥ (انظر: ٢٢٣٢٩) ا المستقال المستقال

آپ مِضْ عَلَيْهِ ركوع وجود ميں اتن در مُفهرت تين دفعه بيكلمه كيے: سُجَانَ اللهِ وَمُحَمدِ و ـ عَنْ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَـيْهِ قَالَ: رَمَقْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى فِي صَلاَتِهِ فَكَانَ يَمْكُثُ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ فَـدْرَمَـا يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه ثَلاَثًا۔

(مسند احمد: ۲۲۶۸۵)

فسوائسد: .....اس حدیث کی دونوں سندیں ضعیف ہیں، کین اس باب کی احادیث و شواہد ہے آپ مشیکا آپ م رکوع و تجود میں تین تین دفعہ تسیحات کہنا ثابت ہے۔ (ملاحظ، هو: ابوداود: ۸۸۲،۸۷۰، ترمذی: ۲۶۱، بزار: ۳٤٤۷، طبرانی: ۷۱/ ۸۹۰، دارقطنی: ۱/ ۳٤۲، مسند احمد: ۵/ ۳٤۳)

(١٦٨٤) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلاَةً مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلاَةً بَرَسُولِ اللهِ عَلَى عَنْ هٰذَا الغُلامِ يَعْنِى عُمَرَ ابْنَ عَبْدِالْعَزِيْزِ ، ، قَالَ: فَحَزَرْنَا فِى الرُّكُوعِ ابْنَ عَبْدِالْعَزِيْزِ ، ، قَالَ: فَحَزَرْنَا فِى الرُّكُوعِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَفِى السُّجُودِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَفِى السُّجُودِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَفِى السُّجُودِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ (مسند احمد: ١٢٦٩)

سیدنا انس بن مالک رفائقہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں
نے اس نو جوان ( یعنی عمر بن عبدالعزیز ) کی بہ نسبت کسی ایسے
شخص کونہیں دیکھا، جونماز میں رسول الله مشفی آئی کے ساتھ زیادہ
مشابہ ہو۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: ہم نے اس نو جوان کے
رکوع و جود میں دس دس دن فعہ تسبیحات کا اندازہ لگایا۔

(١٦٨٥) عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ وَ اللهِ قَالَ: كَانَتْ صَلاّةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذَا صَلّى فَرَكَعَ، وَإِذَا صَلّى فَرَكَعَ، وَإِذَا صَلّى فَرَكَعَ، وَإِذَا صَلّى فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَبَيْنَ السَّجْدَ تَيْنِ وَيَنْ السَّجْدَ تَيْنِ وَيَيْنَ السَّجْدَ تَيْنِ وَيَيْنَ السَّجْدَ تَيْنِ

سیدنابراء بن عازب بنائن بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مطفی آئے ہم جب نماز پر صف تو آپ مطفی آئے ہم کا رکوع، رکوع سے سراٹھا کر میشا یعنی دو مجدوں سے سراٹھا کر بیٹھنا یعنی دو مجدوں کے درمیان والا جلسے تقریباً برابر برابر ہوتے تھے۔ (صحبح بحاری: ۷۹۲، صحبح مسلم: ۲۷۱)

فواند: مستحیح مسلم کی روایت میں ان امور کے ساتھ قیام اور تشہد کا بھی ذکر ہے، یعنی بیرتمام چیزیں برابر برابر ہوتی تھیں، بہر حال اس صورت کو بعض حالات پرمحمول کریں گے، کیونکہ زیادہ تر آپ مطبح بھی کے قیام طویل ہوتا تھا، اس طرح تشہد بھی رکوع و جود اور قومہ و جلسہ کی بہ نسبت لمبا ہوا کرتا تھا، جیسا نمازوں کی قراء ت والے ابواب میں بی نفصیل گزر چکی ہے۔

<sup>(</sup>١٦٨٤) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف، وهـب بـن مانوس في عداد المجهولين أخرجه ابوداود: ٨٨٨، والنسائي: ٢/ ٢٢٤ (انظر: ١٢٦٦١)

<sup>(</sup>١٦٨٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٩٢، ومسلم: ٤٧١ (انظر: ١٨٤٦٩)

المراز منظالة المنظاني عبدال 2 معلقات المراز ( وراح وجود ك معلقات المراز ( ركوع وجود ك معلقات المراز

ایک صحابی رسول والٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظیمین نے فرمایا: "بر سورت کے لئے رکوع و سجود سے اس کا حصہ ہے۔''اور ایک روایت میں ہے:''ہرسورت کو رکوع وجود سے اس كا حصد دے دو۔' عاصم كہتے ہيں: ميس بعد ميس ابوالعاليه كو ملا ادراسے کہا: سیدنا عبدالله بنعمر زمانشہٰ تو ایک رکعت میں کئی سورتوں کی تلاوت کر جاتے ہیں، کیا تو یہ جانیا ہے کہ کس نے تحقے بیرحدیث بیان کی ہے؟ اس نے کہا: کوئی شک نہیں کہ میں اسے جانتا ہوں اور میں تو بدیھی جانتا ہوں کہ کتنا عرصہ ہوگیا ہے کہاس نے مجھے بیرحدیث بیان کی تھی ،اس نے بچاس برس پہلے بہ حدیث بیان کی تھی۔

(١٦٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا يَحْيَى بْنَ سَعَيْدِ الْأُمَوِيُّ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَى يَفُولُ: ((لِكُلِّ سُورَةِ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوع وَالسُّجُودِ (وَفِي روَايَةِ أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ).)) قَالَ: ثُمَّ لَـقِينُتُهُ بَعْدُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِالشُّورِ ، فَتَعْرِفُ مَنْ حَدَّثَكَ هٰذَا الْحَدِيْثَ؟ قَالَ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ مُنْذُكَمْ حَدَّثَنِيهِ، حَدَّثَنِي مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً ـ (مسند احمد: ۲۰۹۲۷)

فوائد: .....امام ابن الي شيب ن اس مديث كو" كتاب الصلاة" ك "باب من كان لا يجمع بين السودتين في دكعة" مين ذكركيا-امام ابن الي شيبه يدا بت كرنا جائة بين كدايك دكعت مين صرف ايك مورت كي تلاوت كرنى حاہيے،ليكن رسول الله مِشْئِ مَايَمْ كى كئى احاديث ميں ايك ركعت ميں دويا زائد سورتيں پڑھنا ثابت ہيں،جبيسا كه اى كتاب مين احاديث نمبر٥٥٣،٥٥٣،٥٥٣ مين اس مسئله كو واضح كيا كيا بيا بيد اس لي فدكوره بالا حديث كا مصداق وہ خص ہے جوعد گی حروف اور وضاحت کے اعتبار سے نماز میں قرآن مجید کا تلاوت کاحق اوانہیں کرتا، بلکہ اسے شعروں کی طرح جلدی جلدی پڑھ جاتا ہے۔ یااس حدیث کامفہوم یہ ہے کہ اگر قراءت کمبی ہوتو رکوع و ہجود بھی لیے ہونے عاہمیں اور اگر قراءت مختصر ہوتو رکوع و ہجو دبھی مختصر ہونے حاہمیں ، جبیا کہ حدیث نمبر ( ۱۲۸ ) سے ثابت ہوتا ہے۔

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَضِعَ قَدْحٌ مِنْ مَاءِ تو (ایے برابرہوتے تھے) کہ اگریانی کا پیالہ آپ کی پیٹھ پر

(١٦٨٧) عَنْ عَلِي وَاللهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ سيدناعلى وَاللهُ كَتِ مِين كدرسول الله مِنْ اللهُ جب ركوع كرت عَلَى ظَهْرِهِ لَمْ يُهْرَاقْ - (مسند احمد: ٩٩٧) لَكُوا جَائِكَ تُووهُ بِهِي نه بهتا -

فواند: مستحیح مسلم کی روایت ہے بھی اس حدیث کامعنی ثابت ہوجاتا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: آپ مشطیکا جب رکوع کرتے تو سرکو ینچ کرتے نداویر، بلکدان کیفیتوں کے درمیان میں رکھتے تھے۔ نیز درج حدیث بھی قابل توجہ ہے سیدنا ابومسعود بدری والند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطفی آنے فرمایا: ((الا تُحذِيءُ صَلاةُ الرَّ جُل حَتَّى

<sup>(</sup>١٦٨٦) تخريج: اسناده صحيح- أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٣٦٩ (انظر: ٢٠٥٥، ٢٠٥١) (١٦٨٧) تخريج: حسن انظر سلسلة الاحاديث الصحيحة: ٣٣٣١.

روج و کے متعلقات کی ہے۔ کے جب کے گئی گئی ہے۔ کے جب کہ ہے گئی ہے۔ کہ ہے گئی ہے گ

(٣) بَابُ بُطُلاَنِ صَلاَةِ مَنْ لَمُ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُوُدَ (٣) بَابُ بُطُلاَنِ صَلاَةِ مَنْ لَمُ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودُ

(١٦٨٨) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عُنْمَانَ الْأَ نَصَادِيَ عَنْ هَانِيءِ بْنِ مَعَاوِيةَ الصَّدَفِيِّ حَدَّنَهُ قَالَ: حَجَجْتُ زَمَانَ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَلَسْتُ حَجَجْتُ زَمَانَ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَلَسْتُ فِي مَسْجِدِ النَّبِي فَيْ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّنُهُمْ، فِي مَسْجِدِ النَّبِي فَيْ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّنُهُمْ، فَالَنَّ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ فَيْ يَبُومًا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ فَيْ يَبُومًا فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي هٰذَا الْعَمُودِ فَعَجَّلَ قَبْلَ اللهِ فَيْ يَبُلُ فَصَلَّى فِي هٰذَا الْعَمُودِ فَعَجَّلَ قَبْلَ اللهِ فَيْ إِنَّ المَّعْرَجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَقِّفُ اللهِ فَيْ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَقِّفُ اللهِ عَنْ الرَّجُلِ اللهِ عَنْ الرَّجُلِ اللهِ عَنْ الرَّجُلِ اللهِ عَنْ الرَّجُلِ مَنْ هُو؟ فَقِيْلَ عُشْمَانُ بُنُ حَنِيْفِ الْأَ مَسْلُونَ وَلَيْسَ مِنَ مَالَا فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ مَنْ هُو؟ فَقِيْلَ عُشْمَانُ بُنُ حَنِيْفِ الْأَ مَسْلُونَ وَالْمَانِيُّ وَيُتِمْ الْأَلْمُ عَنْ الرَّجُلِ اللهُ عَشْمَانُ بُنُ حَنِيْفِ الْأَلْمُ عَنْمَانَ وَلَيْصَالِي اللهِ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

نماز برصے گا۔ (ابوداود، ترندی، نسائی، ابن ماجه)

ہانی بن معاویہ صدفی کہتے ہیں: میں نے سیدنا عثان بن عفان بڑا تھاں بڑا تھاں بڑا تھا کے زمانے میں جج کیا، میں معجد بوی مشافر آئے میں بیشا ہوا تھا، وہاں ایک آ دی لوگوں کو حدیث بیان کررہا تھا، اس نے کہا: ہم ایک دن رسول اللہ مشافر آئے کے پاس موجود تھے کہ ایک آدی نے آ کراس ستون کے پاس نماز پڑھی اوراس نے اپی نماز پوری کرنے میں جلدی کی اور پھروہ چلا گیا، رسول اللہ مشافر آئے آئے نا نہاز پوری کرنے میں جلدی کی اور پھروہ چلا گیا، رسول اللہ مشافر آئے تو اس حالت میں مرے گا کہ دین کی کی چیز سے یہ متصف نہیں ہو گا۔ آ دی اپنی نماز مکمل دین کی کی چیز سے یہ متصف نہیں ہو گا۔ آ دی اپنی نماز مکمل کرتے ہوئے بھی تخفیف کرسکتا ہے۔'' میں نے اس (حدیث بیان کرنے والے) آ دی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بیان کرنے والے) آ دی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بیان کرنے والے) آ دی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟

فواند: ..... بدروایت توضعیف ب،اس کی اصل اگلی حدیث ب-اس کا بغورمطالعد کریں۔

زید بن وہب کہتے ہیں: سیدنا حذیفہ بن یمان وظائفۂ مسجد میں داخل ہوئے تو کندہ سے قریبی علاقے کا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، وہ رکوع پورا کر رہا تھا نہ مجدہ، جب وہ فارغ ہوا تو سیدنا حذیفہ وٹائٹۂ نے اسے کہا: کب سے تو اس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا: حالیس سال سے ۔ سیدنا حذیفہ وٹائٹۂ نے

(١٦٨٩) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: دَخَلَ حُدَيْهُ فَا فَا الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ حُدَيْهُ فَا فَا الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ يُدَمَّ لِي مُمَّا يَلِى أَبْوَابَ كِنْدَةَ فَجَعَلَ كَا يُتِمُّ السَّجُودَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ حُدَيْفَةً: مُنْذُ كَمْ هٰذِهِ صَلاَتُك؟ قَالَ: مُنْذُ

<sup>(</sup>١٦٨٨) تـخريج: اسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، ولجهالة حال البراء بن عثمان و هانئ بن معاوية الصدفى ـ أخرجه: الطبراني في "الكبير": ٨٣١٠ (انظر: ١٧٢٤٣) (١٦٨٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٩١ (انظر: ٢٣٢٥٨)

الرائي المنظمة المنظمة

اسے کہا؛ (حقیقت یہ ہے کہ) تو نے حالیس سال سے نماز یڑھی ہی نہیں ہےاور اگر تو اس حالت میں فوت ہوجا تا کہ تیری نماز يبي موتى تو تو اس دين ير ندمرتا جو حفرت محمد مطيعية كو عطا کا گیا۔ پھروہ اس پرمتوجہ ہوئے اوراسے نماز کی تعلیم دیتے ہوئے کہا: آ دمی رکوع و جود پورا کر کے بھی نماز میں تخفیف کر لیتا

أَرْبَعَيْنَ سَنَةً ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ حَذَيْفَةُ: مَاصَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ، وَلَوْ مُتَّ وَهٰذِهِ صَلاَّتُكَ لَـمُتَّ عَـلَى غَيْرِ الْفِطرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ ﴿ إِلَّهُ ، قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلِّمُهُ ، فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَفِّفُ فِي صَلاتِهِ وَإِنَّهُ لَيُتِمُّ الوُّكُوعَ وَالسُّجُودَ- (مسند احمد: ٢٣٦٤٧) بي وَرُوري نَبِيل كرجلدي بي كي جائے)-

فسوانسد: ....سیدنا حذیفه زمانی کقول سے پیہ چل رہا ہے کہ اطمینان کے بغیرنماز باطل ہے۔ آخری جملے کا مفہوم سے ہے کہ اگر کسی آ دی کوجلدی سے نماز ادا کرنا پڑ جائے تو وہ خضر قیام کر لے اور رکوع و بچود میں نقص نہ آنے دے۔ کئی احادیث میں رکوع و جود میں اطمینان اور اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے، پانچ چیصفحات کے بعد اس عنوان''رکوع و تجدے سے اٹھنے اور ان کے بعد اطمینان اختیار کرنے کے وجوب اور اسے ترک کرنے والے کی وعید کا بیان' کا مطالعہ کریں، بطورِ مثال ایک حدیث کا ذکر یہاں بھی کر دیا جاتا ہے: حضرت طلق بن علی زائند سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله الله الله الله عَزَّوَجَلَّ إلى صَلاةِ عَبْدِ لا يُقِيدُ مُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهَا وَسُبُجُو دِهَا۔)) ..... ''الله تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف نہیں دیکتا، جس میں وہ رکوع و بجود کے دوران کمرسیدھی نېيل کرتا- (مسند أحمد: ۲۲/٤)

#### (٣) بَابُ الدِّكُرِفِي الرُّكُوع ركوع مين ذكر كابيان

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ـ)) (مسند احمد: ٩٦٠)

النَّبِيَّ عِنْ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ لَكَ جبركوع كرتے تقت كتة: اَللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ الْمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبَّىٰ خَشَعَ سَمْعِي رَبِّي خَشَيعَ سَـمْعِـىْ وَبَـصَـرِى وَمُرِّحَىٰ ﴿ وَبَصَرِى وَمُرِّخَى وَعَظْمِى وَعَصَبِى وَمَا اسْتَقَلَّتْ وَعَنْظُ مِنْ وَعَصَبِيْ وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِيْ بِهِ قَدَمِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - (احالله! تيرے لئے بی میں نے رکوع کیا جھ یر ہی میں ایمان لایا اور تیرے لئے ہی میں مطیع ہوا ، تو میرا رب ہے، میرا کان، میری نظر، میرامغز، میری بڈی، میرا پٹھا اور جس کے ساتھ میرا قدم ٹھبرا ہواہے، سب الله رب العالمين كي لئے جھكے ہيں۔)

(١٦٩٠) تخريج: أخرجه مسلم مطولا: ٧٧١ (انظر: ٧٢٩، ٩٦٠)

المنظم ا

سيدناعقبه بن عامر فالنَّهُ كَهِ بِين: جب بيآيت ﴿ فَسَبِّ بِحُ بِياً مِنْ عَامِر فِلْ فَعَدِيمَ بِياً مِنْ وَرسول اللّه مِنْ اللّه عَلَيْهِ فَ فَاللّه مِنْ اللّه وَلَى تَوْ فَر مايا: "اس ﴿ سَبِّح السُمَد رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ نازل بموئى تو فر مايا: "اس (كم صداق كو) الله عجد عين الإلوء"

(١٦٩١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ فَسَبِعْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴾ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((اجْعَلُوْهَا فِيْ رُكُوْعِكُمْ-)) فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿ سَبِّعِ اسْمَ رَبِّكَ الْآعْلَى ﴾ قَالَ: ((اجْعَلُوهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ-)) (مسند احمد: ١٧٥٤٩)

#### فواند: .... يعنى الله تعالى ن ان دوآيات من جوسم دياب، ركوع وجود من اس برعمل كرو

(١٦٩٢) عَنْ حُدَّيْفَةَ (بْنِ الْيَمَانِ) ﴿ الْهُ الْكَانَ يَقُولُ فَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ فَكَانَ يَقُولُ فِى فَى رُكُوعِهِ ((سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ)) وَفِي فِي شُجُودِه ((سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعَلَى)) قَالَ: وَمَا مَرَّ سُجُودِه ((سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعَلَى)) قَالَ: وَمَا مَرَّ بِسَايَةٍ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَ هَا فَسَأَلَ وَلاَ آيَةٍ عَذَابِ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا - (مسند احمد: ٢٣٦٢٩)

سيدنا حذيف بن يمان وُلِنَّفُوْ كَهِ بِين : مِن نے رسول الله مِنْ اَلله مِنْ الله مَنْ الله عَلَى "كَتِ الله عَلَى الله عَلَى الله مِنْ الله عَلَى الله مِنْ الله عَلَى الله مِنْ الله عَلَى الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الله

فوائد: ....رحت كاسوال كرنے اور عذاب سے بناہ ما تكنے كے ليے عربي زبان ميس كوئى جمله كہا جاسكتا ہے۔

الله على تعان عَانِشَة عَلَى أَنَّ رَسُولَ سيده عائشه وَالتَّا رَوايت به كه رسول الله مِسْتَكَامَ رَوَعَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله

فواند: ..... "سُبُّوحٌ" اور "قُدُّوسٌ" كمعانى "مُسَبَّح" اور "مُقَدَّس" كي بين، اردو مين ان كمعانى "مُسَبَّح" ور "مُقَدَّس" كي بين، اردو مين ان كمعانى بين بين بين: "سُبُّوحٌ" وه ذات جو نقائص، شريك اور براس چيز سے پاک ہے جواس كی الوجيت ك شايان شان نبين بين - "قُدُّوسٌ" : وه ذات جو براس چيز سے طاہر ہو جو خالق كوزيب نبين ديق -

(١٦٩٤) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ سيده عائش وَلَيْها سي روايت بكرسول الله وطَيَعَالَم ركوع الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الل

(١٦٩٣) تخريج: أخرجه مسلّم: ٤٨٧ (انظر: ٦٣ ٢٤٠)

(١٦٩٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٩٦٨، ومسلم: ٧٨٤ (انظر: ٢٤١٦٣)

المنظمة المن

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اغْفِرْلِيْ)) يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ (مسنداحمد: ٢٤٦٦٤)

وَبِحَمْدِكَ إِغْفِرْلِنَى (الدالله الوَ پاک ہے اور تیری تعریف کے ساتھ ، تو مجھے بخش دے۔) آپ مشکھ آیا قرآن مجید برعمل کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے۔

فواند: ....قرآن مجيد رعمل كرنے كاكيامفهوم ب،اس كى وضاحت اللى روايت ميس آربى ب\_

سيدناعبدالله بن مسعود والله سي روايت هم كه في كريم والله الله بن مسعود والله سي روايت هم كه في كريم والله كرت سي يدعا كرت سي "سبت الله والله مار رب الو پاك هادر تيرى تعريف كرساته الله الله والله تيرى تعريف كرساته الله والله تيرى تعريف كرساته الله والله تيرى تالله والله تيرى تعريف كرساته الله والله تيرى تالله والله والله تي الله والله والله

(دوری سند)وہ کہتے ہیں: جب سے رسول الله مِسْفَقَوْلَ پُر ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴾ نازل ہوئی تو جب بھی آپ مِسْفَقَوْلَ اس کی طاوت کرتے تو زیادہ تر اس کے بعد والے رکوع میں تین دفعہ یہ دعا پڑھتے تھے: "سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِی إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ..."

سیدنا عبدالله بن عباس والله کت بین: میس نے اپنی خالد سیده میموند والله کا بیاس رات گزاری، آپ مشیکای رات کو بیدار

(١٦٩٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ وَ اللهُ أَنَّ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اللهُ أَنْ يَقُولُ: السَّبِعَ اللهُ كَسَانَ مِعَسَا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ: ((سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُ اللهُ الْفَوْرِلِيْ -)) قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهُ وَالْفَتْعُ ﴾ قَالَ: ((سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَ اللهُ وَالْفَتْعُ ﴾ قَالَ: ((سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَ اللهُ وَالْفَتْعُ ﴾ قَالَ: ((سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ ، اَللهُ مَّ اغْفِرْلِيْ ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -)) (مسند احمد: ٣٧١٩)

(١٦٩٦) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَان) قَالَ: مُنْدُ أُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَى ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ ﴾ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ إِذَا قَرَأَهَا الله وَالْفَتْحُ ﴾ كَانَ يُكثِرُ أَنْ يَقُولُ إِذَا قَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ بِهَا أَنْ يَفُولُ فَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ وَبِحَمْدِكَ ، اللهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-)) ثَلاثًا - (مسند احمد: ٢٧٤٥): الرَّحِيْمُ-)) ثَلاثًا - (مسند احمد: ٢٧٤٥): خَالَتِي مِيْمُونَةَ ، قَالَ: فَانْتَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ

(١٦٩٥) تمخريج: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه، ابو عبيدة لم يسمع من ابيه عبد الله بن مسعود\_أخرجه الطيالسي: ٣٣٩، والحاكم: ٢/ ٥٣٨ (انظر: ٣٧١٩)

(١٦٩٦) تمخريع: حسن لغيره، وهذا اسناد منقطع أخرجه ابويعلى: ٥٢٣٠، والبزار ٥٤٥ وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٣٦٨٣)

(١٦٩٧) تـخـريـج: حسـن ـ أخـرجـه الـطبراني: ١٢٦٧٩ ، وأخرجه ابوداود: ٨٥٠، وابن ماجه: ٨٩٨، والترمذي: ٢٨٤ بذكر الدعاء بين السجدتين فقط (انظر: ٢٨٩٥، ٢٥١٤) المنظم ا

ہوئے، پھر مکمل حدیث ذکر کی، پھر آپ مشی میز نے رکوع كياركوع مين "سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ" كَها، كِراباس اللهايا اور الله تعالیٰ کی تعریف بیان کی ، جب تک اس نے حاما ، پھر ا مجده کیا اور مجدے میں ((سُبْحَانَ رَبّی الْأَعْلَى)) کہا، پھر سر اٹھایا اور دو سجدوں کے درمیان میہ دعا کی: "رَبّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِيْ وَ اهْدِنِي ـ " (اے میرے رب! مجھے بخش دے ، مجھ پر رحم فرما، میرا نقصان یورا کر، مجھے رزق دے اور مجھے ہدایت دے۔)

مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ قَالَ فِي رُكُوْعِهِ ((سُبْحَانَ رَبّيَ الْعَظِيْمِ)) ثُمَّ رَفَعَ رَأَسَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ مَاشَاءَ أَنْ يَحْمَدَهُ، قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ ((سُبْحَانَ رَبّيَ الْأَعْلَى))، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ رَأَسَهُ قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ فِيْمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْن: ((رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي -)) (مسند احمد: ۲۵۱۶)

فواند: ..... ني كريم مطيرة ركوع مين مختلف اذكار كاامتمام كرتے تھے، ہميں بھي اس ورائي كاخيال ركھنا جاہي، اس سے نماز کے خشوع وخضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔

(۵) بَابُ النَّهُي عَنِ الْقِرَاءَ ةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ رکوع وہجود میں قرآن پڑھنے کی ممانعت کا بیان

اللُّهِ فَيْ أَنْ يَفْرَأَ السرَّجُلُ وَهُو رَاكِعٌ فرمايا كرآ وي ركوع يا تجد ين تلاوت كري-أُوْسَاجِدٌ. (مسند احمد: ٦١٩)

> (١٦٩٩) عَن النُّعْمَان بْن سَعْدِ عَنْ عَلِي وَ اللهُ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ: أَأَفُرا أَفِي الرُّكُوع وَالسُّجُودِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : ( إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظِّمُوا اللَّهَ، وَإِذَا

عمان بن سعد کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے سیدنا علی بڑائنڈ سے سوال کیا که کیا میں رکوع و تجود میں تلاوت کرسکتا ہوں؟ انھوں نے کہا ترسول اللہ مضائلاً نے فرمایا: '' مجھے رکوع و جود میں قراءت کرنے ہے منع کیا گیا ہے، جب تم رکوع کروتو اللہ کی عظمت بیان کیا کرواور جب سجدہ کروتو دعا کرنے کوشش کرو،

(١٦٩٨) تـخريج: حسن لغيره، وهذا اسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله الاعور ـ أخرجه البزار: ٨٤٣ وأخرج مسلم بلفظ مطول منه: ٢٠٧٨ وفيه: نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب ..... وعن القراءة في الركوع و السجود ..... (انظر: ٩٢٤ ، ٩٢٤)

(١٦٩٩) تـخريبج: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن اسحاق، ولجهالة النعمان بـن سُعد. أخرجه ابويعلي: ٢٩٧، والبزار: ٦٩٧، وابن ابي شيبة: ١/ ٢٤٩ (انظر: ١٣٣٨، ١٣٣٨) وفي الباب حديث ابن عباس الآتي المُوالِمُ اللَّهُ ال

پس زیادہ لائق ہے کہتمہارے لیے قبول کما حائے۔''

سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوْافِي الْمَسْأَلَةِ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ لِي) (مسند احمد: ١٣٣٧) (١٧٠٠) عَـن ابْسن عَبَّساس وَ اللهُ عَـن يُستَجَابَ لَكُمْ-)) (مسند احمد: ١٩٠٠) کيتمهارے ليے قبول کيا جائے۔"

سیدناعبداللہ بن عیاس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکر کے النَّبِي عِنْ اللَّا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا فَيْ فَمِيا: "خروار! يقينا مجمير روع ويجود من طاوت كرنے سے أَوْسَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِمُوا فِيهِ الرَّبِّ، منع كرديا كياب، لبذاتم ركوع من ربّ تعالى كاتعظيم بيان كيا وَأُمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُ وَافِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ لَمُ رواور سجده من دعا كرنے من كوشش كيا كرو، بهت لائق ہے

فواند: ..... بركوع مين قرآن مجيد كا تلاوت كرنامنع ب، ني كريم مطاع آيا سے ركوع و جود كي مختلف دعا كي منقول ہیں، رکوع کی دعاؤں کا ذکر ہو چکا ہے، سجدے کی دعائیں اگلے ابواب میں آئیں گی، اس باب کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محدہ میں کوئی بھی دعاکی جاسکتی ہے، کیونکہ آپ مشاور نے نے دعا کرنے کا عام حکم دیا ہے۔ (٢) بَابُ وُجُوبِ الرَّفُع مِنَ الرُّكُوع وَالسُّجُودِ وَالطَّمَانِيَّةِ بَعُدَهُمَا وَ وَعِيدِ مَنْ تَرَكَ ذَلِكَ رکوع وسجد کے سے اٹھنے اوران کے بعد اطمینان اختیار کرنے کے وجوب اوراہے ترک کرنے والے کی وعید کا بیان

(١٧٠١) عَنْ أَسِى هُرَيْرَةَ فَاللَّهُ قَالَ: قَالَ سيدناابوبريه فَاللَّهُ عَروى بي كه رسول الله عَلَيْةَ نِي رَسُولُ اللَّهِ عِليَّا: ((لاَ يَنظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلاَةِ فَرايا: "الله تعالى اس آدى كي نماز كي طرف نبيس ديكمنا، جوركوع

رَجُل لا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَيَحُومِن إِني كرسيرهي نيس كرتا-" وَسُجُودِهِ\_)) (مسند احمد: ١٠٨١٢)

فواند: ....الله تعالی کاس کی نماز کی طرف نه دیکنا، اس سے مرادیہ ہے کہ اس کی نماز کو تبولیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہاس کی نماز کو باطل اور مردود قرار دے کراس برلوٹا دی جاتی ہے۔

(١٧٠٢) عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِي الْحَنْفِي وَعَلَيْنَ طُلْقِ مَا مِنْ عَلَى حَنْقِ وَلَيْنَ لِي مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِثْلُهُ - (مسند احمد: ١٤٠٠٥) مديث بيان كى بـ

<sup>(</sup>١٧٠٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٤٧٩ (انظر: ١٩٠٠)

<sup>(</sup>١٧٠١) تخريج: حديث حسن، ويشهد لهذا الحديث مأ في قصة المسيء صلاته: ((ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثُمَّ اسْجُدْ حتى تطمئن ساجدا)) رواه البخاري ومسلم (انظر: ١٠٧٩) (١٧٠٢) تـخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، لكن يشهدله ما قبله. أخرجه الطبراني في "الكبير": ٨٢٦١ (انظر: ۲۸۲۳)

المن المنظمة المنظمة

﴿ ١٧٠٣) عَنْ عَلَىّ بِنْ شَيْبَانَ وَ اللّهِ بِينَ أَنَهُ سيدناعلى بن شيان رُالِيَّ سے روايت ہے، وہ کہتے ہيں: مِن خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللّهِ مِسْفَالِيَّ ہِ کَا اللّهِ مِسْفَالِيَ ہِ کَا اللّهِ مِسْفَالِیَ ہِ کَا اللّهِ مِسْفَالِیْ ہِ کَا اللّهِ مِسْفَالِیْ ہِ کَا اللّهِ مِسْفَالِیْ ہِ کَا اللّهِ مِسْفَالِیْ ہِ کَا اللّهُ مِسْفِی الرّکُوعِ وَالسّمُوفِ اللّهُ مِسْفَالِیْ اللّهُ مِسْفِقِیْ اللّهُ مِسْفِقِیْ اللّهُ مُسِلِمِی اللّهُ مَا اللّهُ مَسْفِولِ اللّهُ مِسْفِولِ اللّهُ مِسْفِقِیْ اللّهُ مُسْفِولِ اللّهُ مِسْفِقِیْ اللّهُ مُسِلِمِیْنَ اِللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِسْفِقِیْ اللّهُ مُسِلُمِیْنَ اِللّهُ مِسْفِقِیْنَ اِللّهُ مِسْفِقِیْنَ اِلّهُ مُسِلِمِیْنَ اِللّهُ مَا اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسِلًا مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسِلِمِیْنَ اِللّهُ مُسِلِمِیْنَ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسِلِمِیْنَ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسِلِمُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسِلّهُ مِسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسَلّمُ مُسَلّمُ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ الللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسْفِقِیْنَ اللّهُ مُسْفِقِیْ

سیدنا ابو قادہ رہائیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملط اینے نے فرمایا: "چوری کے لحاظ سے سب سے براشخص وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ "لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ نماز سے کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ ملط ایک نے فرمایا: "وہ رکوع و جود پورانہیں کرتا، یا فرمایا کہ وہ رکوع و جود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا۔"

(١٧٠٥) وَعَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُذْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُهُ ـ (مسنداحمد: ١١٥٥٣)

(١٧٠٤) عَنْ عَبْدِاللهِ بِنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ

أَبِيْءِ وَلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى:

((أَسُوأُ النَّاس سَرقَةُ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ

صَلاتِهِ-)) قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ يَسْرِقُ

مِنْ صَلاتِهِ؟ قَسالَ: ((لايُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ

سُجُودَهَا أَوْ قَالَ لايُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ

وَالسُّجُورِدِ)) (مسند احمد: ٢٣٠١٩)

البَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اَلَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَيْ اَلَٰكِ وَاللَّهُ مِنَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَيْ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ قَالِ اللَّهِ فَيَمْكُثُ بَيْنَهُمَا حَتَى السَّجْدَةِ قَالِ الرَّكْعَةِ فَيَمْكُثُ بَيْنَهُمَا حَتَى نَقُولُ: أَنْسِي عَلَى (مسند احمد: ١٢٦٨٢)

سیدناابوسعید خدری فٹاٹی بھی نبی کریم مشکھیے ہے اس طرح کی حدیث بیان کرتے ہیں۔

سیدنا انس بن مالک و الله می کهتم بین رسول الله منظماً آن جب این اسول الله منظماً آن جب این اسرا تفات و این وقت اتن در تک تفهرت که به می که که که آب منظم این میول گئ بین؟

<sup>(</sup>۱۷۰۳) تمخریج: استناده صحیح ـ أخرجه مطولا و مختصرا ابن ماجه: ۱۸۷۱، ۱۰۰۳، وابن خزیمة: ۵۹۳، ۲۲۷، ۲۷۲، ۱۵۲۹، وابن ابی شیبة: ۲/ ۱۹۳، ۱۵/ ۱۵۲ (انظر: ۱۲۲۹۷)

<sup>(</sup>١٧٠٤) تمخريج: حديث صحيح أخرجه ابن حبان: ١٨٨٨، والحاكم: ١/ ٢٩٢، والبيهقي: ٢/ ٣٨٦ (انظر: ٢٢٦٤٢)

<sup>(</sup>۱۷۰۵) تمخریمج: حدیث حسن، وهذا اسناد ضیعف لضعف علی بن زید بن جدعان ـ أخرجه ابن ابی شیبة: ۱/ ۲۸۸، وابو یعلی: ۱۳۱۱، والبزار: ۵۳٦ (انظر: ۱۱۵۳۲)

<sup>(</sup>١٧٠٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٨٠٠، ومسلم: ٤٧٢ (انظر: ١٢٧٦٠، ١٣٣٦٩)

#### المنظمة المنظ

فوافد: ....سيدنا ابومسعود انصاري والنيز عمروى بكه ني كريم ما التي نزم مايا: ((التبعزيء صلاة الا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود-)) (سنن اربعه) يعني: "اسآدمي كي تمازات كفايت نبيل كرتى جوركوع و جود مين اني كمرسيدهي نهيل كرتا- "اگرعوام الناس كى عادت كو ديكها جائے تو درج بالا احاديث انتهائى قابلِ غور ہیں، کیونکہ اکثر لوگ بالحصوص احناف بہت جلد بازی سے نماز ادا کرنے کے متعلّ عادی بن چکے ہیں، یوں لگتا ہے کہ رکوع کے بعد قومہ میں اور پہلے سجد ہے بعد جلسہ میں اعتدال کے ساتھ کمرکوسیدھا کرنا ان لوگوں کو گوارا ہی نہیں ہے۔ مجھے اس بات پر حیرانی اور تعجب ہوتا ہے کہ بیلوگ رکوع وجود میں تین دفعہ تبیجات کہنے کا دعوی کرتے ہیں، لیکن کوے کی طرح ٹھونگ نگانے کی مقدار میں بیٹمل پورا کرلیا جاتا ہے۔ درج بالا اور اس موضوع کی دیگر احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ رکوع، قومہ سجدہ اور جلسہ میں اطمینان کرنا ضروری ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور کثیر اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ قومہ اور جلسہ وغیرہ میں اطمینان اختیار کرناواجب ہے اور اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے۔ امام شافعی ، امام احمداورامام اسحاق نے کہا ہے کہ جونمازی رکوع وجود میں کمرکوسیدھانہیں کرتا، اس کی نماز فاسد ہے۔کثیراحناف کامشہور قول یہی ہے کہ بیاطمینان اور اعتدال سنت ہے، واجب نہیں ہے، ان کے اکثر عوام میں عملی طور پر اس سنت کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، بہر حال اس معالمے میں شرعی دلائل کا فیصلہ احناف کے حق میں نہیں ہے۔

(2) بَابُ اَذْكَار الرَّفْع مِنَ الرُّكُوْع رکوع ہے اٹھ کراڈ کار ( گرنے ) کا بیان

(١٧٠٧) عَنْ عَلِي وَ الله عَنْ الله عِلْ الله عِلْ الله عِلْ الله عِلْمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ عَلِي الله عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلْمِ عَلَيْمِ عَلْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيْمِ عَلِيْمِ عَلْمِ عَلِيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَ السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا وَمِلْ ءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ مِنْ (مسند احمد: (VY9

كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ ((سَمِعَ ﴿ عَمِرَاهُا تَوْيِدٍ رِرْجَةٍ عَجَ:"سَمِعَ السَّلُهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللُّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ ﴿ رَبَّنَا وَلَكَ الْمَحْمُدُ مِلْءَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ ءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ-" (الله ن اس كو سن لیا،جس نے اس کی تعریف کی،اے ہمارے رب! اور تیرے لئے ہی تعریف ہے،آ سانوں، زمین اوران کے درمیان والےخلا کے جرنے کے بقدرادراس چیز کے جمراؤکے برابر، جوتو جاہے۔" سیدنا عبدالله بن عباس می نشد سے روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ انھوں نے مرفوعاً بیان کیا تھا، کہ آپ ملط میں جب ركوع براهات توكة: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ

(١٧٠٨) عَنْ سَعِيْدِ بِنْ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَحْسِبُهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا كَانَ رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،

<sup>(</sup>۱۷۰۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۷۷۱ (انظر: ۲۲۹)

<sup>(</sup>۱۷۰۸) تخریج: أخرجه مسلم مرفوعا: ۲۷۸ (انظر: ۲٤۹۹)

الروا المنظمة حَمِدَهُ ، اَللَّهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَاءِ وَمِلْ عَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَاشِشْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ-" (الله ناس كوس ليا، جس نے اس كى تعريف كى ،اے اللہ! اے مارے رب! تیرے ہی لئے تعریف ہے، آسان کے جمراؤ اور زمین کے مجراؤك بفقر اوراس چيز كے بحرنے كے بفقر ، جسے تو جاہے۔)

اَللّٰهُم رَبُّنَالَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ اللَّارْضِ وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ۔)) (مسند احمد: ۲٤٤٠)

(١٧٠٩) وَعَـنْ عَبْدِاللهِ بْن أَبِي أَوْفَى وَ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عِلْمُهُ مِثْلُهُ لِهُ ١٩٣١٤)

(١٧١٠) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَنَان) عَن لنَّبِي عِلَى اللَّهُ كَانَ يَقُولُ (وَفِي لَفْظَ يَدْعُو إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ): ((اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَاءِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ عَ مَاشِشْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ، اللَّهُمَّ طَهْرِنِي بالثَّلْج وَالْبَرَدَ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهَ رَنِي مِنَ الدُّنُوبِ وَنَصِقِينِي مِنْهَا كَمَا يُنَقِّى النَّوْبُ الْآبْيَضُ مِنَ الْوَسَخ\_)) (مسند احمد: ۱۹۳۲۸)

(دوسری سند) نبی کریم مشیکتان جب رکوع سے سر اٹھاتے تو كَتِي تُعِيِّ "اللُّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَاءِ وَمِلْ عَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ طَهِ رُنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدَ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اَللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الدُّنُوبِ وَنَسْقِينَ مِنْهَا كَمَا يُسَقَّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخ-")) (اكالله! تيرك لح ہی تعریف ہے، آسان کے بھرنے اور زمین کے بھرنے کے بقدر اوراس چیز کے بھراؤ کے بقدر، جو تو جاہ، اے اللہ! مجھے برف،اولول اور مھنڈے یانی کے ساتھ یاک کردے، اے الله! مجھے گناہوں سے یاک کردے اور ان سے اس طرح صاف کردے جیسے سفید کیڑے کومیل سے صاف کیا جاتا ہے۔) سیدناابو ہریرہ رفائد سے مردی ہے کہ رسول اللہ مطاع ان سے فرمايا:"جبامام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَبِمَّا إِدراس ك بعداس ك يحي والا أللهم ربنالك الحمد كبات تواس کے گزشتہ گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔''

(١٧١١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إذَا قَالَ الْقَارِيءُ سَمِعَ اللُّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: اَللَّهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه.)) (مسند احمد: ۹۳۹۰)

<sup>(</sup>۱۷۰۹) تخریج: أخرجه مسلم: ٤٧٦ (انظر: ١٩١٠٤)

<sup>(</sup>۱۷۱۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۷۱ (انظر: ۱۹۱۱۸)

<sup>(</sup>۱۷۱۱)تخريج:أخرجه مسلم: ٤٠٩ (انظر: ٩٤٠١)

المنظمة المنظ

(۱۷۱۲) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَان) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَهُ مَنْ طَرِيقِ ثَان) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ فَاإِنَّ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِدٍ) (مسند احمد: ٩٩٢٥)

(دوسری سند)رسول الله مصطفر الله عن فرمایا: "جب امام سَمِعَ الله في فرمايا: "جب امام سَمِعَ الله في فرمايا: "جب امام سَمِعَ الله في فرمايا: "جب ما قول خميد أنه المحتفظة الله الله المحتفظة المحتفظة المحتفظة الله المحتفظة المحتفظ

فواند: .....ال حدیث سے بہتیں جھنا چاہے کہ مقتدی کو "سَمِع اللّه لِمَنْ حَمِدَه" نہیں کہنا چاہے،

کونکہ یہاں مقدی کو یہ کلمہ کہنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے لیے "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" کہنے کے وقت کا تعین کیا

گیا ہے۔ درج ذیل دلاکل کی بنا پر ہرکی کو "سَمِع اللّه لِمَنْ حَمِدَه" کہنا چاہے: "سَمِع اللّه لِمَنْ حَمِدَه" نماز

نبوی کی ترتیب میں شامل ہے اور امام کی اقتدا میں اس کے نہ پڑھنے پردلالت کرنے والی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ نبی

کریم منظے آنے نے فوہ "سَمِع اللّه لِمَنْ حَمِدَه" کہا اور فر مایا: ((صَلْوا کَمَا رَایْتُمُونِی اُصَلِیْ ہے روایت ہے کہ نبی

سیم اللّه لِمَن حَمِدَه عَمَل بِرُهُ لِا کَسِدِ عِی اللّه لِمَن حَمِدَه "کہا اور فر مایا: ((صَلُوا کَمَا رَایْتُمُونِی اُصَلِیْ ہے روایت ہے کہ نبی

سیم اللّه لِمَن حَمِدَه حَمَّی یَسْتَوِی قَائِمًا۔)) ..... "کی آدمی کی نماز اس دفت تک کمل نہیں ہوتی جب تک دہ

تکمیر نہ کے ۔.... رکوع نہ کرے ۔... المی نماز کمل نہیں ہوتی ، لہذا اس کمہ سے مقتد یوں کورو کئے کے لیے واضح دلیل ک

فرورت ہے۔ یہی معالمہ "وَلَا النَّسَالِیْنَ" اور "آمِیْن" کا ہے، کہ امام کے پیچے سورة فاتح پڑھنے کی فرضیت دوسری ضرورت ہے۔ یہی معالمہ "وَلَا الفَّسَالِیْنَ" اور "آمِیْن" کا ہے، کہ امام کے پیچے سورة فاتح پڑھنے کی فرضیت دوسری فرورت ہے۔ یہی معالمہ "وَلَا الفَّسَالِیْنَ" اور "آمِیْن" کا ہے، کہ امام کے پیچے سورة فاتح پڑھنے کی فرضیت دوسری فروں سے نابت ہو چکی ہے۔

(١٧١٣) عَنْ رِفَاعَةً بْنِ رَافِع الزَّرَقِيِّ عَلَيْهُ فَالَّ : كُنَّانُصَلِّى يَوْمًا وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) قَالَ رَجُلٌ وَقَالَ ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) قَالَ رَجُلٌ وَوَاءَهُ: رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيبًا وُرَاءَهُ: رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيبًا مُبَارَ كَافِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ النَّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

سیدنارفاعہ بن رافع زرقی بھاٹھ کہتے ہیں: ایک دن ہم رسول الله مشطّ الله له له الله له الله له الله له الله الله الله الله الله مشارک الله می الله می

<sup>(</sup>۱۷۱۲) تخريج: أخرجه البخارى: ۷۹۱، ۳۲۲۸، ومسلم: ٤٠٩، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٩٩٢٣) (١٧١٣) تخريج: أخرجه البخارى: ٩٩٧(انظر: ١٨٩٩٦)

وَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ

فواشد: .....اتنی بڑی فضیلت کے باوجود نمازی لوگوں کی اکثریت جلد بازی اور اپنی عادت کے سامنے عاجز ہو کرید کلمہ دوہرانے سے غافل ہے۔

حدیث میں ثلاثین (تمیں) کے ساتھ "بِضْعَهُ" کالفظ آیا ہے جس کا اطلاق تین سے نوتک کے کسی بھی عدد پر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہماری زبان میں بضعۃ کامفہوم ادا کرنے کے لیے" چند" کا لفظ مناسب رہے گا یعنی تمیں سے چند زائد فرشتے۔ (عبداللّٰہ رفیق)

(١٧١٤) عَنْ سَعِيْدِ الْمَفْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْنَ وَ كَانَ أَسَا أَشْبَهُكُمْ صَلاةً هُرَيْنَ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا فَالَ ((اللهِ عَلَىٰ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا وَاللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ إِذَا وَاللهِ عَلَىٰ إِذَا وَاللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ إِذَا وَلَكَ اللهُ عَمْدُهُ)) قَالَ ((اللهُ عَلَىٰ إِذَا رَكَعَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)) قَالَ وَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا وَلَكَ الْحَمْدُ)) قَالَ وَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا وَلَكَ السَّمُودِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ، وَالإَدَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَتَيْنَ (مسند احمد: ٩٨٣٦)

(١٧١٥) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُذْرِيِ وَ الْكُهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ الْخُذْرِي وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِذَا قَالَ ((سَمِعَ اللهُ يَكُلُ إِذَا قَالَ ((اللهُ مَ رَبَّنَا لَكَ اللهُ عَلَى أَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْدُهُ أَهْلَ اللَّنَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ اللَّنَاءِ وَمِلْءَ اللَّهُ اللَّنَاءِ وَمِلْءَ اللَّهُ اللَّذَاءِ وَمِلْءَ اللَّهُ اللَّذَاءِ وَالْمَ خُدِ أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَ كُلَّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ عَبْدٌ، لامَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّدَ)) (مسند احمد: ١١٨٥٠)

سيدنا ابو مريره رفائين كت مين: مين نماز مين تم سب سے زياده رسول الله طفي آيا سے مشابهت ركھتا موں، آپ طفي آيا جب "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ" كت تو"الله مَ ربّنا ولكَ الْحَمْدُ" كت اور جب آپ طفي آيا ركوع كرتے، تجدے الْحَمْدُ" كت اور جب آپ طفي آيا ركوع كرتے، تجدے سے كر ہے ہوتے اور دو سجدوں سے سر اٹھاتے تو تكبير كتے سے كر ہے ہوتے اور دو سجدوں سے سر اٹھاتے تو تكبير كتے

<sup>(</sup>۱۷۱٤) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۹۰ (انظر: ۲۵۳۸)

<sup>(</sup>١٧١٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٧٧ (انظر: ١١٨٢٨)

#### (286) (386) (386) (386) (386) (386) (386) (386) (386)

حقدار ہے اور سب تیرے بندے ہیں، جوتو دینا جاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور کسی شان والے کو اس کی شان تجھ سے کوئی فائدہ نہیں دیت۔)

فوائد: ..... عام طور برلوگ ركوع كے بعد قومه مين رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَيْحُ كوى كافى سمجيع بين اور عرصة وراز ے ان کی یہی روٹین بھی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بی عدم رغبت کی علامت ہے، کیونکہ آپ مطاع فی نے کتنے بہترین انداز میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کی ہے، لیکن ہمارانفس ہمیں ایسا کرنے برآ مادہ ہی نہیں کرتا۔

(٨) بَابُ هَيْئَاتِ السُّجُوُدِ وَكَيْفَ الْهَوِيُّ إِلَيْهِ سجدے کی حالتیں اور اس کے لیے جھکنے کی کیفیت کا بیان

(١٧١٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُلِيَّةً قَالَ قَالَ سيدنا ابو بريره وَلِيُّهُ بيان كرت بن كه رسول الله السُّفَاكَةِ في رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا سَعَجَدَ أَحَدُ كُمْ فَلا فرمايا: "جبتم من عولَى آدى عجده كرية وه اون ك يَبْرُكْ كَسَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ للبيض كي طرح نه بيشي، بلكه يهلي اين باتهون كوركه اور يحر گھنوں کو۔

رَكْتَنُّهِ-)) (مسند احمد: ۸۹٤۲)

فوائد: ..... شرح میں سنن کی وائل بن حجر کی سند کوحس نغیرہ کہا، جس میں آپ مطفی آیا کا تعل پہلے گھٹے رکھنا ہے۔ ترندی نے کہا بدروایت شریک کے واسطہ سے مروی ہے۔البانی براشیہ نے کہا: شریک حافظہ کے لحاظ سے بیضعیف ہے۔ دارنطنی نے کہا شریک اس کے ساتھ منفرد ہے اور شریک کی متفر دروایت قوی نہیں ہوتی۔

بعض رادیوں نے اسے مرسلاً بیان کیا ہے ادر یہی درست ہے۔معلوم ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ پھرخاص کر جَبَه عبدالله بن عمر فالنها عصم فوعاً سيح ثابت ب: ((كانَ إذَا سَبِجَدَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) (ابن حزيمة، مستدرك حاكم) "نبى كريم ما الني الله جب بحده كرت توايي كمنول سي يبلي اين اته يني ركه مريديهي بكه زیرمطالعہ ابو ہریرہ کی سیح حدیث کے بیرخالف بھی ہے۔

خلاصہ بہ ہے کہ مجدہ کو جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھے جائیں گے۔ گھٹے پہلے رکھنے کے بارے کوئی حدیث قابل حجت نہیں ۔ ( دیکھیں: بدایۃ الرواۃ: ۵۹ متحقیق وتخ نج از علامہ ناصرالدین البانی مراشیہ )

الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانَ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا فِي فِي مِلِيا: "بلاشبه باته يمي جركى طرح سجده كرت بن البذا

<sup>(</sup>١٧١٦) تخريج: اسناده قوى ـ أخرجه ابوداود: ٨٤٠، والنسائي: ٢/ ٢٠٧، والترمذي: ٢٦٩ والطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ١٨٢ ، وفي "شرح معاني الآثار": ١/ ٢٥٤ ، والبيهقي: ٢/ ٩٩ (انظر: ٨٩٥٥) (١٧١٧) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه ابوداود: ٨٩٢، والنسائي: ٢/ ٢٠٧ (انظر: ٢٠٥١)

سفيدي نظرا حاتي ـ

جبتم میں سے کوئی شخص سجدہ کے لیے اپنا چہرہ رکھے تو اپنے ہاتھ بھی رکھ دے اور جب اسے اٹھائے تو ان کو بھی اٹھا لے۔''
سیدناابن بحسینہ رفائٹیہ سکتے ہیں: رسول اللہ ملتے ہیں جبدہ
کرتے تو بازو پہلو سے اتنا دور رکھتے کہ آپ کی بغلوں کی

( 287 ) ( ركوع و تجود كے متعلقات ) في ا

وَضَعَ أَحَدُ كُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْبَرْ فَعْهُمَا (مسند احمد: ٢٥٠١) (١٧١٨) عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِذَا سَجَدَ يُحَبِّخُ فِيْ سُجُودِهِ حَتَى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ (وَعَنْهُ مِنَ طَرِيقٍ ثَنَان) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا صَلَى فَرَّجَ حَتَى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (مسند احمد: ٢٣٣١١)

(۱۷۱۹) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَان) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَان) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ حَتْى يَبْدُوَ بَيَاضٌ إِبْطَيْهِ (مسند احمد: ٢٣٣١٣)

(۱۷۲۰) عَنْ أَبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِي وَ اللَّهِ عَلَىٰ مَسْدِ السَّاعِدِي وَ اللَّهِ عَلَىٰ مَسَوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ثُمَّ هَوٰى سَاجِدًا وَقَالَ ((اَللَّهُ أَكْبَرُ)) ثُمَّ جَافَى وَفَتَحَ عَنْ بَطْنِهِ وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَاعْتَدَلَ حَتَى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِى مَوْضِعِهِ وَاعْتَدَلَ حَتَى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِى مَوْضِعِهِ الحديث ( مسند احمد: ٢٣٩٩٧)

(١٧٢١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهُ عَنِ عَنِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ السَّبِي إِلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَنِ السَّبِي اللهِ اللهُ الكَلْبِ، وَلاَيَشْرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ إِفْتِرَاشَ الْكُلْبِ، أَتِمُوْا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ، فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ

(دوسری سند) سے مروی حدیث کے الفاظ یہ ہیں: رسول الله مشکم الله جب نماز پڑھتے تو بازو پہلو سے الگ کرتے حتی کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوجاتی۔

سیدناانس بن مالک زخالفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم مطنے کی آئے نے فرمایا: "سجدوں میں اعتدال اختیار کرو،کوئی آدمی اپنے بازو کتے کی طرح مت بچھائے، رکوع وجود کو پورا کرو،اللّہ کی قتم! جبتم رکوع اور بحدہ کرتے ہوتو میں تنہیں اپنے بیچھے سے دیکھا ہوں۔"

(١٧١٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٥٦٤، ومسلم: ٩٥٤ (انظر: ٢٢٩٢٣، ٢٢٩٢٥)

(١٩١٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(۱۷۲۰) تـخريج: أخرجه مطولا ومختصرا البخارى: ۸۲۸، وابوداود: ۷۳۰، ۹۶۳، وابن ماجه: ۸۶۲، والترمذى: ۳۰۶، والنسائي: ۲/ ۱۸۷ (انظر: ۲۳۵۹۹)

(١٧٢١) تخريج: أخرجه البخاري: ٨٢٢، ومسلم: ٤٩٣ (انظر: ١٢١٤، ١٢١٢)

و المال المنظمة المالية المال

مِنْ بَعْدِىٰ أَوْمِنْ بَعْدِ ظَهْرِىٰ إِذَارَكَعْتُمْ وَإِذَا

سَجَدْتُمْ-)) (مسنداحمد: ١٤٠١٨)

(۱۷۲۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَالَ اللَّهِ فَالَ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سیدنا جابر بن عبدالله رفائنو بیان کرتے ہیں که رسول الله مطاع آیا ہے نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی آ دمی سجدہ کرے تو وہ اعتدال کرے اور کتے کی طرح اپنے بازومت بچھائے۔"

فواند: سساس مقام پر''اعتدال'' کامفہوم ہے ہے کہ مجدے میں اپنے بازووں کو نہ زمین پر بچھائے اور نہ اپنے جم کے ساتھ بند کر لے، بلکہ درمیان میں رکھے اور ہتھیلیوں کو زمین پر رکھے اور کہنوں کو زمین اور پہلوؤں سے اور پیٹ کو ران سے جدا رکھے، کیونکہ اس صورت میں زیادہ عاجزی ہے اور بندہ ستی سے دور رہتا ہے اور بیٹانی اچھی طرح زمین پرنک جاتی ہے۔

(۱۷۲۳) عَنْ شُعْبَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْسَحَدَ الْسِنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ مَوْ لاَكَ إِذَا سَحَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَصَدْرَهُ بِا لاَرْضِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى مَا تَصْنَعُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى مَا تَصْنَعُ؟ فَالَ: التَّوَاضُعُ، قَالَ: الْمَكَذَا رِبْضَةُ الْكَلْبِ فَالَ: التَّوَاضُعُ، قَالَ: الْمَكَذَا رِبْضَةُ الْكَلْبِ رَأَيْتُ النَّبِي عَلَى إِذَا سَجَدَ رُوْي بَيَاضُ رَأَيْتُ النَّبِي عَلَى الْمَانِدِ (مسند احمد: ۲۹۳۳)

شعبہ کتے ہیں: ایک آدمی سیدنا عبداللہ بن عباس والنیز کے پاس آتیا اور کہا: آپ کا غلام جب بجدہ کرتا ہے تو اپنی بیشانی، بازو اور سینہ زمین پرلگا دیتا ہے۔ انھوں نے اس سے پوچھا: کون می چیز تجھے اس طرح کرنے پر ابھارتی ہے؟ اس نے کہا: تواضع (کی خاطر ایسا کرتا ہوں)۔سیدنا ابن عباس والنیز نے کہا: یہ تو بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔

فسواند: سسبحدہ کی حالت میں سینے کوزمین پرنہیں رکھا جا سکتا ہے، اس حدیث کے شروع والے حصے میں جو کیفیت بیان کی گئی ہے، اس سے مراد ریہ ہے کہ جب آ دمی پیشانی اور بازوؤں کوزمین پررکھتا ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا اگلا حصد زمین پر بڑا ہے۔

(١٧٢٤) عَسِنِ ابْسِنِ عَبَّـاسِ وَ اللَّهِ قَالَ: تَدَبَّرْتُ صَلاَ ةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَرَأَيْتُهُ

سیدنا عبد الله بن عباس فالنه کہتے ہیں: میں نے رسول الله منطق کی نماز کوغور سے دیکھا، پس میں نے دیکھا کہ آپ

(۱۷۲۲) تخریج: اسناده قوی علی شرط مسلم- أخرجه ابن ماجه: ۸۹۱، والترمذی: ۲۷۵ (انظر: ۱۶۳۸۶) (۱۷۲۳) تخریج: اسناده ضعیف، والمرفوع منه صحیح لغیره، شعبة بن دینار مولی ابن عباس سیء الحفظ- أخرج المرفوع منه الطیالسی: ۲۷۲۷، والطبرانی: ۱۲۲۱۹ (انظر: ۲۰۷۳، ۲۹۳۳) (۱۷۲۶) تخریج: صحیح لغیره- أخرجه ابوداود: ۸۹۹ (انظر: ۲۲۰۵)

ركوع و تورك متعلقات كالمراك ( 289 ) ( 289 كالمراك و تورك متعلقات كالمراك ) ( 289 كالمراك ) و تورك متعلقات كالمراك )

بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی۔

مُخَوِيًا فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ـ (مسند احمد: ۲۷۸۱)

(۱۷۲٥) عَنِ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ بَيَاضَ كَشْحِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ ـ (مسند احمد: ۱۱۱۲۹)

زمین سے پیٹ کو اٹھا کر رکھتے اور میں نے آپ مشنے ملائے

#### فوائد: سیعن بازووں کو بیٹ سے دور کھنے کی وجہ سے کو کھی سفیدی نظر آنے گی۔

عبدالله بن اقرم کہتے ہیں: میں اپنے باپ کے ساتھ نمرہ کے میدان میں تھا، ہمارے پاس سے ایک قافلہ گزرا ، پھر انہوں نے راستہ کی ایک طرف اونٹ بٹھا دیے، میرے باپ نے مجھ سے کہا: اے میرے پیارے بیٹے! اپنے جانوروں میں ہی رہ، میں ان لوگوں کے پاس جا کران سے سوال جواب کرتا ہوں، سو وہ چلے گئے اور میں بھی ان کے پیچھے نکل پڑا، وہ تو رسول اللہ طفی آئے ہے اور میں بھی ان کے پیچھے نکل پڑا، وہ تو رسول اللہ طفی آئے ہے ماتھ نماز پڑھی، جب بھی آپ طفی آئے ہے میں نماز کا وقت ہو گیا اور میں نے آپ طفی آئے ہے میں آپ طفی آئے ہے کہ کہ کہ خالص سفیدی کو رکھنا تھا۔

ابو اسحاق کہتے ہیں: سیدنا براء بن عازب رہائی نے سجدہ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے (سجدہ کیا اور) اپنی ہتھیلیوں کو کھیایا، پچھلے جھے کو اٹھایا اور اپنے بیٹ کو بھی زمین سے بلندر کھا

( ۱۷۲٦) عَـنْ أَنْـسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ وَلَيْهَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ رُوِّيَ أَوْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ - (مسند احمد: ۱۲۷۸۸)

(۱۷۲۸) عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ وَكُلْكُ أَنَّهُ وَصَفَ السُّجُوْدَ قَالَ: فَبَسَطَ كَفَّيْهُ وَرَفَعَ عَجِيْزَتَهُ وَخَوْى وَقَالَ هٰكَذَا

<sup>(</sup>۱۷۲۵) تخریج: حدیث صحیح لغیره (انظر: ۱۱۱۱۳)

<sup>(</sup>۱۷۲٦) تخریج: صحیح لغیره، (انظر: ۱۲۷۵۸)

<sup>(</sup>۱۷۲۷) تخریج: اسناده صحیحـ أخرجه ابن ماجه: ۸۸۱، والترمذی: ۲۷۶، والنسائی: ۲/ ۲۱۳ (انظر: ۱٦٤٠۱) (۱۷۲۸) تـخـریــج: حــدیــث صــحیح، وهذا اسناد ضعیفــ أخرجه ابوداود: ۸۹۲، والنسائی: ۲/ ۲۱۲ (نظر: ۱۸۷۰۱)

المنظم ا

اور پھر کہا: نبی کریم ملتے میں آنے اس طرح سجدہ کیا تھا۔ زوجہ رُسول سیدہ میمونہ وٹاٹھا کہتی ہیں: رسول الله ملتے میں جب سجدہ کرتے تو اتنی کشادگی کرتے کہ جو آپ کے پیچھے ہوتا وہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لیتا۔ سَجَدَ النَّبِيُ عَلَى - (مسنداحمد: ١٨٩٠٥) (١٧٢٩) عَسنِ مَيْ مُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِ عَلَى قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَٰى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ - (مسند احمد: ٢٧٣٦٨)

سيدنابراء بن عازب رضى الله عنه كهتية بين كه رسول الله منطق الله عنه كهتية بين كه رسول الله منطق الله عنه كهتية من كه درك و من في منافع الله من

(۱۷۳۰) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ وَلَكَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا سَـجَدْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ\_)) (مسنداحمد: ۱۸۸۰۰) (۱۷۳۱) عَـنْ وَائِـل بْنِ حُجْرٍ وَ اللهُ قَالَ:

سیدناوائل بن حجر زلائن کہتے ہیں: میں نے رسول الله منظامیّا کم کو دیکھا کہ آپ اپنی میشانی سمیت ناک پر سجدہ کرتے تھے۔

(۱۷۳۱) عـن وائِـل بنِ حجرِ ﷺ قال: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ مَعَ جَبْهَتِهِــ (مسند احمد: ۱۹۰۲۲)

(دوسری سند)انھوں نے کہا: میں نے رسول الله ملتے آئے کو دیکھا جب آپ بحدہ کرتے تو اپنی ناک زمین پر لگاتے۔ (۱۷۳۲) (وَعَـنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَان)قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا سَـجَدَ وَضَعَ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ (مسند احمد: ١٩٠٤٥)

سیدنا واکل بن حجر زخالفہ سے سیکھی مردی ہے کہ انھوں نے رسول الله منظیر آنے کو دیکھا آپ اپنی ہتھیا یوں کے درمیان سجدہ کرتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے ہاتھ آپ کے کانوں کے قریب ہوتے تھے۔

(۱۷۳۳) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ عَلَيْهَ يَسْجُدُ بَيْنَ كَفَيْهِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ) وَيَدَاهُ قَرِيْبَتَانِ مِنْ أَذُنَيْهِ و (مسنداحمد: 19۰0، ۱۹۰۵)

سیدناعبدالله بن عباس نتالتو سے روایت ہے کہ نبی کریم ملطے میں کے نے ایک آ دمی سے فر مایا: ''جب تو سجدہ کرے تو زمین پر اپنے (١٧٣٤) عَــنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ وَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّ السَجَدْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّ السَجَدْتَ

<sup>(</sup>١٧٢٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٤٩٧ (انظر: ٢٦٨١٨)

<sup>(</sup>١٧٣٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٤٩٤ (انظر: ١٨٤٩١)

<sup>(</sup>۱۷۳۲) تـخريج: صحيح لغيره\_ أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٢٦٢، والطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٦٦، وله شواهد (انظر: ١٨٨٣٩)

<sup>(</sup>۱۷۳۳) تـخـريـج: اسناده صحيحـ أخرجه ابن ابي شبية: ١/ ٢٦٠، والبيهقي: ٢/ ١١٢، والطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٧٥، ٩٣ (انظر: ١٨٨٤، ١٨٨٤)

<sup>(</sup>١٧٣٤) تخريج: اسناده حسن\_ أخرجه ابن ماجه: ٤٤٧، والترمذي: ٣٩ (انظر: ٢٦٠٤)

المنظم ال فَأَمْ كِن جَبْهَ مَكَ مِنَ الْأَرْض حَتْى تَجد ما تَظِي واس طرح جَلد حتى كدتوز مين كالحجم محسوس كري\_ حَجْمَ الْأَرْضِ-)) (مسند احمد: ٢٦٠٤)

فوائد: ....حدیث نمبر (١٦٨١) میں اس حدیث کے آخری جملے کامفہوم بیان کیا جا چکا ہے۔ان تمام احادیث کا تعلق سجدہ کی کیفیت اور ہیئت کے ساتھ ہے، اِن اور دیگر احادیث کا خلاصہ پیہے،منداحمہ کا حوالمنہیں دیا گیا:

(۱) سجدے میں گرتے وقت گھنوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں۔ (ابو داود: ۴۸۰، نسائی: ۹۰۱) اس عنوان'' عجدے کی حالتیں اور اس کے لیے جھکنے کی کیفیت کا بیان' میں اس مسکلہ کی وضاحت پیش کی گئی ہے۔

(۲) سات اعضا (ناک سمیت پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں یا وَں) پرسجدہ کریں۔ (صحب بخاري: ۲۱۸، صحيح مسلم: ۹۹۰)

(m) دونول ہاتھ پہلوؤل سے دور رکھیں (ابوداود: ۷۳٤، ترمذی: ۲۶۰، ابن ماجه: ۸۶۳) کہدیال بھی رمین سے بلند مول (صبحب مسلم: ٤٩٤) اور سیند، پیٹ اور رانیں زمین سے او کچی مول، پیٹ رانول سے اور رانیں پنڈلیوں سے جدا ہوں اور دونوں رانیں بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رکھی جا کمیں۔ (ابسے داو د: ۷۳۰۔ ۷۳٤، ترمذی: ۲۰۶)

(٣) پاوَل كى اير يال على مول (مستدرك حاكم: ١/ ٢٢٨، صحيح ابن خزيمه: ٢٥٤) ياوَل كى الكيول كىرى قبلدرخ بول اور ياول كور مول - (صحيح بخارى: ٨٢٨)

(۵) ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوں اور قبلدرخ ہوں۔ (حاکم: ۱/۲۲۷، بیھقی: ۲/۲۱) (۲) ہاتھوں کو کنرھوں (ابسو داود: ۸۰۸، تسرمیذی: ۲۰۵، ابس مباجسه: ۸۰۸) یا کانوں کے برابر رکھیں۔ (نسائی: ۱۱۰۳)

### (٨) بَابُ اَعُضَاءِ السُّجُوُدِ وَالنَّهُى عَنُ كَفِّ الشَّعُر وَالنَّوُب سجدے کے اعضاء اور بال اور کیڑ الیٹنے کی ممانعت کا بیان

(١٧٣٥) عَن ابْنِ عَبَّ اسِ وَ اللهُ عَن سيدنا عبدالله بن عباس فالنَّيْ سے روايت ہے كه نبي كريم مِ اللَّهُ عَن النَّبِي عِلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (( أُمِوْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى فَي فرمايا: "مجهة علم ديا كيام كم من سات اعضاء يرسجده کروں اور بالوں اور کیڑوں کو نہ لپیٹوں۔''

سَبْعَةِ وَلاَ أَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا \_)) (مسند

احمد: ۲۵۸٤)

(١٧٣٦) (وَعَـنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ: أُمِرَ (دوسری سند) وه کہتے ہیں که رسول الله طفی آیا کو سات

> (١٧٣٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٨١٥، ٨١٦، ومسلم: ٤٩٠ (انظر: ١٩٢٧) (١٧٣٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

( رکور کر متعلقات ) ( 292 ) ( رکور کر متعلقات ) ( و کار بیور کے متعلقات ) ( و کار بیور کے متعلقات )

رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ اَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعِ وَنُهِىَ اَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ - (مسنداحمد: ١٩٢٧) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَمَالِثٍ) أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى قَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى وَلاَ أَكُفَ النِّيَا وَالرُّكُبَيْنِ وَأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَلاَ أَكُفَ النِّيَانِ وَالرَّكُبَانِ وَلاَ الشَّعْرَ۔)) (مسند

اعضاء پرسجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا کہ آپ اینے بال اور کپڑ لے پیٹیں۔

(تیسری سند)رسول الله مشخ می نیخ نے فرمایا: '' مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان سات اعضا پر سجدہ کروں: پیشانی، اس کے ساتھ آپ مشخ مین نی ناک کی طرف اشارہ کیا، دو ہاتھ، دو گھنے اور دونوں پاؤں کی) انگلیوں کے کنارے اور اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ میں کیڑوں اور بالوں کونہ لپیٹوں۔''

احمد: ۲۷۷۷)

فواند: .... بالوں کو نہ لیٹنا، اس سے مرادیہ ہے کہ اگر بال لیے ہیں تو ان کو پگڑی کے بنچ نہ دبایا جائے اور نہ پچھے سے باندھا جائے، اس طرح نماز میں آسین وغیرہ کو نہ چڑھایا جائے اور اس طرح بلاضرورت کپڑے کو لیٹنے سے بازر ہاجائے۔

(۱۷۳۸) عَنِ الْعَبَّاسِ (بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ) وَ اللهِ عَلَيْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ : ((إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَنَاهُ وَقَدَمَاهُ -)) (مسند احمد : ۱۷۸۰) وَرُكْبَنَاهُ وَقَدَمَاهُ -)) (مسند احمد : ۱۷۸۰) عَمْدِ وَ بْنِ يَحْيِى عَنْ أَبِيْهِ أَوْ عَمْدٍ وَ بْنِ يَحْيِى عَنْ أَبِيْهِ أَوْ عَمْدٍ قَالَ : كَانَتْ لِيْ جُمَّةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ

رَفَعْتُهَا، فَرَآنِي أَبُو حَسَنِ الْمَازِنِي فَقَالَ:

تَرْفَعُهَا لاَ يُصِيبُهَا التُّرَابُ؟ وَاللَّهِ الْأَحْلِقَنَّهَا

فَحَلَقَهَا ـ (مسند احمد: ١٦٨٣٣)

سیدناعباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ رسول الله مظیّا آئے نے فرمایا: ''جب آ دمی سجدہ کرتا ہے تواس کے ساتھ سات اعضاء سجدہ کرتے ہیں: چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔''

عمر بن یجی اپنی باپ یا چیا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: میرے کندھوں تک لیے بال تھے،اس لیے جب میں مجدہ کرتا تو انہیں اٹھالیتا تھا، ابوحسن مازنی نے مجھے ایسے کرتا و کھ کرکہا: تو ان کواٹھالیتا ہے تا کہ انہیں مٹی نہ لگے؟ اللّٰہ کی قسم! میں انہیں ضرور مونڈ دول گا پھر انہوں نے ان بالول کو مونڈ دیا تھا۔

فسوائد: .....ابوحسن مازنی، عمرو بن یخیٰ کا داداتھا، اس نے اپنے پوتے کوایک سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اور اس کی تربیت کرنے کے لیے اس کا سرمنڈ وا دیا تھا، آج بھی بروں کواپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا جا ہے۔

<sup>(</sup>١٧٣٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۱۷۳۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۹۹۱ (انظر: ۱۷۸۰)

<sup>(</sup>١٧٣٩) تخريج: هذا الأثر ضعيف، للشك بين والد عمرو بن يحيي أو عمه، ولم يتبين لنا من هو-

#### المنظم ا (٩) بَابُ سُجُودِ المُصَلِّيُ عَلَى ثَوْبِهِ لِحَاجَةٍ وَكَيْفَ يَسُجُدُ مَنْ زُوجِمَ کسی ضرورت کی وجیہ سے نمازی کا اپنے کپڑے پر سحبدہ کرنے ، نیز ہجوم والا تخص سجدہ کیسے کرے،اس کا بیان

١٧٤٠) عَن ابْنِ عَبَّاسِ فَكَالِينَ أَنَّ سيدناعبرالله بن عباس وْلَالِينَ بِهُ كُه بْي كريم السَّفَالَةِ إ لنَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ ثَوْبِ وَّاحِدِ مُتَوَشِّحًا اللَّهِ كَبِرُ البِيكِ كراس ميں نماز يرْ صح اور اس كے زائد جھے

بِهِ يَتَقِى بِفُضُولِهِ حَرَّ اللَّارْضِ وَبَرْدَهَا مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ (مسند احمد: ۲۳۲۰)

سيدناانس بن مالك والنيز كت مين بهم كرى كي شدت مين نبي كريم مُشَاعِيناً كے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب ہم سے كوئى شخص اینے چبرے کو زمین پر رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا تو وہ اپنا کیڑا بچیا کراس پرسجدہ کرلیتا۔ (١٧٤١) عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ ﴿ وَكُلُّمُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ نَبِيّ اللَّهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحْدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأرْض بَسَطَ نَوْبَهُ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. (مسند احمد: ۱۱۹۹۲)

ف السند: .....ان احادیث کامعنی به مواکه نمازی نے جولباس پہنا موا مو، اگر وہ دورانِ عجدہ پیثانی، تاک اور ہاتھوں کے سامنے حائل ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

> فَالَ: جَاءَ نَا النَّبِيُّ فِيْكُ فَصَلِّي بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ فِيْ نُوْبِهِ إِذَا سَجَدَ (مسند احمد: ١٩١٦١) (١٧٤٣) عَن ابْنِ عَبَّاسِ وَكَالِثَةٌ قَالَ: لَقَدْ

(١٧٤٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن عبد الله بن عبد الرَّمْن وَلِيُّهُ كَتِ مِين: نِي كريم السَّايَاتِي مارے یاس منجد بنی عبد الا شہل میں تشریف لائے اور ہمیں نماز یڑھائی، میں نے دیکھا کہ جب آپ ملٹے آپٹے نے تحدہ کیا تو اینے دونوں ہاتھ کپڑے میں رکھے۔

سیدنا عبدالله بن عباس والنفو كہتے ہیں: بلاشبه میں نے بارش

(١٧٤٠) تخريج: حسن لغيره\_ أخرجه ابو يعلى: ٢٤٤٦، والطبرَاني: ١١٥٢٠، وعبد الرزاق: ١٣٦٩ (انظر: ٢٣٢٠) (١٧٤١) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٨٥، ١٢٠٨، ومسلم: ٦٢٠ (انظر: ١١٩٧٠)

(١٧٤٢) تـخريج: اسناده ضعيف، وقد وهم فيه عبد العزيز بن محمد الدراوري، فرواه عن اسماعيل بن ابي حبيبة، عن عبد الله بن عبد الرحمن، قال: جاء نا النبي ﷺ ..... ولم يقل: عن ابيه، عن جده، والاولى بالصواب ما رواه ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبة الاشهلي، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الـصـامـت عـن ابيه عن جدهـ ثم ان ابراهيم الاشهلي ضعيف، وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول، وابوه عبد الرحمن لاتصح صحبته، وهو مجهول كذالك. ثم انه قد اختلف في اسناده، وانظر للتفصيل: ١٨٩٥٣ـ

(١٧٤٣) تخريج: حسن، وهذا اسناد ضعيف لضعف حسين بن عبد الله (انظر: ٢٣٨٥)

المنظمة المنظ

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ فَي يَوْمٍ مَطِيْرٍ وَهُوَ يَتَّ مِن يَوْمٍ مَطِيْرٍ وَهُوَ يَجْعَلُهُ يَجْعَلُهُ مُؤْنَ يَسَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ (مسند دُوْنَ يَسَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ (مسند احمد: ٢٣٨٥)

(١٧٤٤) عَنْ سَيَّارِ بْنِ الْمَعْرُوْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمْرَ وَهُ وَيَخْطُبُ يَقُولُ: إِنَّ مَسْجِدَ وَنَحْنُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

والے دن رسول الله مطفع و کی کودیکھا ہے کہ آپ کیچڑ سے بیجتے تھے اور وہ اس طرح کہ جب آپ سجدہ کرتے تو جو چاور پہنی ہوئی تھی اس کا بعض حصہ زمین پر ہاتھوں کے پنچے رکھتے۔

سیار بن معرور کہتے ہیں: میں نے سیدناعمر وہائٹن کوخطبہ دیتے ہوئے ساء وہ کہہ رہے تھے: بلاشبہ رسول الله منظے آئے نے نیم مجد بنائی، جبکہ ہم مہاجر اور انصار آپ منظے آئے آئے کے ساتھ تھے، پس جب ہجوم زیادہ ہو جائے تو آدمی کو جا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی پیٹے پر سجدہ کرلے۔ پھر سیدنا عمر وہائٹن نے کچھ لوگوں کوراستہ میں نماز پڑھو۔ نماز پڑھو۔

سیدناابو ہریرہ فرائنہ سے مروی ہے کہ صحابہ نے آپ ملظے آئے ہے سے شکایت کہ اگر کشادگی اختیار کریں تو سجدے میں مشقت ہوتی ہے۔ آپ ملظے آئے ہے نے فرمایا: ''تو پھر گھٹوں سے مدد حاصل کرلیا کرو۔'' ابن عجلان کہتے ہیں: اس کی صورت سے کہ جب سجدہ لمبا ہوجائے اور بندہ تھک جائے تو اپنی کہنیاں گھٹوں پر رکھ لے۔

فواند: سسان احادیث میں جومسائل بیان کے گئے ہیں، وہ تو انتہائی واضح ہیں، اب تو اللہ تعالی نے وسعت کردی ہے اور ہرآ دمی کے پاس اتن سہولت موجود ہے کہ وہ نماز کے لیے علیحدہ کیڑا بچھا سکتا ہے۔ سوپنے اور بجھنے کی بات ہے کہ اس قتم کی سخت گرمی اور گرم زمین کے باوجود صحابہ کرام تفاتین آپ مطفی آیا کی قیادت میں طویل نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱۷٤٤) تخریج: حدیث صحیح، وقد توبع سیار بن معرور ـ أخرجه الطیالسی: ۷۰، والبیهقی: ۳/ ۱۸۲ (انظ : ۲۱۷)

<sup>(</sup>١٧٤٥) تخريج: اسناده قوي أخرجه ابوداود: ٩٠٢ ، والترمذي: ٢٨٦ (انظر: ٨٤٧٧)

#### الكالم المنظم ا (١٠) بَابُ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ وَمَا يُقَالُ فِيهِ مِنَ الْأَذُكَارِ غَيْرَ مَا مَرَّ فِي الرُّكُوعِ سجدے کی دعاؤں اوراذ کار کا بیان ،ان کے علاوہ جورکوع میں گزر چکے ہیں

مُسوَرَهُ فَشَتَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ \_)) (مسند احمد: ٧٢٩)

(١٧٤٦) عَنْ عَلِينَ فَيْكَ أَنَّ رَسُولَ سيدناعلى فَالْفَرْ سه روايت بكرسول الله مطفي الله جب مجده اللهِ عَلَىٰ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَقُولُ: ((اَللَّهُمَّ لَكَ كرت تَعَتَويه عارِي صَتَ تَعَ:"اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، مُعَدِّدُتُّ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجُهِيَ منجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَهُ فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَهَ صَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أُحْسَنُ الْخَالِقِينَ ـ " (ا ـ الله! میں نے تیرے لئے ہی سجدہ کیا، تجھ پرایمان لایا، تیرے گئے فر ما نبردار ہوا، میرے چبرے نے اس ذات کے لئے سجدہ کیا، جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی شکل بنائی اورخوبصورت شکل بنائی ادراس کے کان اور آئکھ کو کھولا ، اللہ بہت با برکت ہے، جو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔)

(١٧٤٧) عَن ابْن عَبَّ اسِ وَكَلْكُ يَصِفُ سيدنا عبد الله بن عباس وَلِنْتُهُ رسول الله طَن مَا إِنْ تجد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: پھرآپ مشکور اُن کماز کے لئے فكے اور ثماز برهی اور نماز میں یا سجدے میں بیدوعا كرنے لگے: "ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وعَن يَمِينِي نُورًا، وعَن يَسَارِي نُورًا، وَأَمَامِي نُوْرًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَفَوْقِينَ نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَاجْعَلْنِي نُورًا." شعبه كت بن يا آخرى جمله ال طرح ب: "إجعل ليسى نُورًا" (اےاللہ! میرے دل میں نور کردے،میرے کان میں نور،میری نظر میں نور،ر میری دائمیں طرف نور۔ میری بائیں نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے اور نور اور میرے پنچےنور بنا دیےاور مجھےنور ہی بنا دے۔ )

عَملاَـةَ رَسُول اللهِ عَلَي فِي التَّهَجُّدِ، قَالَ: نَمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلاَتِهِ أُوفِي سُجُودِهِ: ((اَللَّهُمَّ اجْعَلْ نِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي نَصَرِىٰ نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِيْ نُورًا، وَأَمَامِيْ نُورًا، وَخَلْفِيْ ْسُورًا، وَفَوقِسِي نُبُورًا، وَتَسْجِسِي نُورًا، رَاجْ عَلْنِي نُورًا، قَالَ شُعْبَةُ أُوقَالَ إِجْعَلْ نِي نُورًا الحديث (مسند احمد: (1077

<sup>(</sup>١٧٤٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٧١ (انظر: ٧٢٩)

<sup>(</sup>١٧٤٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٦٣ (انظر: ٢٥٦٧)

### المراز منظالة المنظمة المراز علقات المراز والمراز المراز المراز

فواند: .....منداحریں برایک لمبی حدیث ہے۔اس حدیث میں نور سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں: (۱) پیھیقی نور ہی ہے، جو قیامت کے اندھیروں میں روثنی پیدا کرے گا اور (۲) اس سے مرادعلم، ہدایت،حق کی وضاحت اوراس کی روشنی مراد ہے، تا کہ کہیں سے بھی ضلالت نہ گھنے یائے۔

(مسند احمد: ٢٦٢٧٦)

(١٧٤٨) عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْ أَنَّهَا فَعَدَتِ سيده عائشه وَالنَّهِ بان كرتي مِن كمانهول ني كريم طَيْعَ اللّ النَّبِيُّ عِينًا مِنْ مَضْجَعِهِ فَلَمَسَنَّهُ بِيَدِهَا ﴿ كُوبِسِ مِنْ مَا إِنَّ لَكُ مِاتُهِ آبُ و الماش كيا، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ: جب ان كا باته آپ كولگا تو (ان كو پتا چالا ع كه) آپ ((رَبّ أَعْطِ نَفْسِى تَقْوَاهَا، زَكِهَا أَنْتَ خَيْرُ عِلْسَاتِيْنَ سجدے كى حالت ميں بين اور يه دعا كررے بين: مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَ هَا ـ)) "رَبِّ أَعْطِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، زَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَ هَا ـ " (ا مير ـ دب! میرے نفس کو اس کا تقوی دے دے ، اسے یاک کردے تو سب سے بہتر ذات ہے، جواسے پاک کرنے والی ہے، توہی اس کا ولی ہے اور مولی ہے۔)

ف وائد: ....اس حدیث کا ایک سیاق درج ذیل ہے: سیدہ عائشہ وظائعیا کہتی ہیں: میں نے ایک رات رسول الله من وبر يرم يايا، (چونكه اندهرا قا، الله عن إلى من قراب من كوباته عن الله آپ سے اور آپ ان کے باؤں کے تلووں پر بڑا تو میں نے محسوں کیا کہ آپ مشے ایک اور آپ این مجدين بين اوريه دعا يره رب بين: اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِرَضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ ، وَاعُودُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ - (مسلم: ٤٨٦، مسند احمد: ٥ ٥ ٦ ٥ ٢) البية سيده عائشه وخاشي كي اس حديث مين جس دعا" رَبّ أَعْسِطِنِيْ تَقْوَاهَا ..... " كا ذكر ہے، بيالفاظ زيد بن ارقم کی حدیث سے ثابت ایک دعامیں موجود ہیں۔ (ریکھیں:مسلم: ۲۷۲۲، مسند احمد: ۱۹۳۰۸)

(١٧٤٩) وَعَنْهَا أَيْنَصَا قَالَتْ: إِفْتَقَدْتُ سيده عائشه رَاتُها سے بى روايت ہے، وه كہتى بين: يك رات النَّبِيَّ عِلَىٰ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى مِن نِي رَبِم طَيْنَاتُم كُومٌ بِايا، مجمع يدخيال آيا كرآپكي دوسری بیوی کی طرف چلے گئے ہیں، پس میں نے ٹوہ لگائی اور آپ النيسية كو تلاش كيا ليكن جب واپس آئي تو كيا ريمتي

بَعْض نِسَائِهِ فَتَحَسَّسْتُ (وفِيْ روَايَةٍ فَطَلَبْتُهُ) ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْسَاجِدٌ

<sup>(</sup>١٧٤٨) تمخريمج: رجماله ثقات رجال الشيخين غير صالح بن سعيد، فقد روى عنه نافع بن عمر الجمحي، وذكره ابن حبان في "الثقات". وانظر الشرح

<sup>(</sup>١٧٤٩) تخريج: أحرجه مسلم: ٤٨٥ (انظر: ٢٥١٧٨، ٢٥١٨٠)

الروا و المراجعة الم ہوں کہ آپ مشی ورکوع یا تجدے کی حالت میں بید دعا پڑھ يَقُوْلُ: ((سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلَّا رب بن: "سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ اِلْهَ اِلاَّ أَنْتَ" (تو أَنْتَ)) (وَ فِي روَايَةٍ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ: یاک ہے اور اپنی حمد کے ساتھ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبودنہیں ((رَبّ اغْلِهْ رِلْقُ مَاأُسْرَ رْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ)) فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّكَ لَفِي شَأْن وَأَنَا ہے۔) اورایک روایت میں ہے: آپ تجدے میں بیروعا پڑھ رے تھے: "رَبّ اغْفِرْلِیْ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ" فِيْ شَأْن آخَرَ ـ (مسند احمد: ٢٥٦٩٣)

وے۔) بدو کھے کرمیں نے کہا: میرے مال باب آپ برقربان ہوں، بیٹک میں کسی اور وہم و گمان میں تھی اور آپ کسی اور کام میں ہیں۔

(اے میرے رب! میرے لیے میرے نخفی اور اعلانیہ گناہ بخش

(١٧٥٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالِيَّةُ قَالَ أَقْرَبُ سيدنا ابو مريره وَلَيْ مُتَّ مِين: بنده اين رب ك سب ب الدُّعَاءَ ـ (مسند احمد: ٩٤٤٢)

مَايكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا لَا يَادِه قريب عجده كى حالت بين موتا إلى اليم ال ين کثرت ہے دعا کیا کرو۔

**فوائد**: ..... بجدہ کے بعض اذ کار کا ذکر چیچیے'' رکوع میں ذکر کا بیان'' کے باب میں ہو چکا ہے، اس وقت عوام و خواص کی بیصورتحال ہے کہ وہ مجدہ میں صرف "سُبْحَانَ رَبّی الْاعْلٰی" کہنے کو کافی مجھتے ہیں اور وہ بھی جلدی جلدی اوراس کے معنی برغور کیے بغیر۔ جواز کی حد تک تو بید ذکر کرنا درست ہے، لیکن ہماری صورتحال کو دیکھ کریہ کہا جا سکتا ہے کہ ر عدم رغبت کی علامت ہے اور لوگوں نے عبادات کے سلسلے میں گزارا کرنے کو کافی سمجھ لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر نبی َ کریم <u>طنع آن</u> نے سجدوں میں مختلف اذ کار اور دعا وَں کی تعلیم دی ہے تو اس میں بہت بڑی حکمت ہے اور وہ یہ ہے نمازی اس کے معانی کوشمجھے،اس میں زیادہ عاجزی وائلساری پیدا ہوا درنماز کے خشوع وخضوع میں اضافہ ہو۔

> (١١) بَابُ الْجَلُسَةِ بَيْنَ السَّجُدَ تَيْن وَمَا يُقَالُ فِيهمَا دو تحدول کے درمیان بیٹھنے اور اس میں جو پڑھا جاتا ہے، اس کا بیان

(١٧٥١) عَنْ عَافِشَهُ وَ الله يَ الله عَلَيْ وَسُولُ سيده عائشه وَ الله عِلَيْ مِين جب رسول الله عَلَيْ عَلَيْكُوا الله عَلَيْ عَلَيْكُوا الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَل اللهِ عَلَيْ إِذَارَ فَعَ رَأَسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَسْجُدْ عَيِسِ اللهِ عَلَيْ إِذَارَ فَعَ رَأَسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَسْجُدْ عَيْسِ اللهِ عَلَيْ إِذَارَ فَعَ رَأَسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَسْجُدْ

حَتَّى يَسْتَويَ قَاعِدًا ـ (مسنداحمد: ٢٦١٣٥) برابر بوكر بيره نه حاتي ـ

<sup>(</sup>١٧٥٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٤٨٢ (انظر: ٩٤٦١)

المنظمة المنظ

(۱۷۵۲) عَنْ عَبْدِالرَّ حُمْنِ بِنْ أَبْزٰی وَ اللهِ فَلَّ فَسَجَدَ حَتْی بَصِفُ صَلاَ ةَ رَسُولِ اللهِ فَلَّ فَسَجَدَ حَتْی أَخَذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ حَتْی أَخَذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ حَتْی أَخَذَ كُلُّ عَضْمِ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ سَجَدَ حَتْی أَخَذَ كُلُّ عَظْمِ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ سَجَدَ حَتّی أَخَذَ كُلُّ عَظْمِ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ سَجَدَ حَتّی أَخَذَ كُلُّ عَظْمِ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ فَى سَجَدَ حَتّی أَخَذَ كُلُّ عَظْمِ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ الثَّانِيَةِ كَمَا ضَنعَ فِی سَجَدَ فَی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ کَمَا ضَنعَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیةِ کَمَا ضَنعَ فِی رَسُولِ اللهِ فَیْ اللهِ فَیْ اللهِ فَیْ اللهِ فَیْ اللهِ فَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ فِی صَلاَةِ اللهِ فَیْ قَالَ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ فِی صَلاَةِ اللهِ فَیْ قَالَ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ فِی صَلاَةِ وَارْزُقْنِی وَارْزُقْنِی وَارْخَمْنِی وَارْخَمْنِی وَارْفَعْنِی وَارْزُقْنِی وَارْدُونِی وَامْدِنِی وَارْدُونِی وَارْدُونُی وَارْدُونِی وَارْدُونِی وَارْدُونِی وَارْدُونِی وَارْدُونِی وَارْدُونِی وَارْدُونُی وَارْدُونُی وَارْدُونُی وَارْدُونُی وَارْدُونُی وَارْدُونُونِی وَارْدُونُی وَارْدُونُی وَارْدُونُی وَارْدُونُی وَارْدُونُی وَارْدُونُی وَارْدُونُی وَارْدُونُونِی وَارْدُونُی وَارْدُونُی وَارْدُونُی وَارْدُونُونُ وَارْدُونُونُون

سیدناعبدالرحن بن ابزی بڑائی نے رسول اللہ منظ آئی کی نماز بیان کرتے ہوئے نماز پڑھی تو سجدہ کیا (اور اتنی در کھرے بیان کرتے ہوئے نماز پڑھی تو سجدہ کیا ، پھراٹھے حتی کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر کھہر گئی ، پھر دوسرا سجدہ کیا حتی کہ ہر ہڈی نے اپنی جگہ کو پکڑلیا، پھراٹھے اوردوسری رکعت میں بھی ایسے بی کیا جسے پہلی رکعت میں کیا تھا، پھر کہا: رسول اللہ منظ آئی کی نماز جسے پہلی رکعت میں کیا تھا، پھر کہا: رسول اللہ منظ آئی کی نماز اس طرح کی تھی

سیدناعبدالله بن عباس فاتین سے روایت ہے کہ رسول الله مین عباس فاتین سے درمیان بید عاپر هی:
سنتی آن نے رات کی نماز میں دو محدوں کے درمیان بید عاپر هی:
"رَبِّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَدْ مُنِیْ وَارْفَعْنِی وَارْفَعْنِی وَارْدُونِیْ وَارْفَعْنِی وَارْدُونِیْ وَارْدُونِی وَارْفَعْنِی وَارْدُونِی وَارْفَعْنِی وَارْدُونِی وَارْحَمِی برحم وَالله برحم میں درق دے اور جھے ہدایت دے۔)

<sup>(</sup>١٧٥٢) تخريج: اسناده صحيح أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": ٥/ ١٧٤ (انظر: ١٥٣٧١) (١٧٥٣) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابو داود: ٨٥٠، وابن ماجه: ٨٩٨، والترمذي: ٢٨٤ (انظر: ٢٨٩٥)

29 روع و بجود کے متعلقات کی ہے۔

یہ تمام چیزیں برابر برابر ہوتی تھیں، بہر حال اس صورت کو بعض حالات پر محمول کریں گے، کیونکہ زیادہ تر آپ مشیقیا کا قیام طویل ہوتا تھا، جیسا کہ نمازوں کی قراءت والے ابواب میں یہ تفصیل گزر چکی ہے۔لیکن اکثر لوگوں کی یہ صورتحال نے کہ روایت جلد بازی اور دین کے بارے میں عدم شجیدگی کی وجہ سے وہ دو مجدوں کے درمیان سیدھا پیٹھ جانے سے بھی عائز آ چکے ہیں، بلکہ بعض نمازیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ زمین سے آٹھ نوائج کے بقدر سراٹھانے کے بعد دوسر سے تجدب کے لیے گر پڑتے ہیں، جبکہ ان کی تربیت کرنے والے لوگ بھی خاموش رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی پناہ۔

(۱۲) بَابُ جَلُسَةِ الْأَسْتِرَاحَةِ جلسه استراحت كابيان

تسنبید: پہلی اور تیسری رکعت کے بعد دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جانے کوجلسہ

استراحت کہتے ہیں۔

(١٧٥١) عَنْ أَبِينِ قِلاَّبَةَ قَالَ: جَاءَ أَبُوْ ابو قلابه کہتے ہیں: سیدنا ابوسلیمان مالک بن حویرث رہائنہ نے سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ وَ اللهِ اللهِ ہماری مسجد میں آئے اور کہا: الله کی قسم! میں ضرور نماز پڑھوں گا، حالانکہ میرا ارادہ نمازیر ھنے کانہیں ہے، میں تو متہمیں دکھانا مَسْجِدِنَا فَقَالَ: وَاللَّهِ! إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُريْدُ الصَّلاةَ، وَلَكِتِي أُريْدُ أَنْ أُريكُمْ كَيْفَ حابتا ہوں کہ میں نے نی کریم طفی آن کو کسے نماز بڑھتے رَ يُتُ النَّبِيِّ عِلَيْ يُصَلِّينُ، قَالَ فَقَعَدَ فِي ہوئے دیکھا تھا، پھرانھوں نے (نماز پڑھی اوراس میں) جب الرَّكْعَةِ الْأُولِي حِينَ رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ انھوں نے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سراٹھا تو وہ ایک الْأَخِيْرَةِ ثُمَّ قَامَ۔ (مسند احمد: ١٥٦٨٤) دفعہ بیٹھ گئے، پھر (دوسری رکعت کے لیے ) کھڑے ہوئے۔ ( دوسری سند ) ای طرح کی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں سیہ (١٧٥٥) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيق ثَان) بِنَحْوِهِ بھی ہے: ابوقلا یہ نے کہتے ہیں: پس انہوں نے ہمارے اس شخ وَفِيْهِ قَالَ أَبُو قِلابَةَ فَصَلَّى صَلاَّةً كَصَلاَةٍ شَيْخِنَا هٰذَا يَعْنِني عَمْرُو بْنَ سَلِمَةً سیدنا عمر و بن سلمه جرمی رفانند'، جوعبد نبوی میں امامت کرواتے الْجَرْمِيَّ، وَكَانَ يَوْمٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى، تھے، کی نماز کی طرح نماز بڑھی۔ابوب کہتے ہیں: میں نے عمر قَالَ أَيُّوبُ فَرَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ سَلِمَةً يَصْنَعُ وبن سلمہ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا جوتم لوگوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا، جب وہ دو بحدوں سے اٹھتے تو بیٹھ کر برابر ہو شَيْئًا لاَ أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ اسْتَوْى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ حاتے بھر پہلی اور تیسری رکعت ہے کھڑے ہوتے۔

<sup>(</sup>٤٧٥٤) تمخريج: أخرجه ابوداود: ٨٤٣، والنسائي: ٢/ ٢٢٣، وأخرجه البخاري مختصرا وبالفاظ متقارب منه: ٨٢٣ (انظر: ١٥٥٩)

<sup>(</sup>١٧٥٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢ ف٨١٨ ، ١٥ هم، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٣٩٥)

﴾ (مَنْ الله البَهَانِ الْجَهَانِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ الل

فوائد: .... جلسهٔ اسراحت مسنون عمل ہے، ایک دلیل کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، مزید دو دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) سیدنا ابو حمید ساعدی زائنی کی حدیث، جس کے مطابق انھوں نے دس صحابہ میں نماز پڑھی تھی، میں ہے: أُنسبَّ يَسْ جُدُ دُسُمَّ يَقُولُ اللهُ اَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرِى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ يَسْجُدُ نُسَمَّ يَقُولُ اللهُ اَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرِى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظِيمِ الله اَكْبَرَ اَللهُ اَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرِى فَيقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْقَدِلُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظِيمٍ الله الله الله المراجمة ہوئے اس سے الشے اور عظیم الله مؤسله الله المراجمة ہوئے اس سے الشے اور این ماجہ معناہ)

(ابو داود، دارمی، وروی الترمذی و ابن ماجہ معناہ)

اس کے مطابق اس میں صلوۃ الشیع کا بیان ہے، اس کے مطابق اس نماز والا کلمہ آخری بار دس دفعہ اس جلسہ استراحت میں ہی پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اس مقام میں جلسہ کیا جاتا ہے۔

### جلسہُ استراحت کی نفی کے دلائل اوران کی حقیقت:

(۱) سیدنا ابو ہریرہ وُٹائیڈ کہتے ہیں: کَانَ النَّبِی ُ ﷺ یَنْهَضُ فِی الصَّلاةِ عَلٰی صُدُورِ قَدَمَیْهِ۔ یعیٰ: بی کریم ﷺ نماز میں سیدھے قدموں پرہی گھڑے ہوجاتے تھے۔ لیکن یہ حدیث ضعف ہے، اس میں خالد بن ایاس متروک الحدیث ہے اورصالح مولی اتو مہ کوآخر میں اختلاط ہوگیا تھا۔ چونکہ احناف اس جلہ کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے جناب طحاوی حفٰی نے کہا: یہ احتال ہے کہ سیدنا ما لک بن حویث وُٹائیڈ کی اس حدیث میں جس جلہ استراحت کا بیان ہو، تہ کہ نماز کی سنت ہونے کی وجہ ہے، اگر یہ شروع ہوتا تو اس کے لیے کوئی خصوص ذکر ہوتا۔ بڑی جیران کن بات ہے کہ آپ ﷺ کی نماز کونقل کرنے والے صحابی سیدنا ما لک بن حویث وُٹائیڈ کی اس جلہ کوآپ ﷺ کا طریقہ اورسنت بھی کر اور اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بیان کررہ ہیں، لیکن بعد والے اذہان ابی خصوص ذہنیت کی وجہ ہے مختلف احتالات کا اظہار کر کے اس کورڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب فقہ حفٰی کا وہ اپنی مخصوص ذہنیت کی وجہ ہے مختلف احتالات کا اظہار کر کے اس کورڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب فقہ حفٰی کا وہ تانون کہاں گیا کہ راوی کی رائے کو معتبر سمجھا جائے نہ کہ اس کی روایت کو۔ رہا مسئلہ موسی ذکر کرنا ہے ہیں اس خور کرنا ہی دور کر کے اس کورڈ کرنے کی اختراع ہے کہ ہم بینے کہ آپ شینے کی نے ذکر ضروری ہوتا ہے، پھر اس اخراع کی روثنی میں سنت کورڈ کرنا شروع کردیا۔ اصل قانون یہ ہے کہ آپ شینے کی ہر سنت اصل الاصول اور قابلِ عمل ہوتی ہے، کہ کی بیاری یا علت کو وجہ قرار دینے کے لیے واضح ولیل کی ضرورت ہے۔

#### دُعائے قنوت کے ابواب (301) (6) (2 - 6) (3)

# أَبُوَ ابُ الْقُنُوْ تِ دعائے قنوت کے ابواب

#### (١) بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصُّبُحِ وَسَبَبة وَهَلُ هُوَ قَبُلَ الرُّكُوعِ أَوْبَعُدَهُ صبح میں قنوت اور اس کا سبب اور کیا وہ رکوع سے پہلے ہے یا اس کے بعد؟

تنبیه: عام طور پراس دعا کوتنوتِ نازلہ کہتے ہیں، یہاس وقت مشروع ہے جب کا فرمسلمانوں پرظلم کررہے ہوں یا آ تل کررہے ہوں یا ان کو قید کر رکھا ہو۔ یہ دعا کسی بھی نماز میں آخری رکوع کے بعدیا اس سے پہلے کی جاتی ہے، اہام باندآ واز ہے یہ وعا کرے گا اور مقتدی آ مین کہیں گے۔

> إِنْ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيْدِ وَابْنِ جَعْفَرِ ثَنَا سَعِيدٌ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنُس بْن مَالِكِ وَكُلَّ أَنَّ نَّهِيَّ اللَّهِ عَلَّمُ أَتَّاهُ رِعْلُ وَذَكُوانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لِحْيَانَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ فَدْأَسْلَمُوا فَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدَّهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَسَالَ أَنُسٌ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ فِي زَمَانِهِمُ الْقُرَّاءَ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى إِذَا أَتُوا بِئُرَ مَعُوْنَةَ غَدَرُوْ ابهم فَقَتَلُوهُم، فَقَنَتَ رَسُولُ الله عِن أَنْ الله عَنْ صَلاّةِ الصُّبْحِ يَدْعُوا

(١٧٥٦) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّنَنِي أَبِي ثَنَا سيدنا انس بن مالك والنو بيان كرے بين كه رعل، ذكوان، عصیہ اور بنولحیان قبیلے نبی کریم سنتھ کیا کے یاس آئے اور یہ باور کرایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں ، پھرانہوں نے اپنی قوم کے خلاف آپ طفی میں سے مدد مانگی،آپ طفی مین نے انصار کے ستر آ دمیوں کے ساتھ ان کی مدد کی ، ہم اس زمانہ میں ان کوقراء کا نام دیتے تھے، کیونکہ بید ن کولکڑیاں جمع کرتے اور رات کو نماز بڑھتے تھے، وہ قبیلوں والے ان کولے کر چلے گئے، جب وہ جب بر معونہ کے یاس بہنچ تو انھوں نے دھوکہ کیا اور ان (سترصحابه) كوقل كرديا، اس ليے رسول الله ﷺ تَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِي عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَل نماز میں ایک مہینہ قنوت کی، جس میں آپ ان قبائل رعل، ذكوان، عصيه، اور بولحيان يربد دعاكرتے تھے۔سيدنا انس رالنين نے بیان کیا کہ لوگوں نے اس واقعہ کے بارے میں قرآن

ر منظافی الجناب کے باواب کا باواب کا (302) (302) (302) اور الب کا باواب کا باواب کا باواب کا باواب کا باواب کا

عَلَى هٰذِهِ الْأَحْيَاءِ رِعْلِ وَ ذَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِينَ لِحْيَانَ قَالَ قَتَادَةً وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّهُمْ قَرَأُوْا بِهِ قُرْانًا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرِ فِي حَدِيثِهِ قَرَأُوْا بِهِ قُرْانًا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَر فِي حَدِيثِهِ إِنَّا قَرَأُنَا بِهِمْ قُرْانًا: بَلِغُوْا عَنَا قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لِيَّا وَأَرْضَانَا لَهُمَّ رُفِعَ لَيَسِنَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَا وَأَرْضَانَا لَهُمَّ رُفِعَ لَلِكَ بَعْدُ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ أَوْ رُفِعَ رُفِعَ دُلِكَ بَعْدُ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ أَوْ رُفِعَ رُفِعَ دَلِكَ بَعْدُ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ أَوْ رُفِعَ رَفِعَ دَلِكَ أَوْ

(۱۷۵۷) (وَمِنَ طَرِيتِ ثَان) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنسِ قَالَ: مَاوَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَى سَرِيَةٍ مَاوَجَدَ عَلَيْهِم، كَانُوا يُسَمُّونَ الْفُرَّاءَ، قَالَ سُفْيَانُ نَزَلَ فِيْهِمْ: بَلِغُوا قَوْمَنَا عَنَّا أَنَّا قَدْ رَضِيْنَا وَرَضِي عَنَّا فِيْلِ لِسُفْيَانَ: فِيْ مَنْ نَزَلَ سَنْ؟ قَالَ: فِيْ أَهْلٍ بِنْرِ مَعُونَةً وَمِسَاد احمد: (۱۲۱۱)

(١٧٥٨) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْ قَالَ: قَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْا عَلْى رِعْلَ وَذَكْوَانَ، وَقَالَ: ((عُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ-)) (مسند احمد: ١٢١٧٦)

(١٧٥٩) (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

رِ ها، ابن جعفر کی روایت کے مطابق وہ یہ آیت تھی: ﴿ بَلِ لُخُوا عَنّا قَوْمَنَا أَنّا قَلْ لَقِیْنَا رَبّنا فَرَضِی عَنّا وَأَرْضَانَا ﴾ عَنّا قَوْمَنَا أَنّا قَلْ لَقِیْنَا رَبّنا فَرَضِی عَنّا وَأَرْضَانَا ﴾ لیعن: "ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپن ربّ کوجا ملے ہیں، پس وہ خود بھی ہم سے راضی ہوگیا ہے اور ہم کو بھی راضی کر دیا ہے" پھر یہ آیت منسوخ ہوگی تھی۔

(دوسری سند) سیدنا انس زائین کہتے ہیں: رسول الله مطابقیا نے کسی وستے پراتناغم محسوس نہیں کیا جتنا ان لوگوں پرمحسوس کیا، ان کوقراء کہا جاتا تھا،سفیان کہتے ہیں: ان لوگوں کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی: ﴿بَلِغُواْ قَوْمَنَا عَنّا أَنّا قَلُ رَضِیْنَا وَرَضِی عَنّا﴾ یعن: ''ہماری قوم کو بی پیغام پہنچا دو کہ ہم (اپنے رب سے) راضی ہو گئے ہیں اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے۔''کسی نے امام سفیان سے پوچھا کہ بیآیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ انھوں نے کہا: بر معونہ والوں کے بارے میں۔

سیدنا انس بن مالک نظائف کہتے ہیں: رسول الله مطفیقی نے رکوع کے بعد ایک مہینہ تک وعائے تنوت کی، اس میں آپ رعل اور ذکوان قبیلوں پر بدوعا کرتے تھے، نیز آپ مطفیقی نے فرمایا: "عصیہ قبیلے نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی ۔ ، ، ،

سیدنا انس بھائن سے میکھی روایت ہے کدرسول الله منظامین نے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد دعائے قنوت کی، اس میں آپ

<sup>(</sup>١٧٥٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٧٧ ، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٢٠٨٧)

<sup>(</sup>۱۷۵۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۰۰۳، ٤٠٩٤، ومسلم: ۱۷۷ (انظر: ۱۲۱۵۲)

<sup>(</sup>٩٥٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٩٨٠٤، ومسلم: ٧٧٧ (انظر: ١٢١٥٠)

ترك كرديا تھا۔

حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ (مسند المعدد: ١٣٧٨)

رَسُوْلَ اللّهِ عَنْ الْبِنِ عُمَرَ وَ الْفَجْرِ حِيْنَ رَسُوْلَ اللّهِ عَنْ قَالَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، قَالَ: ((رَبّنَا وَلَكَ رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، قَالَ: ((رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْمُدُ)) فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ، ثُمَّ قَالَ: ((اللّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنَا .....)) دَعَا عَلَى نَاسِ مِنَ الْمُنَا فِقِيْنَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ لِيْسَ لَكَ مِنَ الْمُمْنِ فُلاَنَا ..... ) أَوْ يَتُنُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ لَكَ مِنَ الْأَمْسِ شَيْءٌ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ . ﴾ (مسد احمد: ١٣٤٩)

تعالیٰ جاہے تو ان کی تو بہ قبول کر لے یا عذاب دے، کیونکہ وہ

عرب قبائل میں ہے ایک قبیلہ پر بددعا کرتے تھے، پھراہے

فوائد: .....منداحد: ۵۶۷۳ کے مطابق آپ مطابق آپ مطابق نے حارث بن ہشام سبیل بن عمرواور صفوان بن امید کا امام کا استحال کا استحال کا استحال کی استحال

ظالم ہیں۔''

سیدناابو بریره و النین سے روایت ہے کہ جب نبی کریم منظامیات نے سے کہ جب نبی کریم منظامیات ہے کہ جب نبی کریم منظامیات ہے کہ اللہ: ہمارے رب! اور تیرے لئے ہی ساری تعریف ہے، تو ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ کے مروروں کو نجات دے دے، اے اللہ! مصر قبیلے پر اپنا عذاب سخت کردے اوراسے ان پر یوسف علیہ السلام کے زبانے کی قطامالی کی طرح قحط کردے۔"

<sup>(</sup>١٧٦٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٠٦٩، ٤٥٥٩ (انظر: ٦٣٥٠)

<sup>(</sup>١٧٦١) تخريج: أخرجه البخاري: ٠٠٦٠، ومسلم: ٦٧٥ (انظر: ٧٢٦٠)

<sup>(</sup>١٧٦٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٦٧٩ (انظر: ١٦٥٧١)

الكالم المنافظة المن

آپ طفی از آخری رکوع سے سراٹھایا تو یہ بدوعا کی: "الله لعنت کرے، لحیان پر، رعل پر، ذکوان پر اور عصیہ پر، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی ہے۔ اسلم کو اللہ سلامت رکھے اور غفار کو اللہ معاف فرمائے۔" پھر رسول اللہ طفی آئے ہم جدے میں گر پڑے، جب آپ (نماز سے) فارع ہوئے تو فرمایا: "اللہ طفی تو فرمایا: "ایک روایت میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہ بیں۔" ایک روایت میں ہے: خفاف نے کہا:

فواند: معلوم ہوا کہ آپ مشاعلیٰ کاکسی قوم کے لیے دعا کرنا اور کسی کے لیے بددعا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وی کی روثن میں ہوتا تھا،غفار قبیلہ قدیم اسلام والا تھا اور اسلم قبیلے نے آپ مشاعلیٰ سے مصالحت کی تھی۔

(۱۷۲۳) عَنِ ابْنِ سِيْرِ يْنَ قَالَ: سُئِلَ أَنْسُ بِنْ مَالِكِ هَلْ قَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ ؟ قَالَ: نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوْعِ ، ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ مَرَةً أَخْرَى هَلْ قَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَسِيْرًا ـ (مسند احمد: ١٢١٤)

ابن سرین کہتے ہیں کہ سیدناانس بن مالک فٹائن سے سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ طفظ میں نے قنوت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں رکوع کے بعد کی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ ان سے بیسوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ طفظ میں نے نے ضبح کی نماز میں قنوت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: بی، رکوع کے بعد کھ عرصہ تک کی ہے۔

(١٧٦٤) عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ عَنْ أَنْسِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَنْسِ وَ اللهُ عَلَى الدُّ كُوعِ أَوْبَعُدَ الرُّكُوعِ ، قَالَ: قُلْتُ: الرُّكُوعِ ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِلَّا الرُّكُوعِ ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِلَّا هُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَنَتَ فَإِنَّهُ مَدُ الرُّكُوعِ ؟ فَعَالَ: كَذَبُوا ، إِنَّمَا قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ؟ فَعَالَ: كَذَبُوا ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى نَاسٍ رَسُولُ اللهِ عَلَى نَاسٍ رَسُولُ اللهِ عَلَى نَاسٍ

عاصم احول کہتے ہیں: میں نے سیدنا انس زائٹۂ سے تنوت کے متعلق سوال کیا کہ آیا دہ رکوع سے پہلے ہے یا اس کے بعد؟ انہوں نے جواب دیا: رکوع سے پہلے ہے۔ میں نے کہا: لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ رسول اللہ طفی ہوئی ہے، قنوت کی تھی، یہ من کر انہوں نے کہا: لوگوں سے ملطی ہوئی ہے، رسول اللہ طفی ہوئی ہے۔

<sup>(</sup>١٧٦٣) تخريج: أخرجه البخاري: ١٠٠١، ومسلم: ٧٧٧ (انظر: ١٢١١٧)

<sup>(</sup>١٧٦٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٧٠، ٢١٧٠، ومسلم: ٧٧٧ (انظر ١٢٧٠٥)

ر منظام المجار المنظام ا

فَتَـلُـوْا أَنْاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُفَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ۔ آپان لوگوں پربددعا کرتے جنہوں نے آپ کے ان صحابہ کو ﴿مسند احمد: ١٢٧٣٥)

فواند: ...... تنوت نازلہ کا تعلق خاص اسباب سے بہ جیسا کہ اس باب کے شروع میں اس کی مشروعیت کی وضاحت کی گئی تھی۔

#### (٢) بَابُ الْقُنُوْتِ فِي الظُّهُرِ وَصَلَوَاتٍ أُخُرى ظهراور دوسرى نمازول مين قنوت كابيان

فواند: .....اگل روایات معلوم ہوگا کہ نمازظہر میں بھی قنوت نازلہ کرنامسنون عمل ہے۔

سیدنابراء بن عازب بناٹنئ سے روایت ہے کہ نبی کریم طفی الآیا نے صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت کی۔

النَّبِيَّ عَنَّ فَنَتَ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ . (مسند احمد: ١٨٧١٩)

سَبِيلاً )) (مسند احمد: ٩٢٧٤)

(١٧٦٧) عَن الْبَرَاءِ بِن عَازِب وَ اللَّهُ أَنَّ

(۱۷۲۵) تخريج: اسناده ضعيف، ابو جعفر عيسى بن ماهان الرازى سىء الحفظ، وقد خالف رواية النقات لهذا الحديث عن انس، فالرواية الصحيحة عنه: ان رسول الله على قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء البعرب: عصية وذكوان ورعل ولحيان (انظر: ١٢٠٦٤) ـ أخرجه عبد الرزاق: ٤٩٦٤، وأخرج بنحوه ابن ابى شيبة: ٢/ ٣٩٦، والطحاوى في "شرح معانى الآثار": ١/ ٢٤٤، والدارقطنى: ٢/ ٣٩، والبيهقى: ٢/ ٢٠١ (انظر: ١٢٦٥٧)

(١٧٦٦) تـخـريـج: صحيح دون قوله: ((دبر صلاة الظهر))، وهذا اسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان، وعبيد الله بن ابراهيم لم نجد له ترجمة (انظر: ٩٢٨٥)

(١٧٦٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٦٧٨ (انظر: ١٨٤٧٠)

المنظم ا

سیدناابو ہریرہ فاٹنو سے روایت ہے کہ نبی کریم مظیّر عشاء کی نماز میں جب آخری رکوع سے سر اٹھاتے تو قنوت کرتے اور کہتے: ''اے اللہ! ولید بن ولید کو نجات دلا، اے اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات دلا، اے الله! عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دلا اے اللہ! مضر پر اپنا دلا اے اللہ! مضر پر اپنا عذاب سخت کردے، اے الله! اسے ان پر یوسف مَالِينا کے عذاب سخت کردے، اے الله! اسے ان پر یوسف مَالِينا کے زمانے کی قط سالی کی طرح قط سالی کردے۔''

سیدنا ابو ہریرہ رفائن کہتے ہیں: اللہ کی قتم! میں ضرور رسول الله مظفی آنے کی نماز تمہارے سامنے رکھوں گا،ایک روایت میں ہے: بلاشبہ نماز کے لحاظ سے میں تم میں سب سے زیادہ رسول الله مظفی آنے کے قریب ہوں، پس سیدنا ابو ہریرہ رفائن سے ظہر، عشاء اور فجر کی نمازوں کی آخری رکعت میں قنوت کیا کرتے تھے، اس میں مؤمنوں کے لیے دعا کرتے اور کا فروں پر لعنت کرتے تھے۔ مؤمنوں کے لیے دعا کرتے اور کا فروں پر لعنت کرتے تھے۔

(١٧٦٨) عَسن أَبِسى هُسرَيْسرَ ةَ وَلِيَّ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ عَالَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الأخِيْرَةِ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَنَتَ وَقَالَ: ((اَلَـلُّهُمَّ أَنْحِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، ٱللُّهُ مَّ أَنْج سَلَمَة بْنَ هِشَامٍ ، ٱللَّهُمَّ أَنْج عَيَّاشَ بِسَنَ أَبِي رَبِيْعَةً ، اللَّهُمَّ أَنْحِ الْـمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ، ٱللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِي يُوسُفَ \_)) (مسنداحمد: ١٠٠٧٤) (١٧٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا أَبُو قُطْنِ وَأَبُو عَامِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الدُّستَوَاثِيُّ عَنْ يَحْلِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِعَى هُوَيْرَةَ وَكَالِئُهُ قَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَرِّبَنَّ لَكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (وَفِي رِوَايَةِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُم صَلا مَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ) قَالَ فَكَانَ أَبُوْهُرَيْرَةَ وَكُلَّةً يَـفُّنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَ قِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبح، قَالَ أَبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ: الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَـقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُوا لِـلْـمُـوُمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ ، قَالَ أَبُو عَامِرٍ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ. (مسند احمد: ٧٤٥٧)

<sup>(</sup>۱۷٦۸) تخریج: أخرجه البخاری: ٦٣٩٣، ومسلم: ٦٧٥ (انظر: ١٠٠٧٢) (۱۷٦٩) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۹۷، ومسلم: ٦٧٦ (انظر: ٧٤٦٤)

#### ﴿ مِنْ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمِنْ الْمَالِيَةِ الْمَ فَصُلٌّ مِنْهُ فِي الْقُنُونِ فِي الصَّلُواتِ الْمُحَمِّسِ یانچوں نمازوں میں قنوت کے بارے میں ایک فصل

سیدناعبداللہ بن عباس ذائی کے بین کدرسول اللہ منظے آیا نے مسلسل ایک ماہ ظہر،عصر، مغرب،عشاء اور فجر کی نمازوں میں قنوت کی، جب آپ آخری رکعت میں "سَسِمِعَ اللّٰهُ لِمَن حَمِدَهُ" کہتے تو یہ تنوت کرتے، جس میں بنوسلیم کے ایک قبیلے رعل، ذکوان اور عصیہ پر بددعا کرتے اور پیچھے والے مقتدی آمین کہتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ملتے آئی آپ کے صحابہ کوان لوگوں کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لئے بھیجا، لیکن انہوں نے انہیں قبل کردیا۔عفان نے اپنی حدیث میں کہا ہے انہوں نے انہیں قبل کردیا۔عفان نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ عرمہ کہتے تھے کہ یہ قنوت شروع ہونے کا سبب تھا۔

(۱۷۷۰) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلَيْ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَنِي النَّهُ مِ الْمُتَتَابِعًا فِي الظُّهْ وَالْعَسُو وَالْعَصُو وَالْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ فِي وَالْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ فِي دُبُو كُلِّ صَلاَةِ إِذَا قَالَ ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حُمِدَهُ)) مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيْرَةِ، يَذْعُو مَلِيهِمْ، عَلَى حَيِّ مِنْ بَنِي سُلَيْمِ عَلَى دِعْلِ مَلَيْهِمْ، عَلَى حَيِّ مِنْ بَنِي سُلَيْمِ عَلَى دِعْلِ وَذَكْوانَ وَعُصَيَّةً وَيَوْ مِنْ مَنْ خَلْفَهُ، أَرْسَلَ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَيَوْ مِنْ مَنْ خَلْفَهُ، أَرْسَلَ إِيْهِمْ يَذْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَقَتَلُوهُمْ، قَالَ إِيْمِ اللهِ مَا يَعْوِمَةً هٰذَا كَانَ عَنْ حَلْقَهُ مُذَا كَانَ عَنْ مَا عَكُومَةً هٰذَا كَانَ عَفَالًا عَنْ وَالْ وَقَالَ عِكْوِمَةً هٰذَا كَانَ مِفْتَاحُ الْقُنُوتِ. (مسند احمد: ٢٧٤٦)

**فوانید**: .....احناف نے قنوت ِ نازلہ کونمازِ فجر کے ساتھ خاص کر دیا ہے، کیکن دوسری نمازوں پہشتل روایات ان کے اس نظریے کا ردّ کرتی ہیں۔

## (٣) بَابُ مَاجَاءَ فِي الْجَهُرِ بِالْقُنُوْتِ بِالْقُنُوْتِ بِالْقُنُوْتِ بِالْقُنُوْتِ بِالْقَانِ بِالْمُانِ

الله عَنْ أَسِى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَحَدِ أَوْ اللهِ عَلَى أَحَدِ أَوْ اللهِ عَلَى أَحَدِ أَوْ اللهِ عَوْرَكَ عَلَى أَحَدِ أَوْ اللهِ عَوْرَكَ عَرْبَهَا قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ ذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ لَنَ اللهُ لِمَنْ حَمِدُهُ رَبَّنَا وَلَكَ لَحَمْدُ، اللهُ لَهُ مَ أَنْحِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ بْنَ الْوَلِيْدِ بْنَ الْوَلِيْدِ بْنَ الْوَلِيْدِ بْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي وَسَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي وَلِيْدِ ، وَاللهُ مُشَرَّ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ، وَاللهُ مُضَرَّ وَاجْعَلْهَا اللهُمُ اللهُ وَاجْعَلْهَا اللهُ مَ اللهُ مُصَرَّ وَاجْعَلْهَا اللهُ مُضَرَ وَاجْعَلْهَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

سیدناابو ہریہ وہنائی سے روایت ہے کہ رسول الله مشاری جب
کی کے خلاف بد دعا کرنے یا کسی کے حق میں دعا کرنے کا
ارادہ کرتے تو رکوع کے بعد قنوت کرتے جب آپ مشاہ آئے اللہ لیمن حمد کہ رہنا و لک المحمد "کہ لیت
تو اس طرح دعا کرتے: "اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن
ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور کمزور مؤمنوں کو نجات عطا فرما،
اے اللہ! مصر قبیلے پر اپنا عذاب سخت کر دے اور اس کو ان پر
یوسف علیہ السلام کے قحط کی طرح قط بنا دے۔" آپ مشاہ آئے ا

<sup>(</sup>۱۷۷۰) تخریج: اسناده صحیح انجرجه ابوداود: ۱۶۶۳ (انظر: ۲۷۲۶)

<sup>(</sup>١٧٧١) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٥٦٠، ومسلم: ٦٧٥ (انظر: ٧٤٦٥)

الرين المراج والمراج المراج ا

نِيْسَنَ كَسِينِى يُوْسُفَ، قَالَ يَجْهَرُ بِلْلِكَ، وَيَعَفُولُ فِسَى بَعْضِ صَلاَتِهِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلانَّا وَفُلانَّا حَيْيْنَ مِنَ الْفَجْرِ، اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلانَّا وَفُلانَّا حَيْيْنَ مِنَ الْعَرْبِ حَتَى أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَى ءُ أَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْيَعَلِبَهُمْ فَالِمُونَ - ﴾ (مسند احمد: 80 ٤٧) فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ - ﴾ (مسند احمد: 80 ٤٧) رَكَعَ رَسُولُ اللهِ فَيْ فَي الصَّلاةِ ثُمَّ رَفَعَ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ فَي فِي الصَّلاةِ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي السَّلاةِ مُن طَرِيقِ ثَانِ) (١) قَالَ: رَاللهُ فَي اللهِ اللهِ فَي الصَّلاةِ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ فَي اللهِ اللهِ عَيَاشَ بْنَ أَبِي رَبُولُ اللهِ فَي اللهَ اللهِ عَيَاشَ بْنَ أَبِي رَبُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَيَاشَ بْنَ أَبِي كَيْسَ فَي اللهُ الله

یہ دعا جہری آواز کے ساتھ کرتے تھے، اور آپ ملتے اللہ فجر کی نماز میں تو یہ بددعا کرتے تھے: اے اللہ! فلاں فلاں (عرب کے دوقبیلوں) پرلعنت کر، حتی کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کر دی: ''(اے پیفیر!) آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالی چاہے تو ان کی تو بہ قبول کرلے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم بیں ''

(دوسری سند)وہ کہتے ہیں: رسول الله طنے الله الله عیاش بن ابی رکوع کیا، پھر سر اٹھا یا اور یہ دعا کی: اے الله! عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دلا ..... اے الله! اس کو ان پر یوسف علیہ السلام والا قحط بنا دے۔''

(٣) بَابُ حُجَّةِ الْقَائِلِيُنَ بَعَدُمِ الْقُنُوْتِ فِي الصَّبِّحِ الْآعِنُدَ النَّوَاذِلِ ان لوگوں کی دلیل کابیان جوضی کی نماز میں مصائب کے علاوہ قنوت نہ کرنے کے قائل ہیں

ابو ما لک اتبجی کہتے ہیں: میں نے اپنے باپ سے کہا: اے ا باجان: بلاشبہ آپ نے رسول الله مطفی الله مستا علی مناتئ سیدنا علی مناتئ کے عثان بنائی کی اقتدا میں اور یہاں کوفہ میں سیدنا علی مناتئ کے بیچھے پانچ سال نمازیں پڑھی ہیں، تو کیا یہ لوگ قنوت کرتے ہے؟ انہوں نے کہا: اے میرے پیارے بیٹے یہ ایک نی چیز

(دوسری سند) انھوں نے کہا: میرے باپ نے سولہ سال کی عمر میں رسول الله طفیعی آئے ہیں میں رسول الله طفیعی آئے ہیں کہاز پڑھی تھی، پھر انھوں نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثان تی تشیم (کے پیچیے بھی نماز

(١٧٧٣) عَنْ أَبِيْ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِيْ: يَاأَمَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ عَنَّى وَعُمَرَوَ عُثْمَانَ وَعَلَيْ هُهُنَا بِالْكُوْفَةِ قَرِيبًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ، أَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ ـ (مسند احمد: ١٥٩٧٤)

- (مسند احمد: ۱۰۵۲۸)

(۱۷۷۶) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: كَانَ أَبِي ثَان) قَالَ: كَانَ أَبِي قَدْ صَلَّى خَلْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الْبُنُ سِتَّ عَشْرَ ةَ سَنَةً وَأَبَى بَكُر وَعُمَرَ الْبُنُ سِتَّ عَشْرَ ةَ سَنَةً وَأَبَى بَكُر وَعُمَرَ

<sup>(</sup>١٧٧٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۱۷۷۳) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه الترمذي: ٢٠٤، وابن ماجه: ١٢٤١ (انظر: ١٥٨٧٩) (١٧٧٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٧٢٠٩)

ر منظ المنظون على ( 2 ) ( 309) ( 309) ( 2 مائي توت كرابواب ) ( 309) ( 309) ( 309) ( 309) ( 309) ( 309) ( 309) وَعُثْمَانَ، فَقُلْتَ لَهُ: أَكَانُواْ يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: لا ، برهي) من نے ان سے كہا: كيا وہ قنوت كرتے تھے؟ انہوں

آی بنی محدَث (مسند احمد: ۲۷۷۰۱) نے کہا نہیں،میرے بیارے مٹے یہنٹی چز ہے۔

ف اند: .....کی احادیث مبارکه میں قنوت نازلہ کا ثبوت ملتا ہے، بعض کا ذکراس باب سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تو پھر اس روایت میں صحافی کا اس عمل کو بدعت یا نیاعمل کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو جوابات ہی زیادہ مناسب ہیں: (۱) صحابی کا مقصد دوام اور ہیشگی کور ز کرنا ہے، کیونکہ آپ مشین ایم علی حادثات و واقعات کے مطابق بھی بھار تنوت نازلەفرماتے تھے۔

(٢) ممكن بي كداس صحابي في آب منظرة في اقتدا مين وه نمازون ادانه كي مون، جن مين آب منظرة في أفي يدعا فر مائی ہو، اس لیے بیاسیے علم کے مطابق اس کو بدعت سمجھتا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وگرنہ اس صحابی کے قول کی وجہ سے جسیں یہ جسارت نہیں ہونی جا ہے کہ وہ قنوتِ نازلہ کاعلی الاطلاق ردّ کر دیں، کیونکہ جمیں بہت ی ان احادیث کاعلم ہو چکا ب،جن كےمطابق آپ مطابق نے اس قنوت كا اہتمام كيا ہے۔

#### (۵) بَابُ الْقُنُوْتِ فِي الْوِتُر وَأَلْفَاظِهِ وتر میں قنوت اوراس کے الفاظ کا بیان

هَـدَيْتَ وَعَـافِـنِيْ فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ بِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبِارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ، ا رَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فَإِنَّكَ تَـقْضِي وَلا َ بْقْضِي عَلَيْكَ، إِنَّهُ لايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، نَمَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.)) (مسند احمد: (1417

عَمَلَ مَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتِ أَقُولُهُنَّ لَوْتِورَ مِن يرْضِحَ كَهِ لِيهِ ان كلمات كَ تعليم دي: ٱللَّهُ مَّ فِي قُنُوْتِ الْوِتْرِ: ((اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْت، وَتَوَلِّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِينِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَّ يُقْضِي عَلَيْكَ ، إِنَّهُ لاَيَذِكُ مَنْ وَّالَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ - اے اللہ المجھے ہدایت دے کر اُن لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت دی اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرماجنہیں تو نے عافیت بخشی اور مجھے اپنا دوست بنا کران لوگوں میں شامل فر ما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا اس میں برکت ڈال دے اور جسشركا تونے فيصله كيا ہے مجھے اس سے محفوظ ركھ۔ بيشك تو

(١٧٧٥) تخريج: اسناده صحيحـ أخرجه النسائي: ٣/ ٢٤٨، وابن خزيمة: ١٠٩٥، والطبراني: ٢٧١٢، والبيهقي: ٢/ ٢٠٩ (انظر: ١٧١٨)

#### المنظم ا

بی فیصله صادر کرتا ہے اور تیرے خلاف فیصله صادر نہیں کیا جاتا اور جس کا تو والی بنا وہ مجھی ذلیل وخوار نہیں ہوسکتا ،اے ہار ے ربّ! تو برکت والا اور بلندو بالا ہے۔

فوائد: .....ابوداود کی روایت می آخری جملے ہے پہلے "وکا یہ عِنْ مَنْ عَادَیْتَ" (اور وہ محض عزت نہیں پا کتا جس سے تو دشنی کرے۔ ) کے الفاظ کا بھی ذکر ہے، عام لوگوں کو ان الفاظ سمیت یہ دعا یاد ہے۔ تنوت و تر میں "اُللّٰهُ مَّ إِنَّا نَسْتَعِیْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ ........ " پڑھنا کیا ہے؟ کی چیج اور مرفوع روایت سے اس دعا کو تنوت و تر میں پڑھنا میں پڑھنا علی تبین ہوتا، سنن بیٹی کے مطابق آپ مشابق نے کواس دعا کو تنوت نازلہ میں پڑھنے کی تعلیم دی گئ، لیکن یہ حدیث مرسل ہے اور سیدنا عمر فرائٹ سے یہ دعا ثابت ہے، لیکن وہ بھی اس کو رکوع کے بعد والی قنوت نازلہ میں پڑھتے ہے، یہ می سنن بیٹی کی روایت ہے۔ رکوع سے پہلے تنوت و تر پڑھنی چاہیے: سیدنا ابی بن کعب فرائٹ کہتے ہیں: رسول اللہ مشابق تی کو تی ہے کہا ورکوع سے پہلے تنوت کرتے تھے۔ (نسائی: ۱۲۹۹) سیدنا ابی بن کعب فرائٹ می سورہ اظامی کی تعلیم دی گئی ہوئے کی دور کرع سے پہلے تنوت کرتے تھے۔ (نسائی: ۱۲۹۹) سیدنا ابی بن کعب فرائٹ و تر پڑھتے تھے اور رکوع سے پہلے تنوت کرتے تھے۔ (نسائی: ۱۲۹۹) سیدنا ابی بن کعب فرائٹ و تر پڑھتے تھے اور رکوع سے پہلے تنوت کرتے تھے۔ (نسائی: ۱۲۹۹) سیدنا ابی بن کعب فرائٹ و تر پڑھتے تھے اور رکوع سے پہلے تنوت کرتے تھے۔ (ابن باجہ: ۱۸۱۲)





### أَبُوَابُ التَّشُهُّدِ تشہد کے ابواب

(١) بَابُ مَاوَرَدَ فِي أَلْفَاظِهِ اس کے الفاظ کے بارے میں ثابت ہونے والے مواد کا بیان فَصْلٌ فِيهُمَا رُوىَ فِي ذَٰلِكِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن مَسْعُودٍ فصل: سیدناعبدالله بن مسعود خاتیهٔ سے مروی تشهد

يَزيدَ النَّخيعِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن رسول الله والله الله الله الله عن اوراس ك مَسْعُودٍ وَلا قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عِلى آخر مِن تشهد سَكَايا، اسود بن يزير كبت بين: بم سيدنا عبد التَّشَهُّ لَد فِي وَسْلِطِ الصَّلاوَ وَفِي آخِر هَا، الله فَالْفُوسِ يادكرت تے جب انہوں نے ہمیں بتایا كه رسول جب آب طفی مین نماز کے درمیان میں اور اس کے آخر میں حَـلَسَ فِي وَسْطِ الصَّلاةِ وَفِي آخِرِهَا عَلَى ﴿ بِاكْيِهِ مِن يَرِينِ لِي بِيْطِةِ تَوْيِرُ حِيَّ : "اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبِرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " كِمراكر نماز ك درميان ميں ہوتے تو تشہد سے فارغ ہونے کے بعد (تیسری رکعت کے لئے) کھڑے ہوماتے اوراگرنماز کے آخر میں ہوتے تو اتنی

(١٧٧٦) عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ اللَّاسُودِ بْنِ سيرنا عبد الله بن مسعود والنَّوْ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: فَكُنَّا نَحْفَظُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ حِيْنَ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ، فَكَانَ يَقُولُ إِذَا وَرِكِـهِ الْيُسْرِٰي ((اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبِرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ-)) قَالَ: ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي وَسْطِ الصَّلاةَ نَهَضَ

المرافع العاب العاب العاب العاب العاب (312) (312) (312) العاب الع

حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهِّدِهِ بِمَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ ل (مسند احمد: ٤٣٨٢)

دعا ئیں کرتے، جتنی اللہ تعالیٰ کومنظور ہوتیں، پھر سلام پھیر دية - تشهد كاتر جمه: تمام قولى، بدني اور مالى عبادتيس صرف الله كيلئے ہيں، اے نبی: آپ پر الله پر سلامتی اور الله كی رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر (بھی) سلامتی ہو، میں گُواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں (بی بھی) گواہی دیتا ہوں کہ محمد (مطابعین ) اللہ کے بندے اوررسول ہیں۔

فواند: ....تشهد ك يهل تين كلمات "التَّحِبَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّبِبَاتُ "كالي ايك معنى رجم مين بیان کردیا ہے، ان الفاظ کے مزید معانی درج ذیل ہیں:

اَلْتَحِيَّاتُ: سلامتي، بقاء عظمت، آفات اور نقائص سے سلامتي، بادشاہت

الصَّلُوَاتُ: يانح نمازي، مرنماز، تمام عبادات، دعا كير، رحمت

الطَّيِّبَاتُ: يا كيزه كلام، الله كا ذكر، اعمال صالحه

(۱۷۷۷) عَن الْقَاسِم بن مُخَيْمِرَةً قَالَ: سيدناعبد الله بن مسعود وفاليَّد بيان كرت بين كه رسول والے) تشہد کی تعلیم دیتے ہوئے فر مایا: "کہو: "اکتَ حِبَّاتُ لِلَّهِ ......أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (سابقه صيث والانشهد بیان کیا)۔" پھر فرمایا: جب تو یہ پورا کر لے تو تونے اینی نماز بوری کرلی، اگر کھڑا ہونا جا ہے تو کھڑا ہو جا اور اگر بیٹھنا حاہے تو ہیشارہ''

مَسْعُوْدٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَخَذَ بيدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاةِ، فَـقَـالَ: ((قُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ (كَمَا تَقَدَّمَ إِلْي قَـوْلِـهِ) وَأَنَّ مُـحَـمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ـ قَالَ: فَإِذَا قَضَيْتَ هٰذَا أَوْقَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومُ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَفْعُدَ فَاقْعُدْ \_)) (مسند

احمد: ٢ • • ٤)

فواند: ....اس حديث كو "السلام عليم ورحمة الله" كي عدم فرضيت يردليل كي طور يريش كيا جاتا ب، يعني نماز سے نکلنے کے لیے سلام کہنا فرض نہیں، بلکہ کوئی خلاف نماز حرکت کی جاسکتی ہے ادر سلام کی فرضیت کے قائل اس حدیث کی یوں تاویل کرتے ہیں کہ آپ مطاق کیا کے الفاظ" تیری نماز ممل ہو چکی ہے" کامعنی یہ ہے کہ" تو تکمیل نماز کے قریب (۱۷۷۷) تخریج: اسناد صحیح ـ أخرجه ابوداود: ۹۷۰ (انظر: ۲۰۰۶)

الواب المنظمة ا بہنتی چکا ہے' اور آپ مطاق آن کے الفاظ'' اگر تو جانا جا ہتا ہے تو جلا جا' کے معنی یہ ہیں کہ'' نماز سے خارج ہونے کا جوشر عی طریقہ ہے،اس کے ذریعے نماز سے خارج ہو جا۔' ہم آئندہ آنے والےسلام کے ابواب میں یہ واضح کریں گے کہ سلام کے بغیر نماز سے خارج ہونا درست نہیں ہے، رہا مسئلہ اس حدیث کا تو سب سے پہلی گزارش ہد ہے کہ سرے سے اس صديث مباركه ك "عَبْدُهُ وَرَسُولُده "ك بعدوالاالفاظ ك بارے مين اختلاف بكة ياان كاتعلق نبي كريم من النام الله عن عديث سے ب يا سيدنا عبدالله بن معود زلائن كے كلام سے ميں اس مقام يرصرف علام عظيم آبادي كا کلام پیش کرنے پراکتفا کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں: خطابی نے''معالم'' میں کہا کہ اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ يد الفاظ آپ سنت الله على حصر ميں يا عبد الله بن معود كے كلام كا، مسسس ابو بكر خطيب نے كہا: بدالفاظ نبي كريم الشيئيل كے كلام كا حصنهيں ہيں، بلكه بيتوسيدنا ابن مسعود زائن كا قول ہے، جو حديث ميں مدرج ہو گيا، شابه بن سار نے زہیر بن معاویہ سے بیان کردہ روایت میں اس کی وضاحت کی ہے اور ابن مسعود کے کلام کوآپ مستی اُلی کی حدیث سے الگ کر کے بیان کیا ہے، اس طرح عبد الرحمٰن بن ثابت نے بھی حسین بن ابی حسین سے عبد الله بن مسعود ر فالنا كام كومليحده كر كروايت كيا ب- جبكه الوالحن سندهى في مشرح شرح الخبة "مين كها: خطابي في معالم" مين اس کے بارے میں جو کچھ کہا، اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ اس کے وصل یا فصل کے بارے میں راویوں کا اختلاف ہے، الله بيك حفاظ تواس بات يرمنن بين كه يدمدج كلام ب- (عون المعبود: ١/ ٤٨٤) مارانظريديد بكرارم اس جملے کوآپ منطبط این کی حدیث کا حصہ مان بھی لیس تو اس کوآپ منطبط این کی دوسری احادیث کی روشنی میں سمجھا جائے گا کہ اس کامعنی یہ ہے کہ وہ نمازی تکمیلِ نماز کے قریب پہنچ چکا ہے، اس تاویل کی وجہ یہ ہے کہ آپ مطابق نے جمیشہ سلام کے ساتھ نماز کوختم کیا اور تولی ا حادیث کے ذریعے بھی اسی کی تعلیم دی، ان کی تفصیل سلام کے باب میں آئے گی۔ درود ئے پڑھنے کا مسئلہ بھی آ گے بیان ہوگا۔واللہ اعلم بالصواب۔

(١٧٧٨) عَن أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَنْدِ اللهِ سيرناعبدالله بن مسعود رَفَاتُنَهُ كَبْتِ بِين: بلاشبه مُحمد الشَّيَرَيْمُ كوخيرو بن مَسْعُوْدٍ وَاللهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا مُحَمَّدًا عُلِّمَ بِعِلانَى كَى ابتدائى، جامع اور اختامى چيزول كي تعليم وي محمَّى ابتدائى، جامع اور اختامي چيزول كي تعليم وي محمَّى الله فَواتِحَ الْخَيْرِ وَجَوَامِعَهُ وَخَوَاتِمَهُ (زَادَ فِي جَبَهِ بَمْ نَہِينِ جَانِتے تھے کہ بم نماز کے (تشہد) میں کیا کہیں، آب مِشْ عَدَيْ نِ عَمين اس چيز کي تعليم دي اور فرمايا: " جب تم دوركعتول كے بعد بیٹھوتو برطو: "أَلتَّ حِيَّاتُ لِلَّهِ ..... .... عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" مِرتم سے مركوكاين ينديده دعا كاانتخاب کرے اور اس کے ساتھ اپنے ربّ کو پکارے۔''

رِوَايَةٍ: وَإِنَّا كُنَّا لانَدْرِيْ مَا نَـقُولُهُ فِيْ صَلَاتِنَا حَتَّى عَلَّمَنَا) فَقَالَ: ((إِذَا قَعَدُتُّم فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: اَلتَّحِيَّاتُ لِلْهِ (فَذَكَرَ مِثْلَ مَاتَقَدَّمَ إِلَى قَوْلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) قَالَ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ أَحَدُكُمْ مِنَ

<sup>(</sup>١٧٧٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٨٣١، ومسلم: ٤٠٢ (انظر: ٣٦٢٢، ٢٦٠)

الله عَنَا اللهِ عَلَيْدُعُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ۔ )) الله عَاءِ أَعْجَبُهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ۔ ))

(مسند احمد: ١٦٠٤)

فواند: .....اس حدیث سے ثابت ہوا کہ درمیانے تشہد میں بھی خیر و بھلائی پر شتمل کوئی دعا کی جاسکتی ہے،
بعض مقتری "عَبْسدُهُ وَ رَسُولُهُ " تک پڑھ کرامام کی انتظار میں خاموش بیٹے رہتے ہیں، یہ تعلیم کی کی کے نتائج ہیں۔
''محمہ ملتے ہی کے خیر و بھلائی کی ابتدائی، جامع اور اختا می چیزوں کی تعلیم دی گئی تھی۔''اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ملتے ہی آپ ملتے ہی ہے کہ آپ ملتے ہیں کو جوامع الکام عطا کیے گئے تھے، سمندر کو کوزے میں بند کر دینا آپ ملتے ہی کام کا وصف تھا اور آپ ملتے ہی گئی گئی گئی تھا۔
فصاحت و بلاغت کی شاہ کار ہوتی تھی۔

ابتدائی اور اختیامی کلمات دیئے جانے کا مطلب ہے کہ آپ کوخیر و بھلائی کی ہرشم کی باتوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ (عبداللّٰہ رفیق)

(١٧٧٩) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ مَسْعُوْدٍ وَ اللهِ قَالَ: عَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اللهِ قَالَ: عَلَمَهُ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ عَبْدَهُ اللهِ قَالَتُ عَلَيْنَا وَ الطَّيِبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَالصَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَالشَّهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَالشَّهَدُ أَنْ مُدَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .))

(مسند احمد: ۳۹۲۱)

وَ ١٧٨٠) عَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ وَ اللهُ قَالَ: عَلَّمَ مَنْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى التَّشَهُدَ كَفِّى بَيْنَ كَفَيْ بَيْنَ كَفَيْ وَمَنَ الْقُرْآن، قَالَ: كَفَيْهُ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآن، قَالَ:

سيدنا عبدالله بن مسعود فالني سه روايت ب، وه كمت بي كه رسول الله مطفقية نن است شهدى تعليم دى اورية كم بهى ديا كه وه لوكول كوبسى يه كها عن ( ( اَلتَّ حِبَّاتُ لِلهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيبَاتُ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحَمَةُ اللهِ وَالطَّيبَاتُ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحَمَةُ اللهِ وَالطَّيبَاتُ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحَمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُ هُ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحَمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُ هُ ، اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّهِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّهِ السَّلامُ مَعَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ اللهُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .))

سيدناعبدالله بن مسعود فالنفر كهت بين: رسول الله مطفياً أن خيم مرى مجمه مرى مجمه مرى مجمه مرى محص قرآن كى سورت كى طرح اس تشهدكى تعليم دى، جبه مرى مضلى آب مطفياً أن كى دو تصليول مين تقى: "اَلتَ حِدَاتُ لِللهِ وَالصَّلَوَ التَّ وَالطَّيْبَاتُ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِيُ

<sup>(</sup>۱۷۷۹) تـخريـج: حـديـث صـحيح أخرجه ابن ماجه: ۸۹۹، والترمذي: ۲۸۹، والنسائي: ۲/ ۲۳۷، وانظر: ۲۸۷، وانظر: ۲/ ۲۳۷، وانظر: ۷۸۷، ۷۰۱، وانظر: ۲۸۷، ۷۰۱، وانظر: ۲۸۷، ۷۰۱، وانظر: ۲۸۷، ۷۰۱، وانظر: ۲۸۷، وانظر: ۲۸۷، ۷۰۱، وانظر: ۲۸۷، ۷۰۱، وانظر: ۲۸۷، وانظر: ۲۸۰۰ وانظر: ۲۸۰ وانظر: ۲۸۷، وانظر: ۲۸۰۰ وانظر: ۲۸۰ وانظر: ۲۸ وانظر: ۲۸۰ وانظر: ۲۸۰ وانظر: ۲۸ وانظر:

<sup>(</sup>١٧٨٠) تخريج: أخرجه البخارى: ٦٢٦٥ ، ومسلم: ٤٠٢ ، وانظر ما تقدم من حديث عبد الله بن مسعود (انظر: ٣٩٣٥)

) (315) (315) (2 - (1) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) ( تشهد کے ابواب

((اَلتَّحِيَاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَشَهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ-)) وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا فَلَمَّا قُبضَ قُلْنَا: السَّلامُ عَلَى النِّبيّ. (مسند احمد: ٣٩٣٥)

وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ-" جبآب مارے درمیان موجود تق (توجم "اَلسَّلامُ عَسلَيْكَ أَيَّهَا السَّبِيُّ "كَتِ تھے )،لین جب آپ ملے آیا فوت ہو گئو ہم اس طرح کہتے ته: اَلسَّلامُ عَلَى النَّبِيّـ

ف الله عبد الله بن مسعود زائلت سيت بعض صحابه كابينظريه تقا كدرسول الله طني الله عن وفات كے بعد خطاب والاصيغه استعال كرتے موئ "اكسكلامُ عَكَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ" ندكها جائے، كيونكه آب طَفْظَيْهِم موجودنهيں بين، اس لیے انھوں نے آپ مطفی ایم رحلت کے بعد "اکسیکام عَلی النّبی" کہنا زیادہ مناسب سمجھا۔ آج کل جولوگ "أَلسَّلام عَ لَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ" كِ الفاظ س آب مِنْ اللَّهِ اللَّه الرَّاص الله النَّبِيُّ عَلَيْكُم اللَّهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ہیں، ان کوسب سے پہلے صحابہ کرام کے عقیدے پرغور کرنا جا ہے کہ وہ آپ مطفع آنے کی وفات کے بعد آپ مطفع آنے ا سننے یا نہ سننے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے اور کس نظریہ کی بنایروہ خطاب والے الفاظ کہنے کو تیار نہ تھے؟ صحابہ کی ایب جماعت کے مطابق جارا نظریہ یہ ہے کہ رسول الله مشکور نے جن الفاظ کی تعلیم دی، انہی الفاظ کونقل کر کے تشہد را ما جائے، كونكه خطاب والے الفاظ سے آپ مشكر الله كا موجود مونايا آپ مشكر الله كوسنانا ياسنا تولازم نبيس آتا-

قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فِي كَاتُهُ مَارِين بِيْصَة تُومَ كَتِي: "اَلسَّلامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، اَلسَّلامُ عَلى فُلانَ وَفُلانَ " (الله يراس ك بندوں کی طرف ہے سلامتی ہواور فلاں اور فلاں پرسلامتی ہو'' رسول الله مُشْتَالِمُ نِي فرمايا: بيه نه كها كرو كه الله تعالى يرسلامتي ہو، کیونکہ اللہ تو خودسلام ہے، (آئندہ) جبتم سے کوئی شخص بينهجة وه به كها كربي: "اَلتَّب حبَّاتُ لِيلُّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكُ اللَّهُ ، اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ السصَّالِ حِيْنَ ، جبتم بير (وعا) كرو كي تووه زمين و

الصَّلاةِ قُلْنَا: ٱلسَّلامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، ٱلسَّكامُ عَلْي فُلاَن وَفُلاَن وَفُلاَن وَسُولُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَّمُ، وَلٰكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذٰلِكَ

(١٧٨١) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٣٥، ومسلم: ٤٠٢، وانظر ما تقدم من حديث ابن مسعود (انظر: ١٠١٤)

الأنظام المنظام المنظ

أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ صَالِح بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُأَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ. (مسند احمد: ١٠١٤)

(مسند احمد: ۲۰۱۱) (۱۷۸۲)(وَعَـنْـهُ مِـنْ طَـرِيقِ ثَان) بِنْحُوِهِ

وَفِيْهِ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى فِي الصَّلاَةِ قَبَلَ عِبَادِهِ، الصَّلاةِ قَبَلَ عِبَادِهِ، الصَّلامُ عَلَى اللهِ قِبَلَ عِبَادِهِ، السَّلامُ عَلى اللهِ قَبَلَ عِبادِهِ، السَّلامُ عَلى السَّلامُ عَلى مِبْرِيْلَ، السَّلامُ عَلى مِبْكَائِيلَ، السَّلامُ عَلى فُلانَ الْحَدِيث

كَمَا تَـقَدَّمَ \_ (مسند احمد: ٣٦٢٢)

آسان کے مابین ہرعبادت گزار کو بھنے جائے گی، اَشْهَدُ اَنْ لَآ
اِلْهَ إِلَّا الله ، وَاَشْهَدُ اَنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "
پھرتم بین سے ہرکوئی اپنی پندیدہ دعا منتخب کر لے اور اس کے ساتھ اللہ تعالی کو یکارے۔'

فوافد: .....سیدنا عبدالله بن مسعور بنائین سے مروی تشهدی عام لوگوں کو یاد ہے، قار کمین کو یہ بات ذبی نشین کر لینی چاہیے کہ جب لوگوں کواس تشهد کی تعلیم دی جارہی تھی، اس وقت نماز میں درود عرفی پڑھنے کا مسئلہ پیدانہیں ہوا تھا،

اس لیے ان روایات میں صرف تشہد اور دعا وَں کا ذکر ہے، درود کے مسئلے کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ اس مقام پر یہ شنبیہ بھی ضروری ہے کہ سیدنا عبدالله بن مسعود بڑائین ہے مروی تشہد کی طرح دوسرے صحابہ سے بھی اس تشہد کی احادیث مروی ہیں، جن کے الفاظ اِس تشہد سے مختلف ہیں، تو یہ ورائی خود رسول الله میشئے آئی ہے منقول ہے، اس لیے جوتشہد بھی پڑھ لیا جائے وہ کفایت کرے گا۔ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ پہلے اور درمیانے تشہد میں بھی نمازی کو مختلف اور لیندیدہ دعا کیں کرنے کا اختیار ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اِس تشہد میں ورود پڑھنا بھی درست ہے، اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے: سیدہ عاکشہ بٹائی ہیں کہ نبی کریم مشئے آئی رات کو نو رکعت (انسی) نماز و تر ادا کرتے، مسلسل آٹھ مدیث ہے: سیدہ عاکشہ بٹائی ہیں کہ نبی کریم مشئے آئی گی تعریف بیان کرتے اور نبی پر درود بھیجتے، دعا کرتے اور سلام رکعات ادا کرنے کے بعد بیٹھتے، اللہ کی حمد بیان کرتے، نبی پر درود بھیجتے، دعا کرتے اور سلام بھیرے بغیر کھڑے دنیا گیا۔ اللہ کی حمد بیان کرتے، نبی پر درود بھیجے، دعا کرتے اور سلام بھیرے بیٹر کھڑے دنیا گیا۔ اللہ کی حمد بیان کرتے، نبی پر درود بھیجے، دعا کرتے اور سلام بھیر دیتے۔ (نبائی: ۲۱۱)

<sup>(</sup>۱۷۸۲) تخریج: انظر ۷۰۰، ۷۱۰ وما تقدم من حدیث ابن مسعود رُلِّاتُّهُ

#### ريخ الخاليجان عين الماري ( عنه كي الواب ) ( 317 ( 317 ) ( عنه كي الواب ) ( 317 ) ( عنه كي الواب ) ( عنه الحاليجان المواب ) فَصُلٌ فِيْمَا رُوىَ فِي ذٰلِلَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مُوْسَى ٱلْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ نصل: اس نشہد کے بارے میں جوسدنا عبداللّٰہ بن عباس اورسیدنا ابومویٰ اشعری وظینیا سے مروی ہے۔

رَسُوْلُ الله عِنْ يُعَلِّمُنَا الْتَشْهُدَ كَمَا يُعَلَّمُنَا الْحُبُبَارَكِياتُ الْبَصِّلُوَاتُ الطَّيْبَاتُ لِلَّهِ ، ٱسَلامُ عَلَيْكَ قَالَ حُجَيْرٌ سَلامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلامٌ عَلَيْنَا وَعَـلْنِي عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ.)) (مسند احمد: ٢٦٦٥)

(١٧٨٣) عَين ابْنِ عَبَّاسِ وَكُلِّكُمْ قَسَالَ: كَانَ ﴿ سِيرِنَا عَبِدِ اللَّهِ بِن عَمَاسِ وَكُلْفُهُ كَتِي بِس: رسول اللَّهِ مُشْيَاتِيمُ قرآن مجید کی طرح ہمیں تشہد کی تعلیم دیتے تھے، آپ مشے آیا الْسَقُرْآنَ، فَكَانَ يَفُولُ: ((اَلتَّحِيَّاتُ فَرَاتِيَ عَيْنَاتُ الْمُبَارَكَاتَ الصَّلَوَاتُ الطَّيَبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلْـهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ السنسيه-" تشهد كاترجمه: تمام بركت والى قولى، بدنى اور مالى عبادتیں صرف الله کیلئے ہیں، اے نبی: آپ پرسلامتی اور الله کی رحمت اور برکتیں ہول، مہم پر اور اللہ کے نیک بندول پر ( بھی ) سلامتی ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللّٰہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد ( منتی تالے ) اللہ کے رسول ہیں۔

فواند: ....اك روايت من "سَلامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ" كى بجائة "السَّلامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ" ك

اغاظ ہیں۔

(١٧٨٤) عَنْ أَبِيْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ وَاللَّهُ غَىنِ النَّبِي عِثْ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيْهِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَّمَهُمْ الصَّلاةَ (إِلَى أَنْ قَالَ:) ((فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أُوَّل فَوْل أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ احصَّلُوَات لِلَّهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلٰي عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا

سید ناابومویٰ اشعری فالند' ہے مروی ہے، وہ نبی کریم طفیۃ ایم سے ایس حدیث نقل کرتے ہیں، جس میں آپ منتظ ان ا کونماز کی تعلیم دی، یہاں تک کہ فرمایا: "جب تم سے کوئی قعدے میں ہوتو سب سے پہلے یہ کہے:"اکتَ حِیّاتُ الطَّبَبَاتُ الصَّلَوَاتِ لِلَّهِ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمُهُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ."

<sup>(</sup>۱۷۸۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۰۲۵ (انظر: ۲۲۲۰)

<sup>(</sup>١٧٨٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٤٠٤ (انظر: ١٩٦٦٥)

﴿ ﴿ مِنْ الْمُلْكِنْ فِي مِنْكِ الْمُلْكِنْ فَكِنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ إِلْهَ إِلَّا السَّلَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . )) (مسند احمد: ١٩٨٩٩)

## (٢) بَابُ هَيْئَةِ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَالْأَشَارَةِ بِالسَّبَابَةِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ تَهُد مِين بَيْضَ كَى كَيْفِيت، انْكُشتِ شِهادت باشاره كرنے كا اور دوسرے امور كابيان تشهد مين بيضے كى كيفيت، انگشتِ شهادت باشاره كرنے كا اور دوسرے امور كابيان

ابن اسحاق کہتے ہیں: رسول الله مضافین کے نماز کے درمیان ادر اس کے آخر میں بائیں ران کو بچھانے ، دائیں قدم کو کھڑا رکھنے، داکمیں ہاتھ کو ران پر رکھنے اور انگلی کے ساتھ ربّ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے بارے میں مجھے عمران بن ابوانس نے بیان کیا، ..... مدینه منورہ کے ایک باشندے نے کہا: میں نے معجد بنوغفار کی معجد میں نماز بڑھی، جب میں میٹا تو بائيں ران كو بچھا ديا اور انگشت شهادت كو گاڑھ ديا، مجھے صحالی رسول خفاف بن ایماء زمانند نے اس طرح کرتے ہوئے ویکھا، جب میں نماز سے فارغ ہواتو انھوں نے مجھے کہا: اے میرے پارے بینے! تو اس طرح اپنی انگلی کو کیوں گاڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا: آپ کون سے چیز کا انکار کرنا جاہتے ہیں، بس میں نے لوگوں کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا؟ انھوں نے کہا: بیشک تو نے سنت کے مطابق کیا ہے،آپ مشکور جب نماز پر مصتے تھے توای طرح کرتے تھے اور رب تعالیٰ کی توحید بیان کرتے تھے، جبكه مشركين كہتے تھے : محداين انگلي سے اس طرح كر كے جادو کرتا ہے، اور انہوں نے حجموث بولا ہے۔

(١٧٨٥) عَن ابْن إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَن افْتِرَاش رَسُول اللَّهِ ﷺ فَخِذَهُ الْيُسْرَى فِي وَسَطِ الصَّلاَ ةِ وَفِي آخِرهَا وَقُعُودِهِ عَلَى وَركِيهِ الْيُسْرَى وَوَضْعِهِ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذَهِ الْيُسْرِي وَنَصْبِهِ قَدَمَهُ الْيُمْنِي وَوَضْعِهِ يَدَهُ الْيُمنِي عَلَى فَخِذَهِ الْيُمنِي وَنَصْبِهِ إِصْبَعَهُ السَّبَابَةَ يُـوَجِّدُ بِهَا رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ عِمْرَانُ ابْنُ أَبِي أَنْسِ أَنُو بَنِي عَامِر بُن لُؤَى وَكَانَ ثِقَةً عَنْ أَبِي الْقَاسِم مِفْسَم مَوْلى عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْن نَـوْفَل، قَالَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ صَلَّيْتُ فِيْ مَسْجِدِ بَنِيْ غِفَارٍ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ فِي صَلايَتِي إِفْتَرَشْتُ فَخِذِي الْيُسْرَى وَنَصَبْتُ السَّبَّابَةَ ، قَالَ: فَرَآنِي خُفَافُ بُسُ إِيمَاءِ ابْن رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَّا أَصْنَعُ ذٰلِكَ، قَالَ: فَلَمَا انْصَرَفْتُ مِنْ صَلاَتِي، قَالَ لِي: أَيْ بُنَيَّ لِمَ نَصَبْتَ إصْبَعَكَ لِمُكَذَا؟ قَالَ: وَمَا تُنْكِرُ رَأَيْتُ النَّاسَ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: فَإِنَّكَ أَصَبْتَ،

(۱۷۸٥) تـخـريـج: اسـناده ضعيف لابهام الرجل الراوى عن خفاف بن ايماء ـ أخرجه البيهقي: ٢/ ١٣٣ (انظر: ١٦٥٧٢)

#### الكار منظالة المنظلة عند كابواب ( 319) ( 319) المنظلة المنظلة

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا صَـلَى يَصْنَعُ ذَٰلِكَ، فَكَانَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا صَـلَى يَصْنَعُ ذَٰلِكَ، فَكَانَ الْـمُشْرِكُوْنَ يَقُولُوْنَ إِنَّمَا يَصْنَعُ يَصْنَعُ مِلْكَ اللهِ عَلَى يَصْنَعُ وَكَذَبُوْا، إِنَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى يَصْنَعُ ذَٰلِكَ يُوَجَلَّ وَهَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلً وهسند ذَٰلِكَ يُوَجَلً وهسند

احمد: ۱٦٦٨٨)

(۱۷۸۱) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَعُولُ: قُلْنَا لِأَبْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى النَّدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَزَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ سُنَّةُ نَبِيكَ عَنْ (مسند احمد: ۲۸۵۳) شُنَّةُ نَبِيكَ عَنْ (مسند احمد: ۲۸۵۳) طاوس أَيْضَا قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَجْتُوعَلَى صُدُورِ قَدَمِيْهِ فَقُلْتُ: هَذَا يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّهُ مِنَ الْجَفَاءِ، قَالَ هُوَ سُنَةُ نَبِيكَ عَنْ (مسند احمد: ۲۸۵۵)

طاووس کہتے ہیں: ہم نے سیدنا عبد اللہ بن عباس رہائٹھ سے قدموں پر بیٹھنے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا: بیسنت ہے۔ ہم نے کہا: ہم تو اس کوآ دمی کی اکھڑ مزاجی اور اجڈ پن خیال کرتے تھے۔ انھوں نے کہا: بیتو تیری نبی کی سنت ہے۔

(دوسری سند)طاووس کہتے ہیں: میں نے ابن عباس رہائٹو کود یکھا کہ وہ پاؤں کو کھڑا کر کے ان پر بیٹھ جاتے۔ میں نے کہا: لوگ تو اس کیفیت کو اکھڑ مزاجی اور اجڈ پن خیال کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا: بیتو تیری نبی کی سنت ہے۔

فواند: سساس مدیث میں دراصل جلسه استراحت کی ایک کیفیت بیان کی گئے ہاں کو' اِقعاء' کہتے ہیں،
یہ بات ذہمن شین وقی چاہیے کہ ''اِف عَاء'' کی دوصور تیں ہیں، ایک صورت جائز اور مسنون ہے اور دوسری ناجائز اور غیر
مسنون ۔ جائز صورت: جلسه استراحت میں دونوں پاؤں کو کھڑا رکھنا اور ان کی ایڑھیوں پر بیٹھ جانا۔ ناجائز صورت:
پیڈلیوں اور رانوں کو کھڑا کر کے سرینوں پر بیٹھنا اور ہاتھ زمین پر رکھنا۔ سیدنا عبدالله بن عباس زوائش کہتے ہیں: مِسنن السننة فِی الصّلاَةِ أَنْ تَدَفَع الْمَائِينَ عَلَى عَقِبَيْكَ بَيْنَ السّجَدَتَيْنِ۔ (المعدم الكبير للطبرانی:
السّنة فِی الصّلاَةِ أَنْ تَدَفَع الْمَائِينَ عَلَى عَقِبَيْكَ بَيْنَ السّجَدَتَيْنِ۔ (المعدم الكبير للطبرانی:

یع نسی: بیسنت ہے کہ تو نماز میں دو مجدوں کے درمیان (جلسہ میں )اپنے سرینوں (چوتڑوں) کواپنی ایڑیوں پر رکھے۔ نیز معاویہ بن خدیج رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں نے طاوس کو اقعاء کرتے ہوئے دیکھا اور کہا: آپ نماز میں اقعاء کر

<sup>(</sup>۱۷۸٦) تخریج: أخرجه مسلم: ٥٣٦ (انظر: ٢٨٥٣)

<sup>(</sup>١٧٨٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٨٥٥)

المواجل المنظم المواجل ( 320 ( 320 ) المواجل ( 2 - المواجل ) المواجل ( 320 ) رہے تھے، کیوں؟ انھوں نے کہا: تو نے صرف مجھے اقعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ یہ تو نماز کا ایک طریقہ ہے، میں نے سيدنا عبدالله بن عباس،سيدنا عبدالله بن عمراورسيدنا عبدالله بن زبير ﴿ فَيُخْتِيمُ كُوبِهِ اقعاء كرتے ہوئے ديكھا۔ ﷺ الماني رحمه الله نے کہا: اس حدیث اور ان آثار ہے معلوم ہوا کہ'' اقعاء'' کی ندکورہ قتم مشروع ہے، بیسنت ہے اور ایبا کرتا عبادت ہے۔ بیکسی عذر کی بنا پرنہیں تھا، جیسا کہ بعض متعصّب لوگوں کا خیال ہے۔ان کی بات کیسے درست ہوگی؟ جبکہ تین صحابہ نے سنت سمجھ کر اس پرعمل کیا اور جلیل القدر فقیہ تابعی طاوس نے ان کی پیروی کی اور امام احمہ نے (مسائل المروزی: ۱۹) میں کہا: اہل مکہ بھی'' اقعاء'' کرتے تھے۔ پس جوآ دمی اس سنت پرعمل کر کے اس کا احیاء کرنا حیاہتا ہے، اس کے لیے یمی سلف کافی جیں۔ ذہن نشین رہے کہ مجدوں کے درمیان بیٹھنے کے دوطریقے ہیں:

(۱) دائیاں یا دُل کھڑارکھنا اور بایاں یا دُن بچھا کراس پر بیٹھنا اور

(۲) دونوں یا وَں کو کھڑا رکھنا اوران کی ایڑھیوں پر بیٹھ جانا، جسے اقعاء کہتے ہیں۔ہمیں جا ہے کہ آپ مشے آیٹے کی سيرت كو اپناتے موع مختلف اوقات ميں دونوں طريقوں برعمل كيا كرين، تاكه آب ملتظ الله كى كوئى سنت رہ نه طے۔(صحیحه: ۳۸۳

> (١٧٨٨) عَنْ عَائِشَهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ رَسُول اللَّهِ عِنْهُ قَالَتْ: وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْـهِ افْتِرَاشَ السَّبُع، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رَجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَّةَ بِالتَّسْلِيمِ- (مسنداحمد: ٢٦١٣٥)

كرتے ہوئے كہتى بين:آپ مشكرة مردوركعتوں ميں التحات یر من سے،آپ مطابق ناپند کرتے سے کہ آ دی (مجدے میں) اینے بازؤں کو درندے کی طرح بچھائیں، آپ بائیں یاؤں کو بچھا لیتے اور دائیں یاؤں کو کھڑا رکھتے تھے اور آپ شیطان کی بین کے سے منع فرماتے تھے اور آپ نماز کوسلام کے ساتھ ختم کرتے تھے۔

> (١٧٨٩) عَنْ وَائِل بْنِ حُجْرِ الْحَضْرَمِيّ وَاللَّهُ يَصِفُ صَلاّةَ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ قَالَ: ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رَجْلَهُ الْيُسْرَى فَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرِي عَـلـي فَـخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرِي،

فوائد: .....شیطان کی بین کے سے مراد' اِ فعاء' کی ناجائز صورت ہے، گزشتہ صدیث میں اس کا بیان ہو چکا ہے۔ يكمل حديث صحيح ہے، ندكورہ الفاظ كوشاذ قرار دینے كى كوئى وجه نہیں، کیونکہ بی ثقہ کی الی زیادتی نہیں ہے، جس سے ثقات کی روایت کی نفی ہورہی ہو، ثقات کی روایت کے الفاظ " وَ أَشَارَ بإلسَّبَّابَةِ" اورزائده بن قدامه كي روايت كالفاظ"أمُّ رَفَعَ

<sup>(</sup>۱۷۸۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۹۸ ٪ (انظر: ۲٤٠٣٠)

<sup>(</sup>١٧٨٩) تخريج: حديث صحيح دون قوله: "فرأيته يحركها يدعو بها" فهو شاذ انفرد به زائدة بن قدامة من بين اصحاب عاصم بن كليب

المنظم ا

إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوْبِهَا" مِيسرے كوئى تفادى نہيں ہے، امام البانى نے بھى اس كوسچى كہا-

وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فِخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَحَلَّقَ حَلْقَةً (وَفِي رِوَايَةٍ حَلَّقَ بِالْوُسْطَى وَالْإِبْهَامِ وَأَشَارِ بِالسَّبَابَةِ) ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَوَأَيْتُهُ وَأَشَارُ بِالسَّبَابَةِ) ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَوَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوبِهَا - (مسنداحمد: ١٩٠٧) يُحَرِّكُهَا يَدْعُوبِهَا - (مسنداحمد: ١٧٩٠) إِسْحَاقَ بُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ بُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ بَنِي السَّعَاقُ بُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ بَنِي السَّعَلَقَ قَالَ السَّالِةَ قَالَ الرَّجُلِ بِإِصْبَعِهِ يَعْنِى هُكَذَافِى الصَّلاةِ قَالَ الرَّجُل بِإِصْبَعِهِ يَعْنِى هُكَذَافِى الصَّلاةِ قَالَ الرَّجُل إِصْبَعِهِ يَعْنِى هُكَذَافِى الصَّلاةِ قَالَ الرَّجُل بِإصْبَعِهِ يَعْنِى هُكَذَافِى الصَّلاةِ قَالَ الرَّجُل بِإصْبَعِهِ يَعْنِى هُكَذَافِى الصَّلاةِ قَالَ اللَّهُ خلاصُ - (مسنداحمد: ١٩٥٣)

سیدناوائل بن حجر حصری زخائفی رسول الله مشیقاتی کی نمازی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: پھر آپ بیشے، بایاں باؤں بچھا دیا، بائیں بھیلی ران اور بائیں گھٹے پر رکھی اور دائیں کہنی کو بائیں ران سے اٹھا کر رکھا، پھر اُپی انگلیاں بند کرکے طلقہ بنایا۔ اور ایک روایت میں ہے: انگو شھے اور درمیانی (انگلی) کا حلقہ بنایا اور سبابہ سے اشارہ کیا۔ پھر اپنی انگلی اٹھائی تو میں نے آپ کود یکھا آپ اسے ہلاکراس کے ساتھ دعا کرتے تھے۔

فواند: ..... "سَبَّاب،" کے معانی برا بھلا کہنے والی اور "سَاّحہ" کے معانی پاکی بیان کرنے والی کے ہیں۔ یہ دونوں انگشت شہادت کے اوصاف ہیں، کیونکہ کی کوگالی دیتے وقت یا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے وقت عام طور پرای انگل ہے اشارہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے قار کین کی آسانی کے لیے ان الفاظ کا ترجمہ" انگشت شہادت" کیا، کیونکہ ہمار کیا راس انگلی کو یہی نام دیا جاتا ہے، بہر حال بعض مقامات پر لفظ" سُبًا بہ" کا ذکر بھی آئے گا۔ دورانِ تشہد اشارے وائی احا۔ یث میں "دعاکرنے" ہے مراد پوراتشہد، دعا کیں اور درود ہوتا ہے۔

بنوتمیم کا ایک آ دمی کہتا ہے: میں نے سیدنا عبدالله بن عباس بناٹیؤ سے آ دمی کا نماز میں اِنگل کے ساتھ اشارہ کرنے کے بارے میں یو چھا توانہوں نے کہا: بیا خلاص ہے۔

ف**ے انسد: سسیدنا عبداللہ بن عباس بڑاٹی**ئا کا مقصد سیرے کہ تشہد میں انگی سے اشارہ کرنا اخلاص اور تو حید پر دلیل ہے۔

(۱۷۹۱) عَنْ نَافِع قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع كَتَى بِينَ سِينَا عَبِدَ اللهُ بن عَرِ رَبِي اللهِ بن عَلَمَ اللهِ عَلَى عَبْدَ اللهِ بن عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمَ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

أخرجه مسلم مختصرا: ٤٠١، وأخرجه ابوداود: ٧٢٧، والنسائي: ٢/ ١٢٦ (انظر: ١٨٨٦٦، ١٨٨٧٠) (١٧٩٠) تمخريج: حسن، وهذا اسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي من بني تميم، واسمه اربدة التميمي البصري- أخرجه البيهقي: ٢/ ١٣٣ (انظر: ٣١٥٢)

(١٧٩١) تخريج: اسناده ضعيف، كثير بن زيد الاسلمي متكلم فيهـ أخرجه البزار: ٥٦٣ (انظر: ٢٠٠٠)

الراب الرا

نظرای کے پیچے لگاتے، پھریہ بیان کرتے که رسول الله مشیّطَ آخ نے فرمایا: ''بلاشبہ بیہ انگلی شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔''

يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَأَتَبَعَهَا بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: ((لَهِمَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ)) يَعْنَى السَّبَايَةَ ـ (مسند احمد: ٢٠٠٠)

فوائد: .....نمازی انگشت شهادت سے اشارہ کر کے الله تعالیٰ کی وحدانیت اوراس کے لیے عبادت میں اخلاص کا اظہار کرتا ہے اور یہ چیز شیطان کے لیے سب سے زیادہ باعث تکلیف ہے، اس لیے اسے اس سے لوہے کی ضرب سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شرّ سے محفوظ رکھے۔

الله عَنْ عَامِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ سيدنا عبدالله بن زبير فالنَّمُ الله مِلْ الله مِلْكَ الله عَنْ أَيِنِهِ وَالله الله عَنْ أَينِهِ وَالله الله عَنْ أَينِهِ وَالله الله عَنْ أَينِهِ وَالله الله عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عَنْ أَبِيهِ وَكَالِثَهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى جَلَسَ فِى التَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمنَى عَلَى فَخِذِهِ فَخِذِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِلَيْسَارَتَهُ وَلَمْ يَجَاوِزْ بَصَرُهُ إِلَى السَّاد احمد: ١٦١٩٩) إِشَارَتَهُ وَلَمْ يَعْدِ السَّحْمَنِ اللهِ بَنْ عَبْدِ السَّحْمَنِ اللهِ بَنْ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَنِ اللهِ بنُ عُمَرَ اللهِ بنُ عُمَرَ

الْسُمُعَاوِي أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَّا أَعْبَثُ بِالْحَصٰى فِي الصَّلاَةِ، فَلَمَّا الْسَرَفُ اللَّهِ عَلَىٰ الْحَصْنَعُ - قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَصْنَعُ ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَصْنَعُ ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ عَلَىٰ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمنِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُمنِي وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَار بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرِي . (مسند

احمد: ۲۳۲۱)

<sup>(</sup>۱۷۹۲) تخريج: أخرجه مسلم: ۵۷۹ (انظر: ۱۲۱۰۰)

<sup>(</sup>۱۷۹۳) تخریج: أخرجه مسلم: ٥٨٠ (انظر: ٥٣٣١)

(دوسری سند) سیدنا عبدالله بن عمر فالنی سے مروی ہے کہ رسول الله ملتے آئے ہوئے اور انگوشے اور انگوشے کے ساتھ والی وائیں انگی کو اٹھا کر اس کے ساتھ دعا کرتے اور اپنا بایاں ہاتھ گھٹنے پر پھیلا کررکھتے۔

(۱۷۹٤) (وَمِنْ طَرِيقٍ ثَان) عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمِنْ طَرِيقٍ ثَان) عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا جَلَسَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِى الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ باسِطَهَا عَلَيْهَا.

(مستد احمد: ۲۳٤۸)

فوافد: سست تشهد کے دوران شهادت والی انگل سے اشارہ کرنا: کمل تشهد، وہ پہلا ہو یا دورا، کے دوران انگشتِ شہادت سے اشارہ کرنا جاری رکھا جائے گا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فران نئر بیان کرتے ہیں: کسان رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰهِ عَلَیٰ رُکبَتِهِ الْیُسْرٰی وَوَضَعَ یَدَهُ الْیُمْنٰی عَلَی رُکبَتِهِ النَّسُمْنٰی وَعَقَدَ ثَلاثَةً وَ خَمْسِیْنَ وَاشَارَ بِالسَّبَابَةِ (وَفِیْ رِوَایَةٍ: یَدْعُو بِهَا)۔ (صحیح مسلم: ۵۸۰) جب رسول اللہ مِنْ الله مِنْ الله عَلَیْ پر کھتے اور (دا کمیں جب رسول اللہ مِنْ الله مِنْ کرشہادت والی انگل سے اشارہ کرتے اور اس کے ساتھ دعا ما تکتے۔

سیدنا عبدالله بن زبیر بر الله الله علی ایک کرتے ہیں: کان رَسُولُ اللهِ عَلَیٰ اَذَا قَعَدَ یَدْعُو وَضَعَ یَدَهُ الْیُمنی عَلَی فَخِذِهِ اللهِ عَلَی فَخِذِهِ اللهِ عَلَی فَخِذِهِ الْیُسْری وَاَشَارَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ..... (صحیح مسلم: ۹۷۹) جب رسول الله مُشْتَعَیْنَ (نمازیس) تشهد پڑھنے کے لئے بیٹھ جاتے تو دایاں ہاتھ داکیں ران پر اور بایاں ہاتھ واکی الله مِشْتَعَیْنَ (نمازیس) تشهد پڑھنے کے لئے بیٹھ جاتے تو دایاں ہاتھ داکیں ران پر اور بایاں ہاتھ واکی انگی سے اشارہ کرتے۔

تسنبیسه: مذکورہ بالا دواحادیث سے بی جمی ثابت ہوا کہ تشہد کے دوران ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا اور رانوں پر رکھنا دونوں طرح درست ہے۔

#### اشارہ کرنے کے طریقے:

(۱) دوانگلیوں کو بند کر کے درمیانی انگلی اورانگوٹھے سے حلقہ بنالینا اور انگشتِ شہادت سے اشارہ کرنا۔ (ابو داود: ۹۵۷، نسائی: ۱۲۶۵، ابن ماجه: ۹۱۲)

(۲) تین انگلیوں کو بند کرکے انگو شھے کو درمیانی انگلی پر رکھنا اور انگشتِ شہادت سے اشارہ کرنا۔ (صحبح مسلم: ۹۷۹) (۳) ترین کی گرہ لگانا (یعنی: تین انگلیوں کو ہتھیلی کے قریب ترین جھے کے ساتھ بند کرکے انگو تھے کوشہادت والی

(١٧٩٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٨٠ وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٦٣٤٨)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

NO 324 ) GROVE ( 2 - CLICKE HEE ) P. S. تشہد کے ابواب

انگلی کی آخری گرہ کے نیچ رکھنا)۔ (صحیح مسلم: ٥٨٠)

تنبیه: اشارے کے دوران انگی کوحرکت دینا درست ہے، جیبا کہ حدیث نمبر (۱۷۸۹) سے ثابت ہور ہا ہے سیدنا عبدالله بن عمر زالنه سے روایت ہے کدرسول الله مشاعقاتیا نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے نماز میں اپنا ہاتھ گرایا ہوا تھا، آب مُشَاعِيمًا نے اسے فرمایا: "اس طرح نه بیشه، بیان لوگوں کے بیضنے کی کیفیت ہے، جن کوعذاب دیا جاتا ہے۔'' (دوسری سند) انھوں نے کہا: رسول الله طنے آئے ہے اس ہے منع فرمایا که آدمی نماز میں اینے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے۔

(١٧٩٥) عَن ابْن عُمَرَ ﴿ اللَّهُ أَنَّا رَسُولَ فَقَالَ: ((لاتَجلِسُ هٰكَذَا، إنَّمَا هٰذِهِ جلسَةُ الَّذِيْنَ يُعَذَّبُونَ ـ )) (مسند احمد: ٩٧٢ ٥) (١٧٩٦) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ أَنْ يَجِيلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَ وَهُو يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ لِمسند 1-aL: V375)

سیرنا عبدالله بن مسعود و ناتین سے روایت ہے کہ نبی کریم مشیقیا دور کعتوں ( کے تشہد میں اس طرح ہوتے کہ ) گویا کہ آپ گرم پھریر ہیں، میں نے کہا: یہاں تک کہ کھڑے ہوجاتے؟ انھوں نے کہا: حتی کہ آپ کھڑے ہوجاتے۔ (دوسری سند) انھوں نے کہا: گویا کہ رسول اللہ ملطن میں کا دو ركعتوں ميں بيٹھنا گرم پھرير ہوتاتھا۔

(١٧٩٧) عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ (يَعْنِيْ عَبْدَاللَّهِ بِنَ مَسْعُودٍ) أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى كَانَ فِي السَّرُكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ، قُلْتُ: حَتَّى يَقُوْمَ، قَالَ: حَتَّى يَقُومَ (مسنداحمد: ٣٦٥٦) (١٧٩٨) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) قَالَ: كَأَنَّمَا كَانَ جُلُوسُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فِي الرَّكْعَتَيْن عَلَى الرَّضْفِ ـ (مسند احمد: ٤٠٧٤)

فسوائد: ..... بير مديث ضعيف ب، گزشته احاديث مين بيتفصيل گزر چکي بي كه درميان تشهد مين "عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ " بِراكتفا كرنا بهي درست ہادراس كے پينديدہ دعائيں اور درود ملانا بهي درست ہے۔ تشهد میں بیٹھنے کا طریقہ:

درمیانے تشہد میں دایاں یاؤں کھڑا رکھیں اور بایاں یاؤں بچھا کراس پر بیٹھ جائیں ۔جن احادیث مبارکہ میں تشہد

(١٧٩٥) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف هشام بن سعد المدني، وقد روى موقوفا، وهو الصحيح. أخرج بنحوه ابوداود: ٩٩٤ موقوفا (انظر: ٩٧٢٥)

(١٧٩٦) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه ابوداود: ٩٩٢ (انظر: ٦٣٤٧)

(١٧٩٧) تـخـريـج: اسناده ضعيف لانقطاعه، ابو عبيدة لم يسمع من ابيه عبد الله بن مسعودـ أخرجه ابوداود: ٩٩٥، والترمذي: ٣٦٦ (انظر: ٣٦٥٦)

(١٧٩٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول (انظر: ٤٠٧٤)

گڑی (مشکا الراجی کا بازی کی کا کہ کی گڑی کی گڑی کی کا کہ کی کا اواب کی ہے۔ میں اس طریقہ سے بیٹھنے کا عام ذکر ہے، ان کو پہلے تشہد پرمحمول کیا جائے گا، کیونکہ تورک والی احادیث مقید ہیں۔آخری تشہد میں تورک کریں۔

#### تورك كابيان

تورک کی دوصورتیں ہیں: مسنون اور جائز صورت: نمازی کا آخری تشہد میں سرین پر اس طرح بیٹھنا کہ دائیناں پاؤں کھڑا ہواور اس کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور بائیں پیرکو پھیلا کردائیں پنڈلی کے بیچے سے دائیں طرف نکالنا۔ تورّک کی ناجائز صورت: نماز میں کھڑے ہوکر دونوں ہاتھوں کو دونوں کو کھوں کے برابر رکھنا، میمنوع ہے۔ پہلی معورت مسنون ہے، اس کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) محمد بن عطاء کہتے ہیں: سیدنا ابوحمید ساعدی زبائٹو نبی کریم سے آنے کے دی صحابہ میں موجود تھے، ان میں ایک سیدنا ابو قادہ بن ربعی زبائٹو تھے، سیدنا ابوحمید زبائٹو نے کہا: میں رسول اللہ بیٹ آنے کی نمازتم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔
لیکن انھوں نے کہا: تم نہ تو ہماری بہ نسبت قدیم صحبت والے ہواور نہ ہم سے زیادہ آپ کے بیروی کرنے والے ہو۔
توانہوں نے کہا: کیوں نہیں، (بیتہاری بات تو ٹھیک ہے)۔ بہرحال ان لوگوں نے کہددیا کہ اچھا بیان کرو۔ سیدنا ابوحمید ساعدی زبائٹو نے کہا: کیوں نہیں، (بیتہاری بات تو ٹھیک ہے)۔ بہرحال ان لوگوں نے کہددیا کہ اچھا بیان کرو۔ سیدنا ابوحمید ساعدی زبائٹو نے کہا: جب آپ بیٹھا آئے ہے کہ سے وہ آخری رکعت ہوتی جس میں نماز کا اختام ہوتا تو اپنا بائیاں پاول (نیچ سے دائیں طرف) نکالتے اور اپنی سرین پر تورک کی حالت میں بیٹھ جاتے پھر سلام پھیرتے۔ (صحبح بہ داری) یہ جہ وہ انہ مروی ہے کہ رسول اللہ سٹے آئے آخر میں گزر چکی ہے۔
(۲) سیدنا عبداللہ بن زبیر زبائٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ سٹے آئے جب نماز میں بیٹھے تو با کمیں پاول کوران اور (میان میں کر لیتے اور داہنا پاول بجھا لیتے۔ (صحبح مسلم: ۲۹ه)

(٣) بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَقِبَ التَّشَهُّدِ الْأَحِيْرِ وَكَذَا آلِهِ آخرى تشهد كے بعد نبى كريم طِنْنَهَ فِي اور آپ طِنْنَا فَيْ أَلْ پردرود بَضِحَ كابيان

تنبیدہ: قارئین سے گزارش ہے کہ نبی کریم ﷺ آئے اسے درود کے مختلف الفاظ اور صیغے منقول ہیں، چونکہ عام آدمی کے لیے ان سب کا یاد کرنا مشکل ہے، اس لیے مختصر الفاظ والا کوئی ایک طریقہ بھی یاد ہونا جا ہیے، تا کہ جلدی کی صورت میں اس کا سہارا لے لیا جائے۔

(۱۷۹۹) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه ابوداود: ۹۸۱ ، والنسائی: ۳/ ٤٧ (انظر: ۱۷۰۷۲)

رَسُولِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلّيْنَا فِي فَكَيْفَ نُصَلّتِ مَا لَيْنَا فِي صَلاَتِ مَنَا صَلّتَ اللّهُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ: فَصَمَتَ صَلاَتِ مَنَا اللهِ عَلَيْكَ ؟ قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ: فَصَمَتَ يَسْأَلُهُ قَالَ: ((إِذَا أَنْتُمْ صَلَيْتُمْ عَلَى فَقُولُوا: يَسْأَلُهُ مَا لَيْ فَالَى: ((إِذَا أَنْتُمْ صَلَيْتُمْ عَلَى فَقُولُوا: اللّهِمْ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ النّبِي الْأَمِي وَعَلَى اللهُمْ وَاللّهِ اللّهِمْ وَاللّهِ اللّهِمْ وَاللّهِ اللّهِمْ وَاللّهُ اللّهُمْ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ النّبِي الْأُمِي وَعَلَى اللّهُ اللّهُمْ وَاللّهُ اللّهُمْ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ النّبِي الْأُمِي وَعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

چکے کہ آپ پرسلام کیے بھیجنا ہے، (اب سوال یہ ہے کہ) جب ہم نماز اداکریں تو آپ پر درود پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر درمت نازل فرمائے؟ آپ طفی آئے جوابا خاموش ہو گئے (اور اتی دیر خاموش رہے کہ ہم یہ چاہئے گئے کہ کاش اس آدی نے سوال نہ کیا ہوتا، بالآخر آپ طفی آئے آئے نے فرمایا: "جب تم جھ پر درود بھیجو تو اس طرح کہا کرو: "اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحمَّد النَّبِيّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحمَّد كَمَا صَلَّ صَلَّ مَصَلَّد عَلَى مُحمَّد النَّبِيّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحمَّد كَمَا مُسَلِّ مَصَلَّد عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَالِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحمَّد النَّبِيّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكُنَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى اِبْرَاهِیْمَ وَبَارِكُ عَلَى وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِیْمَ وَبَارِكُ عَلَى اِبْرَاهِیْمَ وَالَ إِبْرَاهِیْمَ وَبَارِكُ عَلَی وَعَلَی آلِ إِبْرَاهِیْمَ اللَّمِیْ کَمَا بَارَکُتَ عَلَی إِبْرَاهِیْمَ وَعَلَی آلِ إِبْرَاهِیْمَ إِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ۔"

تسو جسمه: اے اللہ! تو ائمی نبی محمد پر رحمت کراور محمد کی آل پر، جیسے تونے رحمت کی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر اور برکت نازل فرما اُتی نبی محمد پر، جیسے تونے برکت نازل کی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر، بیشک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔

(۱۸۰۰) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانَ) قَالَ: قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ نُصَلِّىٰ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: ((قُولُوْا: اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اللهَ عَالَى مِنْ وَعَلَى إِبْرَاهِيْمَ فِي اللهُ عَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ مَجِيْدٌ مَجِيْدٌ .)) (مسند

احمد: ۱۷۱۹٤)

(دوسری سند) انھوں نے کہا: آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم آپ پر درود کیے بھیجیں؟ تو آپ ملے اللہ فرمایا: "اس طرح کہو: "اَللّٰهُم صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدِ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدِ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدِ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدِ وَعَلَى اَلْ مُحَمَّدِ وَعَلَى اللهِ ا

فواند: ..... "أُمِّى" ہے مراد وہ مخص ہے جس نے کسی انسان سے پڑھنا لکھنانہیں سیکھا، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اعلی درجے کا دانا، کیم، فیصل نصیح، بلیغ بلکہ رسول ہو، جیسے نبی کریم مشکھ آیا یا دین و دنیا کے بارے میں پجھ نہ جانتا ہو۔

<sup>(</sup>١٨٠٠) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٦٧٠٦٧)

الواب المجان الواب الو

(۱۸۰۱) وَعَنْهُ أَيْنَ اللهِ عَلَا اللهِ عَبَادَةَ فَقَالَ اللهِ عَلَى مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ اللهِ عَلَىٰ فَبِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بِشُرُ بُنُ سَعْدِ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّى عَلَيْكَ؟ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَلَيْ حَتْبَى تَمَنَّيْنَا قَالَ: ((قُولُوْا: اللهُ مَتَى تَمَنَّيْنَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّى عَلَى ابْرَوْهِ بُمَ قَالَ: ((قُولُوْا: اللهُ مَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ بَارُكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا حَدِيدٌ مُ وَالسَّلامُ كَمَا قَدْعَلِمْتُمْ مَنِ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ عَلَى مَحِيدٌ مُ وَالسَّلامُ كَمَا قَدْعَلِمْتُمْ مَنِ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ مَدِيدٌ مُ وَالسَّلامُ كَمَا قَدْعَلِمْتُمْ مَنِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا عَدْعَلِمْتُمْ مَ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْمَ فَى الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ عَلَى اللهُ عَلَيْدِ مُنْ عَلَيْدَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ فَى الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَ إِنَّالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُ المُعْمَلِيْنَ اللهِ اللهُ المُعْمَلِيْنَ الْعَلَامِيْنَ الْعَلَى الْعَلَ

(دوسری سند) سیدنا عقبہ بن عمرو رفائن سے یہ بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله ملطن آیا جمارے پاس سعد بن عباده کی مجلس میں تشریف لائے، سیدنا بشر بن سعد رفائن نے آپ ملطن آیا ہے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر کسے درود بھیجیں؟ رسول اللہ ملطن آیا خاموش ہو گئے حتی کہ ہم بی تمنا کرنے لگے کہ کاش اللہ ملطن آپ خاموش ہو گئے حتی کہ ہم بی تمنا کرنے لگے کہ کاش فرمایا: ''تم اس طرح کہا کرو: "اکس لھے مصل علی محمقید فرمایا: ''تم اس طرح کہا کرو: "اکس لھے مصل علی محمقید فرمایا: ''تم اس طرح کہا کرو: "اکس لھے مصل علی محمقید فرمایا: ''تم اس طرح کہا کرو: "اکس لھے مصل علی این اھی می و بار گئے علی آپ این اھی می و بار گئے کہا ان علی مُحمّد کی این کے میڈ می و بارے میں تو الے علی آپ این کی می کے بارے میں تو الے علی کی این کے میڈ می کے بارے میں تو النے کاکی میں کے بارے میں تو

فواند: ....الله تعالى كادرود كاحكم دينا، ال عمراد الله تعالى كايفرمان عُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَمِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ طَيَاتُهَا اللَّهِيِّ طَيَّاتُهُ اللَّهِيِّ عَلَيْهُ وَاللَّهُ النَّبِيِّ طَيَّاتُهُا اللَّهِيِّ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِينُهُ وَاللهُ اللهُ وَمَلْمُوا تَسْلِينُهُ وَاللهُ اللهُ وَمَلْمُوا تَسْلِينُهُ وَاللهُ اللهُ وَمَلْمُوا عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَلْمُوا عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَمَلْمُوا عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَمَلْمُوا عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَلْمُوا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

تم حان ڪيے ہو۔

ی عنی: ''بیتک الله تعالی اوراس کے فرشتے اس نبی پر رحمت سمیحتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی سمیحتے رہا کرو۔'' اس درود ہے پہلے صحابہ کرام کوتشہد میں "اَلسَّلامُ عَسَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ ....." کے الفاظ ہے۔سلام جمعنے کا طریقہ سکھایا جاچکا تھا۔

(١٨٠٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الْجَنْبِي أَنَهُ سَجِعَ فَضَالَةً بْنَ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الله عَلَ

صحابی رسول سیدنا فضالیہ بن عبید رفائق کہتے ہیں کہ رسول الله طفی آیا ہے ایک آدئی فضالیہ بن عبید رفائق کے ہوئے سنا، جبکہ الله طفی آیا ہے اللہ تعالی کا ذکر کیا نہ آپ طفی آیا ہی درود بھیجا، اور فرمایا:
"اس بندے نے جلدی کی ہے۔" پھر آپ طفی آیا نے اسے بلایا اور اسے اور دوسر بلوگوں سے فرمایا: "جب تم میں سے بلایا اور اسے اور دوسر بلوگوں سے فرمایا: "جب تم میں سے

بِتَخْمِيْدِ رَبِّهِ وَثَنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ فَيَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ فَي أُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ۔)) (مسند احمد: ٢٤٤٣٤)

(۱۸۰۳) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ اللهِ أَنَّ وَجُلاَ قَالَ لِلنَّبِي وَهُمَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

(١٨٠٤) عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ: لَقِينِى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً وَ الْحِيْثُ قَالَ ابْنُ جَعْفَرِ: قَالَ: اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَلَى اللهِ اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱۸۰۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۳۷۰، ومسلم: ۲۰۱ (انظر: ۱۸۱۰)

<sup>(</sup>١٨٠٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٣٥٧، ومسلم: ٤٠٦ (انظر: ١٨١٠)

فوائد: ..... دوسرى روايات معلوم ہوتا ہے كه "وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ" كالفاظ ابن الى ليلى كى طرف سے كھے ملى۔ كي مس

المَّدُورِي وَهَا اللهِ الْمُدُورِي وَهَا اللهِ الْمُدُورِي وَهَا اللهِ الْمُدَا السَّلامُ عَلَيْكَ فَالَ: قَالَنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: (فُولُوا: اَللهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ رَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْم، وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْم، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِ مَحَمَّدِ كَمَا مِن المِيْم وَالِ مَحَمَّدِ كَمَا مِن المِيْم وَالِ اللهُ عَلَى المُراهِيْم، بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْم، المَرَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْم، المَرَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْم، وَالِ أَبْرَاهِيْم، وَالْ أَبْرَاهِيْم.))

سيدناابونعيد خدرى ولا الله في كتب بين كه بم ن كها: الله كرسول! بم ية وجانت بين كه آپ پرسلام كيي بهجا جائ اب اب اب پردرود بيخ كاكيا طريقه ب؟ آپ الله الله فرمايا: "تم اس طرح كها كرو: "اَلله مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّد وَالْ مَحَمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ وَالْ مُحَمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ وَالْ أَبْرَاهِيمَ، وَالْ مُحَمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ،

<sup>(</sup>١٨٠٥) تخريج: انظر الحديث: ٧٢٩، ٣٠٠ (انظر: ١٨١٣٣)

<sup>(</sup>۱۸۰٦) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۷۹۸، ۲۳۵۸ (انظر: ۱۱٤۳۳)

(١٨٠٧) عَنْ بُرِيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: فَكُنْ بُرِيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ عَلَيْكُ نُسِّلُمْ فَكُنْ نُسِلُمْ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصِلِبَى عَلَيْكَ؟ قَالَ: ((قُولُوْا: اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ اجْعَلْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ الْحَمْدَةُ مَا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْ

(١٨٠٨) عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ السَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! كَيْفَ السَّلاَ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! كَيْفَ السَّلاَ قُعْلَى: ((قُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مَحَمَّدٍ كَمَا صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مَحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.)) بارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.))

(۱۸۰۹) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ وَ اللهِ قَالَ: إِنِّى سَالَّتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ بِنَفْسِىٰ كَيْفَ السَّكَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: ((صَلُّوا وَاجْتَهِدُوا، ثُمَّ فُولُوا: اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَا بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَنْ فَولُوا: اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مَنْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ \_) (مسند احمد: ١٧١٤)

سيدنا بريده خزاى والنفر كت بين: بم نے كها: يا رسول الله! بلاشبه بم نے جان ليا ہے كہ بم آپ پرسلام كيے بيجيں، اب بم آپ پر درود كيے بڑھا لري؟ آپ طفي آيا نے فرمايا: "تم اس طرح پڑھا كرو: اَللهُ مَّ اَجْعَلْ صَلُواتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَسرَ كَاتِكَ عَلْى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلْى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَحِيْدٌ مَحِيْدٌ مَحِيْدٌ )

سيدناطح بن عبيدالله رفائي كت بين: مين نها: اسالله كرسول! آپ پر درود كيم بهجا جائي؟ آپ مشاية ن فرمايا: اسطرح كهو: "اَللهُ مَ صَلّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مَ حَمَّد وَعَلَى آلِ مَ حَمَّد كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَ حَمِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا مَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْم إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْم إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى إِبْرَاهِيْم إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

<sup>(</sup>١٨٠٧) تخريج: اسناده ضعيف جدًا، ابوداود نفيع بن الحارث الاعمى متروك الحديث، وكذبه ابن معين أخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "أتحاف الخيرة": ٢٤٤٦، والخطيب البغدادى في "تاريخ بغداد": ٨/ ١٤٢ (انظر: ٢٢٩٨٨)

<sup>(</sup>١٨٠٨) تخريج: اسناده قوى على شرط مسلم. أخرجه النسائي: ٣/ ٤٨ (انظر: ١٣٩٦)

<sup>(</sup>١٨٠٩) تخريج: اسناده صحيح أخرجه النسائي: ٣/ ٤٨، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٣/ ٣٨٣ (انظر: ١٧١٤)

## الإنكار المنظام المن

فواند: ....سنن نمائی (۱۲۹۲) میں اس مدیث کے الفاظ یہ ہیں: "صَلُّواْ عَلَیَّ وَاجْتَهِدُوْا فِیْ الدُّعَاءِ ، وقب لوا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدِ ۔ " یعنی: "مجھ پر درود بھیجو اور دعا میں کوشش کر واور کہو: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدِ ۔ " دونوں روایات کو جمع کرکے درود کو کمل کیا جائے ، یعنی درود والے الفاظ نمائی کی روایت سے اور برکت والے الفاظ منداحمد کی روایت سے لیے جائیں۔

ارشادِ بِارى تعالى ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّطَ لَيَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْهًا ﴾ (سورة احزاب: ٥٦)

یعنی: ''بیشک الله تعالی اوراس کے فرضتے اس نبی پر رحت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجواور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔'' اگر چہ جمہور اہل علم نماز میں درود کے وجوب کے قائل نہیں ہے، لیکن الله تعالیٰ نے اس آیت میں درود وسلام کا حکم دیا ہے، جس کا کم از کم مصداق نماز ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے سوال سے بھی پتہ چلتا ہے، اس لیے مختاط بات رہے کہ نماز میں درود پڑھنا واجب ہے، جبکہ اس حقیقت پر علمائے امت کا اجماع ہے کہ نماز کے علاوہ آپ مطلق آنے ہے دورد بھیجنا واجب نہیں ہے۔

فَصُلٌ فِيهُمَا يُستَدَلُّ بِهُ عَلَى تَفْسِيُرِ آلِ النَّبِيِّ الْمُصَلَّى عَلَيْهِمُ فَصُلُ فِيهُمَا يُستَدَلُّ بِهُ عَلَى تَفْسِيُرِ آلِ النَّبِيِّ الْمُصَلَّى عَلَيْهِمُ فَصَل: في كريم طَلْكَ اللَّهِ كَيْ جَس آل يرورود بهجاجاتا ہے، اس كي تفسير كابيان

ایک صحابی رمول بے مروی ہے کہ بی کریم مطابع اس طرح کہ سے: "اَللْهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ وَعَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ وَعَلَی أَذْوَاجِهِ وَذُرِیّتِهِ کَهمَا صَلَّیْتَ عَلَی آلِ اِسْرَاهِیْمَ إِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجیْدٌ، وَبَارِكُ عَلَی مُحَمَّدِ وَعَلَی أَدُواجِهِ وَذُرِیّتِهِ کَمَا صَلَیْتَ عَلَی اَلِ اِسْرَاهِیْمَ إِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجیْدٌ، وَبَارِكُ عَلَی مُحَمَّدِ وَعَلَی أَدُواجِهِ وَذُرِیّتِهِ کَمَا وَعَلَی أَدُواجِهِ وَذُرِیّتِهِ کَمَا بَارَكْتَ عَلَی آلِ إِبْرَاهِیْمَ إِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجییدٌ. " ابن بارکت علی آل اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجییدٌ. " ابن طاوی کے میں: میراباب بھی ای طرح کہا کرتا تھا۔

(۱۸۱۰) عَنِ ابْنِ طَاؤُوسِ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَزْمٌ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَنْ عَنِ النَّبِي عِثْلَا أَنَّهُ كَانَ يَقُونُ لُ: ((اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَهْ ل بَيْتِ هِ وَعَلَى أَزْ وَاجِهِ وَذُرِيِّتِهِ كَمَا صَلَيْت عَلَى الْإِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ، وَيَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْل مَرْتِيْهِ وَعَلَى أَزُواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ـ) قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَكَانَ أَبِي يَقُولُ مِثْلَ ذَالِكَ ـ

(مسند احمد: ۲۳۵٦٠)

<sup>(</sup>١٨١٠) تـخـريمج: حـديث صـحيـح أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": ٣١٠٣، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٢٣١٧ (انظر: ٢٣١٧٣)

الراب الراب الراب ( منظال المرابع الراب ( عنظال المرابع الراب ( عنظال المرابع الراب ( عنظال المرابع الراب ( عنظال المرابع الرابع الراب

سیدنا ابوحمید ساعدی زالنه سے مروی ہے کہ صحابہ نے کہا: اے الله كرسول! بم آب ير درود كسي بهيمين؟ آب مطاع نا نے فرمايا: "اسطرح كها كرو: "أَكَلُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وَّأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ."

(١٨١١) عَنْ عَـمْ رِو بْنِ سُكَيْمِ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ اكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((قُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّأَزْوَاجِهِ وَذُرَيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيِّهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ\_)) (مسند احمد: ۲۳۹۹۸)

فواند: ..... درود کے الفاظ میں آپ مشخ کیا کی آل ہے مراد کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں درج ذیل تین ا اقوال پیش کے جاتے ہیں:

(۱) آپ مشکر آنے کی پوری امت (۲) بنو ہاشم اور بنومطلب

(٣) آب منظورتا کے اہل بیت اور اولا د

جس نے جس معنی کو راج سمجھا، اس نے اس کے حق میں مختلف دلائل تو بیش کیے، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ لفظ "آل" کا پہلا اطلاق تیسرے معنی پر ہی ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جن روایات میں "وَ آلِیہ" کی بجائے بخاری اور مسلم میں "وَأَذْ وَاجِدِ وَذُرِّيَّتِهِ" كالفاظ بين، ان سے آپ سُن اَل كا افراد كى وضاحت بورى ب، تیسری بات یہ ہے کہ ای معنی میں آپ مشکر کی آل کی خاصیت اور امتیاز ہے۔

(٣) بَابُ التَّعَوُّذِ وَالدُّعَاءِ بَعُدَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِي عِنْكُ نبی کریم ملط ایر درود بھیجنے کے بعد تعوذ اور دعا کا بیان

رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : ((إذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنَ فرمايا: "جبتم مين عولي آخري تشهد عارغ موتووه ان التَّشَهُ لِهِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ أَرْبَع: مِنْ عِيار چيزول سے پناہ مانگا کرے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب ہے،موت کے فتنہ ہے اور میج دجال کے شرہے۔''

عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْح الدُّجَّال\_)) (مسند احمد: ٧٢٣٦)

<sup>(</sup>۱۸۱۱) تخريج: أخرجه البخاري: ۳۳۲۹، ۳۳۲۰، ومسلم: ۴۰۷ (انظر: ۲۳۲۰)

<sup>(</sup>١٨١٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٨٨ (انظر: ٧٢٣٧)

الكالم المنافظة المن فوائد: ..... "مَسِيْح" كِ تُخلف معانى يه بين: (١) اس مراد "مَ مْسُوْحُ الْعَيْن" ب، يعنى جس كى ايك آ نکھٹی ہوئی ہوگی۔ (۲) یفعیل جمعنی فاعل ہے، یعنی زمین کا سروے کرنے والا۔ (۳) اس سے مراد بھینگا ہے۔ "دَجَّال" كاماده" وجل" ہے،جس كے معانى أو ها شيخ كے بين،اس كى وجرتسميديہ ہے كدوجال اينے باطل كے ذريعے حق پریردہ ڈال دیےگا۔

> (١٨١٣) عَنِ ابْنِ طَاؤُوْسِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ (مسند احمد: ٢٦١٦٧)

كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَلِمَاتِ كَانَ يُعَظِّمُهُنَّ جِدًّا، يَقُولُ: أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ اللَّهَ جَالِ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاوَ الْمَمَاتِ، قَالَ: كَانَ يُعَظِّمُهُنَّ وَيَلْدُكُرُهُلَّ عَلْ عَسائِشَةً عَنِ النَّبِي عِلَىٰ \_

حوالے سے نی کریم ملتے ہوئے سے ذکر کرتے تھے۔ سیدناعروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ زوجہ رسول سیدہ عائشہ والٹی نے ان کو بتایا کہ نبی کریم مطفی می نماز میں یہ دعا كرت ته: "اَللهُمَّ إِنِّي أَعُو ذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِبْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتَ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ-" (احالله! مِن تيرى بناه حابتا ہوں قبر کے عذاب سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں مسے دجال کے فتنے سے اور میں تیری پناہ حیاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے ہے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ

جناب طاؤوس نمازِ عشاء میں آخری تشہد کے بعد بیکلمات

يرُ هة تصاوران كوبهت عظيم سجهة تص : أُعُودُ بِاللَّهِ مِنْ

عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ

الدُّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ

بالله مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاوَ الْمَمَاتِ." (يسجنم ك

عذاب سے الله کی بناہ مانگنا ہوں اور میں مسے دجال کے شر سے

الله کی بناہ مانگنا ہوں اور میں قبر کے عذاب سے اللہ کی بناہ مانگنا

ہوں اور میں زندگی و موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتا

ہوں۔) وہ ان کوعظیم سمجھتے تھے اور ان کوسیدہ عائشہ وٹائنی کے

(١٨١٤) عَنْ عُرُوزَةَ بُسِنِ الرَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلاَةِ: ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْ ذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتَ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْنِم وَالْمَغْرَمِ ) قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَمَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَم يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ

<sup>(</sup>١٨١٣) تخريج: حديث محيح اليكن عشاء كي نمازكي قيراكًا ناصح نبيل بــ لم يسمع ابن جريج من ابن طاووس الاحديثا في محرم اصاب ذرات أخرجه عبد الرزاق: ٣٠٨٦، وابن خزيمة: ٧٢٢ (انظر: ٢٥٦٤٨) (١٨١٤) تخريج: أخرجه بتمامه و مختصرا البخاري: ٨٣٢، ٢٣٩٧، ومسلم: ٥٨٩ (انظر: ٢٤٥٧٨)

وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.)) (مسنداحمد: ٢٥٠٨٥)

اور قرض سے )۔ کی آدی نے آپ مشاکل سے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا وجہ ہے کہ آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتے بين؟ آپ الطي الله نے فرمايا: "جب آدى مقروض موتا بوتو بات كرتا بي كيكن جهوك بولتا ہے اور وعده كرتا بيكن اس كى خلاف ورزی کرتا ہے۔''

ایک صحابی رسول و النیز سے مروی ہے کہ نبی کریم منتظ اللہ نے ایک آدمی سے یو چھا: '' تو نماز میں کیا کہتا ہے؟'' اس نے کہا: میں پہلے تشہد پڑھتا ہوں پھراس طرح دعا کرتا ہوں کہ اے الله میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے تیری پناہ عابتا ہوں۔ مجھ سے آپ اور معاذ کے گنگتانے کی طرح نہیں النكايا جاسكارآب مطيع في نفر الا ينهم بهي ان كردي

(١٨١٥) عَنْ أَبِسَىٰ صَسالِح عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ ﷺ لِسرَجُل: ((كَيْفَ تَقُوْلُ فِي الصَّلاَةِ؟)) قَالَ: أَتَشَهَدُ ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُـوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، أَمَا إِنِّـى لا أُحْسِنُ دَنْدَنَّتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِيجًا: ((حَوْ لَهُمَا نْدَنْدِنُ ـ)) (مسنداحمد: ١٥٩٩٣) كُنْلَات بين "

فوائد: ..... "دَنْدَنْه " ( النَّنَانَا) ایے کلام کو کہتے ہیں، جس کو سمجھانہ جاسکے، اس صحابی نے آپ مطفع آیا اورسیدنا معاذ زالنیڈ کی دعاؤں کو'' دندنہ''اس بنا پر کہا کہ وہ یا تو بدو ہونے کی وجہ سے ان کو نہ سمجھ سکایا پھرنہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ سرّى آواز ميں ان كو ير ها جاتا تھا،معلوم ايسے ہوتا تھا كہ بير حالي سيدنا معاذ را اللہ كا حمقتد يوں ميں سے تھا تبھى تو ان كا بطورِ خاص ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ''ہم بھی ان کے گرد ہی گنگتا تے ہیں۔'' اس کامفہوم یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کا ابلباب بھی بہی ہوتا ہے کہ اچھی چیز کی طلب کا اور بری چیز سے سیخے کا سوال کیا جائے۔

(١٨١٦) عَنْ مِحْجِن بْنِ الْأَدْرَع وَيَكُ أَنَّ سينا لِجِن بن اورع بْنَاتِيْ كرمول الله السَّفَيَّةِ إ رَسُولَ اللَّهِ عِيدٌ وَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُو محدين واخل موت اور ويكا كرايك آدى اين نماز يورى كر بِـرَجُـلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ ﴿ كَتْهُدِمِينَ بِيوَعَا كَرَرَهَا بِحَ: "اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَلِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ - (اكالله! بيتك مين تجه سوال كرتا

يَـقُولُ: اَلـنَّهُـمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَلِي ذُنُوبِي إِنَّكَ

<sup>(</sup>١٨١٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين\_ أخرجه ابوداود: ٧٩٢، وابن ماجه: ٩١٠، ٣٨٤٧ (انظر: ۱۵۸۹۸)

<sup>(</sup>١٨١٦) تخريج: اسناده صحيح أخرجه ابوداود ٩٨٥ (انظر: ١٨٩٧٤)

الريخ الرابخان المرابخ الريخ ا

أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ قَالَ: فَقَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: ((قَدْخُهُ فِيرَ لَسَهُ، قَدْغُفِرَكُهُ، قَـدْغُفِرَلَهُ ـ)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ (مسند احمد: (1911)

ہوں،اےاللہ! جو یکتا ویگانہ ہے، بے نیاز ہے،جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور کوئی بھی اس کا ہم سرنہیں ہے، یہ کہ تو میرے لیے میرے گناہ بخش دے، بیٹک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔) آپ السے اللے اللے اللہ اللہ اسے بخش دیا گیا ے ، بلاشبہ اسے بخش دیا گیا ہے۔ بلاشبہ اسے بخش دیا گیا ہے۔''یعنی تین مرتبہ فر مایا۔

فوائد: ..... خرى دوا ماديث معلوم مواكتشهد مين كوئى بھى پنديده دعاكى جاسكتى ہے، سابقد ابواب ميں بھی اس مسلم کی توضیح موجود ہے، مزید دعاؤں کا ذکر آنے والے دوسرے باب میں آئے گا۔ فَصُلٌ مِنْهُ فِي رَفْعِ ٱلْأَصْبَعِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاةِ قصل: نماز (کےتشہدُ میں) میں دعا کرتے وقت انگلی اٹھانا

> اللهِ عَلَيْ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ فَدَعَا وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنِي عَلْي فِخَذِهِ ثُمَّ كَانَ يُشِيْرُ

(١٨١٨) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) أَنَّ رَسُوْلَ الله على كَانَ يُشِيْرُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّاحَةِ فِي الصَّلاةِ- (مسند احمد: ١٥٤٤٢)

يوصبَغِهِ - (مسند احمد: ١٥٤٤٤)

(١٨١٩) عَنْ مَالِكِ بِنْ نُمَيْرِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلاَةِ قَدْ وَضَعَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُمنَى رَافِعًا بِإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ قَدْ حَنَّأَهَا

(١٨١٧) عَنْ سَعِيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بن سيرناعبد الرحمٰن بن ابزى فالنَّهُ ب روايت ب، وه كتب بي أَبْرَى عَنْ أَبِيْهِ وَكِلِيَّةٌ قَسَالَ: كَانَ رَسُولُ لَ كه رسول الله مِشْ َوَيَامَ جِبِ نماز مِين بيرُه كر وعا كرتے تو اپنا وایاں ہاتھ اپنی ران پرر کھتے بھرانگلی کے ساتھ اشارہ کرتے۔

(دوسری سند)رسول الله منتظ منظم نماز میں انگشت شہادت کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔

سیدنانمیرخزاعی خلافیز سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله طَشَاعَاتِهُ كود يكها كه آب نماز ميں بيٹھے ہوئے تھے اور دایاں بازو دائمیں ران پر رکھا ہوا تھا اور انگشت ِشہادت کو اٹھا كردعا كررے تھے، جبكه اس انگلي كو پچھ جھكا يا ہوا تھا۔

> (١٨١٧) تخريج: حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف، وله شواهد (انظر؛ ١٥٣٦٨، ١٥٣٧٠) (١٨١٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(١٨١٩) تـخـريـج: حديث صحيح لغيره، دون قوله: قد حناها شيئا، وهذا اسناد ضعيف\_ مالك بن نمير الخزاعي البصري، قال الدارقطني: يعتبر به، وقال يحييُ القطان: لايعرف حاله، وقال الذهبي: لا يعرف. أخرجه ابوداود: ٩٩١، و النسائي: ٣/ ٣٩، وابن ماجه: ٩١١ (انظر: ١٥٨٦٦)

تشہد کے ابواب 

شَيئًا وَهُو يَدْعُو لِمُعَالِدُ (مسنداحمد: ١٥٩٦٠)

(١٨٢٠) عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ وَعَلِينَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بِسَعْدِ وَهُوَ يَدْعُوْ بِإِصْبَعَيْنِ فَقَالَ: ((أَجَّدْ يَاسَعُدُ!)) (مسند احمد: (17977

سيرنانس بن مالك والنو كت بس كه آب مطاع الم سعد ذالنیز کے پاس سے گزرے اور وہ دو الگلیوں کے ساتھ دعا كررب تق توآب الشفائية نے فرمایا: "اے سعد! ایک کے ساتی دعا کرو''

ف الله: ..... باب " تشهد مين بيضي كيفيت ، انگشت شهادت سے اشاره كرنے كا اور دوسرے امور كابيان " کے آخر میں دوران تشہد انگشت ِشہادت سے اشارہ کرنے کے بارے میں مکمل تفصیل کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ بَابُ جَامِعِ اَدُعِيَةٍ مَنْصُوص عَلَيْهَا فِي الصَّلاَةِ نماز میں حامع منقول دعاؤں کا بیان

> بَكُر الصِّدِيْقِ وَلَكُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُول اللَّهِ عَلَىٰ : عَلِمنِيْ دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلاَتِيْ، قَالَ: ((قُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيرًا (وَفِيْ رَوَايَةٍ كَبِيْرًا بَدْلَ كَثِيْرًا) وَلا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِـنْدِكَ وَارْحَمْنِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \_)) (مسند احمد: ٢٨)

(۱۸۲۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروعَنْ أَبِي سيدنا عبدالله بن عمرو وَلَا تَعَدْ ہے مروی ہے کہ سیدنا ابو بمرصدیق تا كدام نماز ميں ير وسكوں -آب كي الكاتي نے فرمايا: "بيدعا يرُ ها كرو: اَلــلَّهُمَّ إِنِّي ظَلِمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَهُمْ فِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . (ا الله! بلاشبه میں نے این نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور تیرے علاوه گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے، سوتو مجھے بخش دے اپنی طرف ہے بخش دینا اور مجھ بررحم کر بلاشبہتو ہی بخشنے والا اوررحم كرنے وَالا ہے)۔"

> (١٨٢٢) عَنْ أَبِيْ مِجْلَزِ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ صَلاة فَأَوْجَزَ فِيْهَا فَأَنْكَرُوا ذٰلِكَ، فَقَالَ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟ قَالُوْا: بَلِي، قَالَ: أَمَا إِنِّي دَعَوْتُ فِيْهَا

ابو مجلز کہتے ہیں: سیدنا عمار بن یاسر ذالٹیو نے ہمیں ایک نماز یڑھائی، انھوں نے اس میں اختصار کیا، اس لیےلوگوں نے اس چر کا انکار کیا ایکن انھوں نے کہا: کیا میں نے رکوع وجود کو پوری طرح ادانہیں کیا؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، پھر انھوں

<sup>(</sup>١٨٢٠) تخريج: صحيح لغيره، وهذا الاسناد ضعيف لابهام الراوي عن انس (انظر: ١٢٩٠١)

<sup>(</sup>١٨٢١) تخريج: أخرجه البخاري: ٨٣٤، ٦٣٢٦، ومسلم: ٢٧٠٥ (انظر: ٨) (١٨٢٢) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه النسائي: ٣/ ٥٥ (انظر: ١٨٣٢٥)

الإنكار عنظاله المنظالية الإنكار عنظاله المنظالية المنظالية المنظلة المنظلة

بِدُعَاءِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَدْعُوْبِهِ: ((اَللهُ مَ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَبَكَ عَلَى الْخَلْقِ أَخْيِنَى مَاعَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّى الْخَلْقِ أَخْيِنَى مَاعَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَنُوقَيْنَى إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَشْبِ وَالشَّهَا وَالْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ فِي الْغَشْبِ وَالشَّوْقَ وَلَيْخَفِي وَالشَّوْقَ وَالْغَوْنَ وَالشَّوْقَ وَالْغَيْنِ وَالشَّوْقَ وَالْفَوْقَ وَاللَّهُ مَ وَالْفَوْقِ وَالْفَوْقَ وَالشَّوْقَ وَالشَّوْقَ وَاللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَ وَاللَّهُ وَالشَّوْقَ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

نے کہا: میں نے تو اس نماز میں ایسی دعا کی ہے، جو رسول الله طلط الله عليه عنه وه دعايه ب: "اَكُلُّهُم بعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ ..... وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْخِنْيَ، وَلَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِتَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَمِنْ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اَللَّهُمَّ زَيَّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِينَنَ-" (اےاللہ! میں تیرے علم غیب اور مخلوق پر تیری قدرت کی وجہ سے تجھ (سے سوال کرتا ہوں کہ) جب تک تو میرے لئے زندگی کو بہتر سمجھے مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لئے وفات بہتر ہوتو مجھےفوت کر دینا، میں تجھ سےخلوت اور جلوت ( دونوں عالتوں میں ) میں تیری خشیت کا، غصے اور خوشی میں کلمیۂ حق کہنے کا، فقیری اور مالداری میں میانہ روی اختیار کرنے کا، تیرے چرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا اور تیری ملاقات کا شوق رکھنے کا سوال کرتا ہوں۔ اور میں نقصان پنجانے والی مصیبت سے اور گمراہ کرنے والے فتنے سے تیری پناہ جاہتا ہوں، اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ایسے رہنما بنا دے جوخود بھی ہدایت یا فتہ ہوں )۔''

فوائد: .....حدیث ِمبارکہ کے ابتدائی جھے پرغورکریں، اگر رکوع وجود کمل ہوں تو قیام میں تخفیف کر لینے میں کر خ نہیں، پھرسیدنا عمار زخالین نے واضح کیا کہ ٹھیک ہے کہ اس نے لیبا قیام تو نہیں کیا، کیکن آپ مطابع کے اس کے منقول

ایی دعا بھی تو کی ہے، جو بردی خیر پر مشتل ہے۔

(۱۸۲۳) عَـنْ زَاذَانَ عَـنْ رَجُـل مِنْ وَأَلَا مُنْ وَجُل مِنْ وَأَخُل مِنْ أَضَحَابِ النَّبِي عَلَى مِن الْأَنْصَارِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَى فَكُولُ: ((رَبِّ النَّبِي عَلَى فَكُولُ: ((رَبِّ اغْفِرْ لِئْد.)) قَـالَ شُعْبَةُ: أَوْقَـالَ: ((اَللَّهُمَّ

ایک انصاری صحابی رسول فائن سے مروی ہے کہ اس نے نبی کریم مین ایک انصاری صحابی رسول فرائن سے ہوئے سنا: "اَلَّلْهُ مَّ الْفُلُورُ مَّ الْفُلُورُ مَا الْفُلُورُ مَا الْفُلُورُ مَا الْفُلُورُ مَا الْفُلُورُ مَا الْفُلُورُ مَا اللّٰهِ الْفُلُورُ مَا اللّٰهِ الْفُلُورُ مَا اللّٰهِ الْفُلُورُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُحْصِدِ مُن اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

(١٨٢٣) تخريج: اسناده صحيح- أخرجه النسائي: ١٠٣ ، وابن ابي شبية: ١٠/ ٢٣٤ (انظر: ٢٣١٥٠)

الْحَالُ الْمُنْ الْمُلْكَ مُنْ الْحَالِيْ الْحَالِيْ الْحَالِيْ اللَّهِ الْحَالِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فواشد: سیمیں بھی اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہماری جلد بازی اور دین میں عدم دلچیس نے ہمیں بہت نقصان دیا ہے۔

(١٨٢٤) عَنْ أَبِى السَّلِيْلِ عَنْ عَجُوْدٍ مِنْ بَيْنَ نُمَيْدٍ أَنَهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ عَجُوْدٍ مِنْ وَهُوَ يَسَلِيْ نُسَيِّ النَّبِيِّ وَهُوَ يَكُولُ النَّبِيِّ وَهُوَ يَكُولُ النَّبِيِّ وَهُو النَّهِ بِالنَّاسِ وَوَجُهُهُ إِلَى الْبَيْتِ، قَالَتْ فَحَطَايَاىَ فَحَهْلِيْ.) (مسند احمد: ٢٢٦٨) وَجَهْلِيْ.) (مسند احمد: ٢٢٦٨) لَوَيْقَ قَالَ: ((يَامُعَادُ! إِنِي الْمَعَادُ! إِنِي الْمَعَادُ! إِنِي الْمَعَادُ! إِنِي الْمَعَادُ! إِنِي وَلَيْ فَقَالَ: ((يَامُعَادُ! إِنِي الْمَعَادُ! إِنِي وَاللَّهِ وَأَنَا لَوْمِيْكَ وَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ اللللْ

فوافد: ..... عام طور پر چھوٹے کتا بچوں میں اس دعا کونماز کے بعدوالے اذکار میں ذکر کیا جاتا ہے، کین حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعض طرق سے خابت ہوتا ہے کہ سلام سے پہلے کی دعا ہے، جیسا کہ اس حدیث کے الفاظ سے بھی خابت ہورہا ہے۔ جن ردایات میں صرف" دیر الصلوۃ" کے الفاظ ہیں، صرف ان کو دیکھ کرید فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ بید دعا سلام کے بعد پڑھی جائے اور دوسر کے طرق والے" فی کل صلاۃ" کے واضح الفاظ نہیں دیکھے گئے، جن سے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ بید دعا سلام سے پہلے پڑھی جائے۔ جبکہ "دب السحسلاۃ" کے الفاظ میں بھی بیا حقال پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد نماز سے خارج ہونے سے پہلے کہنا ہے۔ یہ مسنون دعا کیں ہیں، دیگر احادیث سے بھی بعض دعا کیں خابت ہے سات کے علاوہ نمازی کوئی پہندیدہ دعا بھی کرسکتا ہے، جیسا کہ پہلے اس کا بیان ہو چکا ہے۔

<sup>(</sup>١٨٢٤) تخريج: حديث صحيح لغيره، وهذا اسناد منقطع، ابو السليل ضريب لم يسمع من احد الصحابة (انظر: ١٦٥٥٥)

<sup>(</sup>١٨٢٥) تخريج: اسناده صحيح أخرجه ابوداود: ١٥٢٢، والنسائي: ٣/ ٥٣ (انظر: ٢٢١١٩)

# اَبُوَابُ الْنُحُرُو جِ مِنَ الصَّلاَةِ بِالسَّلاَمِ وَمَا يَتَبَعُ ذَٰلِكَ سلام كے ساتھ نماز سے خارج ہونے اور اس كے متعلقات كا بيان

### (۱) بَابُ كَيْفِيَّةِ السَّلاَمِ وَلَفُظِهِ وَانَّهُ مَرَّتَانِ سلام كى كيفيت، اس كے الفاظ اور اس كے دومر تبہ ہونے كا بيان

(۱۸۲۷) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَان) قَالَ: كَأَنَّمَا نَظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدِّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ نَظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدِّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ تَسْلِيْمَتِهِ الْيُسْرِى و (مسند احمد: ٤٣٢) (١٨٢٨) وَعَنْهُ أَيْنَظُا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ بُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ السَّلامُ عَنْ يَسَارِهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

سیدناعبدالله بن مسعود زالنی کہتے ہیں: میں نے رسول الله طفی آیا ہے کو دیکھا ہے آپ نیچ جاتے، اوپر ہوتے، کھڑے ہوتے اور بیٹے تیے وقت تکبیر کہتے ہے اور دائیں بائیں اس طرح سلام بیٹھتے وقت تکبیر کہتے ہے اور دائیں بائیں اس طرح سلام بھیرتے ہے کہ دخساروں کی سفیدی نظر آ جاتی تھی، پھر میں نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر زار پہنا کو بھی ایسے کرتے دیکھا۔

(دوسری سند) وہ کہتے ہیں: گویا کہ میں رسول الله طفاقیۃ کے رخسار کی سفیدی کی طرف دیکھ رہا ہوں، جبکہ آپ بائیں طرف سلام چھیرر ہے ہوتے۔

سیدناعبداللہ بن مسعود فالنی سے ہی مروی ہے کہ بی کریم منطق آئے ہے اور بائیں طرف یہ کہتے ہوئے سلام پھیرتے تھے: وائیں اور بائیں طرف یہ کہتے ہوئے سلام پھیرتے تھے: اَلسَّلامُ عَلَيْکُمْ وَدَحْمَةُ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَيْکُمْ

(۱۸۲٦) تخريج: صحيح، وهذا اسناد ضعيف، زهير سمع من ابي اسحاق بعد اختلاطه، لكنه متابع ـ أخرجه النسائي: ٢/ ٢٠٥، والترمذي: ٢٥٣ (٣٦٦٠)

(١٨٢٨) تخريج: حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وانظر: ٧٥١ (انظر: ٣٩٣٣)

<sup>(</sup>١٨٢٧) تخريج: صحيح، وهذا اسناد ضعيف، مغيره بن مقسم الضبي ضعيف في حديثه عن ابراهيم النخعى اذا عنعن ولم يصرح بالسماع، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٤٤٣٢)

رخساروں کی سفیدی نظر آ جاتی۔

وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى أَوْ نَرَى بَيَاضَ خَدَّيْهِ ـ (مسند احمد: ٣٩٣٣)

(١٨٢٩) عَنْ وَاسِعِ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْ مَرَ عَنْ صَلاَةً رَسُوْلِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: اَللَّهُ أَكْبُرُ كُلَّمَا وَضَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: اَللَّهُ السَّلامُ عَلَى يَمِينِهِ، اللهِ عَلَى يَمِينِهِ، السَّلامُ عَلَيْ كُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَى يَمِينِهِ،

احمد: ۱۳۹۷)

جناب واسع نے جب سیدنا عبد الله بن عمر زلائن سے رسول الله علی نماز کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا: آپ جب بھی نیچ جاتے اور المحتے تو الله اکبر کہتے، بھر

وَرَحْمَهُ السلَّهِ ، (آبِ سُخَاتِكُمُ اتَّا جَره بَعِيرت كه)

آپ جب بھی نیچ جاتے اور اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر دائیں طرف اَلسَّلامُ عَلَيْتُ مُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ اور بائیں طرف اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ كہتے۔

فوائد: ....اس مديث سے پت چلا كه باكيل طرف صرف السلام عَلَيْكُم كهنا بهى درست بـ

سیدنا سعد رفی نیز کہتے ہیں: میں نے رسول الله مشکھ آیا کو دیکھا کہ جب آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تو آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آجاتی، اسی طرح جب بائیں طرف سلام پھیرتے تو رخسار کی سفیدی نظر آجاتی۔

(۱۸۳۰) حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِی أَبِی ثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِی أَبِی ثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثِنِی أَبِی ثَنَا عَبْدُ اللهِ عَبْدِ قَالاَ ثَنَا إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مَعْدِ قَال ثَنَا إِسْمَاعِيْل بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ أَبُو سَعْدِ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ أَبُو سَعْدِ وَكَالَّ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَكَالَّ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيْدِ مُحَلِّ عَنْ اللهِ عَلَى وَقَالَ أَبُو سَعِيْدِ وَاللهِ عَلَى وَقَالَ أَبُو سَعِيْدِ وَأَلْتُ أَبُو سَعِيْدِ وَقَالَ أَبُو سَعِيْدِ وَسَعْدِ وَقَالَ أَنْ أَنِهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللهِ عَلَى اللهُ وَقَالَ أَنْ مَنْ يَسِعْدِ وَالْمَلْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ وَقَالَ أَنْ مَا اللهُ وَقَالَ أَنْ اللهُ وَقَالَ أَلْهُ وَلَا لَاللهِ وَقَالَ أَنْ مَنْ يَعِنْ عَلَى اللهُ وَلَيْ لَاللهُ وَلَا لَهُ وَلَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَا أَلْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَالهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَالِهُ وَلَا لَالْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالَهُ وَلَا لَالْهُ وَلَالْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَال

(١٨٣١) عَن سَهُ لِ بُنِ سَعَدِ الْأَنْصَارِي قَلَّ عَنِ النَّبِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي

(مسند احمد: ۲۳۲۵۲)

سیدناسل بن سعد انصاری و النی نے بھی نبی کریم منظم کی ہے۔ اس طرح کی روایت بیان کی ہے۔

(۱۸۳۲) عَنْ وَانِيلَ نِينِ حُدِي الْحَضْرَ سيدنا واكل بن حجر والني نے بھی نبی كريم منظيميّ سے اس طرح

(١٨٢٩) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه النسائي: ٣/ ٦٢ (انظر: ٦٣٩٧)

(۱۸۳۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۵۸۲ (انظر: ۱٤۸٤)

(١٨٣١) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٢٨٦٤)

(۱۸۳۲) تـخـريـج: حديث صحيح أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٢٩٨، والطيالسي: ١٠٢١، والطبراني في "الكبير": ٢٢/ ١٠٤، واليهقي: ٢/ ٢٦ (انظر: ١٨٨٥٣)

کی (منظافی النین کی بیان – 2) میسی (341) کی کی ایسی کا ایسی کی ایسی کی ایسی کی ایسی کی ایسی کی کی کی کی کی کی م مِی وَ اَلِنَا اَلْ اَلْمَ اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِل احمد: ۱۹۰۹)

النَّبِيُّ إِذَا سَجَدَ، يُرْى بَيَاضُ إِبْطِهِ، النَّبِيُّ إِذَا سَجَدَ، يُرْى بَيَاضُ إِبْطِهِ، النَّبِيُّ إِذَا سَجَدَ، يُرْى بَيَاضُ إِبْطِهِ، أُمَّ إِذَا سَجَدَ، يُرْى بَيَاضُ إِبْطِهِ، أُمَّ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ بِوَ جُهِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ حَتْى يُسْرِهِ بَيَاضُ خَدِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ بُيُ فَيْلُ بِوَجْهِهِ حَتْى يُرْى بَيَاضُ خَدِهِ عَنْ يَسَارِهِ إِنْ يَسَارِهِ إِنْ يَعْمَى يُرْى بَيَاضُ خَدِهِ عَنْ يَسَارِهِ إِنْ عَنْ يَسَارِهِ إِنْ يَعْمَى لَهُ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ الْمِهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ اللّهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ اللّهِ عَنْ يَسَارِهِ اللّهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ إِنْ إِنْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ إِنْ إِنْ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَعْمَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَعْمَى مُنْ يَسَارِهِ عَنْ يَعْمَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يُسْرِهِ عَنْ يَسْرِهِ عَنْ يَسْرِهِ عَنْ يَسْرِهُ عَنْ يَسْرِهُ عَنْ يَسْرِهُ عَنْ يَسْرِهِ عَنْ يُسْرِهِ عَنْ عَنْ يَسْرِهِ عَنْ يَسْرُوهِ عَنْ يَعْمُ عَنْ يَسْرِهُ عَنْ عَنْ يَسْرِهِ عَنْ عَنْ عَنْ يَسْرِهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَامُ عَالَامُ عَنْ عَنْ عَلَامُ عَنْ عَنْ عَلَامُ عَلَامُ عَلَى عَلَيْ عَلَامُ عَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَامُ عَلَامُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُوهِ عَنْ عَلَامُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا

سیدہ عدی بن عمیرہ زخائی اسے مروی ہے کہ نبی کریم ملط آیا جب سجدہ کرتے تو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آ جاتی، ای طرح جب سلام چھیرتے تو اپنے چہرے کودائیں طرف اس قدر متوجہ کرتے کہ رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی، پھر جب بائیں طرف سلام پھیرتے تو اپنے چہرے کو اتنا پھیرتے کہ بائیں طرف سے چہرے کی سفیدی نظر آ جاتی۔

سيدناعلى وَالنَّهُ كَهِ بِي كدرسول الله طَيْنَايَا في فرمايا: ( مِفْتَ احُ السَّلاوَ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ

<sup>(</sup>۱۸۳۳) تـخـريـج: صـحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف ابن حريزـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ۱۷/ ۲۲۳، وابن خزيمة: ۲۵۰ مختصرا بشطره الاول (انظر: ۲۷۷۲)

المنظمة المنظ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (وَفِي لَفْظٍ) مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الْوُضُوءُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.)) یعن: "نماز کی جابی وضو ہے اور اس کی تحریم الله اکبر ہی ہے اور اس کی تحلیل سلام ہی ہے۔ " (ابو داود: ۲۱، ۲۱، ۱۹، ابن ماحه: ۲۷۰، الترمذی: ۳، مسند احمد: ۱۰۷۲،۱۰۰۱) "تحریم" عمرادیه یکهوه تمام امور حرام بو جاتے ہیں، جونماز کے اندر ناجائز ہیں، اور' پخلیل' سے مطلب پیرے کہ جو امور نماز کی وجہ سے حرام ہو گئے تھے، وہ حلال ہو گئے۔اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے صرف الله اکبر کہا جائے گا اور نماز سے خارج ہونے کے لیے صرف سلام کہا جائے گا۔ چونکہ حدیث مبارکہ میں ندکورہ آخری دو جملوں میں خبر مقدم اور مبتدا مؤخر ے،اس لیے معنی میں حصر پیدا ہو گیا ہے۔ حاصل کلام بیہ ہے کہ نبی کریم ملے آنے نے اپنی زندگی میں نماز سے خارج ہونے کے لیے سلام کا اہتمام کیا، اس کا حکم دیا اور اس کا یابندر ہے کی تلقین کی، لہذا ہمیں بھی اسی پرعمل کرنا چاہیے۔لیکن احناف کا مسلک بیہ ہے کہ نمازی نماز کے منافی کوئی حرکت کر کے نماز مکمل کرسکتا ہے، سلام پھیرنا ضروری نہیں، جیسے کلام کر ہے، جان ہو جھ کر وضو تو ڑ کر، کھڑے ہو کر وغیرہ وغیرہ۔اگر ندکورہ بالا احادیث ذہن نشین کرلی جائیں تو اس قتم کی رائے کے سوچنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔

(٢) بَابُ حَذُفِ السَّلاَم وَكَرَاهَةِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ مَعَهُ سلام کی تخفیف کا اور اس کے ساتھ ہاتھ کے اشار نے کی کراہیت کا بیان

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَذْفُ السَّلامَ سُنَّةً - فرمايا: "سلام كي تخفيف سنت ہے۔"

(مسند احمد: ۱۰۸۹۸)

ف انسد: ....اس حدیث کامفہوم بی ہے کہ سلام کے الفاظ کولمبا کر کے ادا نہ کیا جائے، بلکہ امام کو جا ہے کہ وہ مناسب جلدی کے ساتھ سلام کہد دے۔ اہل علم نے ای صورت کومتحب سمجھا ہے۔

(١٨٣٥) عَنْ جَابِر بنْ سَمُرَةَ وَلَا اللهُ كُنَّا إِذَا سيدناجابر بن سمره رفي عن سروايت ب، وه كتب بين جب بم رسول الله مطاع في اقتداء مين نماز يزهة تو ہاتھوں كے ساتھ واکیں باکی اشارہ کر کے اَلسَّلامُ عَلَیْٹُ مُ کہتے۔رسول الله مشکر نے فرمایا: "ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ أَلا يَسْكُنُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِن اثاره كرتے ہيں جيسے وہ سركش

صَـلَّيْنَا وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قُلْنَا: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ بَأَيْدِيْنَا يَمِينًا وَّشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((مَابَالُ أَقْوَام يَرْمُونَ بَأَيْدِيْهِمْ

(١٨٣٤) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لضعف قرة بن عبد الرحمن\_ أخرجه ابوداود: ١٠٠٤، وبأثره: قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذ الحديث، وأخرجه مرفوعا ابن خزيمة: ٧٣٤، والحاكم: ١/ ٢٣١ (انظر: ١٠٨٨٥)

(۱۸۳۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۳۱ (انظر: ۲۰۸۰۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سلام پھیر دیے۔''

(علم) کے ساتھ نمازے فارج ہوتا) (343) گوڑ دل کی دمیں ہیں، کیاتم میں سے ہر ایک کو بہصورت کفایت نہیں کرتی کہ اپنا ہاتھ ران پر ہی رکھے اور دائیں یا ئیں

(دوسری سند) انھوں نے کہا: ہم رسول الله طفی مین کی اقتدا میں جب سلام پھیرتے تو اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ کہتے اور ہم میں سے ہر کوئی اینے ہاتھ سے دائیں اور بائیں اشارہ بھی کرتا، میں این ہاتھوں سے بوں اشارہ کرتے ہیں جیسے وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، کیاتم میں سے ایک فرد کواتنا کافی نہیں ے کہ وہ اینا ہاتھ ران یر ہی رکھے اور پھردائیں بائیں سلام أَحَدُكُمْ وَيُشِيْرُ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلْى صَاحِبِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.)) (مسند احمد: ۲۱۰۹۱)

(١٨٣٦) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) قَالَ: كُنَّا نَانُولُ خَلْفَ رَسُول اللهِ عِلَيْ إِذًا سَلَّمْنَا: ٱلنَّلامَ عَلَيْكُمْ يُشِيْرُ أَحَدُنَا بِيَدِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : ((مَا بَالُ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ بَأَيْدِيْهِمْ فِي الصَّلاةِ كَأَنَّهَا أَذْ اَبُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ، أَلاَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ-)) (مسنداحمد: ٢١٢٨١)

فوائد: .... حديث مباركه كامفهوم واضح باور بهاري بال اس سنت كمطابق سلام يهيرا جاتا ب-ايك تنبیضروری ہے کہ سیدنا جابر بن سمرہ زنبائنڈ کی اس موضوع سے متعلقہ مختصر روایت سے احناف نے یہ استدلال کشید کرنے کی کوشش کی ہے کہ رکوع والے رفع اليدين ہے منع کيا جا رہا ہے، ليكن حقيقت ِ حال بيہ ہے كه ان كابيد استدلال انتهائي کمزور ہے، کیونکہ تفصیلی روایت میں سلام کے وقت اشارہ کرنے کی وضاحت موجود ہے۔

> (m) بَابُ مَاجَاءَ فِي كُون السَّلامَ فَرَيْضَةً وَالْإِجْتِزَاءِ بِتَسْلِيُمَةٍ وَاحِدَةٍ سلام کے فرض ہونے اور ایک سلام کے کافی ہونے کے متعلق بیان

سیدنا علی رخانیمهٔ سے مروی ہے کہ رسول الله مِنْ اَکْتِهُ نِے فرمایا: " نماز کی جانی وضو ہے اور اس کی تحریم الله اکبر ہی ہے اور اس کی تحکیل سلام ہی ہے۔''

(١٨٣٠) عَنْ عَلِي ﴿ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مِـفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْر يْمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ-)) (مسند ١-مد: ٢٧٧١)

(١٨٣٨) عَنْ عَائِشَهُ وَعَلَيْهَا فِي صِفَةِ صَلاَةِ

سیدہ عائشہ وظافتا رسول اللہ میشے آتا کی رات کی نماز بیان کرتی

<sup>(</sup>١٨٣٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٠٩٧٢)

<sup>(</sup>۱۸۳۷) تـخـريــج: اسناده حسن ۰۰۰۰ أخرجه ابوداود: ۲۱، ۲۱۸، والترمذي: ۳، وابن ماجه: ۲۷۵ (انظر: ۲۰۰۱) (۱۰۷۲)

<sup>(</sup>١٨٣٨) تـخـريـج: حـديث صحيحـ أخرجه ابوداود: ١٣٤١، ١٣٤٧، وأخرجه مختصرا: ٥٦، ١٣٤٩، (انظر: ۲۰۹۸۷) (انظر: ۲۰۹۸۷)

المراج المنظمة المنظمة المراج مولی کہتی ہیں: پھرآپ مظفی منظم بیٹ کرتشہد پڑھتے اور دعا کرتے اور پھر اَلسَّلامُ عَلَيْ كُم كهد كرايك سلام پھيرتے اور آوازكو ا تنابلند کرتے کہ ہمیں چگا دیتے۔

رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ باللَّيْلِ قَالَتْ: ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّـ لُو وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، اَلسَّلامُ عَلَيْكُم يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ يُوْقِظُنَا۔ (مسند احمد: ٢٦٥١٥)

فواند: ....ان دونوں مسائل برگزشتہ سے پیوستہ باب میں بحث کی جا چکی ہے۔

(٣) بَابُ مِقْدَارِ مَكُثِ الْإِمَامِ عَقْبَ الصَّلاَةِ وَجَوَازِ إِنْحَرَافِهِ عَنِ الْيَمِيْنِ أَو الشِّمَال نماز کے بعدامام کے تھہرنے کی مقدار کا اور اس کے دائیں یا بائیں طرف پھرنے کے جواز کا بیان

وعاير من ك بقررهم تع: "السلَّهُم أَنْتَ السَّلامُ يَفُولُ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ-" (ا الله! تو "السلام" باور تيري علمف سے سلامتي ہے، اے جلال واکرام والے تو بڑا ہی بابرکت ہے۔)

(۱۸۳۹) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانَ سيده عائش وَالله عاكم مِن بين: بي كريم مِن الله الي نماز ك بعديد النَّبِيُّ عِنْهُ يَبْجُلِسُ بَعْدَ صَلاَّتِهِ إِلَّا قَدْرَ مَا تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلال وَالْإِكْرَامِ.)) (مسند احمد: ٢٦٥٠٦)

فواند: ....اس حدیث کے دومفہوم ممکن ہیں: (۱) بیٹھنے سے مراد قبلدرخ ہوکر بیٹھنا ہے، لینی آپ مظیم قبلہ رخ ہی رہ کر بیدعا پڑھتے ، پھر داکیں ، باکیں یا لوگوں کی طرف پھر جاتے اور دوسرے اذکار کرتے اور (۲) بیمعنی بھی ممکن ہے کہ آپ مٹنے آیا بسااوقات نماز کے بعد آئی در ہی بیٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہوں۔ بہرحال فرضی نماز کے بعد مسنون اذکار کا اہتمام انتہائی اہم عمل ہے، اگر جدان کے لیے ای مقام پر بیشار ہنا شرطنہیں ہے، بلکہ کھڑے ہو کرسنوں یا کسی

دوسرے کام میں مصروف ہو جانا بھی درست ہے۔

(١٨٤٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ النَّخْعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنِ انْصِرَافِ رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ صَلاَتِهِ عَنْ يَمِينِهِ كَانَ يَنْصَرِفُ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْصَرِفُ حَيْثُ أَرَادَ، كَسانَ أَكْشَرُ إِنْصِرَافِ

اسود تحفی کہتے ہیں: میں نے ایک آدمی کوسیدنا عبد الله بن مسعود مِنْ فَيْ يَ رسول الله مِنْ مَنْ يَمَازِ سِي مُعَرِفِ كَ بارے میں سوال کرتے ہوئے سا کہ آپ دائیں طرف پھرتے تھے یا بائیں طرف؟ انھوںنے جوایا کہا: رسول الله مُنْفَوَيْنَ جدهر حات مجرجات تعيه لين آب مُنْفَوَيْنَ كا اکثر پھرٹااین بائیں طرف اینے حجرے کی طرف ہوتا تھا۔ایک روایت میں ہے: عام طور یر آپ مستح کی نماز سے پھرنا

<sup>(</sup>١٨٣٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٩٢ (انظر: ٢٤٣٣٨ ، ٢٧٩٧٩)

<sup>(</sup>١٨٤٠) تخريج: صحيحـ أخرجه ابن حبان: ١٩٩٩ (انظر: ٣٨٧٢) وانظر الحديث بالطريق الثاني

باکیں طرف جحروں کی طرف ہوتا ہے۔

رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ صَلاَتِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَ يُسَرِ إِلَى حُـجْرَتِهِ ( وَفِى لَفْظٍ) كَانَ عَامَّةُ مَايَنْ صَرِفُ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى يَسَارِهِ إِلَى الْحُجُرَاتِ ـ (مسند احمد: ٤٣٨٣)

(۱۸٤۱) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَان) قَالَ: لاَ يَدْ عَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا لاَ يَدْ عَلْ أَخَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا لاَ يَرْى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَسَعِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى وَإِنَّ أَكْثَرَ اللهِ عَلَى يَسَارِهِ (مسند احمد: ٣٦٣١)

(دوسری سند) سیدنا عبد الله بن مسعود رفائق کہتے ہیں: کوئی آدی شیطان کے لئے اپنی نفس میں سے کوئی حصہ نہ بنائے کہوہ یہ خیال کرنے لگے کہ اس پرخل ہے کہوہ نماز سے صرف دائیں جانب پھرے گا، جبکہ میں نے رسول الله مشاریخ کو دیجا کہ آپ مشاریخ کا کر پھرنا بائیں جانب ہوتا تھا۔

مریع طول ہوں ہوں و کی سی توزیب ہیں دیتا کہوہ ر (۱۸٤۲) عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ وَ اَلَّیْ کَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَیْ یُسَلِی قَائِمًا وَقَاعِدًا وَحَافِیًا وَمُسْتَعِلًا (زَادَ فِیْ رِوَایَةِ) وَیَنْفَتِلُ عَنْ یَمِیْنِهِ وَیَسَارِهِ۔ (مسند احمد: ۷۳۷۸)

فواند: ..... "آپ سے آئے اُکھ کے موکر اور بیٹھ کرنماز پڑھنا" اس صورت کونفلی نماز پرمحول کیا جائے گا، کیونکہ آپ سے آئے آئے اُک کو بیٹھ کرنماز پڑھنا عذر آپ سے آئے آئے اُک کو بیٹھ کرنفلی نماز اوا کرنے پرجمی پورا تو اب ملتا تھا۔ اگر فرضی نماز کو اس حدیث کا مصداق بنا کیں تو بیٹھنا عذر کی بنا پر ہوگا، جیسا کہ دوسری احادیث میں ثابت ہے کہ آپ سے آئے آئے نے عذر کی بنا پر فرضی نماز بھی بیٹھ کر پڑھی ہے۔ (۱۸٤٣) عَنْ عَنْ عَنْ مَدُو بُنِ شُعَیْبِ عَنْ أَبِیْهِ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص فران سے مروی ہے، وہ کہتا عَنْ جَدِهِ قَالَ: رَأَیْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ہیں: میں نے رسول اللہ سے آئے آئے آئے اور باکس وور اور اللہ سے آئے اور باکس وور اور اللہ علی کوئی کرتے تھے، ادر اُسے آئے نَا عَنْ یَمِیْنِهِ وَعَنْ شِسَمَالِهِ ، آپ سے اِسے آئے واکس ورکوں طرف پھرتے تھے، ادر

(١٨٤١) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٠٧ (انظر: ٣٦٣١)

(١٨٤٢) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه الحميدي: ٩٩٧، والبيهقي: ٢/ ٢٩٥ (انظر: ٧٣٨٤) (١٨٤٣) تـخريـج: صحيح لغيره ـ هذا الحديث هو ثلاثة احاديث: أما الحديث الاول وهو: رايت رسول

(۱۸۷۱) محريج: صحيح لعيره عدا الحديث هو للانه احاديث: اما الحديث الا ول وهو: رايت رسول الله على ينفتل عن يمينه وعن شماله فأخرجه ابن ماجه: ٩٣١ والحديث الثاني وهو قوله: روايته يصلى حافيا ومنتعلا فأخرجه ابوداود: ٢٥٣ ، وابن ماجه: ١٠٣٨ والحديث الثالث وهو: رايته يشرب قائما وقاعدا فأخرجه الترمذي: ١٨٨٨ (انظر: ٢٦٢٧ ، ٢٦٢٧)

المن المنظمة المنظمة المن المنظمة الم میں نے دیکھا کہ آپ جوتے بہن کر بھی اور ننگے یا وُں بھی نماز یڑھتے تھے، نیز میں نے آپ طنے آپا کو کھڑے ہوکراور بیٹھ کر

وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَ ثُ قَائِمًا وَقَاعِدًا - رمسند احمد: ٢٦٢٧)

یانی ہتے ہوئے دیکھا۔ سدنا انس بن ما لك بفائش كيتي مين: رسول الله الطي مَاز ب این دائیں طرف بھرے۔

(١٨٤٤) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَعَالَيْهُ قَالَ: إنْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ مِنَ الصَّلاةِ عَنْ يَمِنْهِ - (مسند احمد: ١٢٣٨٤)

فوائد: ..... في مسلم كي روايت كالفاظ بير بين: سدى كهتر بين: مين في سيدنا انس فالنيز سيسوال كيا كه مين نماز سے فارغ ہونے کے بعد کس سمت کی طرف بھروں۔انھوں نے کہا: میں نے تو رسول اللہ ﷺ آنے کو دیکھا کہ آپ مٹنے میل زیادہ تر دائیں جانب پھرتے تھے۔ جبکہ اوپر سیدنا عبد اللہ بن مسعود رہائتے کی حدیث میں گزرا ہے کہ آب الشيكية زياده تربائين جانب بهرتے تھے۔ جمع وتطبق كى بيصورت ہوگى كه آب الشيكية أنسبهى دائين جانب بهرتے اور بھی بائیں جانب، ہرایک راوی نے اینے مشاہدے کے مطابق جس عمل کوزیادہ پایا، اسے بیان کردیا، ان میں سرے ہے کوئی تضادہیں ہے۔

(۵) بَابُ اِسْتِقُبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ بِوَجُهِهِ عَقُبَ السَّلاَمِ وَتَبَرُّكِ الصَّحَابَةِ بِالنَّبِي عَظَيْ سلام کے بعدامام کالوگوں کی طرف رخ کرنااور صحابہ کا نبی کریم ملتے تالیم سے برکت حاصل کرنا

(١٨٤٥) عَنْ جَابِر بْن يَزِيْدُ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَكُلَّ قَالَ: حَبَجَ جُنَا مَعَ رَسُوْلِ الله عَلَى حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلا ةَ الصُّبْحِ أَوِ الْفَجْرِ، قَالَ: ثُمَّ انْحَرَفَ جَالِسًا وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ فَذَكَرَ قِصَّتَهُمَا قَالَ وَنَهَ ضَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَهَ ضْتُ مَعَهُمْ وَأَنَا يَوْمَئِذِ أَشَبُّ الرَّجَال وَأَجْلَدُهُ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَزْحَمُ النَّاسَ

سیدنا بزید بن اسود رہائنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے رسول الله مشيئية ك ساته ججة الوداع والا فج ادا كيا، ہوئے ہی کھرے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے، آب مشائل نے دیکھا کہ لوگوں کے پیچے دوایے آدی ہیں، جضوں نے نماز نہیں برھی، راوی نے ان کا سارا قصہ بیان کیا، لوگ اٹھ کررسول اللہ مشت والے کی طرف آنے گے، میں بھی ان کے ساتھ اٹھ بڑا، جبکہ میں اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ جوان اور طاقتور تھا، اس لیے میں لوگوں میں گھتا چلا گیاحتیٰ کہ رمول الله مشيئوم ك ياس بيني كيا، مس في آب مشيئوم كا

<sup>(</sup>١٨٤٤)تخريج:أخرجه مسلم: ٧٠٨ (انظر: ١٣٩٨٥)

<sup>(</sup>١٨٤٥) تخريج: اسناده صحيحـ أخرجه ابوداود: ٥٧٥، ٥٧٦(انظر: ١٧٤٧٦، ١٧٤٧٧)

( منظالل المنظان عنبان عنبان عنبان عنارج بول ( 347 ) ( 347 ) ( منظالل المنظان عنارت منارع موتا ) ( 347 ) ( منظ

حَتْى وَصَلْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا إِمَّا عَلَى وَجُهِيْ أَوْصَدْرِي، قَارَ: فَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا أَطْيَبَ وَلاَ أَبْرَدَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ وَهُوَ يَوْمَئِذِ فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ ـ (مسند احمد: ١٧٦١٥)

(١٨٤٦) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) قَالَ: ثُمَّ ثَارَ النَّاسُ يَأْخُ ذُوْنَ بِيَدِهِ يَمْسَحُوْنَ بِهَا

وُجُوْهَهُم، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَمَسَحْتُ بِهَا وَجْهِيْ فَوَجَدْتُهَا أَبْرَدَ مِنَ النَّلْجِ وَأَطَيَبَ

ريْحًا مِّنَ الْمِسْكِ - (مسند احمد: ١٧٦١٧)

(١٨٤٧) عَنْ أَبِي جُرَيْفَةَ وَكُلِيَّةً قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالْهَاجِرَ وَ إِلَى البَطْحَاءِ فَتَوَضَّأُ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكَعَتَيْن

وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ وَكَانَ يَـمُـرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ثُمَّ قَامَ

السَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْ خُذُون يَدَهُ فَيَمْسَحُوْنَ بِهَا وُجُوهُهُم، قَالَ: فَأَخَذْتُ يَدَهُ فَوَ

ضَعْتُهَا عَلْي وَجْهِيْ فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ التُّلْجِ وَأَطْيَبُ رِيْحًامِنَ الْمِسْكِ. (مسند

١حمد: ١٨٩٧٤)

ہاتھ پکڑلیااوراہے اپنے چرے یا سینے پر رکھالیا، میں نے کوئی الی چیز نہیں یائی جوسب سے زیادہ عمد گی اور شفنڈک والی ہو، رسول الله مطفي مين ك باته كى بنسبت، اس وقت آب من الله علي الما مسجد خیف میں تھے۔

( دوسری سند ) وہ کہتے ہیں: پھرلوگ اٹھ پڑے اور آپ کا ہاتھ پکر کراہے اینے چہروں پر ملنے لگے، میں نے بھی آپ کا ہاتھ بکڑ کراہے اینے چبرے سے لگایا اور محسوس کیا کہ وہ برف سے زیادہ مختذا اورخوشبو کے لحاظ ہے کستوری سے زیادہ عمدہ ہے۔

سیدناابو جحیفہ زمانیمئر کہتے ہیں:رسول الله مِشْنِیمَیْمِاً دوپہر کے وقت بطحاء كي طرف نكلے، وضو كيا اور دوركعت نما زِ ظهر اور دوركعت نما زِ عصر ادا کی، جبکہ آپ مینے مینے کے سامنے ایک برجھی (بطور سرہ) تھی ادر اس کے پیچیے سے عورتیں اور گدھے گزرتے رے، پھر لوگ کھڑے ہوئے اورآپ ملتے میٹنے کا ہاتھ پکڑ کر اے این چبروں سے ملنے لگے۔ میں نے بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کراہے اینے چہرے پر رکھا (اورمحسوں کیا کہ) وہ تو برف ہے زیادہ مخمنڈااور خوشبو کے لحاظ سے کستوری سے زیادہ عمدہ تھا۔

**فے 11سد**: .....ان دوابواب کی احادیث سے ثابت ہوا کہ نماز سے فراغت کے بعدامام کے پھرنے کے تین طریقے مشروع ہیں، دائیں طرف، بائیں طرف اورلوگوں کی طرف۔ آج کل کئی لوگوں کو نہ صرف ایک طریقے پر پابند پایا گیا ہے، بلکہ وہ دوس بےطریقوں کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>١٨٤٦) تخريج: اسناده صحيح أخرجه الدارمي: ١٣٦٧ ، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٧٤٧٨) (١٨٤٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٥٥٣، ومسلم: ٥٠٣ (انظر: ١٨٧٦٧)

( منظال الجنزي على المنظال ( على المنظل ( على المنظل ( على المنظل المنظل ( على المنظل (٢) بَابُ مَكُثِ الْإِمَامِ بِالرِّجَالِ قَلِيُلاً لِتَخُرُجَ النِّسَاءُ وَالْفَصُلِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّافِلَةِ بخُرُوج أَوْ كَلاَم أَوُ اِنْتِقَالِ امام کا مردوں کے سان عقوڑی دیر تک تھٹم نا تا کہ عورتیں نکل جا کیں اور فرضی اور نفلی نمازوں کے درمیان باہر جانے یا کلام کرنے یا جگہ بدلنے کے ساتھ فاصلہ کرنا

> (١٨٤٨) عَنْ أَمِّ سَلَمَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَـلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ

يَفْضِي تَسْلِيْمَهُ وَيَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ لِ (مسند احمد: ٢٧٠٧٦) (١٨٤٩) (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) أَنَّ النِّسَاءَ فِيْ عَهْدِ رَسُول اللَّهِ عَلَى إِذًا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَ وَالْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ الله على وَتُبَتَ مَنْ صَلْى مِنَ الرَّجَال مَاشَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَامَ الرَّجَالُ ـ (مسند احمد: ٢٧٢٢٣)

> (١٨٥٠) عَن السَّائِبِ بْن يَزيْدَ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةً بن أَبِي سُفْيَانَ الْجُمْعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَ قَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْـجُمْعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَنَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عِنْ أَمَرَ بِلْاِكَ، لا تُوصِلْ صَلاةً بِصَلاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْتَتَكَلَّمَ (مسند احمد: ١٦٩٩١)

سیدہ امسلمہ رفائن سے مردی ہے کہ رسول الله مضافیا کم جب سلام پھیرتے تھ تو آپ مشکھ کے سلام پھیرتے ہی عورتیں اٹھ کر جلی جاتیں اور آپ مٹنے کیا اٹھنے سے پہلے اپنی جگہ میں تھوڑی در کھیرے رہتے۔

(دوسری سند) عبد نبوی میں جب آب مشکر آنا فرضی نماز سے سلام پھیرتے تو عورتیں کھڑی ہو کر چلی جاتیں اور رسول الله طن اورآب طن الله كالمازير صنى والع مرد بيشي ريتے، جب تک الله تعالیٰ کومنظور ہوتا، پھر جب رسول الله ملتے وقع کھڑ ہے ہوتے تو م دبھنی اٹھ جاتے تھے۔

سائب بن يزيد كمت بين: مين في سيدنا معاديه بن الي سفیان فالنو کے ساتھ نماز جمعہ مقصورہ میں اداکی، جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں ائی جگہ میں ہی کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھنے لگا، جب وه (این منزل میس)داخل موئ تو مجھے بلا بھیجا، جب میں ان کے یاس گیا تو انھوں نے کہا: تو نے جو کچھ آج کیا، آئندہ اس طرح نہ کرنا، جب تو جعہ کی نماز ادا کر لے تو اس کے ساتھ یعنی اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھ، جب تک تو کلام کر لے یا وہاں سے نکل جائے ، کیونکہ نبی کریم منتظ آیا نے ا یم حکم دیا ہے کہ تو کسی (فرضی) نماز کے ساتھ کوئی نماز نہ ملاء

<sup>(</sup>١٨٤٨) تخريج: أخرجه البخارى: ٨٣٧، ٨٤٩، ٨٧٠ (انظر: ٢٦٥٤١)

<sup>(</sup>١٨٤٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٨٦٦، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٦٦٨٨)

<sup>(</sup>۱۸۵۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۸۸۳ (انظر: ۱٦٨٦٦)

(۱۸۵۱) عَسِنْ أَبِسِى هُرَيْسَ مَ هَوَ الله عَنِ الدِهِرِيه الدِهِرِيه الدِهِ عَنْ أَبِسِى هُرَوْلَ الله عَنْ آبِ عَنِ الدِهِرِية الدِهِرِية الدِهِرِية الله عَنْ الدِهِرِية عَنْ الدَهِ الله عَنْ الدَهِرِية الله عَنْ الدَهِرَة الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَل

فسوائسد: الله متله معلقه مزيدا حاديث به بين اسيدنا مغيره بن شعبه فالنو سه مروى به كدر سول الله متنا منا الله متنا من الله متنا من الله متنا من الله متنا من الله من ا

ایک صحابی رمول بن النه کیت ہیں: أَنَّ رَسُولَ اللهٰ عِصَلَی الْعَصْر، فَقَامَ رَجُلٌ یُصَلِّی فَرَآهُ عُمَرُ، فَفَالَ لَهُ: إِجْلِسْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُن لِصَلاَتِهِمْ فَصْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: ((أَحْسَنَ الْبُحُلُوبِ عَلَى اللهٰ عَلَيْتَا فَيْ اللهٰ عَلَيْتِ اللهٰ عَلَيْتَا فَيْ اللهٰ عَلَيْتَا اللهٰ عَلَيْتَا فَيْ اللهٰ عَلَيْتَ اللهٰ عَلَيْتَ اللهٰ اللهٰ عَلَيْتَا فَيْ اللهٰ عَلَيْتَ اللهٰ اللهٰ عَلَيْتُ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهٰ اللهُ اللهٰ اللهُ اللهٰ اللهُ اللهٰ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱۸۵۱) تخریج: اسناده ضعیف جدا، ابراهیم بن اسماعیل و حجاج بن عبید مجهولان، ولیث بن ابی سبیم ضعیف، واسانید الحدیث فیها اضطراب لیکن هقیت حال به به که بیروایت ثواهر کی بنا پرضی به به به امام البانی کا نظریه به ابوداود: ۲۰۰۱ (انظر: ۹۶۹۲)

المنظمة المنظ نمازی خارجی کلام کرلے یا آ گے پیچھے ہو جائے۔اکٹر عجمیوں اور بالخصوص ترکوں کی بیادت ہے کہ وہ فرض نماز کے فورآ بعداسی مقام پرسنتوں کی ادائیگی شروع کر دیتے ہیں۔حرمین شریفین میں بھی ان کا یہی انداز ہوتا ہے کہ جونہی امام سلام بھیرتا ہے، بیاوگ اس مقام پرسنت رکعات کی ادائیگی کے لیے فورا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ (صححہ: ۲۵۴۹) معلوم ہوا کہ فرض نماز اوراس کے بعدادا کی جانے والی نفلی نماز کے درمیان کچھ وقفہ ہونا جاہتے، اگر چہ وہ آگے پیچھے ہو جانے یا خارجی کلام کر لینے کی صورت میں ہو۔لیکن اس وقت بیسنت چھوڑی جا چکی ہے، شاذ و نادرلوگ ہیں جواس کا خیال رکھتے میں۔اصل مصیبت یہ ہے کہ عوام وخواص کے ہاں کسی سنت کے زیادہ اہم یا کم اہم ہونے یا اس پرعمل کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں معیاران کا اپنا ذہن یا اپنا مسلک ہے، جس سنت کو ہمارے بروں نے اہمیت دیئے رکھی، وہ ہمارے نز دیک بھی اہم ہوگی اور جس سنت یر ہم سے پہلے عمل نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں ہم بھی خیال نہیں ہوتے۔ یہاں یہ مثال ذکر کر دینا بھی مناسب ہے کہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب لوگوں سے ان کی نماز کے بارے میں یوچھا جاتا ہے تو بے نمازی بول جواب دیتے ہیں: جھوٹ کیول بولیں جی، نماز کے بارے میں ہم سے غفلت ہو جاتی ہے۔ قار کین کرام! آپ خود سوچیں کہ ایک آ دمی نماز کے بارے میں قطعاً سنجیدہ نہیں ہے اور وہ نماز جیموڑ کر کفراور بغاوت کا اظہار کرتا ہے، لیکن جھوٹ بولتے ہوئے اسے ڈر لگنے لگتا ہے، جو'' تقوی'' جھوٹ بولنے کے سامنے روڑے اٹکا تا ہے، وہ نماز ترک كرنے كے سامنے حاكل كيول نہيں ہوتا؟ دراصل بات يہ ہے كہ ہم اسلام كے ايك دوامور كا اہتمام كر لينے كے بعداينے آپ کو کامل مسلمان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ادر اس طرح اپنے حق میں بڑے دھوکے باز ثابت ہوتے ہیں۔

> (2) بَابُ فَضُلِ جُلُوسِ الْمُصَلِّيُ فِي مُصَلَّاهُ بَعُدَ الصَّلاَةِ نمازی کا نماز کے بعد نماز والی جگہ میں ہی بیٹنے رہنا، اس کی فضیلت کا بیان

رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَلَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي سيدناعلى بَنْ اللهِ عَمْ وى هَ كَه رسول الله سَلَيْ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي سيدناعلى بَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الل

(دوسری سند) عطابن سائب کہتے ہیں: میں ابوعبد الرحمٰن سُلَمی کے پاس گیا، جبکہ وہ نماز فجر پڑھ کر اپنی جائے نماز میں ہی

(۱۸۵۲) تخریج: حسن لغیره، وانظر الحدیث بالطریق الثانی (انظر: ۱۲۱۹) (۱۸۵۳) تخریج: حسن لغیره ـ أخرجه البزار: ۹۹۰ (انظر: ۱۲۵۱)

(١٨٥٣) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيق شَان) قَمالَ:

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ السُّلَمِي

( منظال التكريك بنيال ( 2 - المنطق ( 351 ) ( 351 ) ( 2 - المنطق المنطق

بیٹے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا: اگر آپ اٹھ کراپ بستر پر چلے جائیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ موافق ہوگا۔ انھوں نے جوابا کہا: میں سیدنا علی رہائین کو یہ بیان کرتے ہوئے سا کہ رسول اللہ منظ میں نے فرمایا: ''جو تماز فجر ادا کر کے اپنی جائے نماز میں بیٹھ جائے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، ۔۔۔۔۔'' پھر گزشتہ حدیث کی طرح ذکر کیا۔ وَقَدْ صَلَّى الْفَجْرَ وَهُو جَالِسٌ فِى الْمَجْلِسِ فَقُلْتُ: لَوْ قُمْتَ إِلَى فِرَاشِكَ كَانَ أَوْطَأَلَكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا وَكُنْ فَكَانَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا وَكُنْ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا وَكُنْ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا وَكُنْ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا وَكُنْ فَكُولُ: يَعُولُ: يَعُولُ: يَعُولُ: هَمُ حَلَسَ فِي مُصَلَّهُ وَلَى اللهِ عَلَيْ الْفَجْرَ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّهُ وَلَى مَصَلَّهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ .....)) (وَذَكَرَ نَحُو الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِم) - (مسند احمد: ١٢٥١)

#### و کی اسلام کے ساتھ نماز سے خارج ہونا کروجات

# أَبُوَابُ اللَّذُ كَارِ الْوَارِدَةِ عَقْبَ الصَّلاةِ نماز کے بعد کیے جانے والے اذ کار کے ابواب

### (2) بَابُ الْاَدُعِيَةِ الْوَارِدَةِ مِنُ ذَٰلِكَ ان اذ کار میں سے کی جانے والی دعاؤں کا بیان

(١٨٥٤) عَنْ زَيْدِ بْن أَرْفَمَ كَاكَ عَلْ اللهُ عَالَ كَانَ سيمازيد بن ارقم والله عن رَيْد بن أَرْفَم فَي كُريم مِن عَلَيْهُ اين مَمَازَ كَ بِعِدِيهِ وَعَاكِرِتِ شَعِي: "أَلَـلْهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلّ شَيْءِ أَنَاشَهِيْدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ العِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ، اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَنَى الجَعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلّ سَاعَةٍ مِنَ اللَّهُ نُيَّا وَالْآخِرَةِ، ذَاالْجَلاكِ وَالْإِكْرَامِ! إِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ، اللهُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ نُوْرُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللهُ الْأَكْبَرُ اللَّا كُبَرُ حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، اَللَّهُ الْأَكْبَرُ الْآَكْبَرُ-" (ا الله! ہارے رب اور ہر چیز کے رب میں گواہ ہوں کہ تو بی اکیلا رب ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب! میں گواہ ہوں کہ محمد طشے بیانے تیرے بندے اور رسول ہیں، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب! میں گواہ ہول کہ

النَّبَيُّ ﷺ يَــقُــولُ فِي دُبُرِ صَلاَتِهِ: ((اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَنَّي إِنَّاشَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لاَشَريْكَ لَكَ (قَالَ أَبْرَاهِيْمُ مَرَّتَيْن )رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىء، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ العِبَادَ كُلَّهُمْ إِخُوَةٌ، أَلِلْهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ! إِجْعَلْنِي مُسخُلِصًا لَكَ وَأَهْلِيْ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ اللُّهُ نُيِّا وَالْآخِرَ ةِ، ذَاالْجَلالُ وَالْإِكْرَامِ! اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ، اَللَّهُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ، اَللَّهُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، اَللَّهُ الْأَكْبَرُ الْأَ كُرُ-)) (مسند احمد: ١٩٥٠٨)

(١٨٥٤) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف داود الطفاوي، ولجهالة ابي مسلم البجلي- أخرجه ابوداود: ١٥٠٨ (انظر: ١٩٢٩٣) المن المنافذ عن المنافذ المنافذ المنافذ عن المنافذ ال

سارے بندے بھائی بھائی ہیں، اے اللہ! ہمارے رب اور ہر چیز کے رب! مجھے اور میرے اہل کو دنیا و آخرت کی ہر گھڑی میں اپنے لئے مخلص بنادے، اے جلال و اکرام والے! سن لے اور قبول کرلے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، آسانوں اور زمین کا نور ہے اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔)

سیدنامعاذ بن جبل والنی سے روایت ہے کہ نبی کریم طاف آئے نے ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر فر مایا: ''اے معاذ! بقیناً میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔' سیدنا معاذ والنی نی آپ طاف آئے اللہ کے رسول! میں بھی آپ سے مجان میں بھی آپ سے مجت کرتا ہوں۔ پھر آپ طاف آئے نے فر مایا: معاذ! میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو ہر نماز میں سے دعا پڑھنا ہر گزند چھوڑ نا: ''اک لُھ ہُم آ اِ نِی نَد واللہ! اپنا ذکر، شکر اور وَشُکو لَا وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ. " (اے اللہ! اپنا ذکر، شکر اور انھوں عقبہ بن مسلم کو یہی فائے نے ابوعبد الرحمٰن صنا بحی کو اور انھوں عقبہ بن مسلم کو یہی فیصیت کی۔

الْمُقْرِى حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُفْبَةً بْنَ الْمُقْرِى حَدَّثَنِى أَبِي ثَنَا الْمُقْرِى حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ مُسلِم التَّجِبِي يَعَفُولُ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ السَّخَلِم التَّجِبِي عَنْ الصَّنَابِحِي عَنْ مُعَاذِ السَّخَلِق عَنْ الصَّنَابِحِي عَنْ مُعَاذِ السَّجَبِلِ وَ الْمُعَاذُ النَّبِي الصَّنَابِحِي عَنْ مُعَاذِ السَّمَ قَالَ: ((يَامُعَاذُ النِّي الْمَعَاذُ النِّي الْمُعَاذُ النِّي اللَّهِ اللَّهُ ا

23

فواند: ..... باب 'نماز میں جامع منقول دعاؤں کا بیان' کے آخر میں بیوضاحت کی جا چکی ہے کہ بید دعا سلام سے پہلے پڑھنی چاہیے۔

(١٨٥٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالِينَا عَنِ النَّبِي فَيَ النَّبِي فَيْ النَّبِي فِي النَّذِي النِي النِي النَّذِي النِي النَّذِي النَّ

(۱۸۵۵) تخریج: اسناده صحیح أخرجه ابوداود: ۱۵۲۲، والنسائی: ۳/ ۵۳ (انظر: ۲۲۱۹) (۱۸۵۸) تخریج: اسناده صحیح أخرجه ابو نعیم: ۹/ ۲۲۳، والحاکم: ۱/ ٤٤٩ (انظر: ۷۹۸۷)

قَىالَ: ((اَتَّحِبُوْنَ أَنْ تَجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ؟ قُولُوا اَللَّهُ مَّ أَعِنَّا عَلَى شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْسِنِ عِبَسادَتِكَ \_)) (مسند احمد: ٧٩٦٩)

(١٨٥٧) عَن أُمِّ سَلَمَةً وَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَن أُمِّ سَلَمَةً وَ اللهِ الصَّبْعَ حِيْنَ اللهِ عَلَى الصَّبْعَ حِيْنَ يُسَلِّمُ: ((اَللهُ سَمَ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقَا وَاسِعًا (وَفِي رِوَايَةٍ طَيِّبًا) وَعَمَلاً مُتَقَدِّد)) (مسند احمد: ٢٧٢٦٧)

(١٨٥٨) عَنْ عَلِي فَكَاثَ فِي فِي صِفَةِ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ فَلَى قَالَ: فَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ وَسُولِ اللهِ فَلَى قَالَ: فَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ: ((اَللهُ مَّا أَغُفُ وَمَا أَخُورُكُ وَمَا أَعُلَنْتُ وَمَا أَخُدُرُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَشْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِيْ، أَنْتَ الْمُوَّخِرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ للمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَّخِرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ للمَقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَّخِرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ للهُ (مسند احمد: ٧٢٩)

"كياتم چاہتے ہوكہ پورى كوشش كے ساتھ دعا كيا كرو؟ تو پھر اس طرح كہا كرو:"اَكُلُهُم أَعِنّا عَلَى شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَخُرِكَ وَحُرسن عِبَادَتِكَ-" (اےاللہ!اپے شكر، ذكراوراچى عبادت كرنے ير ہمارى مدوفرما) ـ"

فواند: سصح مسلم كى روايت كالفاظ يه بن: ثُمَّ يكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيْمِ-يعن: پهرآخرى (دعا) جوآپ مظامين تشهداورسلام كه ما بين پر صفته تنه، (وه يه بوتى تقى)-

<sup>(</sup>۱۸۵۷) تـخـريـج: اسناده ضعيف، لابهام مولى ام سلمة ـ أخرجه ابن ماجه: ٩٢٥، والطيالسي: ١٦٠٥ (انظر: ٢٦٦٠٢)

<sup>(</sup>١٨٥٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٧١ (انظر: ٧٢٩)

سیدنا حارث تمیمی بناتی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله طشکی آنے بجھے فرمایا: ''جب تو صبح کی نماز پڑھے تو کی آدی ہے کوئی بات کرنے ہے پہلے سات مرتبہ یہ دعا پڑھ: ''السلّه شمّ أَجِسرنِنی مِنَ النّارِ" (اے اللّه! مجھے آگ ہے بچا۔) پس اگر تو اس دن میں فوت ہوگیا تو الله تعالی تیرے لئے آگ ہے بچاوک کھ دے گا اور ای طرح جب تو مغرب کی نماز پڑھے تو کی آدی ہے کوئی بات کرنے ہے پہلے سات مرتبہ یہ دعا پڑھ: 'اللّه مَّ إِنّی أَسْ اَلْكُ الْجَنَّة ، اَللّٰه مَّ اِنّی مِنَ النّادِ" (اے الله! میں تجھ ہے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے الله! مجھے آگ ہے بچالے۔) پس اگر تو اس رات کو ہوگیا تو اللّه تعالیٰ تیرے لئے آگ ہے بچالے۔) پس اگر تو اس رات کو ہوگیا تو اللّه تعالیٰ تیرے لئے آگ ہے بچالے۔) پس اگر تو اس رات کو ہوگیا تو اللّه تعالیٰ تیرے لئے آگ ہے بچالے۔) پس اگر تو اس رات کو ہوگیا تو اللّه تعالیٰ تیرے لئے آگ ہے بچالے۔)

سيدناشداد بن اوس بوالني کتے بيس که رسول الله مضطرا به بميں نماز ميں يا نماز کے آخر ميں پڑھنے کے ليے چند کلمات کی تعلیم دية سے، وہ کلمات يہ بيں: "اَلسلْهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فِی الْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ عَزِیْمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُکْرَ نِعْمَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُکْرَ نِعْمَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَعُمْتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسُالُكَ مَنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ مَنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسُولُ كَى يَحْتَلَى كَا مِوال كَرَا ہُوں، مِن جَه سے بَعلائی کی پَحْتَلَی کا موال کرتا ہوں، میں جھے سے بھلائی کی پُحتَلَی کا موال کرتا ہوں، میں جھے سے بھلائی کی پُحتَلَی کا اورا چھے انداز میں تیری جھے سے تیری نعت کے شکر ادا کرنے کا اورا چھے انداز میں تیری

<sup>(</sup>١٨٥٩) تمخريج: اسناده ضعيف، مسلم بن الحارث جهله الدارقطني، ولم يؤثر توثيقه عن غير أبن حبان. أخرجه ابوداود: ٥٠٨٠ (انظر: ١٨٠٥٤)

<sup>(</sup>۱۸٦٠) تسخریج: حسن بطرقه ـ أخرجه ابن ابی شیبة: ۱۰/ ۲۷۱، وابن حبان: ۹۳۵، والطبرانی: ۷۱۵۷ (انظر: ۱۷۱۱۶، ۱۷۱۳)

#### المجيل (356) (356) (المجيل المرك ماته نماز سے خارج ہوتا) 2 - كالمنك المناطقة

عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سالم دل اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے ان (گناہوں کی) کی بخشش کا سوال کرتا ہوں جن کوتو جانیا ہے، میں تجھ سے ہراس خیر کا سوال کرتا ہوں، جس کوتو جانتا ہے اور میں تجھ سے ہراس شرّ ہے بناہ حاہتا ہوں،جس کوتو جانتا ہے)۔''

> فواند: ..... بيدعا تو سلام سے پيلے كرنى جا ہے، جيسا كەن فى صلاتنا' كالفاظ سے واضح مور ما ہے۔ (٢) بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّسُبِيُحِ وَاليَّحُمِيُدِ وَالتَّكِبِيُرِ وَالْإِسْتِغُفَارِ عَقُبَ الصَّلَوَاتِ نمازوں کے بعد سبیح ،خمید، تکبیراوراستغفار کا بیان

> > رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِيْنَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاَ نِيْسِ وَكَبُّس الله ثَلاثًا وَثَلاَئِين ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، ثُمَّ قَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، غُفِرَلَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ-)) (مسند احمد: ۸۸۲۰)

(١٨٦٢) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَاذَرٌ وَعَلَيْهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّنُوْرِ بِ الْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُومُونَ كَـمَا نَصُومُ وَلَهُم فُضُولُ أَمْوَالِهم يَتَصَدَّقُوْنَ بِهَا، وَلَيْسَ لَنَا مَانَتَصَدَّقُ بِهِـ فَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَيَّ : ((أَفَلا أَدُلُّكَ عَلَى

فرمایا: 'جس نے ہرنماز کے بعد تینتیں مرتبہ سُبْحَانَ اللهِ ، تينتيس مرتبه الْحَمْدُ لِلَّهِ اورتينتيس مرتبه اللَّهُ اَكْبَرُ كها، بيه نانوے (کلمات) ہو گئے، پھراس نے سو(۱۰۰) کو پورا کرنے ك لِحَكِهِا: لا إله إلا ألله وَحْدَهُ لاشريْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُوَ عَلَى كَلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لو اس کے گناہ بخش دیے جا ئیں گے، اگر چہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابرہوں۔"

سیدنا ابو ہر مرہ خانند بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوذر خانند نے کہا: اے اللہ کے رسول! صاحب مال لوگ تو سارا اجر لے گئے ہیں، (وہ اس طرح کہ) وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے بیں اور وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، کیکن ان کے پاس زائد مال ہیں جن کا وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہمارے نے فربایا: ''کیا میں ایسے کلمات کی طرف تیری رہنمائی نہ کر

<sup>(</sup>١٨٦١) تخريج: أخرجه مسلم: ٩٧٥ (انظر: ٨٨٣٤)

<sup>(</sup>١٨٦٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٨٤٣، ٦٣٢٩، ومسلم: ٥٩٥ (انظر: ٧٢٤٣)

المنافي المنا

كَلِمَاتٍ إِذَا عَمِلْتَ بِهِنَّ أَذْرَكْتَ مَنْ سَبَقَكَ وَلاَ يَلْحَقُكَ إِلَّا مَنَ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ؟)) وَلاَ يَلْمَ قُكَ إِلَّا مَنَ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ؟)) فُلْتُ: بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: ((ثُكَيِّرُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَقَ ثَلاثًا وَثَلاثِيْنَ، وَتُسَيِّحُ ثَلاثًا وَثَلاثِيْنَ، وَتُسَيِّحُ ثَلاثًا وَثَلاثِيْنَ، وَتُسَيِّحُ ثَلاثًا وَثَلاثِيْنَ، وَتُحْتِمُهَا بِلاَ إِلٰهَ إِلاَ وَلَهُ وَنَحْمَمُ لُلاثًا وَثَلاثِيْنَ، وَتَخْتِمُهَا بِلاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهِ اللهِ وَنَحْمَدُ لُلاثًا وَثَلاثِيْنَ، وَتُحْمَدُ وَلَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ لَلْمُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لا تَلْمَ حَلْقَ كُل صَلاقً ثَلاثًا للهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُ لَلْمُ فَيْ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَفِي لَا اللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَفِي لَا اللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَفِي لَا اللهُ عَلَى كُل صَلاَقً ثَلاثًا لَهُ اللهُ اللهُو

(١٨٦٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَكُلَّ صَلاَةٍ ثَلاثًا أَمِرْنَا أَنْ نُسَبِّعَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِيْنَ وَنُكَبِرَ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ وَنُكَبِرَ أَرْبَعًا وَقَيْلَ لَهُ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ تُسَبِّحُوا وَعَيْلَ لَهُ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ تُسَبِّحُوا اللهِ عَلَىٰ اللهُ الله

احمد: ۲۱۹۳٦)

دول کہ جب تو ان برعمل کرے گا تو تو سبقت لے جانے والوں کو یا لے گا اور تیرے (مقام) کو کوئی بھی نہیں یا سکے گا، مگروہ جو تیرے عمل کی طرح کاعمل کرے گا؟" میں نے کہا: كيون نبين: اح الله كرسول! آب مَشْفَقَتِ أَفْ فرمايا: "تو نے ہرنماز کے بعد تینتیں مرتبہ اللّٰہ اکبر، تینتیں مرتبہ سجان اللّٰہ اور تینتیں مرتبہ الحمد لله کہنا ہے اور اس دعا کے ساتھ اس کوختم كَرَنَا جِ: لاَ إِلَـٰهَ إِلَّا السَّلَّـٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ آيك روایت میں ہے: ''تو نے ہر نماز کے بعد تینتیں مرتبہ سجان الله، تینتیس مرتبه الحمد لله اور چونتیس مرتبه الله اکبر کهنا ہے۔'' سیدنازید بن ثابت رہائی کہتے ہیں:ہمیں حکم تو بیردیا گیا کہ ہر نماز کے بعد ہم تینتیں موتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ ، تینتیں مرتبہ ٱلْمَحَمْدُ لِلَّهِ، حِزْتِيسِ مرتبهِ ٱلللَّهُ ٱكْبَرْكُهِينِ لِيَن الكِ انصاری کوخواب آیا اوراس سےخواب میں یو جھا گیا: کیا تہمیں وفعد سُبْحَانَ اللهِ (اوردوسرے اذکار) کھو؟اس نے خواب

میں جواب دیا: جی ہاں، تو خواب میں آنے والے نے کہا: تم

يجيس يجيس مرتبه كرلواور يجيس مرتبه كالألفه وإلا الله كااضافه

كراو - جب صبح موئى تو وہ نبى كريم مائيكية كے ياس آيا اور

آب مطنع كل الله مطبي أنه الله مطبي أنه الله مطبي الله مطبي الله مطبي الله الله مطبي الله الله الله المطبيرة

فوائد: سساس حدیث مبارکہ سے ان تبیعات کی یہ تعداد ثابت ہوئی: پھیس مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰهِ ، پھیس مرتبہ اللّٰهِ ، پھیس مرتبہ اللّٰهُ ، پھیس مرتبہ اللّٰهُ اَکْبَرُ اور پھیس مرتبہ اللّٰهُ اِلّا اللّٰهُ عام طور پرلوگوں کو اس عمل کاعلم نہیں ہے، اگر کسی کو معلوم ہے تو شاید وہ عمل نہ کر سکا ہو، ہمیں اپنی زندگیوں میں نبی کریم مشے ایک کے تمام سنتوں پڑمل کرنا جا ہے۔

فرمایا:''ایسے ہی کرلو۔''

(١٨٦٣) تخريج: اسناده صحيح أخرجه الترمذي: ٣٤١٣، والنسائي: ٣/ ٧٦ (انظر: ٢١٦٠٠)

المارك ماته نماز عدان المارك ( عالم كالمورون المارك ماته نماز عدان المراكم المورون المراكم المورون المراكم ال

(١٨٦٤) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِن عَمْرو بْن الْعَاصِ وَلِكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((خَلتَان مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِمَا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ .)) قَالُوْا: وَمَا هُمَا يَارَسُوْ لَ اللَّهِ!؟ قَالَ: ((أَنْ تَمْحُمُدُ اللَّهَ وَتُكَبِّرَهُ وَتُسَبِّحُهُ فِي دُبُرِ كُلَّ صَلاَ ةِ مَكْتُوبَةِ عَشْرًا عَشْرًا وَإِذَا أَتَيْتَ إِلَى مَضْجَعِكَ تُسَبِّحُ اللَّهَ وَتُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَةً مَرَّ ةِ، فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِاتَتَان بِاللِّسَان وَأَلْفَانِ وَخَمْسُمِاتَةٍ فِي الْمِيْزَانَ، فَأَيُّكُمُ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِاثَةِ سَيِّئَةٍ؟)) قَالُوا: كَيْفَ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا قَلَيْلٌ؟ قَالَ: ((يَجِيءُ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلاَتِهِ فَيُدَكِّرُهُ حَاجَةَ كَذَا وَكَذَا فَلا يَقُولُهَا وَ يَأْتُهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوَمُهُ فَلاَ يَقُولُهَا.)) قَالَ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ. (مسند احمد: ۲۶۹۸)

سیدناعبدالله بن عمرو بن عاص منافله بیان کرتے ہیں که رسول گا، وہ اسے جنت میں داخل کردس گی، وہ دوآ سان تو ہں لیکن عمل کرنے والے تعوڑے ہیں۔'' لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وه دو میں کون ی؟ آب مشکران نے فرمایا: " مرفرض نماز ك بعدوس وسمرته المحمدُ لِلَّهِ ، اللَّهُ اكْبَرُ اور سُبْحَانَ الله كهنا، پهرجب تواي بسريرآئ توسومرت سُبْحانَ اللهِ ، اَللهُ أَكْبَرُ اور اَلْحَمْدُ لِلهِ كَمِ، بيزبان برتوكل دوسو پياس کلمات هول گے،ليکن ترازو ميں دو ہزار پانچ سو ہوں گے، (اب ذرابہ تو بتاؤ کہ) تم میں سے کون ہے جوایک دن رات میں دو ہزار یانچ سو برائیاں کرتا ہو؟ " صحابہ نے کہا: تو پر مل کرنے والے کم کیے ہول گے؟ آپ مطابعاتی نے فرمایا: "شیطان نماز میں ہی تمہارے یاس آ جاتا ہے اور ضروریات یا د کروانا شروع کر دیتا ہے، پس وہ (سلام کے بعد فورا کھڑا ہو جاتا ہے اور) یہ کلمات کہ نہیں یا تا، اس طرح وہ (رات کو) سوتے وقت بھی آ جاتا ہے اور اس ذکر سے پہلے ہی اسے سلا دیتا ہے، پس وہ بیکلمات نہیں کہد یا تا۔'' راوی کہتا ہے: میں نے و یکھا کدرسول الله منظ این این ماتھ سے ان کوشار کرتے تھے۔

فوافد: سستار کین کرام! آپ کواس ذکری عظمت کا انداز ہو جو چکا ہوگا کہ بیانہائی آسان عمل روزانہ ڈھائی ہزار نیکوں کا سبب بنتا ہے، لیکن آپ مانیں یا نہ مانیں، نمازیوں کی بھاری اکثریت اس کا اہتمام کرنے سے عاجز ہے، اب مالی قوم بن چکے ہیں کہ چائے کی ایک ایک جبل میں ڈیڑھ دو دو و گھنے ضائع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کے گھر کے بارے میں ہمارے آلودہ ذہنوں میں ایک ہی قانون رچ بس چکا ہے کہ مجد میں آنے میں دیر کی جائے اور جلدی جلدی وہاں سے نکل جایا جائے، اگر کسی مجد میں فرضی نماز کے بعد کوئی آجما کی دعا یا پانچ چے منٹوں کا درس ہو جائے تو سارے نمازی اس ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اکثر نمازیوں کی مجد سے نکلنے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر

<sup>(</sup>۱۸٦٤) تـخـريـج: حديث حسن لغيره ـ أخرجه ابوداود: ٥٠٦٥، والترمذي: ٣٤١٠، والنسائي: ٣/ ٧٤ (انظ : ٨٤٤٨، ١٠٠)

سیدناعلی مناشیہ سے روایت ہے کہ وہ اور سیدہ فاطمہ وناشی تیدیوں میں سے ایک خادم کا سوال کرنے کے لیے نبی کریم مٹنے مانے ایک آئے، تا کہ بعض کام وہ کر دے اور اس طرح ان پر ذراتخفیف ہو جائے۔لیکن آپ مشکھ آپا نے ان کو خادم دینے سے انکار کر دیا، ..... سارا قصہ ذکر کیا ..... پھر ہی کریم مُضَافِیاً نے ان دونوں سے فرمایا: '' کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دے دوں جو اس چیز ہے بہتر ہے، جس کا تم نے سوال کیا ہے؟" انھوں نے کہا: کیوں نہیں۔آپ مطاع آنے آئے فرمایا " چند کلمات ہیں، جریل علیہ السلام نے مجھے ان کی تعلیم دی ہے۔" پھرآپ مظامین نے فرمایا: "تم برنماز کے بعدوی مرتبه سُبْحَانَ اللَّهِ ، وسمرتبه ٱلْحَمْدُ لِللهِ اوروس مرتبه اَللَّهُ أَكْبَرُ كَهِو، كِرجبتم اين بسر يرآؤتو تينتيس مرتبه سُبْحَانَ الله ، تينتيس مرتبه ٱلْحَمْدُ لِلله اور چونتيس مرتبه اَللَّهُ اَكْبَرُ كَهِو''سيدناعلى وَالنَّوْ نَ كَهَا: الله كالشما جب ي رسول الله طن ولي نے مجھے به کلمات سکھائے ، تب سے میں نے ان کوترکنہیں کیا۔ ابن کوانے کہا: کیاصفین والی رات بھی نہیں چھوڑے تھے؟ انہوں نے کہا: اے اہل عراق! تہہیں الله

معرفت اور دینی اور اخر وی امور میں عدم دلچیسی ہے۔ (١٨٦٠) عَنْ عَلِيٌّ ﴿ فَالِيُّ وَقَلْهُ وَقَلْدُ جَاءً إِلَى النَّبِي عِنْ اللَّهِ مُو وَفَاطِمَةُ وَلَا يَطُلُبَان خَادِمًا مِنَ السَّبِي يُحَفِّفُ عَنْهُمَا بَعْضَ الْعَمَلِ فَأَبِي عَلَيْهِمَا ذٰلِكَ فَذَكَرَ قِصَّةً قَالَ: ثُمَّ قَالَ النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمَا بِخَيْرِ مِمَّا سَـأَلتُمَانِيُ ؟)) قَالا: بَلَى لَهُ لَقَالَ: ((كَلِمَاتُ عَلَّمَ نِيْهِ نَّ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ تُسَبِّحَان فِعَي دُبُر كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدَان عَشْرًا، وَتُكَبِّرَان عَشْرًا، وَإِذَا أَذَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبْحَا ثَلاثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَكَبّرا أَرْبَعًا وَثَلاَ ثِيْنَ ـ )) قَالَ: فَوَ اللَّهِ مَا تَرَ كُتُهُنَّ مُنْدُ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى . قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكُوَّاءِ: وَلا كَيْلَةَ صِفِيْنَ؟ فَقَالَ: قَاتَلَكُمُ اللهُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، نَعَمْ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِينَ. (مسند احمد: ۸۳۸)

(١٨٦٥) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابن ماجه: ١٥٦ ، وابن ابي شيبة: ١٠/ ٢٣٢ (انظر: ٨٣٨)

#### 

فواند: .....قصہ سے مرادسیدہ فاطمہ رہ گانی کی شکایات کی تفصیل ہے، نیز اس میں اس ساز و سامان کا بھی ذکر ہے، جوآپ مطن آئی نے سیدہ کو ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ صفین والی رات سے مراد وہ لڑائی ہے جو سیدتا عثمان رہائین کی شہادت کی وجہ سے سیدتا علی رہائی اور اہل شام کے درمیان لڑی گئی تھی، ویسے فرات کے قریب ایک جگہ کا نام صفین ہے، جس میں یہ جنگ ہوئی تھی۔

(دوسری سند) سیدنا ابو درداء زمانشن کے پاس ایک آدمی بطور مہمان آیا، انھوں نے اس سے بوچھا: کیاتم تھہرو گے کہ ہم (١٨٦٦) عَنْ أَبِسَى عُسَمَرَ الصِّينِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ قَالَ: يَعَمُولُ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مُقِيمٌ فَنُسَرِّحُ أَوْظَاعِنٌ فَنَعْلِفُ؟ قَالَ: فَإِنْ قَالَ لَهُ ظَاعِنٌ قَالَ لَـهُ: مَاأَجِدُ لَكَ شَيْنًا خَيْرًا مِنْ شَيْءٍ أُمَرَنَا بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْأَجْرِ، يَحُجُّونَ وَلاَ نَحُجُ ، وَيُحَاهِدُونَ وَلاَ نُجَاهِدُ ، وَكَذَا وَكَـٰذَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((أَلاَ أَدُلُكُمْ عَـلَى شَيْءٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ جِنْتُمْ مِنْ أَفْضَل مَايَجِيءُ بِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ، أَنْ تُكَبِّرُوا اللَّهَ أَرْبَعُاوَثُلاَ ثِيْنَ، وَتُسَبِّحُوهُ ثَلاثًا وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدُوا ثَلاَثُما وَ ثَلاَثِينَ فِي دُبُر كُلّ صَلاَةِ-)) (مسند احمد: ٢٨٠٦٥) (١٨٦٧) (وَعَـنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) قَالَ: نَزَلَ

بِأَبِي الدَّرْدَاءِ رَجُلٌ فَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاءِ: مُقِيْمٌ

(١٨٦٦) تمخريج: صحيح بطرقه وشواهده، وهذا اسناد ضعيف لجهالة حال ابي عمر الصيني ـ أخرجه النسائي في "الكبرى": ٩٩٧٨، وابن ابي شيبة: ١٠/ ٣٣٥ (انظر: ٢٧٥١٥) وانظر الحديث بالطريق الثاني (١٨٦٧) تمخريج: صحيح بطرقه و شواهده ـ أخرجه الطيالسي: ٩٨٢، والطبراني في "الدعاء": ٢١، ٧١٠ والمنسائي في "عمل اليوم والليلة" كما في "تحفة الأشراف": ٨/ ٢٣٧، وابن ابي شيبة: ١٠/ ٢٣٥ (انظر: ٢٧٠٩) وانظر الحديث بالطريق الاول

الراب كران المراب المنظمة المراب الم سواری کو جراگاہ میں لے جائیں یا چلے جاؤ کے کہ ہم اس کو يبين حاره وال وي؟ اس نے كها: جي، مين تو جانے والا ہوں۔ بین کر انھوں نے کہا: تو پھرمیں مجھے زاد راہ ویتا ہے اور وہ ایبا زادِ راہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس سے بہتر ہوتی تو میں تحقیے وہ دے دیتا، (تفصیل یہ ہے) کہ میں رسول الله ملتے اللہ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مالدار لوگ تو ونیا و آخرت لیے جا رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وه صدقه كرتے ميں اور بم صدقة نبيل كرتے۔آپ السي اور بم فر مایا: '' کیا میں تیری رہنمائی ایسی چیز کی طرف کر دوں کہ اگر تو نے اس برعمل کیا تو تجھ سے پہلے والے بھی تجھ سے سبقت نہیں لے جاسکیں گے اور تیرے بعد دالے بھی (تیرے مقام) کو نہیں پہنچ یا کیں گے، مگر وہ جو تیرے والا ہی عمل کرے گا۔ ہر نماز کے بعد تینتیں وفعہ سُبْحَانَ اللّٰهِ ، تینتیں وفعہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ إور خِوْتِيس مرتبه اللَّهُ أَكْبُر كَهِنا "

فَنُسَرَّحُ أَمْ ظَاعِنٌ فَنَعْلِفُ؟ قَالَ: بَلْ ظَاعِنٌ ، قَـالَ: فَإِنِّي سَـأُزُودُكَ زَادًا لَـوْ أَجِدُ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ لَزَوَّ دْتُكَ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يارَسُولَ اللهِ ا ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالدُّنْيَا وَ لَآخِرَةِ، نُصَلِّى وَيُصَلُّونَ وَنَصُومُ وَيَصُومُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ. قَالَ: أَلاَ أَذُلُكَ عَلَى شَيْءٍ إِنْ أَنْتَ فَعَلْتَهُ لَمْ يَسْبِقْكَ أَحَدُ كَانَ قَبْلَكَ وَلَمْ يُدْرِكُكَ أَحَدٌ بَعْدَكَ إِلَّا مَنْ فَعَلَ الَّذِي نَفْعَلُ ، دُبُرَ كَلّ صَلاَ ةِ ثَلاثًا وَثَلاثِيْنَ تَسْبِيْحَةً، وَثَلاثًا وَثَلاَثِينَ تَحْمِيلُةً، وَأَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ تَكْبِيْرَةً ـ (مسند احمد: ٢٢٠٥٢)

مولائے رسول سیدنا ثوبان واللہ سے مروی ہے کہ جب رسول الله ﷺ ين ابني نماز سے سلام بھيرتے تو تين وفعہ بخشش طلب كرت اور كمريه دعا يرصح: "اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلسَّلامُ وَمِنْكَ السَّلاَّمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلالَ وَالْإِكْرَامِ-" (اك الله! تو سلام ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے تو بابر کت ے اے شان وعزت والے۔)

(١٨٦٨) عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَر فَ مِنْ صَلاَتِهِ اِسْتَغْفَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتِ نُـمَّ قَالَ: ((اللَّهُم أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ اسَّلام م تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلال وَالْإِكْرَام ـ)) (مسند احمد: ۲۲۷۲۳)

فواند: .... ايك روايت ين "إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ" كى بجائ "إِذَا إنْ صَرَفَ" كالفاظ إن ادراس مقام پر"انسراف" کے معانی سلام کے ہیں۔علائے اسلام کا اتفاق ہے کہ سلام کے بعد درج بالا اور دیگرمسنون اذکار مستحب ہیں، فرض نہیں ہے، بہر حال الله تعالیٰ کا ذکر بڑی اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کی نماز دں میں برانقص موجود ہے۔

<sup>(</sup>١٨٦٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٩٩١ (انظر: ٢٢٣٦٥)

## المرا منظال المنظال المنظال المنظل ( 362 ) ( 362 ) ( عام كان عال المنظال المنظل المنظ (٣) بَابُ جَامِع الْاَذْكَارِ وَتَعَوُّذَاتٍ وَاَدْعِيَةٍ وَقِرَاءَ قِ بَعُضِ سُوَرِ عَقْبَ الصَّلَوَاتِ نمازوں کے بعداذ کار، تعوذات، ادعیہ اور بعض سورتوں کے پڑھنے کا جامع بیان

(١٨٦٩) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ سيدنا ابو بكره وفائن سيدنا وكرا من كريم النفيلة برنمازك بعديدها راعة تع: "اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَ فَسُر وَعَذَابِ الْقَبْرِ - " (ا ح الله ! مِن كفر ، فقر اور عذاب قبرے تیری بناہ طلب کرتا ہوں۔)

> احمد: ۲۰۶۸) (١٨٧٠) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ) أَنَّهُ مَرَّ بِـوَالِـدِهِ وَهُـوَ يَـدْعُـوْ وَيَـقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِوَعَذَابِ الْقَبِرْ، قَالَ فَأَخَذْتُهُنَّ عَنْهُ وَكُنْتُ أَدْعُوْبِهِنَّ فِي دُبُر كُلِّ صَلاَ ةِ، قَالَ: فَمَرَّ بِي وَأَنَا أَدْعُو بِهِنَّ فَقَالَ: يَابُنَيَّ! أَنِّي عَقَلْتَ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: يَاأَبَنَاهُ سَمِعْتُكَ تَدْعُوبِهِنَّ فِي دُبُر كُلّ صَلاَةِ فَأَخَدْتُهُنَّ عَنْكَ ، قَالَ: فَالْزَمْهُنَّ يَا بُنَيّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى كَانَ يَدْعُوْ بِهِنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَقٍ - (مسند احمد: ٢٠٧٢٠) ('١٨٧) عَنْ عَلِي ﴿ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى كَانَ

يَـفُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ: ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

بِرِضَكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ

عُـفُـوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاأَحْصِيْ ثَنَاءً

أَبِيْهِ ﴿ فَكُنَّ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَـانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ

كُلِّ صَلاةِ: ((اَلسُّهُ مَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ

الْـكُـفْر وَالْـفَقْر وَعَذَابِ الْقَبْرِ-)) (مسند

(دوسری سند)مسلم بن ابی بکرہ کہتے ہیں: میں اینے والد کے ياس سے گزرااوروہ بيدعا كررہے تھے:"اَكُلُهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ-" تُومِس نِ بَعَي ان سے بیدعا یاد کرلی اور ہرنماز کے بعداس کو بڑھنا شروع کر دیا۔ایک دفعہ (میرے والد) میرے پاس سے گزرے اور میں بددعا كرر باتقاء انہوں نے مجھ سے يوجھا: بچوا بيكلمات تونے کہاں سے سکھے ہیں؟ میں نے کہا: اباجان! میں نے آپ کو ہر نماز کے بعدان کو بڑھتے ہوئے ساتھا، اس طرح میں نے سے کلمات آپ سے سیکھ لیے۔انھوں کہا: پیارے بیٹے!ان کولازم كر كيونكه رسول الله مطفحة آيل برنماز كے بعد ان كو يڑھتے تھے۔ سیدنا علی و خاتیز سے روایت ہے کہ نبی کریم منتے ہے ور کے آخر مِن يه دعا يرصة تع: "اَللهُمَّ إِنِّنْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاأُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ

<sup>(</sup>۱۸۶۹) تخریج: اسناده قوی علی شرط مسلم ـ أخرجه النسائی: ۳/ ۷۳ (انظر: ۲۰۳۸۱، ۲۰۴۹) (١٨٧٠) تـخـريـج: اسناده قوى على شرط مسلم. أخرجه البيهقي في "كتاب الدعوات": ٢٩٤، وأخرج بنحوه الترمذي: ٣٥٠٣، والحاكم: ١/ ٥٣٣، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٠٤٤٧) (١٨٧١) تـخريج: اسناده قويـ أخرجه ابوداود: ١٤٢٧، والنسائي: ٣/ ٢٤٨، وابن ماجه: ١١٧٩ (انظر: (904,401)

المراكز منظ الله المنظر الله المراكز عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ـ)) عَلَى غَنْسِكَ ـ" (ا الله! بالشبيس تيري ناراضكي سے تیری رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں،میں تیری سزا سے تیری معافی کی بناہ طلب کرتا ہوں اور میں تجھے سے تیری بناہ کا طلب گار ہوں، میں تیری ثنا بیان نہیں کرسکتا، تو تو ویسے ہی ہے جیسے تونے خوداین ثنابیان کی۔)

فواند: .....الله تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر نارانسکی اور سزا بھی ہوسکتی ہے اور رضامندی و معانی بھی ،اس لیے جس چیز کا نتیجہ بندے کے حق احچھا ہے، اس کا سوال کیا جارہا ہے اور دوسری چیز وں سے پناہ طلب کی جارہی ہے۔

سیدنامغیرہ بن شعبہ خالئیں کے کا تب وَرَّ اد سے روایت ہے سیدنا مغیرہ رضافنہ نے سیرنا معاویہ رضافنہ کی طرف لکھا کہ رسول الله طَيْ عَيْنَ جب سلام بهيرت توكيت تصد: "كا إلْه الله وَحْدَهُ لاشريْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعَطَيْتَ وَلا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْهَ جَدُّ " (الله كے سواكوكي معبود برحق نہيں، وه اكيلا ہے اس كا كوئى شريك نبيس، سارى بادشاجت اور سارى تعريف اس كيلية ہاور وہ ہر چیز یر قادر ہے۔اے اللہ! تیری عطا کو کوئی رو کئے والانبيس اور تيري روكي موئي چيز كوكوئي عطا كرنے والانبيس، اور ، ولت مندکو (اس کی) دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا عتی۔) (دوسری سند)سیدنا معاویه رخانتیهٔ نے سیدنا مغیرہ زخانیهٔ کی طرف لکھا کہ میری طرف الی چیز لکھو جوتم نے رسول اللہ مُشْعَدَةً سے في مو، انہوں نے كہا: جبآب مشتقدة نماز ير هكر فارغ موتة توكيت : "لا إله إلا الله أسسس" بيلي حدیث کی طرح ذکر کی۔

(١٨٧٢) عَنْ وَرَّادٍ كَاتِب الْمُغْيرَةِ بْن شُعْبَةَ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ وَ اللَّهِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: ((لا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْـحَـمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، ٱللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعَطَيْتَ وَلا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ )) (مسند احمد: ۱۸۳۷۷)

(مسند احمد: ۹۵۷)

(١٨٧٣) (وَعَنْسهُ مِنْ طَرِيقِ ثَان) قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيْرَةِ أَنِ اكْتُبُ إِلَىّ بِشَىء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى فَفَرَغَ قَالَ: ((لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ (فَلْكَكُسرَ الْحَدْيِثَ بِنَحْو مَاتَقَدَّمَ) ـ (مسند احمد: ۱۸۳٤۱)

(١٨٧٢) تخريج: أخرجه البخارى: ٦٣٣٠ ، ومسلم: ٩٣٥ ، وانظر الحديث بالطريق الثالث (انظر: ١٨١٨٣) (١٨٧٣) تخريج: أخرجه البخاري ومسلم، وانظر الحديث بالطريق الثالث (انظر: ١٨١٥٨) المن المنظمة المنظمة

(۱۸۷۱) (وَمِنْ طَرِيقِ ثَالِثٍ) عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِيْ لُبَابَةَ أَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً كَتَبَ إِلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ الْسُمْغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةً كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةً، كَتَبَ ذٰلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ، إِنِّى سُمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى يَقُوْلُ حِيْنَ يُسَلِّمُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى يَقُوْلُ حِيْنَ يُسَلِّمُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى يَقُولُ حِيْنَ يُسَلِّمُ اللهِ عَلَى مُعَاوِيةً وَلَا إِلَّهُ اللهِ عَلَى مُعَاوِيةً وَلَا وَرَّادُ: ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ عَلَى مُعَاوِيةً وَلَا وَرَادُ: ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ عَلَى مُعَاوِيةً وَلَا وَرَعْدُ وَلَا اللهِ عَلَى مُعَاوِيةً وَلَا وَرَعْدُ وَالنَّاسَ بِذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيةً وَلَا وَيَعْلَمُهُمُوهُ وَ (مسند احمد: ١٨٣٩) القَوْلِ وَيَعْلَمُهُمُوهُ وَ (مسند احمد: ١٨٧٩) عَنْ عَابَشَهُ أَمْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَلَيْ أَنْ اللّهُ عَلَى مُعَاوِيةً وَالْدُولُ وَالْإِكْرَامِ وَمِنْكَ السَّكُمُ وَمِنْكَ السَّكُمُ وَمِنْكَ السَّكُمُ وَمِنْكَ السَّكُمُ وَمِنْكَ السَّكُمُ وَمِنْكَ السَّكُمُ وَالْمُولُ وَالْإِكْرَامِ وَالْمُولُ وَالْإِكْرَامِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُولُ وَالْإِكْرَامِ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَمُؤْكَ اللّهُ الْمُعْمِولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَمِنْكَ السَلَامُ وَمِنْكَ السَلَامُ وَمِنْكَ السَلَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَالِكُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالِمُ وَالْمُولُولُ

(١٨٧٦) عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ مِثَلَا الْمِنْبِرِ وَهُ وَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى هٰذَا الْمِنْبِرِ وَهُ وَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى هٰذَا الْمِنْبِ وَهُ وَ يَقُولُ: ((لا فِي عَلَى اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءَ قَدِيْرٌ ، لا وَلَهُ المَحْمُدُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءَ قَدِيْرٌ ، لا حَوْلَ وَلا قَلْهُ وَلا نَعْبُدُ إِلّا إِيّاهُ ، وَلا نَعْبُدُ إِلّا إِيّاهُ ، أَهُ اللّهِ وَلا نَعْبُدُ إِلّا إِيّاهُ ، وَلَا نَعْبُدُ إِلّا إِيّاهُ ، لا أَهْلُ اللّهُ وَلا نَعْبُدُ إِلّا إِيّاهُ ، لا أَهْلُ اللّهُ وَلا نَعْبُدُ إِلّا إِيّاهُ ، لا أَهْلُ اللّهُ إِلّا اللهُ وَلا نَعْبُدُ إِلّا إِيّاهُ ، لا الله إلله إلله إلله إلله إلله إلله والنّناءِ المُحَسَنِ ، لا إلله إلله إلاّ الله إلله والنّناءِ المُحَسَنِ ، لا إلله إلله إلاّ الله إلله والله الله يَعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثّنَاءِ الدِّيْنَ وَلَوْ كُوهُ وَلَوْ كُوهُ الْمُعْلِقُ وَلاَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١٨٧٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٦١٥، ومسلم: ٩٩٣ (انظر: ١٨١٣٩)

<sup>(</sup>١٨٧٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٩٩٦ (انظر: ٢٥٥٠٧)

<sup>(</sup>١٨٧٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٩٩٥ (انظر: ١٦١٢٢)

( منظر المنظر ا

ساری بادشاہت اور ساری تعریف اس کیلئے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، برائی سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، مگر اللہ کے ساتھ، ہم نہیں عبادت کرتے مگر اس کی، اب نعمت ونصل اور اچھی ثنا والے نہیں ہے کوئی معبودِ برحق مگر اللہ، ہم اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں، اگر چہ کا فر ناپند کرس۔)

(۱۸۷۷) (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُاللّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَالَ كَانَ عَبْدُاللّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَعْفُولُهِ يَعْدُ قَوْلِهِ يَعْدُ قَوْلِهِ إِلَّا اللّهُ (فَذَ كَرَ نَحْوَهُ، وَفِيْهِ بَعْدُ قَوْلِهِ الْآلَاللهُ (فَذَ كَرَ نَحْوَهُ وَ إِلاَّ بِاللهِ) لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ أَنْ وَكَانَ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ (الْحَديث) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عُهِلِلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةً - (مسند احمد: ١٦٢٠٤)

(دوسری سند) شام بن عروه کہتے ہیں: سیدنا عبدالله بن زیر زائن جب سلام پھرتے تو ہر نماز کے بعد کہتے: "لا َ إِلْسهَ إِلاَّ السَّلْهُ مُسسسه "اس طرح کی حدیث ذکر کی، البته اس میں "لاَ حَسوْلَ وَلاَ قُسوَّةَ إِلاَّ بِالله " کے بعد بیا الفاظ ہیں: "لاَ إِلْهَ إِلاَّ الله وَلاَ قُسوَّةً إِلاَّ إِلَاه " کے بعد بیا الفاظ ہیں: اور سول الله الله الله وَلاَ مَعْبُدُ إِلاَّ إِلَيَّاهُ " وہ کہتے ہیں: اور رسول الله الله عَلَيْ مِن مَن زے بعد ان کلمات کے ساتھ الله کی توحد کا اعلان کرتے تھے۔

(١٨٧٨) عَنْ عَبْدِ السَّرْحْسَنِ بُنِ غَنْمِ الْأَشْعَرِيِ وَكُلِيَّ عَنِ النَّبِي عِلَيْ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِى رِجْلَهُ مِنْ صَلاَ قِالْ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِى رِجْلَهُ مِنْ صَلاَ قِالْ مَعْرِبِ وَالصَّبْحِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَاشَدِيْكَ لَهُ، لَسهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَحْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ الْمَحْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ عَلْى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ مَرَّاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ مَرَّاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ مَرَّاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ مَرَّاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ مَرَّاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ مُ مَنْمَ وَالْتُ عَنْهُ وَاللّهُ عَشْرُ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ مُ مَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَشْرُ وَمَجَاتٍ عَنْهُ وَلَهُ عَشْرُ مُ مَنْ مَنْ وَالْتُ وَالِيْعَ لَهُ عَشْرُ وَالْعَالَ وَاحِدَةٍ عَشْرُ وَالْحِلَةِ عَشْرُ وَالْعَالَةُ وَلَهُ عَشْرُ وَالْكُلُهُ وَلَهُ عَلْمُ لَكُولُ وَالْمَعُ لَهُ عَشْرُ وَالْعَرُونَ عَلَى وَلَهُ عَلْمُ وَالْمَاتُ وَالْمُ الْعُلْمُ وَالْمُ الْعُولُ وَالْمَالُولُونَ الْمُلْكُ وَلَعْ لَهُ عَشْرُ وَالْمَالَةُ وَالْمُ لَا لَهُ عَلْمُ لَا مُعْرِيْنَ عَلَيْمُ وَالْمَالَةِ فَلَهُ عَلَى الْمُحْدَالَةُ مَنْ مُ لَا مُ عَشْرُ وَالْمُ لَا مُعْرِالْمُ الْمُعْلَقِيْمُ لَا مُعْمَلُولُ وَالْمُ لَا لَهُ مُنْ الْهُ مُنْ اللّهُ فَالَالَالَةُ مُنْ الْمُعْلَالَ وَالْمُ الْمُعُلِقَ الْمِنْ الْمُعْلَقِ الْحَلَقَ الْهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعُلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُ

سیدناعبد الرحمٰن بن عنم اشعری وَالنّهُ سے مروی ہے کہ نبی

کریم الشّفَائِذِ نے فرمایا: ''جس شخص نے مغرب اور صبح کی نماز

سے فارغ ہونے کے بعد (اپنی جائے نماز سے) پھرنے اور
ٹانگ موڑنے سے پہلے دس مرتبہ بید دعا پڑھی: "لا إلْه إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لا شَرِیْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ،

اللّٰهُ وَحْدَهُ لا شَرِیْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ،

بِسَدِهِ الْحَدْرُ يُحْدِیْ وَيُمِیْتُ وَهُو عَلَی كُلِّ شَی عِیدِهِ اللّٰحَدْرُ یُس کے سواکوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا وَلَی شریک نہیں ، اس کے لئے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لئے ساری تعریف ہے ، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے وہ

(١٨٧٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٩٤، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٦١٠٥)

(۱۸۷۸) تـخريج: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف لارساله، ولضعف شهر بن حوشب، وقد اضطرب في سنده و متنه أخرجه ابن حجر في "نتائج الافكار": ٢/ ٣٠٥، وعبد الرزاق: ٣١٩٢ (انظر: ١٧٩٩٠) الم كالم المنظمة المن

وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِلْأَنْبِ يُدْرِكُهُ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِلْأَنْبِ يُدْرِكُهُ إِلاَّ الشِّرْكُ، فَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلاً إِلاَّ رَجُلاً يَفْضُلُهُ يَقُوبِلُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ۔)) إلاَّ رَجُلاً يَفْضُلُهُ يَقُوبِلُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ۔)) (مسند احمد: ١٨١٥٣)

زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔) تو ایسے مخف کے لیے ہر دفعہ یہ کہنے کے عوض دی نيكيال لكهي جائيس كي، دس برائيال منا دي جائيس كي اوراس کے دس درجے بلند کر دیئے جائیں گے اور پہ کلمات اس کے لیے ہرناپندیدہ چیز سے بچاؤ اور مردود شیطان سے بچاؤ ہوں گے اور شرک کے علاوہ کسی گناہ کے لیے حلال نہیں ہوگا کہ وہ ا ہے آ دمی کو ہلاک کر سکے اور اپیا آ دمی عمل کے لحاظ ہے سب لوگوں میں انفل ترین ہوگا، سوائے اس آ دمی کے، جواس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی اس سے زیادہ پیدذ کر کرتا ہے۔'' سیدنا امسلمہ والنوا سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ والنوا اللہ کے نی طنے اللے کے یاس آئیں اور کام کا شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگیں: آے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! چکی کی وجہ سے میرے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے ہیں، کھبی آٹا پیتی ہوں اور بھی کوندھتی موں - رسول الله مصطرح نے فرمایا: ''اگر الله تعالی تیرے لیے کوئی چیز عطا کرے گا تو وہ تیرے یاس پہنچ جائے گی اور میں اس سے بہتر چیز پر تیری رہنمائی کر دیتا ہوں، جب توایے بستر يرجائة تينتيس دفعه سُبْحَانَ اللَّهِ ، تينتيس دفعه ألهلُّهُ أَكْبَرُ كَهِ اور چُوتِيس دفعه ألْحَمْدُ لِللهِ كهه، بدايك سومو كنه، یہ تیرے لئے خادم سے بہتر ہیں اور جب تو صبح کی نمازادا

كرلة وس وفعديه وعايره: "لا إله والله وَحْدَهُ لاَ

شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَ يُعِيْتُ

بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-"مغرب كَ

نماز کے بعد بھی دس دفعہ یڑھ۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک کی

وجہ سے دس نکیاں کھی جاتی ہیں، دس برائیاں معاف ہو جاتی

(١٨٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا أَبُو النَّفْسِ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنِي شَهْرٌ قَىالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ زَعَمَتْ أَنَّ فَاطَمَةَ جاءَتْ إلى نَبِيّ اللهِ ﷺ تَشْتَكِي إِلَيْهِ الْمِحِدُمَةَ فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! وَاللَّهِ لَـقَـدُ مَـجِلَتُ يَدِي مِنَ الرَّحَى أَطَحَنُ مَرَّةً وَأَعْجِنُ مَرَّةً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى: ( (إِنْ يَرْزُقْكِ اللَّهُ شَيْنًا يَأْتِكِ، وَسَأَدُلُّكِ عَـلْي خَيْرِ مِنْ ذٰلِكِ؟ إِذَا لَزِمْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبِّحِي اللهُ ثَلاثًاوًّ ثَلاثِيْنَ، وَكَبْرِي ثَلاثًا وَّثَلاَثِيْنَ، وَاحْمَدِيْ أَرْبَعُا وَّثَلاَثِيْنَ، فَلْذِلِكِ مِائَةٌ، فَهُو خَيْرٌ لَّكِ مِنَ الْخَادِم، وَإِذَا صَلَّيْتِ صَلاَّةَ الصُّبْحِ فَقُولِيْ: لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيَىٰ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ

المنازعة ال

عَنَى كَلْ شَىء قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتِ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، الصَّبْحِ وَعَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، فَإِنَّ كُلَّ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، فَإِنَّ كُلَّ مَا عَشْرَ حَسَنَاتِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَلَّ مَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَيْجِلُ كَعِيْتِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَلاَ يَجِلُ لَكَ عَشْرَ سَيْنَاتِ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَيْجِلُ كَعِيْتِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَلاَ يَجِلُ لِلسَّانِ مَا يُنْ الْيُومُ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الشِّسِ كُيسِبَ ذَلِكَ اليَوْمَ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَّا الله وَحَدَهُ لِلسَّانِ مَا يُنْ الله وَحَدَهُ لاَ إِلْكَ إِلَيْهِ مَنْ كُلُ الله وَحَدَهُ لَا الله وَ عَلَى الله وَالله مَا يَنْ أَنْ تَقُولِيْهِ عَشِيّة مِنْ كُلِ شَيْطَانِ فَعُدْوَةً إِلَى أَنْ تَقُولِيْهِ عَشِيّة مِنْ كُلِ شَيْطَانِ وَعِنْ كُلُ شَيْطَانِ وَمِنْ كُلِ شَيْطَانِ وَمِنْ كُلُ شُوءً (مسند احمد: ٢٧٠٨٦)

قَ لَ: قَ ال رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مَنْ قَالَ إِذَا صَلَى السَّبْحَ لا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لا صَلَى السَّبْحَ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لا صَلَى السَّبْعَ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لا شَيءَ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ كَعَدْلِ عَلَى كَلَ شَيءَ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ كَعَدْلِ وَمُحِى عَنْهُ بِهِنَ عَشْرُ مَينَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَ عَشْرُ حَسناتٍ وَمُعْرِي عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيطَانِ حَشْمَ يُعَدَّ الْمَعْرِبِ عَشْمَ وَاللهَا بَعْدَ الْمَعْرِبِ حَشْمَى يُ وَاذَا قَ اللهَا بَعْدَ الْمَعْرِبِ مَنْ عَلَيْمِ الْجُهَنِي وَكُنَّ لَهُ عَرْسًا مِنَ الشَّيطَانِ وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيطَانِ حَشْمَ يُعَدِّ المَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدَ الْمَعْرِبِ مَعْدَ الْمَعْرِبِ عَلَيْمِ الْجُهَنِي وَكُنَّ لَهُ مَرْفُلُ اللهِ عَلَيْمِ الْجُهَنِي وَكُنَّ لَكُ مَنْ عَلَيْمِ الْجُهَنِي وَكُنَّ لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمِ الْجُهَنِي وَكُنْ لَكُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمِ الْمُعَوْدَاتِ وَلَالِهُ اللهُ الله

دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ـ (مسنداحمد: ١٧٩٤٥)

ہیں اور ان میں سے ہر ایک اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے اور کسی گناہ کے لئے، جس کا اس دن ارتکاب کیا گیا، حلال نہیں کہ ایسے مخص کو ہلاک کرسکے، الاب کہ وہ شرک ہواور یہ ذکر صبح کے وقت کہنے سے شام کے وقت کہنے تک ہر شیطان اور ہر بری چیز سے تیرا محافظ ہوگا۔''

سیدناابوابوب انساری دُوالیّهٔ کہتے ہیں کہ رسول الله مِسْتَافِیْنَا نے فرمایا: "جس شخص نے نمازِ فجر ادا کرکے بید دعا دی دفعہ پڑھی: "لا إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِیْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْسَحْمُدُ وَهُو عَلٰی كَلِّ شَیْءِ قَدِیْرٌ" توبی عارفلاموں کو السَحْمُدُ وَهُو عَلٰی كَلِّ شَیْءِ قَدِیْرٌ" توبی عارفلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوگا اور اس کے بدلے اس کے لئے دی نکیاں کھی جا کمیں گئیں، دی برائیاں مٹا دی جا کیں گی، اس کے دی دی درج بلند کئے جا کمیں گے اور یہ کلمات شام تک اس کے دی درج بلند کئے جا کمیں گے اور یہ کلمات شام تک اس کے لئے شیطان سے حفاظت کرنے والے ہوں گے اور جب وہ مغرب کے بعد یہ ھے گا تو ای طرح ہوگا۔"

سیدناعقبہ بن عامر رہائی کہتے ہیں: رسول الله منظم آیا نے مجھے کے محمد کا کہ میں ہودار کے بعد معود دات سورتیں پڑھوں۔

<sup>(</sup>۱۸۸۰) تـخـريج: حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف، عبد الله بن يعيش جهّله الحسيني وابن حجرـ أخرجه ابن حبان: ۲۰۲۳، والطبراني في "الكبير": ۲۰۹۲ (انظر: ۲۳۵۲)

<sup>(</sup>۱۸۸۱) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه ابوداود: ۱۵۲۳ ، والنسائی: ۳/ ۲۸ ، والترمذی: ۲۹۰۳ (انظر: ۱۷٤۱۷ ، ۱۷۷۹۲)

# اليون المنازع من المون ( عام كالمنازع من المون ( عام كالمنازع من المون المون المون المون المون المون المون المون فوائد: ..... "معو ذات " عمرادسورة الاخلاص ،سورة فلق ادرسورة ناس بي -

(٣) بَابُ رَفُع الصَّوْتِ بِالذِّكُرِ عَقُبَ الْأَنْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ نمازے قارع ہونے کے بعد باواز بلند ذکر کرنے کا بیان

ہے فارغ ہو گئے ہیں۔

(١٨٨٢) عَنْ عَنْ عَنْ مِنْ وِبْنَ دِيْنَارِ أَنَّ أَبَا مَعْبَد سيدنا عبدالله بن عباس فالنَّهُ في في اليخ غلام الومعبد كو بتلايا كه مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَ اللَّهُ أُخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي ﷺ وَأَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوْا بِذَٰلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.

(مسند احمد: ۳٤٧٨)

(١٨٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس وَ اللهُ مَاكُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ، قَالَ عَمرٌو قُلْتُ لَهُ حَدَّثْتَنِي؟ قَالَ لا ، مَا حَدَّثْتُكَ بهِ.

(مسند احمد: ۱۹۳۳)

سيدنا عبد الله بن عباس فالنفط كيت بين: مين رسول الله من الله من الله کی نماز کاختم ہونا تکبیر کے ساتھ ہی پہچانتا تھا۔عمرو کہتے ہیں: میں نے (ابومعید) سے کہا تونے مجھے بیددیث بیان کی ہے؟

اس نے کہا نہیں، میں نے تجھے یہ بیان نہیں کی۔

عہد نبوی میں جب لوگ فرضی نماز سے فارغ ہوتے تو ذکر کے

ساتھ آواز کو بلند کرتے تھے۔ مزید انھوں نے کہا: بلکہ جب

میں (اس ذکر کی) آواز سنتا تھا تو پیچان جاتا تھا کہ لوگ نماز

فسواند: ..... یه دونوں احادیث، ایک حدیث ہی ہیں، یہ احتمال قوی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی حدیث عموم کو دوسری حدیث کے خصوص کی روشی میں سمجھا جائے، یعنی مسئلہ یہ تابت ہوا کہ صرف ''اللہ اکبر' کے ساتھ آواز بلند ہونی چاہیے۔ بعض جن احادیث سے آپ مشخ میں کا میکھ دوسری دعاؤں کو جہری آواز کے ساتھ پڑھنا بھی ثابت ہے، ان سے مرادلوگوں کو تعلیم دینا ہے۔

عمرو کی اینے استاد ابومعبد سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابومعبد نے عمرو سے حدیث تو بیان کی ہے کین وہ حدیث بیان کر کے بھول گئے۔اس لیے انہوں نے اپنے شاگر دعمرو کے پوچھنے پراس کا انکار کیا۔استاد حدیث بیان کر کے اگر بھول جائے توضیح ترین رائے کے مطابق اگر شاگر د ثقہ ہوتو اس کی روایت قابل ججت ہوگی۔اس کی تفصیلات کے لیے اصول حديث مين "مَنْ حَدَّثَ وَ نَسِيَ" والى بحث ويكصير - (مزيد: مندامام احمحقق: ٣٠٤/٣٠) (عبدالله رفيق)

<sup>(</sup>۱۸۸۲) تخریج: أخرجه البخاري: ۸٤١، ومسلم: ۵۸۳ (انظر: ۳٤٧٨)

<sup>(</sup>١٨٨٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٨٤١، ومسلم: ٥٨٣ (انظر: ١٩٣٣)

# المنظم ا

# أَبُوَابُ مَا يُبُطِلُ الصَّلاَةَ وَمَا يُكُرَهُ فِيهَا وَمَا يُبَاحُ الصَّلاَةَ وَمَا يُكُرَهُ فِيهَا وَمَا يُبَاحُ مَا يُمَارُوه اور جائز امور كابيان ممازكو باطل كرنے والے اور اس ميں مكروه اور جائز امور كابيان

### (۱) بَابُ النَّهُي مِنَ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ نماز ميں كلام كرنے كى ممانعت كابيان

سیدنازید بن ارقم و فائین کہتے ہیں: آدی نی کریم سے فاقی کے ات
زمانے ہیں نماز ہیں اپنے ساتھی سے ضرورت کی کوئی بات
کرلیتا تھا، حی کہ یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَقُومُ وُالِلْلِی اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّ

الرَّجُ لُ يُكَلِّمُ صَاحِبُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِ السَّلاةِ حَتَّى نَزَلَتْ هٰذِهِ النَّبِيِّ الصَّلاةِ حَتَّى نَزَلَتْ هٰذِهِ النَّبِيُ السَّكُوتِ وَمُوالِلُهِ فَانِتِيْنَ ﴾ فَأُمِرْنَا اللَّهِ هُوَ قُومُ وَالِلْهِ قَانِتِيْنَ ﴾ فَأُمِرْنَا اللَّهِ هُو قُلُومُ وَالِلْهِ يَعْنِي (ابْنَ مَسْعُودِ بِالسُّكُوتِ ومسند احمد: ١٩٤٩) عَنْ عَبْدِاللَّهِ يَعْنِي (ابْنَ مَسْعُودِ بِالسُّكُوتِ ومسند احمد: ١٩٤٩) عَنْ عَبْدِاللَّهِ يَعْنِي (ابْنَ مَسْعُودِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللِهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ ال

(۱۸۸٤) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۲۰۰، ۲۵۳۶، ومسلم: ۵۳۹ (انظر: ۱۹۲۷۸) (مسلم: ۵۳۸ (انظر: ۱۹۲۷۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۹۱۹، ۱۲۱۲، ومسلم: ۵۳۸ (انظر: ۳۵۹۳)

(١٨٨٦) تخريج: صحيح أخرجه ابوداود: ٩٢٤، والنسائي: ٣/ ١٩، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٣٥٧٥)

# المنظمة المنظ

کہتے تھے (ادر آپ سلام کا جواب دیے تھے)، لیکن جب ہم مبشہ کے علاقے سے واپس آئے ادر آپ مضافی آیا کو سلام کہا تو آپ نے جواب ند، مجھے تو قریب کی اور دور کی وجوہات نے کپڑلیا (کہ جواب نددینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، بالآخر) جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ مشافی آنے نے سوال کیا، آپ مشافی آنے نے فرمایا: "یقینا اللہ تعالی جو چاہتا ہے نیا تھم کرتا ہے، اب اس سے نیا تھم میدیا ہے کہ ہم نماز میں کلام نہ کریں۔"

نَأْتِي أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ، الْحَبَشَةِ أَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ حَتَى قَضَوُا الصَّلاةَ فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلُّ الصَّلاةَ فَي الصَّلاةَ عَلَى الصَّلاقِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لا نَتَكَلَّمَ فِي الصَّلاقِ .)) مسند احمد: ٣٥٧٥)

فواند: سدیواند: سدیواگ مکه مرمه سے حبشه کی طرف ہجرت کر گئے تھے، پھر جب آپ مین ایک مدینه منورہ تشریف لائے تو سی بھی حبشہ سے مدینہ بہنچ گئے تھے، اس وقت بیواقعہ پیش آیا تھا۔

> (١٨٨٧) عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيّ وَ اللهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللُّهِ عِنْ الْقَوْم، اللَّهِ الْحُالُ مِنَ الْقَوْم، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَرَمَانِيَ الْقَوْمُ بِـأَبْصَارِهِم فَقُلْتُ: وَاثَكُلَ أُمِّيَاه! مَاشَأَنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىً ؟ قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُ وْنَنِي، لَكِنِّيْ سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عِنْ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، وَاللَّهِ! مَا كَهَرَنِيْ وَلاَشَتَمَنِيْ وَلاَضَرَبَنِيْ، قَالَ: ((إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيءٌ مِنْ كَلامَ النَّاسِ هٰذَا، إِنَّمَا هِيَ التَّسبيعُ وَالتَّكْبِيسِ و وقِسراء م القُرْآن م) أَوْكَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَوْمٌ حَدِيْثُ عَهْدِ بِالْجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ

سيدنامعاويه بن حكم سلمي وخاشهٔ كہتے ہيں: ايك دفعه بهم رسول چھينگا، مين نے اسے يَسو حَمُكَ الله كها، اس وجه سے لوگ تو مجھے گھورنے لگ گئے، میں نے ان سے کہا ہائے میری مال مجھے گم یائے! تم کوکیا ہو گیا ہے کہ میری طرف دیکھ رہے ہو؟ لوگ تو اینے ہاتھ رانوں پر مارنے لگے، جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں (تو میں نے پچھ کہنا جابا) لیکن میں خاموش ہوگیا، جب رسول الله منطق آیا نماز سے فارغ ہوئے، پس میرے مال باپ آپ پر قربان ہول، میں نے آپ سے بہلے اور آپ کے بعد کوئی الیا استاد نہیں ویکھا ہے جوتعلیم میں آپ مشے آتے ہے اچھا ہو، اللہ کی قتم! نہ آپ نے مجھے جعر کا ، نه برا بھلا کہا اور نه مجھے مارا، آپ مشاعلاً نے فر مایا: ''بلاشبہ بینماز ہے، اس میں لوگوں کے کلام سے کوئی چیز بھی درست نہیں ہے، بوتو صرف تبیج ، تکبیر اور قراء ت قرآن ب-' یا جیے رسول الله مشفی آن فرمایا۔ میں نے کہا: اے الله کے رسول! ہم لوگوں کا جاہلیت والا زمانہ قریب ہے، اب

الموالية المنظمة والمرورة الموالية الم

بِالْإِسْلام، وَإِنَّ مِنَّا قَوْمًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ ـ الله تعالى في جميس اسلام عطا كيا ب، تو جم مي بعض لوگ قَالَ: ((فَلاَ تَأْتُوهُمْ -)) قُلْتُ: إِنَّ مِنَّا قَوْمًا يَتَعَلَّيْرُونَ، قَالَ: ((ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُـدُوْرهِـمْ فَلايَـصُدَّنَّهُمْـ)) قُلْتُ: إِنَّ مِنَّا قَـوْمًا يَخُطُونَ ـ قَالَ: ((كَانَ نَبِي يَخُطُ فَمَنْ وَّافَقَ خَطَّهُ فَذَٰلِكَ \_)) قَالَ وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعٰي غَنَمًا (فَذَكَرَ قِصَّتَهَا) ـ (مسند ١- عمد: ٢٤١٦٣)

کا ہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں (اس کے متعلق آب كاكياخيال ب)؟ آپ منظية فرماي:"تم ان كے پاس نہ جایا کرو۔'میں نے کہا: اور ہم میں کھھ لوگ بری فال لیتے میں؟ آپ مشکور نے فرمایا: ''لوگ اس چیز کو اینے دلوں میں محسوں تو کر جاتے ہیں،لیکن بدان کوکسی کام سے روکنے نہ یائے۔'' میں نے کہا: ہم میں بعض لوگ لکیریں تھینچے ہیں؟ کے موافق ہوگیا وہ تو درست ہوگا۔'' میں نے کہا: اورمیری ایک لونڈی بکریاں جے اتی تھی، ...... پھراس کا واقعہ ذکر کیا۔

فسواند: ....ان احادیث سے ثابت ہوا کہ نماز میں کلام کرنا حرام ہے، اس مسئلہ میں اس بات پرتواہل علم کا ا تفاق ہے کہ جان بوجھ کر کلام کرنے والی کی نماز باطل ہوگی، بشرطیکہ اسے اس مسئلہ کاعلم ہو۔ البتہ اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے جو بھول کریا جہالت کی بنا پر نماز میں کلام کرتا ہے، رائج مسلک بیہ ہے کہ ایسے مخص کی نماز متاکر نہیں ہو گی، امام مالک، امام شافعی، امام احد اور جہور الل علم کی یہی رائے ہے۔ اس مسلک کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) ذکورہ بالاسید نامعاویہ بن حکم سلمی زائش کی حدیث ہے، جس کے مطابق آپ مشیکی آئے جہالت کی وجہ سے کلام کرنے والے کواس مسکلہ کی تعلیم دی اور اسے نماز دو ہرانے کا حکم نہیں دیا، جبکہ اس وقوعہ سے پہلے نماز میں کلام کرنے كاحرمت كاحكم آجكا تحال

(٢) ذواليدين كے قصے پرمشمل حديث، جس كے مطابق آپ مطابق آپ مطابق کے بھول كرظهريا عصر كى دوركعتوں كے بعد سلام پھیر دیا اور باتیں بھی کیں، لیکن اس کے باوجود مزید صرف دور کعتیں ہی اداکیں۔ اگر بھول کر کلام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی تو آپ مستحقیم بہلی دور کعتوں کو باطل قرار دے کر از سرِ نو چار رکعت نماز ادا کرتے۔ اس حدیث کی تنصیل مہو والے سجدوں کے ایک باب '' دور کعتوں کے بعد سلام پھیر دینے والے اور ذوالیدین کے قصے کا بیان''میں آئے گی۔ بیدواقعہ سات من جری کے بعد پیش آیا، جبکہ دوس جری سے پہلے نماز میں کلام کرنا حرام مو چکا تھا۔

(٣) قَوْلُهُ عِلَيْهِ: ((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكُرهُوا عَلَيْهِ\_)) ..... آپ مطاع نے فرمایا: "بیشک الله تعالی نے میری امت سے خطا، محول جوک اور جس پراس کومجبور کر دیا جائے، کا گناہ اٹھادیا ہے۔' (ابن ماجہ: ۲۰۶۳) لیکن امام ابوحنیفہ اور بعض اہل علم کی رائے بیہ ہے کہ بھول کریا جہالت کی وجہ سے كلام كرنے سے نماز باطل ہو جائے گی ، انھوں نے اپنے حق میں وہ عام دلائل پیش كيے ہیں ، جن كا تذكرہ اس باب میں

المنظم ا ہوا ہے۔لیکن حقیقت وحال سے ہے کہ جب ان دلائل کے بیان کے بعد والے واقعات میں بھول کریا جہالت کی وجہ سے کلام کی گئی اور نمازیر بطلان کا حکم نہیں لگایا گیا تو إن خاص احادیث کی روشی میں مسئلہ کو مجھنا جا ہیے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگر کوئی روزے دار رمضان میں بھول کر کھائی لیتا ہے تو اہل الحدیث کی طرح احناف کے ہاں بھی اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا، حالانکہ نماز میں کلام کرنے کی طرح فرضی روزے کی حالت میں کھانا پینا بھی حرام ہے۔خلاصة كلام یہ ہے کہ نماز میں بھول کریا جہالت کی وجہ سے کلام ہو جائے تو نماز متاثر نہیں ہوگی، وگرنہ باطل ہو جائے گی۔انسان طبعی طور پرکسی چیز سے بری فال کومحسوس کرجاتا ہے اور اس پر اس کی کوئی گرفت بھی نہیں ہوگی، البتہ ایبامحسوس ہونے کی صورت میں اس کی وجہ سے نقصان سے متاثر ہوکر زندگی کے معمولات کونہیں روکنا جاہیے۔ حدیث مبارکہ کے آخری ھے برغور کریں کہ 'ایک نی خط تھنچتا تھا،جس کا خط اس کے موافق ہوگیا وہ درست ہوگا۔' کا راج مفہوم یہ ہے کہ موافقت کی صورت میں خط تھینچا جائز ہوگا،لیکن موافقت یا مخالفت کاعلم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ باتی نہیں رہا،اس لياب يمل مطلق طوريرنا جائز ہوگا۔

#### (٢) بَابُ مَا يَقُطُعُ الصَّلاآة نماز کوتو ژ دینے والے امور کا بیان

(١٨٨٨) عَنْ حُصَيْن الْمُزَنِي قَالَ: قَالَ سيدناعلى بن الى طالب بْنَاتْعُ نِ منبريكها: لوكوا بلاشديس نے عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِب فَيَاتِثَ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَى يَقُولُ: ((لاَيَفْطَعُ الصَّلاَةَ إِلَّا الْحَدَثُ، لاَ أَسْتَخْبِيْكُمْ مِـمَّا لَايَسْتَخْبِيْ مِنْهُ رَسُولُ اللُّهِ عِينًا ، قَالَ: وَالْمَحَدَثُ أَنْ يَفْسُوَ أَوْ يَضْرط له (مسند احمد: ١١٦٤)

> (١٨٨٩) عَنْ حُمَيْدِ بْن هِلاَ ل سَمِعَ عَبْدَالِـلَّهِ بِنَ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرَّ وَلِثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَقَطَعُ صَلاةً الرَّجُل إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ

رسول الله مَشْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهِ مِنْ أَمِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا لِلَّالِمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِّلِمِنْ أَلَّا مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّالِمِ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمِنْ أَلِيلِّهِ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِّلَّا مِنْ أَلِمِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ کے علاوہ کوئی چزنہیں تو ڑتی۔'' میں اس چیز سے تم سے شرم محسوس نہیں کرتا، جس سے رسول الله مطابق نہیں شرماتے تھ، حَدَث بدہے کہ بندہ پھکی چھوڑے یا گوز مارے۔

سیدنا ابوذر و الله عن سے مروی ہے کہ رسول الله مطفی آنے فرمایا: "جب نمازی کے سامنے کیاوے کی مجیلی لکڑی (جتنی بلند) کوئی چیز ند ہوتو عورت، گدھا اور سیاہ کتا اس کی نماز کوتوڑ دیتے ہیں۔" عبداللہ بن صامت نے کہا: سرخ کے میں سے سیاہ

(١٨٨٨) تـخـريج: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف حبان بن على، وحصين المزني لم يروعنه غير ضرار بن مرة، وقال ابن معين: لا اعرف، وذكره ابن حبان في "الثقات" أخرجه الطبراني في "الاوسط": ١٩٨٦، والبيهقي: ١/ ٢٢٠ (انظر: ١١٦٤) (۱۸۸۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۰ ۵ (انظر: ۲۱۳۲۳)

الروان المراج المراج المرورة کتے (کومخصوص کرنے) کا کیا معاملہ ہے؟ انھوں نے کہا: مجیتیج! جس طرح تونے مجھ سے سوال کیا، ای طرح میں نے رسول الله مِشْنَاقِيمَ سے سوال كيا تھا، پس آپ مِشْنَاقِيمَ نے فرمايا تھا:" كالاكتاشيطان موتا ہے۔"

الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسُودُ )) قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ قَالَ: إِبْنَ أَخِيلُ! سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى كَمَا سَــأَلْتَنِــي، فَـقَــالَ: ((اَلْكَلْبُ الْأُسُودُ شَيْطَانٌ ـ)) (مسند احمد: ٢١٦٤٩)

فواند: ..... باب "نمازی کے آگے سترہ رکھنے اور اس کے پیچھے سے گزرنے کا حکم" سترہ کی مقدار اور موضوع بر تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔

سیدہ عائشہ واللہ مستر اللہ مستر کے اس میں سے کہ رسول اللہ مستر کا نے (١٨٩٠) عَـنْ رَاشِـدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ فرمایا: 'مسلمان کی نماز کو گدھے، کافر، کتے اور عورت کے علاوہ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: کوئی چزنہیں تو ڑتی ۔''سیدہ عائشہ وٹاٹھیا نے کہا: اے اللہ کے ((لاَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ إِلَّا الْحِمَارَ وَالْكَافِرَ وَالْكَلْبَ وَالْمَلْأَةَ -)) فَقَالَتْ رسول! بلاشبہ میں تو برے جانوروں کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ حَائِشَةُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ لَقَدْ قُرِنَّا بِدَوَاتِ سُوءٍ

- (مسند احمد: ۲۵۰۵۳)

فواند: ..... بدروایت ضعیف ب،سیده عائشه واللها سے مروی اور محفوظ روایت اگلی حدیث کے بعد آرہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل زمانند سے مروی ہے کہ نبی کریم مشیقیا نے فرمایا:'' حائضہ عورت، گدھا اور کتا نماز کوتو ڑ دیتے ہیں۔''

(١٨٩١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ وَ اللهِ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ (زَادَ فِيْ رَوَايَةِ الْحَاتِضُ) وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ ـ)) (مسند احمد: ۲۰۸٤۸)

(١٨٩٢) عَنْ الْأُسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بَلَغَهَا أَنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ الصَّلاةَ يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ.. قَالَتْ: أَلَا أَرَاهُمْ قَدْ عَـدَلُوْنَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمُرِ رُبَمَا رَأَيْتُ

اسود کہتے ہیں: جب سیدہ عائشہ وظافی کو یہ مات پینچی کہ لوگ کتے ہیں کہ کتا، گدھا اور عورت نماز کوتو ڑ دیتے ہیں تو وہ کہنے لگیں: کیا میں لوگوں کو اس طرح نہیں دیکھ رہی کہ انھوں نے ممیں کتوں اور گدھوں کے برا برکردیا ہے، حالانکہ بسا اوقات

(١٨٩٠) تـخـريـج: اسناده ضعيف، وفي متنه نكارة، راشد بن سعد المقرئي الحبراني كثير الارسال وقد عنعن في روايته عن عائشة، وضعفه الدارقطني (انظر: ٢٤٥٤٦)

(۱۸۹۱) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابن ماجه: ۹۵۱ (انظر: ۱۷۷۷، ۱۲۷۹۷)

(١٨٩٢) تـخـريـج: ذكـره الامام احمد في عدة اماكن مطولا ومختصرا ـ أخرجه البخاري: ٣٨٣، ٣٨٤، ٥١٥، ١٩٥، ومسلم: ٧٤٢، ٤٤٧ (انظر: ٢٤٠٨٨، ٣٥٢٥٣) الكار من المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراع

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَّا عَلَى السَّرِيْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَتَكُوْنُ لِيَ الْحَاجَةُ فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَل رِجْلِ السَّرِيْرِ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِيْ. (مسند احمد: ٢٤٦٥٤)

ایے ہوتا تھا کہ آپ مطفی اللہ رات کونماز برصے اور میں آپ اور قبلہ کے درمیان چاریائی پر لیٹی ہوتی تھی، جب مجھے کوئی ضرورت براتی تو جاریائی کی یاؤں والی طرف سے کھیک جاتی، اس چزکو نالبند کرتے ہوئے کہ میں ابنا چرہ آپ مطابقاً کے ساہنے کروں۔

(١٨٩٣) (وَعَمنْهَا مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) قَالَتْ: بِنْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ يَعْنِي رِجْلِيْ فَضَمَمْتُهَا إِلَى ثُمَّ يَسْجُد ـ (مسند احمد: ۲٤٦٧٠)

(دوسری سند)وہ کہتی ہیں: بری بات ہے کہتم نے ہمیں کتے اور گدھے کے برابر کردیا، حالاتکہ میں نے رسول اللہ کے سامنے کیٹی ہوتی تھی اور جب آپ سجدہ کرنے کا ارادہ كرتے توميرى ٹانگ دباتے تھے، پس ميں اس كوائي طرف کھینچ کیتی پھرآ پسجدہ کرتے۔

فدواند: .... بلا شک وشبرآب من من استان است بدروایت ثابت ب که کنا، گدها اور عورت نماز کوکاف دیے س، صرف اس باب کے مطابق چار صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن مید مدیث سیدہ عائشہ زبان کا کے علم میں نہیں تھی ، اس پر متزادی کہ انھوں نے چاریائی سے کھسک جانے اور ٹانگ کو پیچھے کھنچ لینے سے عورت کا سامنے سے گزر جانے کا استدلال کیا، حالانکهاس سے گزرنالازمنبیس آتا، اگریگزرنا ہوتا تو قطعی طور پر آپ مطابقاتی اس کی اجازت نددیتے، جیسا که دوسری تولی اور فعلی احادیث سے اندازہ ہوتا ہے۔

(١٨٩٤) عَن ابْن عَبَّاسِ وَكُلْكُ مَر فُوعًا: سيدنا عبدالله بن عباس وَلِنْدُ سے مروى ہے كدرمول الله مَشْكَالَيْن يَفْطعُ الصَّلاةَ الْكَلْبُ وَالْمَوْأَةُ الْحَائِضُ - فِرْمَايا: "كَا، اور حائضة عورت نما زكوتو ريح بين "

(مسند احمد: ۲۲۲۱)

سیدناابو ہریرہ زمالند سے روایت ہے کہ نبی کریم مشاکلاتی نے فرمایا:''عورت، کتااورگدها نماز کوتو ژ دیتے ہیں۔'' (١٨٩٥) عَنْ أَبِسَى هُرَيْرَةَ وَكَالِثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: ((يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَوْأَةُ وَالْكُلْبُ وَالْحِمَارُ ـ)) (مسند احمد: ٧٩٧٠)

<sup>(</sup>١٨٩٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٩١٥، ومسلم: ٧٤٤، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٤١٦٩) (١٨٩٤) تـخـريج: اسناده على شرط الشيخين أخرجه ابوداود: ٧٠٣، وابن ماجه: ٩٤٩، والنسائي: ٢/ ٦٤ (انظر: ٢٤١١)

<sup>(</sup>١٨٩٥) تخريج: اسناده صحيح أخرجه الحاكم: ١/ ٤٩٩، وابونعيم: ٩/ ٢٢٣ (انظر: ٧٩٨٣).

الكور منظ المراجعة ا فواند: ..... بياس موضوع سے متعلقه مختلف احاديث مباركه بين ، درج ذيل حديث بھى ذبن نثين كرليس: سيدنا جننی اونچی چیز اس کے لیےسترہ بن سکتی ہے،اگر اس کے سامنے یالان کی پچیلی لکڑی کی (اونیجائی) جننی کوئی چیز نہ ہوتو گدها، عورت اور کالا کتااس کی نماز کو کاٹ دیں گے۔'' (صحیح مسلم: ۱۰) اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر مثالوں کی طرح سیدہ عائشہ بڑھنیا کےا نکاروالی روایت کوان کی لاعلمی برمحمول کیا جائے گا، کیونکہ مثبت کومنفی پرمقدم کیا جاتا ہے اور کی صحابہ کرام پیرحدیث بیان کرنے والےموجود ہیں کہ گدھا، کتا اورعورت نماز کاٹ دیتے ہیں۔ بہرحال ان احادیث کے مختلف مفاہیم بیان کیے گئے ہیں،غور فرما کمیں، پہلے اقوال نقل کرتے ہیں: امام نو وی نے''الخلاصة'' میں کہا: جمہور نے مختلف احادیث میں جمع قطبیق کی صورت پیش کرتے ہوئے کہا کہ نماز کو کا شنے سے مراداس کے خشوع کوختم کرنا ہے۔ سیرناعلی ،سیرناعثان اورسیرنا ابن عمر تفاتیه کا خیال ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزر جانے والی کوئی چیز اس کی نماز کو نہیں کا ث سکتی۔ امام مالک، امام شافعی اور اصحاب الرائے کا بھی یہی مسلک ہے۔ جبکہ سیدنا انس بڑھٹنڈ اور حسن بصری اس طرف گئے ہیں کہ عورت، گدھا اور کتا واقعی نماز کو کاٹ دیتے ہیں، حسن بھری نے بطور دلیل یہ حدیث پیش کی: آب سُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَا هَ الرَّجُلِ إِذَا لَهُ يكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيْدُ آخِرَةِ الرَّحْل، ٱلْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ) لِعِن: "الرّنمازي كے سامنے يالان كى پچپلى ككرى كے برابركوئى چيز نہ موتو گدھا، كالا کتا اورعورت اس کی نماز کو کاٹ و پتے ہیں۔'' سیدنا عبداللہ بن عباس بنائٹیز سے بیقول مروی ہے کہ حائصہ عورت اور کالا سیّا نماز کوقطع کردیتے ہیں۔سیدہ عائشہ وٹاٹی ادرامام احمدادرامام اسحاق کا خیال یہ ہےصرف کا لے کتے سے نماز متاکثر ہوتی ہے۔ بیمختلف اقوال ہیں، اس صمن میں درج ذیل حدیث بھی قابل غور ہے: سیدنا ابوسعید رہائٹی بیان کرتے ہیں کہ رَولِ الله وليَ الله الله الله عَلَيْ اللَّه عَلَيْ الصَّلاةَ شَيْءٌ، وَادْرَوْوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ـ) یعنی: ''کوئی چیزنماز کونہیں کا نے سکتی اور جتنی طاقت رکھتے ہو، ( گزرنے والے کو ) ہٹاؤ، کیونکہ وہ شیطان ہوتا ہے۔'' (ابو داود: ۹۱۹) اس کی سند میں مجالد بن سعیدی ءالحفظ ہے، کین درج ذیل روایات ہے اس کو قوت ملتی ہے: (١) سيرنا ابوامامه وللني سے روايت ب كدرسول الله مطيع في في ايا: ( ( لا يَسقُ طعُ الصَّلاةَ شَيءٌ ـ)) لعني: "كوئى چيز نماز كونبيس كائى-" (طبرانى: ٧٦٨٨، دارقطنى: ١/ ٣٦٨) اس كى سند ميس عُفير بن معدان ضعيف بـ (٢) سيدنا ابو بريره وظائمة عدموى بكرسول الله من عَلَيْ في الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ال كَلْبٌ، وَلا حِمَارٌ-)) يعن "آوى كى نمازكونه عورت كائتى ، نه كتااورنه كرها-"(دار قطني: ١/ ٣٦٨) (٣) سيدنا انس والنين سروايت ب كرسول الله من عَلَيْ في فرمايا: (( لا يَفْطعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ ـ)) لعني: "كوئى چيز نماز كوقطع نهيس كرتى \_" (دار قطنى: ٣٦٧/١) ان روايات ميس بهي ضعف موجود ب\_ (۴) سیدنا عبدالله بنعمر دخانینهٔ نے کہا: جو چیز نمازی کے سامنے سے گزرتی ہے، دواس کی نمازنہیں کاٹتی۔ (موط ا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# المنظم الموركية على المنظم ا

امام مالك: ١/١٥٦/، سنده صحيح على شرط الشيخين)

(۵) سیدتا عثمان اورسیدتا علی و و کہا: کوئی چیز نماز کو قطع نہیں کرتی، البتہ حسبِ استطاعت (گزرنے والی چیز دل) کو پیچیے ہٹاؤ۔ (ابس ابسی شیبہ: ۱/ ۲۸۰، سندہ صحیح) (انظر: ۲۲۱، ۳۲۲، ۷۹۸۳) معلوم ایسے ہوتا ہے کہ دو ساتھ ورت، کتے اور گدھے کے نماز کاٹ دیئے "سے مرادیہ ہے کہ اس کے خشوع اور اجرو تواب میں کی آجاتی ہے، اس تاویل کی وجہ درج بالا احادیث کے ساتھ ساتھ درج ذیل حدیث بھی ہے۔

سیدنا الله مین الی حمد فاتن سے روایت ہے کہ رسول الله مین آنے فرمایا: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُ كُمْ إِلَى سُتْرَةِ
فَلْیَدْنُ مِنْهَا لا یَقْطَعُ الشَّیْطَانُ عَلَیْهِ صَلاَتَهُ۔)) (ابوداود: ۲۹۰والنسائی: ۲/۲، مسند احمد منظیندن مِنْهَا لا یَقْطعُ الشَّیْطانُ عَلَیْهِ صَلاَتَهُ۔)) (ابوداود: ۲۹۰والنسائی: ۲/۲۰، مسند احمد کی نمازقطع نہ کرے۔ اس مدیث میں بھی قطع کرنے سے مرادخثوع وہ اس کے قریب ہوجائے تا کہ شیطان اس پراس کی نمازقطع نہ کرے۔ اس مدیث میں بھی قطع کرنے سے مرادخثوع وضوع اور اجروثواب میں کی ہے، تو جب خود شیطان کے گزرنے سے نمازقطع نہیں ہوتی تو جن چیزوں کو شیطان کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، ان کی وجہ سے بھی نماز منظع نہیں ہوتی واست کہ نمازی کو سترہ کا اہتمام کرنا چاہیے، ہم باب ''نمازی کے آگے سترہ رکھنے اور اس کے بیچھے سے گزرنے کا تھم' میں اس کی مکمل وضاحت کر بھے ہیں، لیکن اگر نمازی کے سامنے سے حائضہ عورت، گرھایا کیا گرواتا ہے تو اس کے خشوع اور ثواب میں کی آ جاتی ہے۔

مولف فوائد مخطلند نے خود ذکر کیا ہے کہ چارصحابہ سے مرفوعاً ثابت ہے کہ عورت، کتے اور گدھے کے نمازی کے آگے سے گزر جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عائشہ وٹاٹھا کے نماز ندٹوٹنے کے حوالہ سے فہم اور استدلال کی مولف نے تردید کی ہے۔ نماز ندٹوٹنے کے متعلق جوروایات پیش کی گئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔

ابن عمر، عثان اور علی می تفتیم کے اقوال آخر میں ذکر کیے گئے ہیں، وہ اگر سندا ثابت بھی ہوں تو وہ ہمارے لیے جمت نہیں ہیں۔ پھر یہ اقوال سیح احادیث کے مخالف ہیں۔ آخر میں ہمل بن ابی حمد کی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ جب شیطان کے آگے سے گزرنے سے نماز کیسے ٹوٹے گ۔ جب شیطان کے آگے سے گزرنے سے نماز کیسے ٹوٹے گ۔ حالانکہ اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ نمازی ستر کے قریب ہو کر نماز پڑھے تا کہ وہ آ دمی کی نماز تو ژند دے۔ (ترجمہ بھی ای طرح کیا گیا ہے) اس حدیث میں سترہ کے قریب نہ ہونے کی نماز کے قطع ہونے کا اشارہ مل رہا ہے، نہ کہ نماز کے قطع نہ ہونے کی بات۔ بہر حال سیح صرح مرفوع روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت، کتے اور گدھے کے نمازی کے گئے سے گزرنے سے نماز قطع ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ (عبداللہ رفیق)

## المنظم المنظم المنظم عنداني من المنظم المنظ (m) بَابُ مَاجَاءَ فِي عَقُصِ الشَّعُر وَالْعَبَثِ بِالْحَصْى وَالنَّفُخ فِي الصَّلاَةِ نماز میں بال باندھنے، کنکریوں سے کھیلنے اور پھو نکنے کا بیان

كريب كہتے ہيں: سيدنا عبدالله بن عباس زائني نے عبدالله بن حارث کواس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہان کےسر کے بال پیچیے سے بندھے ہوئے تھے، وہ ان کے بال کھولنے کے اور انھوں نے بھی ان کو ایبا کرنے پر برقرار رکھا۔ کیکن وہ (نماز کے بعد) سیدنا ابن عباس رفائلہ برمتوجہ ہوئے اور کہا: آپ کومیرے سر کے ساتھ کیا تھا؟ انہوں نے کہا: میں نے رسول الله منظيمين كويه فرمات موئے سنا " جوفخص اس طرح كر کے نماز بڑھتا ہے، اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جواس حال میں نماز ادا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں۔"

(١٨٩٦) عَنْ كُرِيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلَكُ أنَّهُ رَأَىٰ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ يُصَلِّىٰ وَرَأْسُهُ مَعْفُوصٌ مِنْ وَرَاثِهِ فَقَامَ وَرَاثِهُ وَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَ: مَالَكَ وَرَأْسِيْ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُونٌ ـ)) (مسند احمد: ۲۷۷۷)

فسواند: ....مرفوع مديث كامعنى يه ب كه جس طرح باتو مجده كرتے بين، اى طرح بال بھى مجده كرتے بين، جس طرح ہاتھوں کا بندھا ہوا ہونا مناسبنہیں، ای طرح بالوں کا بندھا ہوا ہونا بھی نامناسب ہے۔

مولائے رسول الله سيدنا ابورافع والنفظ سے مروى بے كه رسول 

(١٨٩٧) عَنْ أَبِسَىٰ رَافِع ﷺ (مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسَسِلِنَى الرَّجُلُ وَشَعْرُهُ مَعْقُوصٌ - يرْ هِ كُاسَ كَ بال بانده بوع بول -(مسند احمد: ۲۷۷۲٦)

فواند: ....ام الباني رحمدالله ن كها: قديم عربول كي يطبعي عادت في كمجن ك لي بال موت ته، وه ان کو اکٹھا کر کے باندھ لیتے تھے، اب بھی بعض علاقوں میں کچھلوگ ایہا ہی کرتے ہیں۔ آپ منظ میں آ نے نماز کی حالت میں اس طرح کرنے سے منع کر دیا اور بالوں کو کھولنے کا حکم دیا تا کہ بعدہ کی ادائیگی بدرجہ اتم ہو سکے۔ (صحبحہ: ٢٣٨٦) (١٨٩٨) عَنْ عَلَي بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمَعَاوِي على بن عبد الرحلن معاوى كتب بين عبد الله بن قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْن عُمَرَ وَهَا اللهُ فَقَلَبْتُ عَرِوْلَا فَقَلَبْتُ عَرِوْلَا فَا مَا يَهِ وَمِن مَا زيرهم اور نماز مي ككريون كوالث الْحَصٰى، فَقَالَ: لاَ تَقْلِبِ الْحَصٰى فَإِنَّهُ مِنَ ليك كياء انهول في كما: ككريول والث بليك نه كرو، كونكه ايما

<sup>(</sup>١٨٩٦) تخريج: أحرجه مسلم: ٤٩٢ (انظر: ٢٧٦٧)

<sup>(</sup>۱۸۹۷) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابن ماجه: ۱۰٤۲ (انظر: ۲۳۸۵، ۲۳۸۸)

<sup>(</sup>١٨٩٨) تخريج: أخرجه بنحوه مسلم: ٥٨٠ (انظر: ٥٧٥)

المنظم ا

الشَّيْطَانِ وَلَكِنْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ ﷺ يَفْعَلُ، كَانَ يُحَرِّكُهُ هٰكَذَا، قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللهِ يَغْنِى مَسْحَةً (مسند احمد: ٥٧٥)

کرنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، البتہ میں نے رسول الله میں فی سول الله میں فی سول الله میں فی سول الله میں ایک وقعہ سے اللہ احد نے کہا: یعنی ایک وقعہ

فوائد: .....اس کامفہوم یہ ہے کہ اگر آپ مطنع کیا ہے کہ کو ضرورت ہوتی تو ایک دفعہ ہاتھ مار کران کو درست یا صاف کر لیتے تھے۔ آنے والے تیسری روایت میں اس مسئلہ کا بیان ہے۔

(١٨٩٩) عَنْ أَبِى ذَرِ وَ اللهَ يَسْلُغُ بِهِ النَّبِي قَلَيْ يَسْلُغُ بِهِ النَّبِي قَلَيْ السَّلاةِ النَّبِي قَلَيْ السَّلاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةِ تُوَاجِهُهُ فَلا يَمْسَحِ الْحَصٰى (وَفِى رِوَايَة) فَلا يُمْسَحِ الْحَصٰى ، أَوْلا يَمْسَ الْحَصٰى . (مسند احمد: ٢١٦٥٦)

يَمَسَّ الْحَصٰى (مسند احمد: ٢١٦٥٦) (١٩٠٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ وَلَا قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ فَقَلَ عَنْ مَسْحِ الْحَصٰى فَقَالَ: ((وَاحِدَةً، وَلَئِنْ تُمْسِكْ عَنْهَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ كُلُّهَا سُوْدُ الْحَدَقَةِ (زَادَفِيْ رِوَايَةٍ) فَإِنْ غَلَبَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَلْيَمْسَحْ مَسْحَةً وَاحِدَةً)) (مسند احمد: ١٤٢٥٣)

سیدناابو ذر خالفی کے روایت ہے کہ نبی کریم مضطور آنے فرمایا: "جب تم سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتو کنگریوں کو صاف نہ کرے یا ان کو حرکت نہ دے یا ان کو نہ چھوئے، کیونکہ رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے۔"

سیدنا جابر بن عبد الله رفائق کہتے ہیں: میں نے نبی کریم منت آپ سے کنگریوں کو جھونے کے بارے سوال کیا، آپ منت آپائے فرمایا: ''ایک مرتبہ کر لو، اور اگر اس سے بھی رک جاؤ تو یہ تمہارے لیے سیاہ آنکھوں والے سواوٹوں سے بہتر ہے اوراگر تم میں سے کسی پر شیطان غالب آ جائے تو وہ ایک دفعہ صاف کرلیا کرے۔''

فوائد: ۱۳۸۰ بین: (نمازوں کی حفاظت کرو، بالحضوص درمیان والی نماز کی اور الله تعابی کے لئے فرمانبردار ہوکر (سورہ بقرہ: ۲۳۸) بین: (نمازوں کی حفاظت کرو، بالحضوص درمیان والی نماز کی اور الله تعبالی کے لئے فرمانبردار ہوکر کھڑے رہا کرو۔ عاجزی وانکساری اور خشوع وخضوع کا تعلق نمازی کے دل و دماغ اور ظاہری جسم دونوں سے ہے، نماز میں جسم پر بھی خوف وخشیت کے آثار نمایاں ہونے چاہئیں اور فضول حرکات وسکنات سے پر بیز کرنا چاہئے۔ بعض نمازی طبعی طور پر سرمیں خارش کرنے ، داڑھی کے بالوں کو چھٹر نے ، ناک میں انگی ڈالنے اور کپڑوں اور بالوں کو سنوار نے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ صدیث مبارکہ اس امرمیں واضح دلیل ہے کہ نمازی کو فضول حرکات سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، بال اگر واقعی کوئی ضرورت محسوں ہوتو کوئی مضا کھنہیں۔

<sup>(</sup>۱۸۹۹) تـخريج: اسناده محتمل للتحسين أخرجه ابوداود: ۹٤٥، وابن ماجه: ۱۰۲۷، والترمذي: ۳۷۹، والنسائي: ۳/ ٦ (انظر: ۲۱۳۰)

<sup>(</sup>۱۹۰۰) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد الخطمى ليكن بيرصديث ثابدكى بنا يرضح ب، طا ظهرهو سلما الما ماديث صحيحة: ٣٠٢٦ أخرجه ابن ابي شيبة: ٢/ ٤١١، وابن خزيمة: ٨٩٧ (انظر: ١٤٢٠٤)

الكالم المنظم ا

(۱۹۰۱) عَنْ مُعَيْقِيْدٍ وَلَيْ قَالَ: قِيْلَ لِللَّهِيِّ قَالَ: قِيْلَ لِللَّهِيِّ قَالَ: قِيْلَ لِللَّهِيِّ قَالَ الْمَسْحُ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْمُسْجِدِ يَعْنِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْمُسْجِدِ يَعْنِي الْمُسْجِدِ يَعْنِي الْمُسْجِدِ يَعْنِي الْمُسْجِدِ يَعْنِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْمُسْجِدِ يَعْنِي اللّهِ الْمُسْجِدِ يَعْنِي الْمُسْجِدِ يَعْنِي الْمُسْجِدِ يَعْنِي الْمُسْجِدِ يَعْنِي اللّهِ الْمُسْجِدِ يَعْنِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

(۱۹۰۲) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَان) إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَدْثُ يَسْجُدُ قَالَ: ((إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً -)) (مسند احمد: ۲٤۰۱۱)

(۱۹۰۳) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الظُّهْرَ فَآخُذُ قَبْ الظُّهْرَ فَآخُذُ قَبْ الطُّهْرَ فَآخُذُ قَبْ فَعْ عَلَىٰ لِتَبْرُدَ حَتَّى أَبْدُدَ عَنْ كَفِى لِتَبْرُدَ حَتَّى أَسْجُدَ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ (وَفِي رِوَايَةٍ) فَأَجْعَلُهَا فِي يَدِي الْأُخْرِى حَتَّى تَبْرُدَ مِنْ شَدَّةِ الْحَرِّ ( وَفِي رِوَايَةٍ) فَأَجْعَلُهَا فِي يَدِي الْأُخْرِي حَتَّى تَبْرُدَ مِنْ شَدَّةِ الْحَرِد ( 18071 )

سیدنا معیقیب و الله کت بین: نبی کریم منطق آیا سے بوچھا گیا کہ سجدہ گاہ میں کنکریوں کو چھونا کیسا ہے؟ آپ منطق آئی نے فرمایا: "اگر ضروری کرنا ہی ہوتو ایک دفعہ کرلیا کر۔"

سیدنا جابر بن عبدالله دخاتین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول الله مطابع کی ساتھ ظہر کی نماز پڑھتا تھا، گری کی شدت کی وجہ سے میں مٹی کھر کنگریاں اپنی تھیلی میں پکڑ لیتا تا کہ وہ شفنڈی ہوجا کیں اور پھر میں ان پرسجدہ کرسکوں۔ایک روایت میں ہے: گری کی شدئت کی وجہ سے میں ان کو دوسرے ہاتھ میں کر لیتا تا کہ وہ ٹھنڈی ہوجا کیں۔

فوانسد: سبحان الله! بیصابر رام کا ایمان تقاکه دو پهرکی خت گری اور پختی زمین کی وجه سے ان کی نمازی متاثر نہیں ہوتی تھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازی اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس تم کا کام کرسکتا ہے۔ ابو صالح کہتے ہیں: میں زوجہ رسول سیدہ ام سلمہ بڑا تھا کہ أُم سَلَمَةَ (زَوْجِ النَّبِی فِیْکُ) فَدَخَلَ عَلَیْهَا پاس گیا، جبکہ ان کے پاس ان کا ایک بھیجا بھی آگیا تھا، اس ان اُن کَ لَیْکُ الله عَلَیْ فِی بَیْتِهَا رَخْعَتَیْنِ، فَلَمَّا نِ اِن کے گھر میں دور کعت نماز پڑھی، جب اس نے سجدہ کیا ان کَ النَّراب، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ سَلَمَةَ تَوْمِی کو پھوٹک ماری، سیدہ ام سلمہ بڑا تھا نے اسے کہا: بھیجا اِن کَ عَدِین الله اِن کا ایک بھیجا کہا: بھیجا اِن کَ الله اِن کا ایک بھیک کے بیارنا کی غلام نے پھوٹک اِن اَن کَ اَن کَ کُونک نہ ماری، سیدہ ام سلمہ بڑا تھا کے بیارنا کی غلام نے پھوٹک اِن اَن کَ اِن کَ کُونک نہ ماری کُونکہ آپ طِنْ کَ بِیارنا کی غلام نے پھوٹک اِن اَن کَ اِن کُ کُونک نہ ماری کو کیونک نہ ماری کو کیونک نہ ماری کو کیونک نہ ماری کونکہ آپ طِن کے بیارنا کی غلام نے پھوٹک اِن اَن کَ نَدْ فُنْ کُونک کُونک نہ ماری کونکہ آپ طِن کُونکہ کے بیارنا کی غلام نے پھوٹک اِن اَن کَ نَدْ فَن کُونک نہ ماری کونکہ آپ طُن کُونک کے بیارنا کی غلام نے پھوٹک کے بیارنا کی غلام نے پھوٹک کے بیارنا کی غلام نے پھوٹک کے بیونک کے بیارنا کی غلام نے پھوٹک کے بیارنا کی غلام نے پھوٹک کے بیارنا کی غلام نے پھوٹک کے بیارنا کی خلاص کے بیارنا کی خلاص کے بھوٹک کے بیارنا کی خلاص کے بیارنا کونکہ کی بیارنا کی خلاص کے بیارنا کی خلاص کے

<sup>(</sup>۱۹۰۱) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۵۱ (انظر: ۲۳۲۰۹)

<sup>(</sup>١٩٠٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٣٦١٢)

<sup>(</sup>۱۹۰۳) تخریج: اسناده حسن أخرجه ابو داود: ۳۹۹، وأخرج النسائی بنحوه: ۲/ ۲۰۶ (انظر: ۱٤٥٠۷) (۱۹۰۳) تخریج: اسناده ضعیف، سعید بن عثمان لم نقف له علی ترجمة انحرجه الترمذی: ۳۸۱ وفی سنده ابو حمزه میمون الاعور ضعیف (انظر: ۲۸۵۷، ۲۷۷٤)

الويل المنظم المنظم عنها والمنظم المنظم الم ماری اور آپ مطابق نے اسے فرمایا: "الله کے لئے است رَسُولَ اللهِ عَلَى يَشُولُ لِنَكُلام لَهُ يُقَالُ لَهُ يَسَارٌ وَنَفَخَ: ((تَرِّبُ وَجْهَكَ لِلَّهِ)) (مسند چرے کومٹی لگنے دے۔'' احمد: ۲۷۱۰۷)

فوائد: .....تمام احادیث این مفهوم میں واضح ہیں، ان کالب لباب بیہ ب که ضرورت کے علاوہ نماز میں کوئی زائد حرکت اور فعل نہیں کرنا جا ہیں۔ ان احادیث سے بیاستدلال کرنا درست ہے کہ عینک والے حضرات کونماز شروع كرنے سے پہلے مينك اتاركر ركھ ليني چاہيے، نه كەمجدے كى طرف جھكتے ہوئے، اى طرح موبائل وغيرہ نماز شروع كرنے سے پہلے بندكرنا چاہيے، تاكد دوران نماز زائد حركات سے بيا جاسكے على ہذاالقياس ـ

> الْعَاصِ وَلَيْ يَسِفُ صَلَاةَ النَّبِي إِلَيْ فِي فِيُ الْأَرْضِ وَيَبْكِي وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الرَّكْعَةِ الشَّانِيْةِ وَجَعَلَ يَـقُولُ: ((رَبِّ لِمَ تُعَذِّبُهُمْ وَأَنَّا فِيْهِمْ، رَبِّلِمَ تُعَدِّبُنَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ \_)) فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، الحديث (مسند احمد: (7887)

(١٩٠٥) عَنْ عَبْدِ السَّلْيِهِ بْنِ عَمْرِ و (ابْنِ سيدناعبد الله بن عمرو بن عاص وَلِيُنَهُ سورج كربن كموقع ير نی کریم مضاقع کی نماز کی کیفیت بیان کرتے کہا: ..... پھر كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ ..... وَجَعَلَ يَنْفُخُ آبِ مِنْ اللَّيَامِ فَي دوسرى ركعت مين تجدے كى حالت مين ز مین پر پھونک مارنا ، رونا اور په کهنا شروع کر دیا: " دَبِّ لِـــــمَ تُعَدِّبُهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ، رَبِّلِمَ تُعَدِّبُنَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ. " (ا عمير عرب ! توان كوكيون عذاب ديتا ب، جب کہ میں ان میں موجوہ ہوں، تو ہمیں کیوں عذاب دیتا ہے، جبه ہم تھ سے بخشش طلب کررہ ہیں)۔ "جب آپ مشاکیا نے سراٹھایا تو سورج صاف ہو چکا تھا، .....۔الحدیث

فوائد: ....معلوم ہوا کہ اس طرح چونک مارنے سے نماز متاثر نہیں ہوتی۔ نیز اس دعاسے یہ چلا کہ تجدے میں دعا اور سبع کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا جا سکتا ہے۔

(٣) بَابُ مَاجَاءَ فِي الضِّحُلِثِ وَالْإِلْتِفَاتِ فِي الصِّلاَةِ وَتَفُقِيُحِ الْأَصَابِعِ وَتَشُبِيُكِهَا نماز میں بننے، إدهرأدهرمتوجه ہونے ، الگیوں کے پٹانے نکالنے اور ان میں تشبیک ڈالنے کا بیان سيدناابو مريره زمالية كتب بين: مير خليل منظيفية نه مجه تين (١٩٠٦) عَنْ أَبِسَى هُرَيْرَةَ وَلِي اللَّهِ عَالَ: چیزوں کا تھم دیا اور تین چیزوں سے منع فرمایا، مجھے (تھم دیتے أُوصَى انِي خَيلِيلِي بِثَلاَثِ وَنَهَ انِي عَنْ ہوئے) یہ وصیت فرمائی کہ میں سونے سے پہلے وز پڑھاوں، ثَلاَثِ، أَوْصَانِي بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، مر ماه میں تین روزے رکھول اور جاشت کی دو رکعت بڑھا وَصِيام ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَى

(١٩٠٥) تخريج: حديث حسن أخرجه مطولا و مختصرا ابوداود: ١١٩٤، والنسائي: ٣/ ١٤٩ (انظر: ٦٤٨٣) (١٩٠٦) تخريج: اسناده ضعيف لضعف يزيد بن ابي زياد الهاشمي- أخرجه الطيالسي: ٢٥٩٣ (انظر: ٧٥٩٥)

المالية المراج المالية المراج المراج

كرول ـ اورآب مِنْ مَنْ اللَّهُ فِي فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَتُوجه ہونے ، بندر کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنے اور مرغ کی طرح تھو تگے مارنے ہے منع کیا۔

(دوسری سند) ای طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے: اور آب نے مجھے مرغ کی طرح ٹھو تکے مارنے ہے، کتے کی طرح بیٹھنے سے اور لومڑ کی طرح جھا نکنے سے منع فر مایا۔

النصَّحْي قَالَ: وَنَهَانِي عَنِ الْإِلْتِفَاتِ وَإِثْمَاءٍ كَإِثْعَاء الْقِرْدِ، وَنَقْر كَنَقْر الدِّيكِ. (مسند احمد: ۷۵۸۵)

(١٩٠٧) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَان) بِنَحْوِهِ' وَفِيْهِ وَنَهَانِي عَنْ نَفْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيْكِ، وَإِقْعَاءِ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَالْتِفَاتِ كَالْتِفَاتِ النُّعْلَبِ (مسند احمد: ۸۰۹۱)

فواند: ..... بيحديث اگر چرضعيف ب، ليكن اس ميل بيان كرده احكام دوسرى احاديث مين ثابت بين فوظّ . رنے سے مراد تحدہ کرتے وقت کی جلد بازی ہے، اور کتے یا لومڑ کی بیٹھک سے مراد ''اِقْعَاء ''کی ممنوع صورت ہے۔ ز ہن نشین رہے کہ نماز میں "اِفْ عَاء" کی دوصورتیں ہیں، ایک صورت ناجائز ہے اور ایک جائز۔ "اِفْ عاء" کی ناجائز صورت: پنڈلیوں اور رانوں کو کھڑ ا کر کے سرینوں پر بیٹھنا اور ہاتھ زمین پر رکھنا۔ اس حدیث میں ای صورت سے منع کیا حاربا ہے۔" اِقْعاء" کی جائز صورت: نماز میں دو مجدول کے درمیان نمازی کا امینے یاؤں کھڑے کر کے سرینوں کو اپنی ايريوں پرركھنا ـ بيصورت مسنون ب\_ "أَبُوابُ صِفَةِ الصَّلاءَ" مِن اس كَ تفعيل كرر چكى ب\_

(١٩٠٨) عَنْ سَهْل بْن مُعَاذِ عَنْ أَبِيهِ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ وَاللهِ عَنْ أَبِيهِ وَاللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ السَّبِ عِلَيْ أَنَّسِهُ كَانَ يَفُولُ: " "مَاز مِن بنن والا ، جما كن والا اور ابني الكيول ك بالخ نكالنے والا أيك درجه كے لوگ ہيں۔"

((اَلسَّاحِكُ فِي الصَّلاَةِ وَالْمُلْتَفِتُ وَالْمُفَقِّعُ أَصَابِعَهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدةٍ)) (مسنداحمد: ١٥٧٠٦)

فسواند: .....اگرچه بیحدیث ضعف ب، کین دیگر عام اور مطلق دلائل سے ثابت مؤجاتا ہے که بیکروہ اور تا پیندیده اموریس\_

سيدناابو در رفائية بيان كرت بي كدرسول الله مطاقية في فرمايا: "الله تعالی اس وقت تک بندے کی نماز کی طرف متوجہ رہتے بین، جب تک وه ادهر ادهر متوجه نبین موتا، پس جب وه چره

(١٩٠٩) عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله الله عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ

(١٩٠٧) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي ويزيد بن ابي زياد الهاشمي، وانظر الحديث بالطريق الاول(انظر: ٨١٠٦)

(١٩٠٨) تـخريج: اسناده ضعيف، لضعف زبان بن فائد، وسهل بن معاذ في رواية زبان عنه، وابن لهيعة ضعيف ايضاً أخرجه والطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٤١٩ ، والدار قطني: ١/ ١٧٥ (انظر: ١٥٦٢١) (۱۹۰۹) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابوداود: ۹۰۹، والنسائی: ۳/۸ (انظر:۲۱۵۰۸) الموالية المالية المنظمة الموالية المو

پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھرجاتے ہیں۔'' سیدہ عائشہ وُٹاٹھا کہتی ہیں: میں نے نبی کریم منظی کی ہے نماز مل جمائك ك بارے من يو جمالو آپ نے فرمايا: "بياوا چكنا ب، جے شیطان بندے کی نماز سے ایک لیتا ہے۔''

سیدناابو درداء رفائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظور نے فرمایا: 'اے لوگو! التفات ہے بچو، کیونکہ التفات کرنے والے کی کوئی نمازنہیں ہے،اگرتم نفلی نماز میں مغلوب ہوجاؤ ( تو دیکھ تُغْلَبُنَّ فِي الْفَرَائِضِ)) (مسند احمد: ٢٨٠٤٥) لياكرو) بهرحال فرائض مين برَّرْ مغلوب نه بوتاـ"

وَجْهَهُ إِنْصَرَفَ عَنْهُ)) (مسنداحمد ٢١٨٤٠) (١٩١٠) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ النَّبِيِّ ﷺ عَن التَّلَفُّتِ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ: ((إخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ-)) (مسند احمد: ٢٤٩١٦)

(١٩١١) عَن أَبِي الدُّرْدَاءِ وَإِنَّ مَرْفُوعًا: ((يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَالْإِلْتِفَاتَ فَإِنَّهُ لاَصَلاَّةَ لِلْمُلْتَفِتِ، فَإِنْ غُلِبْتُمْ فِي التَّطَوُّعِ فَلاَ

فواند: ..... قیام کے دوران نمازی کا سر جمکا ہوا ہوا دراس کی نگاہ جدہ گاہ پر ہو، جیساسنن بیبق اور متدرک حاکم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ نماز میں إدهر أدهر متوجہ ہوتا ، ان احادیث سے اس چیز کے حکم كا انداز ہ ہو جاتا ہے ، جب تک بندہ قبلہ رخ رہتا ہے، اس وقت تک ادھرادھرد کھنا مکروہ ہے اور نماز کے اجروثو اب میں کی آ جاتی ہے، کین اگر کوئی نمازی اتنا چرجاتا ہے کہ وہ قبلہ رخ ہی نہیں رہتا، جبکہ اس کا عذر بھی کوئی نہیں ہوتا، تو اس کی نماز باطل ہو جائے اور وہ دوبارہ نماز شروع کرےگا۔ ذہن نشیں رہے کہ ضرورت کے وقت نماز میں ادھرادھر دیکھنا جائز ہے، جیسا کھیجے بخاری اور تصحیح مسلم کی سیدناسبل بن حظلید و الله فی روایت کے مطابق آب مین وقیم نماز فجر میں کھاٹی کی طرف متوجہ موکر د میصتے تھے،سنن الی داود کی روایت کے مطابق اس کی وجہ پیھی کہ آپ مطنے آئے ہے گھاٹی کی طرف رات کے بہرے کے لیے ایک گھوڑ سوار بھیجا ہوا تھ۔ اس طرح صحیح بخاری کی سیدناسہل بن سعد ساعدی بڑاٹنٹ کی روایت کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق فالنظ نے لوگوں کے تالیاں بجانے کی وجہ سے نماز میں چیچے دیکھا تھا، پھر وہ چیچے ہث آئے تھے اور رسول الله مُشْامَلُانِ آ کے رورہ گئے تھے۔

> (١٩١٢) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَاللهُ قَالَ: دَخَـلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَقَدْ شَبُّكُ سُتُ بَيْنَ أَصَابِعِي، فَقَالَ لِي:

سيدنا كعب بن عجره فالنفذ كت من: رسول الله السُّفَوَاني مجه ير مجد میں داخل ہوئے جبکہ میں نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک کی ہوئی تھی، اس لیے آپ مشکر آنے مجھے فرمایا:

<sup>(</sup>١٩١٠) تخريج: حديث صحيح أخرجه البخاري: ٧٥١، ٣٢٩١ (انظر: ٢٤٤١٢، ٢٤٧٤)

<sup>(</sup>١٩١١) تـخـريـج: اسـناده ضعيف، ميمون ابو محمد المرائي التميمي ذكره الذهبي في "الميزان" فقال: ميمون ابو محمد شيخ، حدث عنه محمد بن بكر البرساني، لايعرف. (انظر: ٢٧٤٩٧)

<sup>(</sup>١٩١٢) تخريج: حديث حسن ـ أخرجه ابوداود: ٥٦٢ ، وابن ماجه: ٩٦٧ (انظر: ١٨١٠، ١٨١٠)

الموري المراج ا ((يَاكَعْبُ! إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ ''کعب! جب تو محد میں ہوتو اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ ڈالا کر، کیونکہ جب تک تو نماز کی انظار میں رہے گا، نماز میں تُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فَأَنْتَ فِي صَلاَةٍ مَا الْتَظُوْتَ الصَّلاقَ) (مسند احمد: ١٨٣١٠) ېي ہوگا۔'' (١٩١٣) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ لَكُ اللَّهُ أَنَّ سیدنا کعب بن عجر ہ زمائنڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم مشیکا آئی نے النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((لا يَتَطَهُّرُ رَجُلٌ فِي بَيْبِهِ فرمایا: ''جو آ دمی بھی گھر میں وضو کر کے صرف نماز کے لیے ثُمَّ يَخْرُجُ لاَ يُرِيْدُ إلَّا الصَّلاةَ إلَّا كَانَ فِي (محد کی طرف) نکلتا ہے تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے، جب تک نماز پوری نہیں کر لیتا، اورتم سے کوئی نماز میں این ہاتھوں کی صَلاَةِ حَتْمِي يَقْضِيَ صَلاتَهُ، وَلاَ يُحَالِفُ

(مسند احمد: ۱۸۲۹۲)

أَحَدُكُمْ بَيْنَ أَصَابِع يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ-))

فسوانسد: سنتنبك: ايك باته كى الكيول كو دوسرے باته كى الكيول ميں مضبوطى كے ساتھ داخل كرنا-ان ا عادیث ہےمعلوم ہوا کہ تشبیک اس وقت منع ہے، جب آ دمی نماز کے قصد سے معجد کی طرف جا رہا ہو، یا نماز کا انظار کر ر ہا ہو یا نماز ادا کر رہا ہو۔ان صورتوں کے علاوہ کئی مقامات بر آپ مشئے تیل سے تشبیک کرنا ثابت ہے، جیسا کہ سیدنا ابو جریرہ اورسیدنا ذوالیدین والحنا والی حدیث میں ہے کہ آپ مطابقات نے دورکعتوں کے بعدسلام پھیردیا اورمجد میں پڑی ، وئی ایک ککڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، جب کہ آپ مشاغ آیا نے تشبیک کی ہوئی تھی۔ ( بخاری مسلم ) ای طرح سیدنا ابوموی بھائیئ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشکریا نے فرمایا: ''ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت كى طرح ب، كه اس كا بعض اس كے بعض كومضوط كرتا ہے۔ " بھرآپ مضاع إلى است مجمانے كے ليے تشبک کی۔ (تیجے بخاری)

# (٥) بَابُ مَاجَاءَ فِي رَفُع الْبَصَرِ وَالْإِ شَارَةِ بِالْيَدِ وَإِيِّخَاذِ مَكَانِ مَخْصُوص لِلصَّلاَةِ فِيُهِ (ُنماز میں) نظراٹھانے، ہاتھ سے اشارہ کرنے

اورنماز يرصف كے لئے مخصوص جگه كا اہتمام كرنے كابيان

(١٩١٤) عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ فَيَنْ أَنَّ نَبِي سيدنانس بن ما لك وَاللهِ سروايت ب كمالله ك ني يَضْفَالِيا السلَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((مَابَالُ أَقْوَام يَرْفَعُونَ فَعُرايا: (ان لوكون كاكيا حال ب كدوه نماز مين اين نظرين أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ؟!)) وَاشْتَـدَّ قَوْلُهُ فِي ذٰلِكَ حَتَّى قَالَ: ((لَيَنْتَهُنَّ

آسان کی طرف اٹھاتے ہیں۔'' پھراس کے متعلق آپ نے بری بخی کرتے ہوئے فرمایا: ''بہلوگ یا تو ایسا کرنے سے ضرور

انگلیوں کے درمیان مخالفت نہ کرے (لینی تشبیک نہ ڈالے )۔''

<sup>(</sup>١٩١٣) تخريج: حديث حسن، وانظر الحديث المتقدم برقم: ٨٢٢ (انظر: ١٨١١٢)

المنظم ا

عَنْ ذَٰلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ-)) (مسند بازآ جاكير كے ياان كى نظري ا كا كى جاكير كى -"

عن دليك أو لتحطفن أبضارهم-)) (مسا احمد: ١٢٠٨٨)

سیدناابو ہریرہ فٹاٹھ بھی نی کریم مطابق ہے ای طرح کی روایت بیان کرتے ہیں۔

(١٩١٥) عَسنُ أَبِسى هُرَيْس َ وَ عَنِي عَنِ النَّبِي اللَّهِ الْمَدِه الْمَدِه ( ١٩١٥) عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ النَّ رَجُلاً مِن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْ وَلَا رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْهِ فَلا قَالَ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُ كُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ مَنْ مَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمَع بَصَرُهُ لِ) يَرْفَع بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمَع بَصَرُهُ لِ)

ایک صحابی رسول خاتی بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے نبی کرم مطابی رسول خاتی بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے نبی کرم مطابق کے میں سے کوئی آدی نماز میں ہوتو وہ اپنی نظر آسان کی طرف ندا تھائے ، تہیں ایسانہ ہوکہ اس کی نظر اچک لی جائے۔''

(۱۹۱۷) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَلَكُ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا عَنْ النَّبِيِّ فَلَكُ عَنْ النَّبِيِّ فَلَكَ أَنَّهُ وَالَّذَ ((أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ أَنْ لاَ يَرْجِعَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ-)) (مسند احمد: ۲۱۱۲۱)

سیدناجابر بن سمرہ رہائٹ سے مردی ہے کہ نبی کریم منطقی آنے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی آدمی نماز میں اپنا سراٹھا تا ہے تو کیا وہ اس سے نہیں وُرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نگائی واپس نہ لوٹے۔"

فواند: .....نماز میں نظر کامحل متعین ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، ان احادیث ہے آسان کی طرف نگاہ اٹھانے کی نہی کاعلم ہوتا ہے، لیکن اس کا بیر مطلب نہیں کہ نماز کے علاوہ بھی آبیا کرنا جائز نہیں ہے۔

سیدنا جابر بن سمرہ رفائٹو سے ہی مردی ہے کہ رسول اللہ مضافیاً آ مجد میں داخل ہوئے اور لوگ مختلف حلقوں کی صورت میں بیٹے ہوئے تھے، آپ مضافیاً آنے فر مایا: ''کیا وجہ ہے کہ تم کو ٹولیوں کی صورت میں دکھ رہا ہو؟'' پھر آپ مضافیاً آئم مجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگوں نے (نماز میں) سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ مضافی آئے آئے فر مایا: ''نماز میں سکون اختیار کرو۔''

<sup>(</sup>١٩١٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٩١ (انظر: ٨٤٠٨)

<sup>(</sup>١٩١٦) تخريج: اسناده صحيح- أخرجه النسائي: ٣/ ٧ (انظر: ١٥٦٥٢)

<sup>(</sup>١٩١٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٨٨ (انظر: ٢٠٩٦٥)

<sup>(</sup>١٩١٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٤٣٠ (انظر: ٢٠٨٧٤، ٢٠٨٧٥)

# المورد المرد المر

فوائس : .....عدی خیلے جے میں افتران ہے منع کیا گیا اور اجتماعیت کا تھم دیا گیا۔ دوسرے جے کی وصاحت سیدنا جابر بن سمرہ زائٹو کی ای دضوع ہے متعلقہ دوسری روایت ہے ہوتی ہے کہ صحابہ کرام سلام بھیمرتے وقت ہاتھوں کو دائیں بائیں حرکت دیتے تھے، آپ سے آئے آئے ان کوسکون اختیار کرنے یعنی ہاتھوں کورانوں پر آبار کھ کرسلام پھیمرنے کا تحکم دیا۔ احناف نے اس حدیث ہے رکوع والے رفع الیدین کی نفی کامفہوم کشید کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ کئی طرح درست نہیں ہے، اس کی وضاحت ''سلام کی تخفیف کا اور اس کے ساتھ ہاتھ کے اشارے کی کراہیت کا بیان' میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث سے پت چلا کہ نماز میں غیر شرعی اشارہ کرنا درست نہیں ہے۔ آپ میں ہے آئے گی۔ مواقع پر اشارہ کرنا درست نہیں ہے۔ آپ میں گئی گئی ہے۔ اس حدیث سے بت چا کہ نماز میں غیر شرعی اشارہ کرنا درست نہیں ہے۔ آپ میں گئی گئی کے کن مواقع پر اشارہ کیا؟ اس یقف کی بحث آگے آئے گی۔

(دوسری سند) انھوں نے کہا: میں نے رسول الله مطاع آنے کوان
تین چیزوں سے منع کرتے ہوئے سنا: کوے کے تھو تگے
سے، درندے کی طرح بازو بچھانے سے اور اس سے کہ آ دی
نماز کے لیے یوں جگہ مقرر کر لے، جیسے اونٹ کرتا ہے۔ "نماز
میں اپنے کھڑے ہونے، کی جگہ مقرر کرلے جیسے، اونٹ، مقرر

وَأَنْ يُسوْطِنَ الرَّجُلُ مَغَامَهُ فِي الصَّلاَةِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيْرُ ـ (مسند احمد: ١٥٦١٧)

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَىٰ يَنْهِى عَنْ ثَلاَثِهِ،

عَنْ نَـفْرَةِ الْغُرَابِ، وَعَنْ إِفْتِرَاشِ السَّبُع،

فوائد: .....دوسرے شواہداورروایات سے بیتنوں امور ثابت ہیں۔ ''کوے کی طرح شونگ لگانا''اں سے مراد کوے کی طرح شونگ لگانا''اں سے مراد کو سے کا اختصار اور تخفیف ہے۔ ''درندے کی طرح بازو بچھانا''اس سے مراد کو جس بازوؤل کو زمین پر بچھا دین ہے، جسیا کہ کتے اور بھیڑئے وغیرہ کرتے ہیں۔ ''اونٹ کی طرح جگہ مقرر کرنا''اس سے مراد بیہ ہے' کہ آ دمی مسجد میں اپنے لیے ایک جگہ فاص کر لے، وہ صرف اس میں نماز پڑھے اور اس جگہ کا اتنا اہتمام کرے کہ وہاں بیٹھ جانے والے کو اٹھا دے۔

کرتاہے۔

<sup>(</sup>۱۹۱۹) تخريج: استناده ضعيف، علته تميم بن محمود، ذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود في النضعفاء، وقال ابن حجر: فيه لين، وذكره ابن حبان في "الثقات" ـ أخرجه ابوداود: ۸٦۲، وابن ماجه: ١٤٢٩ (١٥٥٣٢) ٢٤٢٩

<sup>(</sup>١٩٢٠) تخريج: اسناده ضعيف، وانظر الحديث بالطريق الاول

# (٢) بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلاَةِ وَهُوَ حَاقِنٌ وَ بِحِضُرَةِ الطَّعَامِ وَبِمُدَافَعَةِ النُّعَاسِ پیشاب یا یا خانہ کوروک کر، کھانے کی موجودگی میں

اوراونگھ کے غلبہ کی صورت میں نماز پڑھنے کی کراہت کا بیان

(١٩٢١) عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عروه بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبدالله بن ارقم رفائن نے حج کیا، وہ (اس سفر کے دوران) اذان دیتے اور اینے ساتھیوں کونماز یر هاتے تھے، ایک دن وہ نماز تو کھڑی کرنے گگے،کیکن اتنے میں کہا: تم میں سے کوئی بندہ نماز بڑھا دے، کیونکہ میں نے رسول الله مِنْ عَلَيْ كُولِيهِ فرمات موع سنا: "جب تم ميں كى كا قضائے حاجت کے لیے جانے کا ارادہ ہواورنماز بھی کھڑی کر دی جائے تو وہ پہلے قضائے حاجت کر لے۔''

سیدنا ابوامامہ و اللہ ملتے ہیں: میں نے رسول الله ملتے اللہ کا کہ کو مہ فرماتے ہوئے سنا: "تم سے کوئی آدمی اس حالت میں نماز کی طرف نہ آئے کہ وہ یا خانہ یا بییٹاب رو کنے والا ہواور کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا جائے اور کوئی امام کسی قوم کی اس طرح امامت نہ کرائے کہان کو حچھوڑ کر دعا میں اینے نفس کو خاص کر دے۔'' أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ اللَّهِ عَالَا يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ، فَأَقَامَ يَوْمًا الـصَّلاةَ وَقَالَ: لَيُصَلِّ أَحَدُكُمْ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَفُولُ: ((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْخَلاء وَأُقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَلْيَذْهَبْ إِلَى الْخُلاءِ)) (مسنداحمد: ١٦٠٥٥) (١٩٢٢) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ وَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ: ((لايأْتِ أَحَدُكُمُ الـصَّلا ةَ وَهُـوَ حَاقِنٌ وَلاَ يَدْ خُلْ بَيْنًا إلَّا بِإِذْن، وَلاَ يَـوُمَّنَّ إِمَامٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعُوَّةٍ دُونَهُمْ \_)) (مسند احمد: ٢٢٥٠٤)

**فواند**: .....آخری جملے کا مصداق وہ صورت ہے کہ جب امام اجماعی دعا کر رہا ہوا ورمقتدی اس پر آمین کہہ رہے ہوں، جیسے قنوت نازلہ وغیرہ۔

> (١٩٢٣) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ النَّهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ يَقُولُ: ((لا يُصَلِّي بحَضْرَةِ الطَّعَام وَلاَ هُو يُدَافِعُهُ الْأَخَبْثَان ـ)) (مسند احمد: ۲٤٦٦٧)

سیدہ عائشہ فٹائٹۂ بمان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مشکر آئے نے فرماما: '' کھانے کی موجودگی میں نماز نہ پڑھی جائے اور نہ اس وقت جب دوخبیث چنزیں مدافعت کررہی ہوں۔''

(١٩٢١) تخريج: اسناده صحيحـ أخرجه النسائي: ٢/ ١١٠، وابن ماجه: ٦١٦ (انظر: ١٥٩٥٩) (١٩٢٢) تـخريج: صحيح لغيره، دون قوله: ((ولا يؤمّن .....)) وهذا اسناد ضعيف لضعف السفر بن نسير الازدي الـحمصي، ثم قد اختلف فيه على يزيد بن شريح الحضر مي الحمصي أخرجه الطبراني في "الكبير": ٧٠٥٧، والبخاري تعليقا في "التاريخ الكبير": ٨/ ٣٤١ (انظر: ٢٢١٥٢) (١٩٢٣) تخريج: حديث صحيح. أخرجه مسلم: ٥٦٠ (انظر: ٢٤١٦٦)

# الكالم المنظم ا

فهاند: ..... ' دوخبیث چزیں مدافعت کررہے ہوں۔'' سے مرادیا خاندیا پیثاب کا زور ڈالنا ہے۔

(١٩٢٤) حَدَّنَ مَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبِي ثَنَا سيده عائشه وَلَيْتِهَا عِموى بي كهرسول الله مَشْعَ فَيَا فَرمايا: هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِني أَبِي أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ " "جبرات كاكهانا لكاديا جائ اورنماز كے ليے اقامت بھى کہددی جائے تو کھانے سے ابتدا کیا کرو۔''

( الله عَلَى يَقُولُ: ((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَابْدَءُ وَا بِالْعَشَاءِ، وَقَالَ وَكِيْعٌ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ وَالْعَشَاءُ، وَقَالَ ابْنُ عُبَيْنَةً إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ)) (مسند احمد: ٢٦١٣٩)

فوائد: .....وكيع (راوى حديث) نے حديث اس طرح بيان كى ہے "جب نماز كا وقت ہوجائے اور شام كا كھانا بھی جاضر ہوجائے .....۔''

> (١٩٢٥) عَنْ عَائِشَةً وَ اللهُ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّهُ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسُ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَسَتُ نَفْسَهُ)) (مسنداحمد: ۲٤٧٩١)

سدہ عائشہ وظافی بان کرتی ہی کہرسول الله مشکر آنے فرمایا: "جبتم سے کوئی نماز میں او تکھنے لگے تو اسے جاہیے کہ وہ سو جائے، یہاں تک نیند کا اثر ختم ہو جائے، کیونکہ جب وہ ای او تکھنے والی حالت میں نماز بڑھے گا تو ممکن ہے کہوہ (برعم خود) تخشش طلب كرر بابو، جبكه وه ايخ آپ كوگاليان دے رہا ہو۔''

بخش دے) کہنا ہو، جبکہ نیند کے غلبے کی وجہ ہے اس کی زبان ہے "اَللّٰهُمَّ اعْفِرْ" (اے الله مجھ پرمٹی ڈال، مجھے خاک آلود کر دے ) نکل رہا ہے، بہلا جملہ دعا ہے اور دوسرا بد دعا۔

(١٩٢٦) عَن أَنس بن مَالِكِ وَ الله عَلَيْهُ قَالَ: سيدنانس بن مالك وَليْدُ كَتِمْ مِين كه رسول الله مِنْ الله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فرمايا: "جبتم مين ے كوكى نماز مين اوتكف كلَّاتو وہ نماز وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا ﴿ حِيهُ وَرُكُرُ سُوجًا حَتَّىٰ كَهُ وه اللَّهِ كَمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ مَا ﴿ حِيهُ وَكُلُّماتَ كُوسِجِهِ لِكُ جائے۔"

يَقُولُ \_)) (مسند احمد: ١٢٥٤٨)

فواند: ....ان احادیث میں ہمیں نماز میں جن امور سے منع کیا گیا ہے، ان سے بداندازہ تو ہوجانا جا ہے کہ

<sup>(</sup>١٩٢٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٧١، ومسلم: ٥٥٨ (انظر: ٢٤١٢، ٢٤٢٤)

<sup>(</sup>١٩٢٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٢، ومسلم: ٧٨٦ (انظر: ٢٤٢٨٧)

<sup>(</sup>١٩٢٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٣ (انظر: ١٢٤٤٦، ١٢٥٢٠)

الروايل منظال المنافضيل عدم كروايل ( 388 كروايل كرواكروو أمور ) المواجع الموا ہمیں نماز کا تھم دینے سے اللہ تعالی کامقصود کیا ہے، کیا یہی مقصد نظر نہیں آتا ہے کہ گویا کہ بندہ ایک عالم سے دوسرے عالَم میں تھس جائے اور اسے الینے وجود تک کی کوئی فکر اور ضرورت باقی ندرہے۔ جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ بھوک بھی نہیں گی ہوتی اور قضائے حاجت کی ضرورت وغیرہ بھی محسوں نہیں ہورہی ہوتی ،لیکن اس کے باوجود ہماری روح کو الله تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا اورآپ مانیں یا نہ مانیں جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو تازگی،خوثی اورایمان کی برهتی ہوئی حلاوت کی بجائے ہمیں دہنی تھکاوٹ کا احساس ہور ہا ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن الله تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے مختلف امور میں غور وفکر کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ (٤) بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلاَةِ بِالْإِشْتِمَالِ وَالسَّدُل وَالْإِسْبَالِ وَفِي ثَوُب لَهُ اَعُلاَّمٌ وَفِي مَلاَحِفِ النَّسَاءِ

نماز میں گونگی بکل،سدل،اسبال،نقش ونگار والے کپڑوں اورعورتوں کی حیاوروں کی کراہت کا بیان (١٩٢٧) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُذري فَيَ اللهِ اللهُ ا دوشم کے لباسوں اور دوشم کے سودوں سے منع کیا، دوسودے ملامسه اور منابذه بین اور دولباس به بین: گونگی بکل اور ایک کیڑے میں اس طرح گوٹھ مارنا کہ اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑانہ

قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللهِ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ الْمُلاّمَسَةُ وَالْمُنَابِلَةُ، وَاللِّبْسَتَانِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالْإحْتِبَاءُ فِي تَسُوب وَّاحِيدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

(مسند احمد: ١١٠٣٦)

فوائد: ..... "إِشْتِمَالُ الصَّمَّاء" يكيام ادب؟ حافظ ابن جرن كها: الل لغت كمة بين: كي مُخص كاليك کیڑے کوایئے جسم پراس طرح لیٹینا کہ نہ تو وہ اس ہے کسی جانب کو بلند کرتا ہواور نہ ہی اتن جگہ باتی ہو کہ اس کا ہاتھ نکل سکے۔ ابن قتیبہ نے کہا: 'صماء'' کی وجہ سمید بہ ہے کہ اس کی صورت تمام سوراخوں کو بند کر دیتی ہے، اس طرح وہ سخت چٹان کی طرح ہو جاتی ہے، جس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا۔ جبکہ فقہا نے کہا: آ دمی اینے جسم پر کیڑا لیلیے اور پھراس کا ایک کنارہ اٹھا کرکندھے پررکھ دیےاوراس طرح اس کی شرم گاہنگی ہونے گئے۔ (فتیح الباری: ۱/ ۲۹) سنن ابی داود (۴۰۸۰) کی روایت سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے، اس میں ہے: رسول الله مطنع این نے لباس کی دوقسمول سے منع کیا ہے: آ دمی کا اس طرح گوٹھ مارنا کہ اوپر ہے اس کی شرمگاہ ننگی ہورہی ہواور اس طرح کپڑا پہننا کہ ایک جانب ننگی رہ جائے اور کیٹرا کندھے پر ڈال دے۔' اگر چہ اس حدیث کے ایک راوی سیدنا ابوسعید خدری زال کے تعریف، فقہا کی تعریف سے ملتی جلتی ہے، لیکن علامة عظیم آبادی کہتے ہیں لفظ "صَمّاء " کوسامنے رکھا جائے تو اس معنی کی گنجائش نہیں ملتی ، اصمعی کا بیان کردہ معنی اس لفظ کے زیادہ قریب ہے، وہ کہتے ہیں: آدمی کا ایک کپڑے سے اپنا ساراجسم اس طرح (١٩٢٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٢٨٤ (انظر: ١١٠٢٢)

و المعدود: ۱/ ۲۲۱) جوہ (استان المان کے ایک کوئی سوراخ نہ بجے اور اس طرح وہ اپنے ہاتھوں سے موذی چیزوں سے دفاع نہ کوھانپ لینا کہ ہاتھ تکالنے کے لیے بھی کوئی سوراخ نہ بجے اور اس طرح وہ اپنے ہاتھوں سے موذی چیزوں سے دفاع نہ کر سکے۔ (عون السمعبود: ۱/ ۲۲۲) جوہ (گوٹھ مارنا): سرین کے بل بیٹھ کر گھنے کھڑے کر کے ان کے گردسہارا لینے کے لیے دونوں ہاتھ بائدھ لینا یا کمراور گھنوں کے گرد کپڑا ہائدھنا۔ آپ مشتی ہاتھ خود اس انداز میں بیٹھ جایا کرتے سے ،اس لیے الیے انداز میں بیٹھ جایا کرتے سے ،اس لیے ایسے انداز میں بیٹھ خایا کر استان کے الین کہ رفتی الباری: الرک میں فرماتے ہیں کہ کتاب الملباس میں ابوسعید خدری سے مردی یونس کی مطابق حافظ این جمر فرق نام ہوتا ہے کہ صدیث میں نرکور (اشتمال صماء کی) وضاحت مرفوع ہاور فقہاء کے قول کے مطابق جہا گراہے حال کا قول سمجھا جائے تو پھر بھی وہ بھی دو بھر استان جمر کی نہ کورہ عبارت نقل کر نے فرماتے ہیں کہ ابو ہریہ بڑائیڈ کی صدیث کے خلاف نہیں ، علام عظیم آبادی برائیڈ واقع این جمر کی نہ کورہ عبارت نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ابو ہریہ بڑائیڈ کی صدیث کے خلاف نہیں ، علام عظیم آبادی برائیڈ مان عادت بینیا مرفوع ہاور یہ یونس کے واسط سے مردی ابوسعید کی صدیث کے مطابق ہاں عتاد ہے۔ اور کہ بیاس نہ کور (اشتمال صماء کی) بیضاحت یقینا مرفوع ہاور یہ یونس کے واسط سے مردی ابوسعید کی صدیث کے مطابق ہاور یہ بیاس عادور یہی بات قابل اعتاد ہے۔

اس ندکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ اشتمال صماء کی وضاحت حدیث کا حصہ ہے یا پھر حدیث کے مطابق اور وہ (ابو ہریرہ سے مروی) حدیث ابو داود (۴۰۸۰) میں بھی موجود ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اشتمال صماء کی فقہاء والی تشریح بھی علامہ عظیم آبادی کے حوالہ سے بات محل نظر ہے۔ (عبداللّہ رفیق) آبادی کے خوالہ سے بات محل نظر ہے۔ (عبداللّہ رفیق) آبادی کے خوالہ سے بات محل نظر ہے۔ (عبداللّہ رفیق) (دیکھیں عون المعبود: ٤/ ٩٧)

ملامسه اورمبابذہ کی تفصیل کتاب المبوع میں آئے گ۔

(۱۹۲۸) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَالَ: نَهٰى سيدناابو بريره وَ اللهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا

فوائد: .... "سدل" كياب؟ جارتعريفات علم بندى جاتى بين:

(۱) جادریا رو مال وغیرہ کا وسط سر پررکھ کر دونوں کناروں کو دائیں بائیں چھوڑ دینا اوران کو کندھوں پر نہ ڈ النا، اکثر اہل علم کی یہی رائے ہے۔

(۲) آ دمی کا یوں کپڑا الٹکا نا کہ اس کے دونوں کنارے سامنے لٹک رہے ہوں اور ان کو کپیٹا نہ گیا ہو، لپیٹ لینے کی صورت میں''سدل''نہیں ہوگا۔

(m) كيڑے كوا تنالئكا نا كەدە زمين پر لكنے لگ جائے اور يەتكبر كى علامت ہے۔

(۴)جسم کی جاروں طرف ہے کپڑا لپیٹ لینا اور ہاتھوں کو اس کے اندر ہی رہنے دینا اور رکوع و ہجود کے وقت اس

(١٩٢٨) تخريج: اسناده ضعيف، لضعف عسل بن سفيان\_ أخرجه ابوداود: ٦٤٣، والترمذي: ٣٧٨ (انظر: ٧٩٣٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكور من الله المنافظة المنظمة الموركي الموركي الموركي الموركية المراكزة الموركية ا کیفیت میں رہنا، جبیبا کہ یہودی لوگ کرتے تھے۔اگران سب صورتوں کو''سدل''سمجھ کرنماز میں ترک کر دیا جائے تو یہ عمل زیادہ مختاط اور توی ہوگا۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیاہے کہ وہ سریررومال اوڑھ کرنماز پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے دونوں کنارے اس کے سامنے لٹک رہے ہوتے ہیں، بدلوگ دوسری تعریف کے مطابق سدل کرتے ہیں۔

> (١٩٢٩) عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ عَنْ بَعْضِ لا يَفْبَلُ صَلاةً عَبْدِ مُسْبِلِ إِزَارَهُ-)) (مسند

> أَصْحَابِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى وَهُو مُسْبِلٌ إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ -)) قَالَ: فَذَهَبَ فَتَوَضَّأُ، نُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِنْ : ((إذْهَبْ فَتَوَضَّأْ \_)) قَالَ: فَلَاهَبَ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَالَكَ يَارَسُولَ اللهِ! مَالَكَ أَمَرْتَهُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ سَكَتَّ؟ قَالَ: ((إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ احمد: ٥٤٧٢١)

> (١٩٣٠) عَنْ عَائِشَةَ وَكُلُّ أَنَّ النَّبِيُّ عِلَيْهِ صَلَى فِي خَمِيْصَة لَهَا أَعْلامٌ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ: ((شَغَلَنِي أَعْلاَمُهَا، إِذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَثْتُونِيْ بِأَنْبِجَانِيَّةٍ ـ)) (مسند احمد: ۲٤٥٨٨)

> (١٩٣١) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَان) قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِي ﷺ خَمِيْصَةٌ فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْم وَأَخَـٰذَ أَنْبِجَانِيَّةً لَهُ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ!

الک صحابی رسول بڑائٹیز بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آ دمی نماز یڑھ رہاتھا، جبکہ اس کا تہبند (ٹخنوں سے پنیچے) لٹک رہا تها، احیا تک رسول الله مطفع آن نے اسے فرمایا: " جا اور وضو کر۔" پس وہ چلا گیا اور وضو کر کے آ گیا، لیکن آپ مشکراتی نے پھر فرمایا:'' جا اور وضوکر '' کھروہ جلا گیا اور وضوکر کے آگیا،اتنے میں ایک آومی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسے تھم دیا، وہ وضو کر کے آیا اور پھر آپ خاموش رہے؟ آپ منظم نے فرمایا: ''وہ اس حال میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس كا ازار لفكا مواقعا اور الله تعالى تهبند لفكانے والے آدمى كى نماز قبول نہیں کرتا۔'''

سیدہ عائشہ بنائعیا ہے روایت ہے کہ نی کریم مشیکی نے ایک نقش و نگار والی جا در میس نماز برهی، جب آپ نے نماز پوری كرلى تو فرمايا:"اس كے نقش و نگار تو مجھے مشغول كرنے لگے تھے، اس لیے اس کو ابوجم کی طرف لے جاؤ اور میرے پاس انجانبه کیڑالے آؤ۔''

(دوسری سند)وه کهتی بین: نبی کریم منطق آیا کی نقش و نگار والی جادر تھی، آپ مستظر نے وہ ابوجم کودے دی اور اس سے انجانیه جادر لے لی، لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بلاشبہ

<sup>(</sup>١٩٢٩) تمخريم: اسناده ضعيف لجهالة ابي جعفر الانصاري المدني أخرجه ابوداود: ٦٣٨، ٦٣٨ ٤ (انظر: ١٦٦٢٨)

<sup>(</sup>١٩٣٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٧٣، ٧٥٢، ومسلم: ٥٥٦ (انظر: ٢٤٠٨٧) (١٩٣١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول (انظر: ١٩٠)

﴿ ﴿ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ ال

كِنْقش كي طرف ديكِها تھا۔''

فواند: ..... وی بخاری کی ایک روایت کے الفاظ "فَاحَافُ اَنْ تَفْتِنَیْ ف" اور موطا امام مالک کی روایت کے الفاظ "فَکَادَ یَفْتِنَیْ ف" کی روشی میں بیرجمہ کیا گیا: "اس کے فقش و نگارتو مجھے مشغول کرنے گئے تھے۔" ابوجم نے الفاظ "فَکَادَ یَفْتِنَیْ کو بیکٹر ابطور ہدید دیا تھا، پھر آپ مطفظ آنا ان سے انجان علاقے والاطلب کیا تا کہ وہ ہدیدوالی آنے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ جو نہی آپ مطفظ آنا کو احساس ہوا تو آپ نے نقش و نگار والے کپڑے کو فوراً ردّ کر دیا، چونکہ ہم نم نیز کے حقیقی نصور کو ہی نہ سمجھ سکے، جس کی وجہ سے ہم معجد کی منقش دیواروں، گھروں کے جاذب نظر پردول، جائے نمازوں اور قالینوں کے مختلف ڈیزائنوں اور اپنے رنگار گل کے کپڑوں سے متاثر ہی نہیں ہوتے، یہ فیصلہ محض ہماری سوچ ہے، وگرنہ اگر رسول اللہ مطفظ آئے کو متاثر ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور پھر آپ مطفظ آئے نہیں تو اس سے ہمیں اپنی اہلیت کا اندازہ ہو جانا چا ہیے۔ آج کل معجدوں کی سامنے والی دیواروں پر بیشار چس کے والے اس کوئی آئی ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی اِن میں کوئی آچی چیز ہوں یا کیوں با کیس کی دیواروں کا استخاب کرنا چا ہے۔

کھے ڈرمحسوں ہوا کہ وہ (چادر) مجھے فتنہ میں ڈال دے گی۔

في الصَّلاة\_)) (مسند احمد: ٢٤٦٩٤)

🗗 قریب تھا کہ وہ مجھے فتنہ میں ڈال دیتی۔

بَعْضُهُ - (مسنداحمد: ٢٦٣٦٦)

(۱۹۳۲) حَدَّنَ نَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيْ أَبِي ثَنَا عَهْ اللهِ حَدَّثِنِيْ أَبِي ثَنَا عَمْ اللهِ حَدَّثِنِيْ أَبِي ثَنَا عَمْ اللهِ عَلَى أَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْنِ سِيْرِيْنَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَرِهَ الصَّلاَةَ فِي مَلاَحِفِ النِّسَاء قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنِيْ إِمَّا قَالَ كَثِيْرٌ وإِمَّا قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ شَكَّ هَمَّامٌ عَنْ أَبُو عَيْشِرٌ وإِمَّا قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ شَكَّ هَمَّامٌ عَنْ أَبُو عِياضٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ صَلَّى وَعَلَيْهِ عِياضٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُا بَعْضُهُ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ صُوفٍ لِعَائِشَةً عَلَيْهًا بَعْضُهُ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ صُوفٍ لِعَائِشَةً عَلَيْهًا بَعْضُهُ وَعَلَيْهِ

ابن سیر نین کہتے ہیں کہ نبی کریم مطنع آیا نے عورتوں کی چادروں میں نماز پڑھنا ناپند فرمایا۔ ابوعیاض کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رہا نائج میں نماز سے روایت ہے کہ نبی کریم مطنع آیا نے اس حالت میں نماز پڑھی کہ آپ پر عائشہ کی ایک اونی چادرتھی، کچھ حصہ عائشہ پر اور کچھ آپ پر تھا۔ اور کچھ آپ پر تھا۔

فواند: ..... آخری حدیث میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ مطفی آیا عورتوں کی جا دروں میں نماز پڑھا۔ نماز پڑھا نے اور دوسری طرف نماز کی حالت میں سیدہ عائثہ وٹائٹہا کی جادر کا پکھ حصہ آپ مطفی آیا ہم تھا۔

<sup>(</sup>۱۹۳۲) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۲٥٨٤٢)

الكار المنظم المنظم المور الموركي ( عام 192 المنظم بہلا سوال میہ ہے کہ عورتوں کی چا دروں میں نماز پڑھنا مروہ اور ناپند کیوں ہے؟ یہی وجہ مناسب نظر آتی ہے کہ عورتوں کی اس قتم کی جا دروں میں نجاست کا احمال ہوتا ہے۔ احمال کا سبب حیض ، نفاس ،عورتوں کا غیرمخیاط ہوتا اور بچوں کاعورتوں کے ساتھ رہنا ہے۔لیکن جب بعض قرائن کی وجہ سے یہ یقین ہو جائے کہ فلاں عورت کی حادریاک ہے تو اس میں نماز

یڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ، جیسا کہ آپ مشکور آنے کیا ہے ، اس طرح تعارض ختم ہو جاتا ہے۔

(٨) بَابُ نَهُى المُصَلِّي عَنُ التَّنكُّم جهَةَ الْإِمَامِ أَو الْيَمِينَ أَوْ عَن الْإِخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ نمازی کا امام کی طرف یا دائیں جانب کھنکارنے اور نماز میں کو کھوں پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت کا بیان

(١٩٣٣) عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهُ أَنَّ سيدناعبد الله بن عمر فاللهُ سے روايت ہے كه نبى كريم مِ الله الله عن عربي الله عن ا النَّبِيُّ عَلَيْ رَأْى نُحَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحْمِد كَ قبله والى ست من كنكار ويكما، يس آب النَّي وَيُما اٹھ کراہے اینے ہاتھ ہے کھرچ دیا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ موئے، ان ير غصے كا اظہار كيا اور فرمايا: "بيشك الله تعالى نماز میں تمہارے جیرے کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے کوئی آ دی نماز میں اینے چیرے کے سامنے کی طرف نہ تھوکا کرے۔''

فَـقَـامَ فَـحَكَّهَا أَوْ قَالَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَغَيَّظُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِ كُمْ فِي صَلاَتِه فَلا َ يتَنَخَمَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِبَلَ وَجُهِهِ فِي صَلاَتِهِ-)) (مسند احمد: ٤٥٠٩)

(١٩٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيْدٍ وَابْن جَعْفَرثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ وَ اللهُ أَنَّ نَبِيَّ اللُّهِ عَلَى اللهِ اللَّهُ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ مُنَاجِ رَبَّهُ فَلا يَتْفُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَـنْ يَمِيْنِهِ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرِ فَلاَ يَتْفُلْ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَسِمِيْنِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْتَحْتَ قَدَمَنه - (مسند احمد: ١٢٠٨٦)

(١٩٣٥) عَن أَبِي رَافِع عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ إِنَّ النَّبِيِّ عِلَيْهِ رَآى نُحَامَةً فِي الْقِبْلَةِ

سیدنا انس فیانی سے مروی ہے کہ نبی کریم مطفی آیا نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اینے رب سے سر گوشی کررہا ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے کوئی بھی اینے آگے اوراین داکیں جانب نہ تھوکا کرے، البنہ اپنی باکیں طرف یا ایے قدموں کے نیچ تھوک سکتا ہے۔''

سیدناابو ہریرہ واللہ کہتے ہیں: نبی کریم سے ان نے قبلہ ک جانب ایک کھنکار دیکھا،آپ مطفی ترکم نے اسے کھرج دیا (ایک

<sup>(</sup>١٩٣٣) تخريج: أخرجه البخاري: ١٢١٣، ومسلم: ٤٧٩ (انظر: ٥٠٩)

<sup>(</sup>١٩٣٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٣١، ومسلم: ٥٥١ (انظر: ١٢٠٦٣، ١٢٨٠٩)

<sup>(</sup>١٩٣٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٥٠ (انظر: ٩٣٦٦)

المنظم ا

روایت کے مطابق ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور اسے
میں نے کھر چا) پھر آپ ملتے ہیں نے فرمایا: ''کیا تم میں سے
کوئی پند کرتا ہے کہ جب وہ نماز میں ہوتو اس کے چہرے پر
کھنکار پھینک دیا جائے یا تھوک دیا جائے؟ جب تم سے کوئی
آ دی نماز میں ہوتو وہ ہرگز اپنے سامنے اور دائیں جانب نہ تھوکا
کرے، البتہ بائیں جانب قدم کے نیچ تھوک لیا کرے، اگر
وہ (جگہ) نہ یائے تو اپنے کیڑے میں تھوک لیا کرے۔''

قَالَ: يَقُولُ مَرَّةً: فَحَتَّهَا قَالَ: ثُمَّ قَالَ: قُمْتُ فَحَتَّيْتُهَا ثُمَّ قَالَ: ((أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ أَوْ يُبْزَقَ فِي وَجْهِهِ؟ إِذَا كَانَ أَحَدُ كُمْ فِي صَلاتِهِ فَلاَ يَسْرُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَاد)) (مسند احمد: ٩٣٥٥)

لَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِكَ، وَلٰكِنِ ابْصُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغاً وَإِلَّا فَتَحْتَ قَدَمَيْكَ وَاذْلُكُهُ ـ)) (سنن نسائى: ١/ ١١٩، مسند احمد: ٦/ ٣٩٦) لينى: "جب تونماز يرصح تونه اين سامنے تھوک اور نہ ہی دائیں طرف، بلکہ اگر بائیں جانب خالی ہے تو اُدھر تھوک لے، وگرنہ اینے قدموں تلے تھوک کر اس کول دے۔' اس میں نمازی کی قدر ومنزلت کا بیان ہے کہ الله تعالی بھی اپنا برخِ انور اس کی طرف پھیردیتے ہیں، انیمن شرط رہے ہے کہ وہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر کیسوئی اختیار کرے، کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کو بے تو جہی اور برائی سے نفرت ہے۔ نیز اس حدیث سے نمازی کوضرورت کے مطابق تھو کنے کی گنجائش ملتی ہے، اس پر تفصیلی بحث رہے ہے۔عصر حاضر میں مساجد کی خوبصورت ممارتوں اور اس میں بچھی ہوئی خوبصورت چٹائیوں اور قالینوں کی وجہ سے درج بالا حدیث کوسیجھنے میں دفت پیش آئی ہے۔ بیا حادیث اس دفت بیان کی گئی تھیں، جب مساجد کا فرش نرم مٹی اور ریت پرمشتل ہوتا تھا اور ان میں بچیانے کے لئے صفیں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ درحقیقت مسئلہ یوں ہے کہ بوقت ضرورت مسجد میں تھو کنا جائز ہے، جيما كدسيدنا انس والنفيز بيان كرتے جي كدرسول الله منت يا نے معجد كى قبله والى ست ميں تھوك ديمھى، جوآب پر بردى كرال كزرى، بهرحال آب طَيْ عَيْنَ فِي السكوساف كيا اور فرمايا: ( (إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِسَى صَكاتِمه فَإنَّمَا يُنَاجِيْ رَبَّهُ، فَلا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِه وَلٰكِنْ عَنْ يَّسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ-)) (بخاري: ٢٠٥) يعني: "جبتم میں سے کوئی آ دمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کررہا ہوتا ہے، اس لئے وہ قبلہ والی سمت میں نہ تھوکے، البتہ بائیں جانب یا اپنے یا دُن کے نیچےتھوک سکتا ہے۔'' پھر (تیسرا طریقہ بیان کرتے ہوئے) آپ مطبع کیا تا نے اپنی جا در کا کنارہ پکڑا، اس میں تھو کا اور اس کوئل دیا اور فر مایا: ''یا پھراس طرح کرلیا کرے۔'' اس موضوع پر دلالت كرنے والى كئى احاديث ہيں، كيكن درج ذيل حديث معلوم ہوتا ہے كہ بدرخصت اس وقت ہے جب آ دمي نماز يزھ رہا مواور اسے مجبورا تھو کنا پڑ جائے۔سیدنا انس والنظ ای بیان کرتے ہیں کدرسول الله النظامین نے فرمایا: ((اَلْبُورَاقُ فِی الْمَسْجِدِ خَطِيْنَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا -)) (بخارى:٣١٥) يعنى: "معجد من تعوكنا كناه باوراس كا كفاره تعوك كوفن

### المنظ المنظمة المنظمة

کر دینا ہے۔''رہا مسئلہ قبلہ والی سمت میں تھو کئے کا، تو وہ بھی منع ہے، جیسا کہ ندکورہ بالا حدیث سے پنہ چاتا ہے، نیز اس موضوع پر کئی دوسری احادیث موجود ہیں۔ بہر حال مساجد کی موجودہ صورتحال کوسامنے رکھتے ہوئے آخری طریقہ اختیار کیا

وائه يعنى كير عاشو بيروغره برهوك الياجاء المنت قان في زياد بن صبيح المحنفي قال: كُنْت قان ما أَصَلِى إِلَى الْبَيْتِ وَشَيْخٌ إِلَى جَانِيى فَأَطَلْتُ الصَّلاةَ فَوَضَعْتُ يَدِى حَانِيى فَأَطَلْتُ الصَّلاةَ فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى حَصْرِى، فَضَرَب الشَّين صَدْرِى عَلَى خَصْرِى، فَضَرَب الشَّين صَدْرِى بِيدِهِ ضَرْبة لايمألُو، فَ فَصُلْتُ فِي نَفْسِى: مَارَابه مُ مِنِّى، فَأَسْرَعْتُ الإِنْصِرَاف، فَإِذَا مِنَالَهُ مِنْى، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا الشَّين عَلَى خَلامٌ خَلْفَهُ قَاعِدٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا الشَّين عَلَى اللهِ بن عُمر، فَجَلَسْتُ عَلَى الْمَالِي مِنْ عَلَى اللهِ بن عُمر، فَجَلَسْتُ حَتَّى الْمَورَف فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا رَابِكَ مِنِيَى عَنْهُ وَالصَّلاةِ، كَانَ رَسُولُ رَابِكَ مِنِيَى عَنْهُ وَمِسَلاً الشَّيخ عَلَى السَّلاةِ مَنْ الصَّلاةِ، كَانَ رَسُولُ رَابِكَ مِنْ مَا الشَّيْخ عَنْهُ الصَّلاةِ، كَانَ رَسُولُ وَاللَّهِ عَنْهُ وَمِن مَا اللهِ عَنْهُ وَالصَّلاةِ، كَانَ رَسُولُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَمِنَا اللهِ عَنْهُ وَمِنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ وَالْكَانَ وَسُولُ وَمُنَا اللهِ عَنْهُ وَمِنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمَالَ اللهُ عَلْمُ الْمَالُولُ وَالْمَالُ وَمُنْ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُ الْمُلْمُ وَالْمُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

زیاد بن سیح حفی کہتے ہیں: میں بیت اللّہ کی طرف نماز پڑھ رہا تھا، جبہ میری ایک جانب ایک بزرگ آ دمی تھا، میں نے نماز کو لہا کیا، اس لیے اپنا ہاتھ کو کھ پر رکھ لیا، لیکن اس شخ نے اپنے ہاتھ سے میرے سینے پر بڑی لا پروائی سے ضرب لگائی، میں نے اپنی دل میں کہا: اس کو میرے بارے میں کیا شک ہوا ہے، بہر حال میں جلدی جلدی نماز سے فارغ ہوا اور دیکھا کہ ایک لڑکا اُس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے پوچھا: یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے کہا: یہ سیدنا عبد اللّہ بن عرض لٹھ ہیں، پس میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہوہ نماز سے فارغ ہو گئے، میں نے ان سے کہا: اب ابوعبد الرحمٰن! آپ کو میرے بارے میں کیا گمان ہوا ہے؟ انھوں ابوعبد الرحمٰن! آپ کو میرے بارے میں کیا گمان ہوا ہے؟ انھوں نے کہا: تم وہی ہو؟ میں نے کہا: تی ہاں۔ انھوں نے کہا: نماز میں یہ تو سولی پرلاکنا ہے، رسول اللہ سے کہا: نماز میں یہ تو سولی پرلاکنا ہے، رسول اللہ سے کہا: نماز میں یہ تو سولی پرلاکنا ہے، رسول اللہ سے منع کرتے تھے۔

**فواند**: .....سولی پر لئکنے سے مراد کو کھ پر ہاتھ رکھنے ہیں، کیونکہ جس شخص کوسولی پر لٹکایا جاتا ہے،اس کے ہاتھ بھی لکڑی پر کھینچ دئے جاتے ہیں۔

(١٩٣٧) عَنْ يَنِ يُذَبِّنِ هَارُوْنَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ قَالَ: نُهِى عَنْ الْإِخْتِصَارِفِى السَّلاَةِ، قَالَ: تُلْنَا لِهِشَامٍ: مَا الْإِخْتِصَارُ؟ قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَصْرِهِ وَهُو يُصَلِّى، قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَصْرِهِ وَهُو يُصَلِّى، قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى لِهِ شَامٍ: ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِي عَلَى ؟ قَالَ يَزِيْدُ: قُلْنَا لِهِ شَامٍ: ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِي عَلَى ؟ قَالَ يَزِيْدُ: قُلْنَا لِهِ شَامٍ: ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِي عَلَى ؟ قَالَ بِرَأْسِهِ: نَعَمْ در مسند احمد: ٧٨٨٤)

سیدنا ابو ہریرہ بناٹی کہتے ہیں: نماز میں '' اختصار' سے منع کیا گیا ہے۔ راوی نے کہا: ہم نے ہشام سے پوچھا: اختصار کیا ہے؟ انہوں نے کہا: بندے کا کوکھ پر ہاتھ رکھ کرنماز پڑھنا۔ یزید نے کہا: ہم نے ہشام سے پوچھا کہ انہوں نے یہ بات نبی کریم سے آئے ہے ذکر کی تھی؟ انہوں نے سر سے اشارہ کرتے ہوئے ہاں میں جواب دیا۔

(۱۹۳۱) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابوداود: ۹۰۳، و النسائی: ۲/ ۱۲۷ (انظر: ۶۸٤۹، ۵۸۳۱) (۱۹۳۷) تخریج: اسناده صحیح علی شرط الشیخین ـ أخرجه البیهقی: ۲/ ۲۸۷ (انظر: ۷۸۹۷)

## المنظمة المنظمة المنظمة و كالمنظمة المنظمة ال

فواند: ..... قيام كى حالت مين سينے ير ہاتھ باندھنے كاتعين ہو چكا ہے، ان احاديث ميں كو كھ ير ہاتھ ركھنے سے منع کیا گیا ہے۔

> (٩) بَابُ جَوَازِ التَّسُبِيُحِ وَالتَّصُفِيُقِ وَالْإِشَارَةِ فِي الصَّلاَةِ لِلُحَاجَةِ نماز میں سبحان اللّٰہ کہنے ، تالی بجائے اور اشارہ کے جواز کا بیان (نماز میں سلام کا جواب دینے کی بحث)

(١٩٣٨) عَنْ جَابِرِ (بنن عَبْدِ اللهِ) وَكَاللهُ سيدناجابر بن عبدالله وَلاَيْدَ كَهَ مِين: رسول الله من الله مجھے (کس کے لئے کام) بھیجا، جبکہ آپ خود بنومصطلق کی طرف جارہے تھے، جب میں آپ کے پاس واپس آیا جبکہ آب اونٹ برنماز بڑھ رہے تھے، میں نے ای حالت میں آپ سے بات کی، لیکن آپ مشی این نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، میں نے پھر بات کرنا جاہی، لیکن آپ سٹے کیا نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، جبکہ میں سن رہا تھا آپ مشکر ہے تھے اور سر سے اشارہ کر رہے تھے، جب آپ مِشْغَوَدِمْ فارغ موئ تو فرمایا: "جس کام کیلئے میں نے تھے بھیجا تھا، اس کا کیا بنا؟ مجھے بولنے ہے رو کنے والی چیز صرف بہھی کہ میں نماز پڑھ ر ہا تھا۔''اس وقت آپ مشطّعَاتیا مشرق کی طرف متوجہ تھے۔

قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إلى بَنِي الْمُصْطَلِق فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيْرِه فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيُومِىءُ بِرَأْسِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: ((مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا أَيْسِى كُنسْتُ أُصَلِّيْ-)) (زَادَ فِي رِوَايَةٍ) وَهُوَ مُوَجِّهُ حِيْنَئِذِ إِلَى الْمَشْرِقِ. (مسند احمد: ۱٤٦٩٧)

فواند: ....اس حدیث میں آپ مشاعی نے نماز میں اشارہ کر کے بات کرنے والے کو بات کرنے سے روکنا چاہا، پھر بعد میں وضاحت بھی کر دی کہ نماز کی وجہ سے بات تو نہیں کی جاسکتی تھی۔ سبحان اللہ! جہاں اس حقیقت برامت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ دانستہ طور پر کلام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، وہاں اللّٰہ تعالیٰ نے نماز میں صبر و تحل، خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کو برقرار رکھنے کے لئے جن امور کی اجازت دی ہے، ان میں ایک کا بیان ان احادیث مبارکہ میں ہے کہ ضرورت کے وقت کسی کو کوئی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی کمال حکمت عملی ہے کہ اس نے اشارہ کرنے کی رخصت دے کرنمازیوں کو کئ قتم کی بے چینیوں اور خشوع وخضوع کے منافی امور سے محفوظ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آ دمی دورانِ نماز کسی کورو کنا جاہتا ہویا اس حالت میں کوئی فرداس سے اجازت طلب کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ دہ جلدی جلدی اور انتہائی بے سکون انداز میں نماز کی پھیل کرے، اسے جاہیے کہ وہ شریعت کی رخصتوں پڑمل کرتے ہوئے اشارہ کر کے یا سجان اللہ کہہ کرایخ مقصود کی طرف اشارہ کر دے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث

<sup>(</sup>۱۹۳۸) تخریج: أخرجه مسلم: ٥٤٠ (انظر: ١٤٣٤٥)

الرائين المركزووانور ( عار الرور المور سے استنباط کرتے ہوئے لکھا ہے: اس حدیث سے بوی وضاحت وصراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ دوران نماز مردوں کا سبحان اللہ کہد کر اور عورتوں کا تالی بجا کر اجازت کا جواب دینا جائز ہے۔ ہاتھ اورسر سے اشارہ کرنا تو بالاولی جائز ہوگا اور اس کا جواز کی احاویث سے ثابت ہوتا ہے، میں نے بعض کی تخریج صحیح ابوداود میں ان نمبروں (۸۵۸، ٨٧٠،٨٢٥،٨٥٩) كِتحت كى ب-احناف نے اس موضوع يربيعديث پيش كى ب: ((مَنْ أَشَارَ فِيْ صَلاتِه إشَارَةً تُمفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ لَهَا ـ)) لعن: "جس ني نمازيس السااشاره كيا، جس سي كوئى بالمستجى جاستى ب، تووه این نماز دوبارہ اداکرے۔ "میں نے اس حدیث کے ضعف کی حقیقت کی وضاحت (ضعیف الی داود: ۱۲۹) اور (سلسلة الاحاديث الضعيفة: ١١٠٨) ميس كى ب- (صحيحه: ٤٩٧) بهم قارئين كاستفاده كے ليے مذكوره بالا حديث يركى كئى . بحث ُقُل كرديت بين،امام الباني دحمه الله كهتے بين: ((مَسنْ اَشَسادَ فِسيْ صَلَاتِسه إِشَسادَ ـةَ تُسفْهَمُ عَسْهُ فَلْيُعِذْ لَهَا ـ)) يَعْنِيْ الصَّلَاةَ لِينَ: "جس نے نماز میں ایبااشارہ کیا، جس سے کوئی بات مجھی جا سکتی ہے، تو وہ اپنی نماز دوبارہ ادا کرے۔'' یہ حدیث منکر ہے، اس کو امام ابوداود (۹۳۳)، امام طحاوی (۱/۲۲۳) اور امام دارقطنی (۱۹۵۔ ١٩٢) نے روایت کیا ہے، اس حدیث کے ضعف کی وجہ ابن الحق ہے، جو مدس ہے اور اس نے بیروایت 'عن' کے ساتھ بیان کی ہے۔ بوی عجیب بات ہے کہ جناب زیلعی حنفی نے اس حدیث کو (نصب الرابیة: ۲/ ۹۰) میں''حدیث جید'' کہا، حالانکہ وہ ابن جوزی ہے یہ بیان کر چکے ہیں کہ انھوں نے اس کواس علنے کی بنا پر' انتحقیق'' میں معلول کہا۔ نقہ حنی کی کتاب (الصدایة ) میں حنفی مسلک کے حق میں اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا: ''نمازی زبان سے سلام کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہاتھ ہے اشارہ کر کے دے سکتا ہے، کیونکہ پیمعنوی طور پر کلام ہوگی۔اگر کوئی نمازی سلام کی نیت ہے کسی سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔'' اس مسلک کی دلیل یہی حدیث ہے، جس کا ضعف واضح ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث دوسری احادیث صححہ کے مخالف بھی ہے، جن کے مطابق نی كريم مطفي آيا سے نماز ميں اشاره كرنا ثابت ب\_اى ليے ہم نے اس حديث كومنكر كہا، ابن ابوداود كے سابقه كلام ميں بيد اشارہ موجود ہے، اس لیے عبد الحق اشبیلی نے اپنی کتاب احکام (۱۳۷۰) میں اس حدیث کے بعد کہا: سیح بات یہ ہے کہ صحیح مسلم وغیرہ کی احادیث کی روشنی میں اشارہ کرنا جائز ہے۔ان کی مرادسیدنا جاہر رہائٹنز کی حدیث ہے،جس کےمطابق آب الشيئية في اشاره ك ذريع سلام كاجواب ديا تها، ميس في اس كى تخريج (صحيح الى داود: ٨٥٩) ميس كى ب، اور سیدنا انس (صحیح الی داود: ۸۷۱) کی حدیث ہے بھی اشارے کا ثبوت ملتا ہے۔ (سلسلۃ الا حادیث الضعیفۃ :۱۱۰۴) نماز کے دوران ضرورت کے پیش نظراشارہ کرنے کے مزید دلائل

(۱) سیدہ اساء وظافی بیان کرتی ہیں: سورج گربن کے موقع پر رسول الله طشکای نم نماز کسوف پڑھارہے تھے،خواتین وحصرات آپ طشکای آج کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، سیدہ عائشہ زلاقی بھی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا: لوگوں کو کیا ہوا (کہ وہ اب نماز پڑھ رہے ہیں)؟ انھوں نے نماز ہی میں آسان (بعنی سورج) کی طرف اشارہ کیا اور ر منظافل المنظر المنظر

(۲) سیدناسهل بن سعد ساعدی بڑا ہو صلح کرانے کے لیے بنوعمرو کی طرف گئے، معجد نبوی میں نماز کا وقت ہوگیا،
سیدنا ابو بکر صدیق بڑا ہونے نے امامت کے فرائض ادا کرنا شروع کیے، اتنے میں رسول اللہ بیلے آئے تشریف لائے ادر صف
میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے ابو بکر صدیق کو متنبہ کرنے کے لیے تالیاں بجا کیں، چونکہ وہ نماز میں ادھرادھر متوجہ نہیں
ہوتے تھے، اس لیے لوگوں نے کشرت سے تالیاں بجانا شروع کر دیں، بالآخر انھوں نے پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ
رسول اللہ بیلے آئے مف میں کھڑے ہیں۔ آپ ملے آئے آئے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے مقام پر تھم ہرے رہواور (نماز کی
امامت جاری رکھو)۔'' آخر میں آپ ملے آئے آئے ایسی صورتحال میں مردوں کو سجان اللہ کہنے ادر عورتوں کو تالی بجانے کا تھم
دیا۔ (بخاری: ۱۸۸۳)

(۳) سیدہ عائشہ وٹاٹھیا بیان کرتی ہیں: رسول اللہ ملتے آئے نے بیار ہونے کی وجہ سے بیٹھ کرنماز پڑھائی، جبکہ آپ کی اقتدا کرنے والے لوگ کھڑے تھے، آپ ملتے آئے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھرنماز سے فارغ ہوکرامام کی اقتدا کے مسئلہ کی وضاحت کی۔ (بخاری: ۱۸۸)

(۷) سیدہ ام سلمہ فالٹھ کا بیان ہے کہ جب آپ سے گئے اُنے عصر کی نماز کے بعد ظہر کے بعد والی دو رکعتیں ادا کر رہے تھے، تو اس دوران آپ ملے گئے آئے نے سوال کرنے والی لونڈی کی طرف اشارہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ (بخاری: ۱۲۳۳)

(۵) سیدنا عبدالله بن مسعود زبی نیم بیان کرتے ہیں که رسول الله طفی آین نماز پڑھتے ، جب بجدہ کرتے تو حسن اور حسین اچھل کرآپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے۔ جب صحابہ ارادہ کرتے کہ انھیں روکیں تو آپ نظی آتی اشارہ کرتے کہ ان کو (ایپ حال پر) چھوڑ دو۔ جب نماز پوری کرتے تو انھیں اپنی گودی میں بٹھا لیتے اور فرماتے:''جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے دہ ان دونوں سے محبت کرے۔'' (صحیح ابن حزیمہ: ۸۸۷)

(۲) سیدنا عبدالله بن زیداور حضرت ابو بشیر انصاری بنائین سے روایت ہے کہ رسول الله طفیقی محابہ کو ایک دن وادی بطی میں نماز پڑھارہے تھے، ایک عورت نے سامنے سے گزرنا چاہا، آپ طفیقی نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ شہر جا۔ پس وہ بیچھے ہٹ گئی، جب آپ طفیقی نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ سامنے سے گزرگئی۔ (مسنداحمد: ۲۱۶، ۲۰ میں صحبحہ : ۲۲، ۳) ان اور اس موضوع پر دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے دورانِ نماز کسی کی طرف اشارہ کرنے کی رخصت برقرار رکھی ہے۔

الكالم المراج ا

سیدناجابر بن سمرة رخاتی کہتے ہیں: رسول الله مطاقی نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، (عبدالرزاق اور خلف دونوں راویوں کے الفاظ کا اکتھامفہوم ہے ہے کہ) آپ نماز میں ہی اپنے سامنے اپنا ہاتھ جھکانے لگ گئے۔ جب آپ مطاق کی ایک گئے۔ جب آپ مطاق کی ہے تارے کے بارے میں بوچھا، آپ مطاق کی نے فرمایا: ''بلاشبہ شیطان مجھ پر آگ میں بوچھا، آپ مطاق تا کہ مجھے میری نماز سے فتنے میں ڈال دے تو مجھے اسے پکڑنے کا خیال آیا اور اگر میں اسے پکڑلیتا تو وہ مجھے سے نہ جھوٹ پاتا اور اسے معجد کے کی ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور اہل مدینہ کے نیج اس کی طرف دیکھے۔''

(۱۹۳۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَكُلَّهُ قَالَ: صَلَّمَ بِنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَسَلَّمَ بِنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ صَلاةَ الْفَجْرِ فَحَمَّلَ يَهْوِى فِي فَحَمَلَ يَهْوِى بِيدِهِ قَالَ خَلَفٌ يَهْوِى فِي السَّلَاءِ قُدَّامَهُ، فَسَالَهُ الْقَوْمُ حِيْنَ السَّيْطَانَ هُو كَانَ الْصَرَفَ، فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ هُو كَانَ يُنْفِي عَلَى شَرَرَ النَّارِ لِيَهْتِنِي عَنْ صَلاَةٍ، يُنْفَى عَلَى شَرَرَ النَّارِ لِيهْتِنِي عَنْ صَلاَةٍ، فَتَلَا وَلَيُهُ مَا انْفَلَتَ مِنِّى حَتَى يُنْطُرُ وَلَكَانَ اللَّهُ وَلَكَانَ اللَّهُ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ يَنْظُرُ يُنَاطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وِلْدَانُ أَهُلُ الْمَدِيْنَةِ.)) (مسند احمد: إلَيْهِ وِلْدَانُ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ.)) (مسند احمد:

فواند: .....اس تتم کے مختلف واقعات منقول ہیں، بعض صحح روایات کی روشنی میں آپ منتے آئے آئے نے شیطان کو پکڑ بھی لیا تھا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے جھوڑ دیا تھا۔ باب'' نمازی کے آگے گزرنے والے آدمی وغیرہ کورو کئے کا بہان' میں اس حدیث کا ذکر ہو چکا ہے۔

(١٩٤٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَكُلَّ عَنْ عَنْ مَ اللهِ عَنْ عَنْ صَلَحَ اللهِ عَنْ وَرَضِى صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَرَضِى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَهُوَ يَعْنَهُ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ إِلَى إِشَارَةً وَقَالَ: لاَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَرَدًّ إِلَى إِشَارَةً وَقَالَ: لاَ أَنْهُ قَالَ إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ - (مسند احمد: ١٩١٣٩)

سیدناعبدالله بن عمر والنی سے مروی ہے کہ صہب نامی صحافی کر را رسول والنی نے کہا: میں رسول الله مطفع آنے کے پاس سے گزرا جبحہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ مطفع آئے کو سلام کہا تو آپ نے اشارہ کر کے مجھ پر (سلام کا جواب) لوٹایا، راوی کہتا ہے: میں تو نہیں جانتا گر یہی بات کہ انھوں نے انگل کے ساتھ اشارہ کرنے کی بات کی تھی۔

> (١٩٤١) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قُلْتُ لِبِلالَ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ. (مسند احمد: ٢٤٣٨٣)

سیدنا عبداللہ بن عمر زبائی ہے یہ بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا بلال زبائی ہے بوچھا کہ لوگ جب نماز میں نبی کریم الشے آتے کوسلام کہتے تھے تو آپ کیے جواب دیتے تھے؟ انھوں نے کہا: آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱۹۳۹) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه الطبرانی: ۱۹۲۵، والبیهقی فی "الدلائل": ۷/ ۹۷ (انظر: ۲۱۰۰۰) (۱۹۶۰) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه ابوداود: ۹۲۵، والترمذی: ۳۲۷، والنسائی: ۳/ ٥ (انظر: ۱۸۹۳۱)

<sup>(</sup>١٩٤١) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابو داود: ٩٢٧ ، والترمذي: ٣٦٨ (انظر: ٢٣٨٨٦)

فواند: سسابوداود کی روایت کے مطابق ہاتھ سے اشارہ کرنے کی کیفیت بیتی: ہاتھ کواس طرح پھیلانا کہ تھیلی کی پشت اوپر کی طرف اور اندرونی حصہ نیچے کی طرف ہو۔ اس حدیث میں لوگوں سے مراد اہل قبا ہے، کیونکہ بعض کی پشت اوپر کی طرف اور اندرونی حصہ نیچے کی طرف ہو۔ اس حدیث میں لوگوں سے مراد اہل قبا ہے، کیونکہ بعض کی پشت اوپر کی طرف اور اندرونی حصہ نیچے کی طرف ہو۔ اس حدیث میں لوگوں سے مراد اہل قبا ہے، کیونکہ بعض کی پشت اوپر کی طرف اور اندرونی حصہ نیچے کی طرف ہو۔ اس حدیث میں لوگوں سے مراد اہل قبا ہے، کیونکہ بعض

ر ایات میں یہ وضاحت موجود ہے کہ آپ طفی مین جاتے تھے، وہاں کے لوگ آکر آپ طفی مین کے حصام کہتے تھے، جبکہ آپ طفی مین نماز میں ہوتے تھے، اس لیے آپ طفی مین جوابا اشارہ کرتے تھے۔

(۱۹٤٢) عَنْ أَنْ سِينَ مَالِكِ وَكُلَّةَ أَنَّ سِينَا الْسِ بَنِ مَالِكِ وَكُلَّةَ أَنَّ سِينَا الْسِ بَنِ مَالكَ وَالْيَّةَ بِي رَمِم مِنْ الْعَلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

احمد: ١٢٤٣٤)

ف انسان احادیث سے معلوم ہوا کہ نمازی کوسلام کہنا ادر اس کا اشارے کے ساتھ جواب دینا مشردع ے، درج بالا تین احادیث کے مطالعہ کرنے کے بعد درج ذیل کا مطالعہ مفیدرے گا: عَنْ أَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيّ: أَنْ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ فِي الصَّلاَةِ، فَرَدَّ النَّبِيُّ بِإِشَارَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِنْ ذَٰلِكَ -)) (المعجم الاوسط: النَّبِيُّ عَنْ ذَٰلِكَ -)) (المعجم الاوسط: ١/٢٤٦/٢ ، مسند البزار: ١/ ٢٦٨/ ٥٥٥، شير - السمعاني للطحاوى: ١/ ٢٦٣، المصحصحة: ٢٩١٧) سيدنا ابوسعيد خدري والني سے روايت ہے كدايك آ دى نے نبى كريم منت الله كوسلام كها جبكه پھیرا تو فرمایا:''ہم نماز میں (زبان کے ساتھ) سلام کا جواب دیا کرتے تھے، کین اب ہمیں ایسا کرنے ہے منع کر دیا گیا ہے۔'' امام نافع کہتے ہیں: سیدنا عبدالله بن عمر ذالتی ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے اسے المام كها، اس نے بول كر جواب ديا۔ سيدنا عبدالله بن عمر ذائن اس كى طرف مليث كرآئ اوراسے كها: جب كوئي نماز يرم ر ما ہواور اسے سلام کہا جائے تو وہ بول کر جواب نہ دے، بلکہ اینے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کرے۔ (مؤطا امام مالک) ابتدائے اسلام میں نماز کے دوران کی ہے ہم کلام ہونا جائز تھا، لیکن جب بیآیت نازل ہوئی: ﴿ حَسافِ ظُوا عَلَمي الصَّلَوَات وَالصَّلُوةِ الْوُسُطِي وَقُوْمُوا لِللهِ قَانِتِينَ ﴾ (سوره بقره: ٢٣٨) يعني: (تمام) نمازول كى حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی (عصر کی ) نماز کی اورالله تعالیٰ کے لئے باادب کھڑے رہا کرو۔'' تو نماز میں کلام کرنا حرام ہو گیا۔ کیکن نماز کے دوران بعض امور کو اشاروں کے ذریعے سرانجام دینے کی رخصت دی گئی، ان میں سے ایک سلام کا جواب دینا ہے،جس کا ان احادیث مبارکہ میں ذکر ہے۔امام البانی رحمہ اللّٰہ کہتے ہیں: یہ (سیدنا ابوسعید خدری و اللّٰهُ کی ) حدیث انتہائی صراحت کے ساتھ اس بات پر ولالت کررہی ہے کہ دورِ مکہ کے دوران ابتدائے اسلام میں نمازی بول کر سلام کا جواب دیتا تھا، مدینه منوره میں اس طریقه کومنسوخ کر کے اشارہ کے ساتھ جواب دینے کی اجازت دی گئی۔اگر (١٩٤٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابو داود: ٩٤٣ (انظر: ١٢٤٠٧)

المنظمة المنظ معامله اس طرح ہے تو نمازی کوسلام کہنامستحب ہوگا، کیونکہ جھزت محمد منتی میں نا غید الله بن مسعود والله کے سلام کو برقر ار رکھا، جب انھوں نے آپ کوسلام کہا اور آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ ای طرح بعض دوسرے صحابہ نے بھی آپ کو سلام کہا تھا اور آپ نے ان کے سلام کو برقر اررکھا۔اس مسئلہ کی وضاحت مختلف اسانید سے ثابت ہونے والی کافی ساری معروف احادیث ہے ہوتی ہے۔ لہذا انصارالتہ کو جاہیے کہ وہ ان احادیث پڑمل کریں، ان کولوگوں تک پہنچانے میں اوران کوان پرعمل کرنے کی ترغیب دلانے میں نرمی برتیں، کیونکہ لوگوں کوجس چیز کاعلم نہ ہو، وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، بالخصوص خواہش برست اور بدعتی لوگ۔ (صححہ: ۲۹۱۷) امام البانی رحمہ الله نے اس حدیث پر بیہ باب قائم کیا: '' نمازی، مؤذن اور قاری قرآن پرسلام کہنے کا تھم' اور کہا: امام مروزی نے (السائل: ص٣٢) میں کہا: میں نے امام احمد ے کہا: کیا نماز میں مصروف لوگوں کوسلام کہا جائے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر انھوں نے سیدنا بلال رہائٹ، کا قصد بیان کیا کہ جب ان سے سیدنا ابن عمر موالٹیو نے بوچھا: آپ ملتے ہے (نماز میں) سلام کا جواب کیے دیتے تھے؟ تو انھوں نے کہا: آپ سے اللے اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی کے بعض محققین نے نمازی کا اشارہ کے ساتھ سلام کا جواب دینے والا مسلك اختياركيا\_ قاضى ابوبكر بن عربى في (العارضة: ٢/ ١٦٢) ميس كها: نماز ميس بهي توسلام كاجواب دينے كے ليے اشارہ کیا جاتا ہے اور بسا اوقات نمازی کو پیش آنے والی ضرورت کی وجہ سے۔سلام کے جواب کے بارے میں مختلف صحیح آ ثار واحادیث مروی ہیں، جیسے نبی کریم ملتے ہیں نے معجدِ قبامیں کیا۔ میں ایک دن طرطوشی کی مجلس میں تھا، اسی مسئلہ پر ندا کرہ ہونے لگا، ہم نے بطور دلیل ایک حدیث پیش کی اور اس سے جت پکڑی۔مجلس کے آخر سے ایک عام آدمی کھڑا ہواور کہا: شاید آپ مستی این کے اشارے کا مطلب سلام کہنے والوں کوسلام کہنے سے منع کرنا ہو۔ ہمیں اس کی (نام نہاد) فقہ پر بڑی حیرائلی ہوئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سلام والی حدیث کوروایت کرنے والاصحابی آپ منتظ مین کے اشارے سے سلام کا جواب دینا ہی سمجھا تھا، اس لیے اصولِ فقہ کے توانین کے مطابق سے حدیث اپنے باب میں قطعی ہوگی۔ (حیرانگی ے مراداس کی فقہ پر تنقید کرنا ہے) بڑی حیران کن بات ہے کہ امام نووی نے (الاَ ذکار) میں پہلے نماز می پرسلام کہنے کو مکروہ قرار دیا اور پھر کہا: مسنخب سے ہے کہ نمازی اشارہ کر کے سلام کا جواب دے دے، زبان سے کوئی لفظ نہ کہے۔ میں (البانی) کہتا ہوں: حیرانی کی بات میہ ہے کہ اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینے کو مستحب کہہ دیا اور سلام کرنے کو مروہ، حالانکہ جواب کومتحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام کہنا بھی متحب ہے اور جواب کو مکروہ کہنے کا مطلب میر ہے کہ سلام کہنا بھی مکروہ ہے۔اگر جواب دینا مکروہ ہوتا تو رسول الله مشکھاتیا سلام کا شارے کے ساتھ جواب نہ دے کر اس کی وضاحت کر دیتے ، کیونکہ بیمسلمہ قانون ہے کہ کسی مسئلہ کی وضاحت کواس کی ضرورت و حاجت کے وقت سے مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔اس حدیث اور اس بحث سے ثابت ہوتا ہے کہ مؤذن اور قاریُ قر آن کوبھی سلام کہنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کوسلام کہنا مشروع ہے، اس کی دلیل پہلے گزر چکی ہے، اگر نمازی کوسلام کہنامتحب ہے تو مؤذن اور قاری تو بالاولی سلام کے متحق کھہریں گے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے مندمیں ایک حدیث پڑھی تھی، جس کے مطابق نی کریم مشطیقاً

المرابع المرا نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی ایک جماعت کوسلام کہاتھا، میں حابتا ہوں کہ اس حدیث تک رسائی حاصل کر کے س کی سند پر بحث کروں، لیکن فی الحال وہ مجھے نہیں مل رہی۔ رہا یہ مسئلہ کہ کیا مؤذن اور قاری سلام کا جواب لفظ کے ساتھ دیں یا اشارے کے ساتھ؟ بہلی بات زیادہ واضح معلوم ہورہی ہے، امام نووی نے کہا: عام حالات کی طرح مؤذن کا بول کرسلام کا جواب دینا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عمولی ساعمل ہے،اس سے اذان باطل ہوتی ہے نہاس میں خلل پڑتا

نمازی کا اشارہ کے ساتھ سلام کا جواب دینا، اس موضوع پر دلالت کرنے والی تمام روایات نماز میں کلام کے حرام ، و جانے کے بعد پیش آئیں ، اس کا لامحالہ نتیجہ یہ ہے کہ اشارے کا کلام کی حرمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ دونوں کو ا کی سمجھ کرنا جائز قرار دیا جائے۔ جولوگ سلام کا اشارے کے ذریعے جواب دینے کے قائل نہیں ہے، انھوں نے اینے حَى مِن درج ذيل دليل بَي بيش كي ب عَن عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي (ابْنَ مَسْعُود وَلا اللَّهِ) قَالَ: كُنَّا نُسَلِّم عَلى رَسُول اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَسَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقَالَ: ((إنَّ فِي الصَّلاةِ لَسنُغُلا \_)) (بخارى: ١٩٩،١،١٢١، مسلم: ٥٣٨، مسند احمد: ٣٥٦٣) سيرنا عبدالله بن مسعود رَالتُنهُ جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے اور آپ مطفی آئے اور آپ مطفی آئے کوسلام کہا تو آپ نے ہمیں جواب نددیا۔ ہم نے کہا: اے الله كرسول! بم نمازيس آپ كوسلام كت سخوتو آپ جواب دية سخه ليكن آج؟ تو آب مطيع الله نف فرمايا: "يقينا نماز میں مصروفیت ہوتی ہے۔ '' ''اور آپ مطابح اللہ کہالیکن آپ نے ہمیں جواب نہ دیا۔ '' سے بیاستدلال کیا گیا ہے كدآب منظورة نے جواب دينے كے ليے ندكلام كى ادر نداشارہ كيا۔ليكن حقيقت حال يہ ہے كہ بداستدلال كمزور ہے،اس كى وجہ سی بھی ہے کہ سیدنا عبدالله بن مسعود رہائن خود بھی اشارے کے ذریعے جواب دینے والی روایت نقل کرتے ہیں اور دوسری روایات کی روشی میں اس حدیث کامعنی یہ ہوگا کہ آپ مشے مین اللہ بول کر جواب نہیں دیا، جبکہ آپ مشے مین نے یہ نماز برصنے کے بعد وضاحت بھی یہ فرمائی کہ آپ مطنع اللے واب نہ دینے کی وجہ یتی کہ اللہ تعالی نے کلام کرنے ہے منع کر دیا ہے۔

(١٩٤٣) عَنْ يَعْزِيْسَدَ بْن كَيْسَانَ إِسْتَأْذَنْتُ يزيد بن كيان سے روايت ب، وه كتے بن بيل نے سالم بن ابو جعد سے اجازت طلب کی جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے مجھے (جوایا) سجان الله کہا، پھر جب سلام پھیرا تو کہا: جب مردنماز پڑھ رہا ہوتو اس کا اجازت دینا ہے ہے کہ وہ سُبْحَانَ اللَّهِ كے اور عورت تالى بجائى۔

عَـلَى سَـالِـم بُـن أَبِي الْجَعْدِ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَبَّحَ لِي، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنَّ إِذْنَ الرَّجُل إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ يُسَبِّحُ وَإِنَّ إِذْنَ الْمَرْأَةِ أَنْ تُصَفِّقَ - (مسند احمد: ٧٨٨٠)

<sup>(</sup>۱۹٤٣) تخريج: هذا اثر صحيح (انظر: ٧٨٩٣)

الكالم المنظل ا سیدناعلی فالٹیو کہتے ہیں: میں نبی کریم منطق آیا کے یاس آیا کرتا تھا، پس جب میں اجازت مانگتا اور آپ نماز میں ہوتے تو سجان الله کهه دیتے اور اگر نماز میں نه ہوتے تو مجھے اجازت

(١٩٤٤) عَنْ عَلِي ﴿ لِكَلَّ اللَّهُ عَالَ: كُنْتُ آتِي النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ فِي صَلاَّةٍ سَبَّحَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ أَذِنَ لِيْ-(مسند احمد: ۹۸٥)

فواند: ..... بدروایت ضعف ہے، لیکن آنے والی دوسری حدیث سے بدمکد تابت موجاتا ہے۔

دے دیتے۔

سیدنا جابر بن عبدالله والنفظ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مطبق ایا نے فرمایا:''جب شیطان نماز ہے کوئی چز مجھے بھلا دے تو مرد سِجان الله كہيں اور عور تيں تالى بجائيں \_'' (١٩٤٥) عَنْ جَابِر (بْن عَبْدِاللَّهِ ﴿ كَالِثُهُ ا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عِنْ يَقُولُ: ((إِذَا أَنْسَانِيَ الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلاتِي فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ)) (مسند احمد: ١٤٧٠٨) (١٩٤٦) عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيّ وَ النَّبِي عَنِ النَّبِي عِنْهُ قَالَ: ((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ ، إِنَّمَا

التَّصْفِيْ قُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ-))

سیدناسہل بن سعد ساعدی مالند بیان کرتے ہیں کہ نبی ملت ایک نے فرمایا: '' جسے نماز میں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ سجان الله کیے، تالی بجانا عورتوں کے لیے اور سجان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے۔''

(مسند احمد: ۲۳۱۸۷)

فواند: ..... ياسلام كى انتهائى با كمال حكمت بيك الرنمازيين كلام كوحرام قرار ديا كيا بي تو نمازى كوسحان الله کہہ کراپنے مطلوب کی طرف اشارہ کرنے کی اجازت دے دی گئی، اس رخصت کامقصودیہ ہے کہ نمازی کو بے چینی سے محفوظ کر دیا جائے۔

سیدناابو بررہ والله کہتے ہیں کہ رسول الله مشاعلة نے فرمایا: ''سبحان الله كهنا مردول كے لئے اور تالى بجانا عورتوں كے لئے

(١٩٤٧) عَسنْ أَبِسَى هُرَيْرَةَ ﴿ كَالِثَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: ((اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ \_)) (مسند احمد: ٩٦٧٩)

(١٩٤٤) تىخرىج: اسناده ضعيف، تكلموا على عبيد الله بن زحر، وعلى بن يزيد، و القاسم بن عبد الرحمن الشامي، واذا اجتمع هؤلاء الثلاثة في سند خبر لم يكن متن ذالك الخبر الا مما عملته ايديهم- (انظر: ٩٨٥) (١٩٤٥) تـخـريـج: صـحيـح لغيره، عبد الله بن لهيعة قد توبعـ أخرجه ابن ابي شيبة: ٢/ ٣٤١، ٣٤٢، والبزار: ٥٧٣، والطبراني في "الاوسط": ٢١٥ (انظر: ١٤٦٥٤، ١٤٨٥٩)

(١٩٤٦) تـخـريـج: أخـرجه مختصرا ومطولا البخاري: ١٢٠١، ١٢١٨، ١٢٠٤، ومسلم: ٤٦١ (انظر: 

(١٩٤٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٢ (انظر: ٢٥٥٠)

الريخ المراكز و الموركي ( 403 كريكي المراكز و الموركي و الموركي و الموركي و الموركي و الموركي و الموركي الموركي

فواند: ..... إن اوراس موضوع كى ديگرا حاديث ہے امام كومتنبه كرنے كے ليے مردمقتديوں كوسجان الله كہنے اورعورتوں کو تالی بجانے کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ اگر امام کوسجان اللہ کہنے یا تالی بجانے کا مقصد سمجھ نہ آ رہا ہوتو اسے جاہے کہ وہ مقتدیوں کی طرف دیکھے اور مقتدی اشارہ کے ذریعے اس پر اپنے مقصود کی وضاحت کر دیں، جیسا کہ اس باب کے شروع میں اشارہ کے جواز پر جتنے دلائل پیش کیے گئے ، ان میں سے دوسری دلیل سے پند چاتا ہے کہ سیدنا ابو بر صدیق بنالٹنڈ نے نماز میں چیچیے مرکر دیکھا اور آپ مٹنے آئی نے ان کواپی نماز جاری رکھنے کا حکم دیا، کیکن وہ پھر بھی واپس مث آئے تھاور آپ ملتے میلے آگے بڑھ گئے تھے۔

> (١٠) بَابُ جَوَازِ الْبُكَاءِ فِي الصَّلاَةِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ الله کے ڈریے نماز میں رونے کے جائز ہونے کا بیان

(١٩٤٨) عَنْ مُطرّف (بْن عَبْدِاللهِ) عَنْ أَبِيهِ سيدنا عبدالله بن فخير فالنَّذ سهمروى ب، وه كبتم بين: مين وَلا قَالَ: إِنَّهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَهُوَ

سيده عائشه وللنيهُ رسول الله مِنْ الله عِنْ الله على الله عارى كا واقعه بيان كرت بوئ كہتى ہيں، جس ميں آپ مطف و فوت مو كك تنص رسول الله مطيع ولم الله عن فرمايان ابو بكر كوتكم كروكه وه لوكول كو نماز یڑھا دے۔'میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بلاشبدابو برزم دل آدمی ہیں، اینے آنسوؤں پر قابونہیں یا سکتے، اس لیے جب وہ قرآن پڑھیں گے تو رو پڑیں گے۔ میں نے سے بات صرف اس چز کو ناپند کرتے ہوئے کہی تھی کہ لوگ گناہ میں بر جائیں کے کہ ابو برسب سے پہلے رسول الله منظم الله ك مقام ير كفر ب مو كئ بين ليكن آب منظ الله في العرفر مايا: ''ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔''میں نے تکرار كرتے ہوئے پھر وہى بات كهى،لكن اس بارآب نے فرمايا: ''ابو بكركو حكم دوكه وه لوگول كونمازيرٌ هائيس، يقيينا تم حضرت

رسول الله مصطَّرَيْن کے پاس اس حال میں پہنچا کہ آپ نماز برھ

رہے تھے اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ہنڈیا کے

البلنے کی طرح آواز آرہی تھی۔

يُصَلِّي وَلِصَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَ زِيْزِ الْمِرْجَلِ (زَادَ فِي رَوَايَةٍ) مِنَ الْبُكَاءِ۔ (مسنداحمد: ١٦٤٢١) (١٩٤٩) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ اللهِ عَدِيْثِ مَرْضِ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى الَّذِي تُولِقِي فِيهِ ، أَنَّ ا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مُرُوا أَبَابَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ - )) قَالَتْ عَائِشَةُ: يَارَسُوْلَ السُّدِهِ! إِنَّ أَبَسابَكْ رِ رَجُلٌ رَقِيْقٌ لاَ يَمْلِكُ دَمْعَهُ، وَإِنَّهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ بِكُي، قَالَتْ: مَا مُّلْتُ ذٰلِكَ إِلَّا كَرَاهِيَةَ أَنَّ يَتَاثَّمَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرِ أَنْ يَسَكُونَ أَوَّلَ مَنْ قَامَ مَقَامَ رَسُولِ الله ه أنقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ-)) فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِ بِالنَّاسِ، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُو سُفَ ـ) (مسند احمد: ٢٤٥٦٢)

<sup>(</sup>١٩٤٨) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه ابوداود: ٩٠٤ (انظر: ١٦٣١٢) (١٩٤٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٨٤ (انظر: ٢٤٠٦١)

# ( منظال المنظر المنظر

فواند: .....ان احادیث معلوم ہوا کہ اس انداز میں نماز کے اندررونا پندیدہ چیز ہے۔ یہ فرق کرنا خواہ مخواہ کا تکلف ہے کہ اگر اللہ تعالی کے ڈریا جنت وجہنم کی یاد کی وجہ سے رونا آجائے تو نماز باطل نہیں ہوگی اور اگر کسی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے رونا آجائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ فرق کسی شرعی دلیل سے ٹابت نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ وٹائٹوہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ ملے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ فرق کسی اور صحافی کا تعین کر دیں، بلکہ وہ اپنے باپ کے حق میں کر میں کہ آپ ملے تا ابو بکر وٹائٹو کی بجائے کسی اور صحافی کا تعین کر دیں، بلکہ وہ اپنے باپ کے حق میں مریدتا کید جائے تھیں کہ آپ ملے تا کہ اور بکر کا ہی نام لیں گے۔

صاحب فوائد فاضل حظائد نے اس بات کا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ عائشہ وٹاٹھا '' مزید تاکید' چا ہتی تھیں۔ جبکہ زیر مطالعہ حدیث جو کہ تھے مسلم میں بھی ہواوراس سے بتا چاتا ہے کہ عائشہ وٹاٹھا کے چیش نظر لوگوں کا گناہ میں پڑ جانے کا خطرہ تھا۔ صحیح بخاری (۲۲۲۵) میں بھی صاف آ رہا ہے کہ عائشہ کا خیال تھا کہ ( نبی کریم مظیم این ہے والی برکت خطرہ تھا۔ صحیح بخاری (جدید) آپ کی جگہ آنے والے پہلے مخص کے ساتھ لوگ نحوست محسوں کریں گے اور عائشہ وٹاٹھا باتی نہ رہنے کی وجہ سے ) آپ کی جگہ آنے والے پہلے مخص کے ساتھ لوگ نحوست محسوں کریں گے اور عائشہ وٹاٹھا اور بروائٹھ کو اس صورت حال سے الگ کرتا چا ہتی تھیں۔ بہرحال اصل اعتبار تو بخاری و مسلم کے حوالہ سے عائشہ وٹاٹھا کا دیے بیان کا ہے، نہ کہ دلیل کے بغیر صرف طن اور رائے کا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی صاحبات سے مراد''زلیخا'' ہے، جس نے مختلف خواتین کو بلایا تو دعوت کے لیے تھا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ یوسف کا حسن کا انداز ہ کرلیں اور اسے یوسف کی محبت میں معذور سمجھیں۔ سیدہ عائشہ بڑا ٹیڈئ کوتشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی کہہ تو بچھاور رہی تھیں، لیکن ان مقصد پچھاور تھا۔ حدیث میں لفظ تو جمع استعمال کیے مسئے ہیں، لیکن ان مراد ایک ایک خاتون ہے، سیدہ عائشہ زبانھی اور زلیخا۔

اس جگه صواحب یوسف سے مراد صرف زلیخانہیں بلکہ دیگر عور تیں بھی ہیں۔

وہ کوئی جال چل رہی تھیں درج ذیل قرآنی عبارات سے اس بات پر روشی پر تی ہے۔

ا۔ یوسف مَلیّن کی بات: ﴿ رَبِّ السِّجُنُ اَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُوْنَنِیُ إِلَیْهِ ﴾ ''اے میرے رب! قید مجھے اس سے زیادہ پندہ، جس کی طرف بیر(عورتیں) مجھے بلارہی ہیں۔

۲۔ یوسف مَالِئلاً کی بات: ﴿إِنَّ رَبِّی بِکَیْدِهِنَّ عَلِیْمٌ ﴾ ''یقیناً میراربان کی حال کوخوب جانتا ہے۔'' ۳۔عزیز مصر کاعورتوں سے سوال: ﴿مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَتُنَّ یُوسُفَ عَنْ نَّفْسِهِ ﴾ ''تمہارا کیا معاملہ ہے جب تم نے یوسف کواس کے فس کے بارے بہکایا۔''

اس بات کی تفصیل ندکورہ آیات کے تحت تغییر القرآن الکریم از حافظ عبدالسلام بن محمد خطابند میں دیکھیں۔ ((اِنَّ کُنَّ لَا نُتُنَّ صَوَاحِبُ یُوسُفَ)) ہے مراد مرف عائشہ زانٹویا نہیں۔(صحح بخاری: ۲۲۹) میں ہے کہ عائشہ زبانٹویا کے کہنے پر حفصصہ زبانٹویا نے بھی ابو بکر زانٹوئ کے بجائے عمر بن خطاب زبانٹوئ کولوگوں کی امامت کرانے کے المنظم ا حوالہ سے نبی کریم طشخطین سے بات کی تھی۔

(١١) بَابُ جَوَازِ قَتُل الْاسُودَيُن فِي الصَّلاةِ وَالْمَشْي الْيَسِيُر وَالْإِلْتِفَاتِ فِيْهَا لِحَاجَةِ نماز میں دوسیاہ جانوروں (بچھواور سانپ) کوتل کرنے ،معمولی مقدار میں چلنے اور اس سلیلے میں کسی ضرورت کی وجہ سے إدھراُ دھرمتوجہ ہونے کے جواز کا بیان

(١٩٥٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالِكُ أَنَّ النَّبِي فَلِي سيرنا ابو بريه وَلَيْنَ ع روايت ب كه بي كريم طَلَقَ مَيْا في و أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ، الْعَقْرَبِ لِيهِ چِزِون لِعِنى بِحِواوراورساني كُوْل كرنے كاتكم ديا ہے۔

وَ الْحَبَّةِ . (مسند احمد: ٧٣٧٣)

فوائد: ....اس من مين تعور ايا زياده چلنے كايا قبلدرخ رہنے ما ندر بنے كا فرق كرنا، سب امور بلادليل بن-اِس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نمازی کو جا ہے کہ وہ ان دو جانوروں کوئل کرے۔ لامحالہ طوریر وہ مچھ کرنا پڑے گا،جس سے ان جانوروں کوئل کرنا پڑتا ہے۔

سیدہ عائشہ زائنی سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: نبی کریم منت اللہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے ادر دروازہ بند ہوتا تھا، پھر جب میں آتی تھی تو آپ سے اللہ (آگے) چلتے اور میرے لیے دروازه کھول کراینے مقام پر واپس آ جاتے تھے۔ پھر انھول

(١٩٥١) عَسنْ عُرْوَحةَ عَن عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُمصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِيْ ثُمَّ رَجَعَ إلى مَقَامِهِ، وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ . (مسند احمد: ٢٤٥٢٨) في بيان كما كدوه دروازه قبله كي سمت ميس تها .

فواند: ....اس میں کوئی شکنہیں کہ نماز میں ہرقتم کی زائد حرکت منع ہے، کیونکہ اس سے نماز کا خشوع وخضوع متاثر ہوتا ہے، باب '' نماز میں بال باندھنے، کنکریوں سے کھیلنے اور پھو نکنے کا بیان' میں اس قتم کے بعض امور کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن بعض دفعہ کسی اشد ضرورت کی بنا پرنماز کے اندر کوئی خارجی کام یا حرکت کرنے کی نوبت آ جاتی ہے،سب سے پہلے ہم شریعت میں ثابت ہونے والی ایسی مثالوں کا ذکر کرتے ہیں۔

(١) ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ يعن: "جبتمهين خوف موتو بيدل عى مهى يا سوار ہی ہیں۔'' (سسورہ بنفرہ: ۲۳۸) اس آیت میں خوف کے وقت پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر بیٹے کرنماز پڑھنے کا حکم ویا جا رہا ہے۔

(۲) سانپ اور بچھوکونل کرنا۔ اِس ادرا گلے ددامور کا ذکرای باب میں ہے۔

<sup>(</sup>١٩٥٠) تمخريج: استناده صحيح أخرجه ابوداود: ٩٢١، والترمذي: ٣٩٠، وابن ماجه: ١٢٤٥، والنسائي: ٣/ ١٠ (انظر: ٧٣٧٩، ١٠١٦، ١٠١٥٤)

<sup>(</sup>۱۹۵۱)تخریج:اسناده حسن - أخرجه ابوداود: ۹۲۲، والترمذي: ۲۰۱ (انظر: ۲٤٠۲۷)

# ال المنظم المن

- (۴) سیدنا ابو برزہ زائنگۂ کا سواری کی لگام پکڑ کرنماز پڑھنا اور اس کے ساتھ پیچھے ہٹ جانا، پھر اس فعل کا رسول الله مِشْغَامَةِ کی سنتوں سے استدلال کرنا۔
- (۵) آپ مشطَوَیَا کا پُکی کواٹھا کرنماز پڑھنااور رکوع کرتے وقت اس کوزمین پر بٹھا دینا اور پھراگلی رکعت میں اٹھا لینا۔ (اس کا ذکرا گلے باب میں آ رہاہے )۔
- (۱) نماز کسوف میں آپ مشاقیم کا جنت کے انگور کا خوشہ پکڑنے کے لیے آگے بڑھنا اور جہنم کو دکھ کر پیچھے ہمنا۔ (بعداری: ۱۲۱۲)
- (۷) سیدنا عبدالله بن عباس فالنفذ جو که آپ مشخطیّن کی بائیس جانب کھڑے ہو گئے تھے، آپ مشخطیّن نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے کان کومروڑ ااور گھما کر دائیس جانب کھڑا کر دیا۔ (بسحساری: ۱۱۸۳، ۹۹۲،۱۸۳ مسلم: ۱۸۲)
- (۸) سیدناسهل بن سعد ساعدی بخانین صلح کرانے کے لیے بنوعرو کی طرف گئے، مجد نبوی میں نماز کا وقت ہوگیا،
  سیدنا ابو بکرصدیق بخانین نے امامت کے فرائض ادا کرنا شروع کیے، استے میں رسول اللہ منظیقیل تشریف لائے اور صف
  میں کھڑے ہوگئے ۔ لوگوں نے ابو بکرصدیق کو متنبہ کرنے کے لیے تالیاں بجا کیں، چونکہ وہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں
  ہوتے تھے، اس لیے لوگوں نے کثرت سے تالیاں بجانا شروع کر دیں، بالآخر انھوں نے پیچھے دیکھا تو کیا ویکھتے ہیں کہ
  رسول اللہ منظیقیل صف میں کھڑے ہیں۔ آب منظیقیل نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے مقام پر تھم ہے رہواور (نماز کی
  امامت جاری رکھو)۔'' لیکن ابو بکر صدیق رفائی نے اتھا اٹھائے تو رسول اللہ منظیقیل نے آپ کو نماز جاری رکھنے کے
  بارے تھم ویے پر اللہ کی حمد بیان کی اور پھر پیچھے ہو گئے اور آپ منظیقیل نے آگے بڑھ کر امامت سنجال لی۔ (بسخاری:
  بارے تھم ویے پر اللہ کی حمد بیان کی اور پھر پیچھے ہو گئے اور آپ منظیقیل نے آگے بڑھ کر امامت سنجال لی۔ (بسخاری:
- (۹) صحابہ کرام کو تعلیم دینے کی خاطر نبی کریم مطبع کیاتی نے منبر پر نماز پڑھائی اور سجدے کرنے کے لئے پنچاتر آئے اور پھرمنبر پر چڑھ گئے۔ ( بخاری مسلم )
- (۱۰) آپ منظور کے سامنے ایک صحابی نے سخت گرمی کی وجہ سے پچھ کنگریاں ہاتھ میں پکڑ لیں، تا کہ وہ ٹھنڈی رہیں، جب بھی وہ سحدہ کرتے تو زمین کی حرارت سے بچنے کے لئے ان کو زمین پر بچھا دیتے۔ (ابوداود)
- (۱۱) نمازی کا این آگے سے گزرنے والے کو روکنا، وگرنداس سے لڑائی کرنا۔ ان احادیث اوراس موضوع سے متعلقہ دوسری احادیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت اس قتم کی حرکات وسکنات میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی کمال حکمت ہے کہ جہاں اس نے دورانِ نماز عجز و انکساری اور خشوع وخضوع کو اپنانے اور نضول حرکتوں سے گریز کرنے کا حکم دیا، وہاں انسانی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے اور نماز کے سکون کو تحفظ فراہم کرتے

المنظم ا ہوئے بعض گنجائشوں کو بھی برداشت کرلیا۔ مثال کے طور پرایک دفعہ ہم گھر کے سارے افراد گھر میں باجماعت نماز بڑھ رہے تھے، دوران نماز ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ اٹھا کرسٹینڈ والے سیکھے کی طرف بڑھی ، ایسےمعلوم ہور ہاتھا کہ اگروہ اس انداز میں نکھے تک پہنچ گئی تو انگلیوں کوشد پدنتصان ہوسکتا ہے، بیصورتحال دیکھ کر ایک نمازی آ گے بڑھا اور بچی کواٹھا کر واپس اپنی جگہ پر آ کرنماز کو جاری رکھا۔اس نمازی کا پیغل روح شریعت کے عین مطابق ہے۔ قار کمین کرام!اگروہ آ دمی آ گے بڑھ کر بچی کو نہاٹھا تا تو سارے افرادنماز کے بقیہ جھے کوئس کٹکش میں ادا کرتے اور یہ کیسی عبادت ہوتی کہایک بچی کی انگلباں کٹ رہی ہوں اور کسی کو اس کو بحانے کی اجازت نہ ہو۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جتنی لوگوں کے علم اور مطالعہ میں ستی اور کمی ہے، اتنی ہی فتوی بازی میں تیزی اور کثرت ہے، ہم لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، عبادت کا مقصد کیا ہے، اس کی روح کیا اور شریعت میں دی گئی رخصتوں کی تفصیل کیا ہے، ان امور سے ہمارا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ ہماری عوام کاعملی نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی آ دی نماز کا ایک کلمہ بھی سویے سمجھے بغیراور انتہائی بے توجہی کے عالم میں نماز اداکر لے تو اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں ،لیکن اگر کوئی آ دمی نماز کے ایک ایک جملے کو سجھتا ہے،لیکن دورانِ نماز کسی ضرورت کی وجہ سے بچہ اٹھا لیتا ہے تو فتوی بازعوام اور جاہلوں کے نزدیک اس کی نماز بڑی حد تک متأثر ہوگی یا پھر باطل ہو جائے گی۔ضرورمی تنبیہ یہ ہے کہ اگرنمازی،نماز کے کلمات کو سمجھ کرادا کررہا ہوتو الی حرکات سے نماز میں کوئی خلل پیدانہیں ہوتا۔ ہارے ہاں سب سے بوی مصیبت یہ ہے کہ لوگوں نے بغیر کسی عور وفکر کے نماز، ذکر اور قرآن کے الفاظ رٹے ہوتے ہیں، جب بچ میں کوئی معمولی می رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو ان کی نماز ان پر خلط ملط ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سلام بھیرنے کے بعد دوسروں پر برس بڑتے ہیں۔ایسے لوگوں کوعلم ہونا جا ہے کہ اگر محمد رسول الله منظ ماتی نے نماز میں خشوع وخضوع اور بحز وانکساری اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے تو آپ منظ آئی نے ہی پیر خصتیں عطاکی ہیں، جوآ دمی ان رخصتوں کو قبول کرنے سے کترا تا ہے، دوسرے الفاظ میں وہ آپ مٹنے قاتے سے آگے بروھنے کی ندموم کوشش کرتا ہے۔

يُصَلِّي فَمَشٰي فِي الْقِبْلَةِ إِمَّا عَنْ يَمِينِهِ وَإِمَّا عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ ـ (مسند احمد: ٢٦٤٩٩)

(١٩٥٣) عَن الْأَزْرَقِ بنن قَيْسِ قَالَ: كَانَ أَبُوبُ رِزَةَ الْأَسْلَمِيُّ وَكَالِثَةٌ بَالْأَهُوازِ عَلَى

(۱۹۵۲) (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيق ثَان) قَالَتْ: (دوسری سند)وه کہتی ہیں: میں نے دروازے پر دستک دی، اِسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللهِ فَيْ قَائِمٌ جَبِه رسول الله سَيْ تَمَاز يرُه رب سَف، يس آپ داكي طرف سے یا با کی طرف سے تبلہ کی طرف چلے، یہاں تک کہ میرے لیے دروازہ کھول دیا، پھرآپ مٹنے آئے اپنی جائے نمازیر

ازرق بن قيس كهتر بين: سيدنا ابو برزه أسكى ذا الله المواز مقام میں دریا کے ایک کنارے پر تھے، انھوں نے سواری کی لگام

<sup>(</sup>١٩٥٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٥٩٧٢)

<sup>(</sup>١٩٥٣) تخريج: أخرجه البخاري: ١٢١١ دون تعيين الصلاة وعدد ركعاتها (انظر: ١٩٧٧)

المنظم ا

اپن ہاتھ میں پکڑ کرنماز شروع کر دی، اتنے میں سواری پیچے ہوئے لگ گئی اور وہ بھی اس کے ساتھ پیچے ہونے لگ گئے، ایک فارجی آدی نے یہ منظر دکھے کر کہا: اے اللہ! اس شخ کو ذلیل کر، یہ کیے نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا: میں نے تمہاری بات نی ہے، (حقیقت یہ ہے کہ) میں نے رسول اللہ مشئے آلی آئے کے ساتھ چھ یا سات یا آٹھ فزدے کے، میں نے اللہ مشئے آلی آئے کے معاملات اور آسانی کا مشاہدہ کیا، (جن سے میں نے یہ استدلال کیا کہ) میرا نماز کے اندر سواری کے ساتھ میں نے یہ استدلال کیا کہ) میرا نماز کے اندر سواری کے ساتھ بیچے ہے جانا، یہاں سے ہلکا تھا کہ میں اس کو چھوڑ دیتا اور وہ اپنی چراگاہ کی طرف چلی جاتی اور یہ میرے لیے مشقت کا باعث بنی۔ سیدنا ابو ہرزہ زفائی نے دور کعت عصر کی نماز پڑھی تھی۔

حَرْفِ نَهْ رِ وَقَادُ جَعَلَ اللِّجَامَ فِيْ يَدِهِ وَجَعَلَ يُسَكِّى، فَجَعَلَتِ الدَّابَةُ تَنْكُصُ وَجَعَلَ بَدَأَخُو مَعَهَا، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَ هَذَا الشَّيْخَ الْخَوَ هٰذَا الشَّيْخَ كَيْفَ يُسَلِّى فَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَدْ كَيْفَ يُسَلِّى مَقَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكُمْ، غَزَوْتُ مَعَ رَسُولُ سَمِعْتُ مَقَالَتَكُمْ، غَزَوْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ فَيَّا مِنْ مَعَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

فسواند: ..... یقیناس حدیث کامفہوم یہ ہے کہ سیدنا ابو برزہ رہ گاٹھ نے آپ مطفی آیا کی طرف ہے دی گئی رخصتوں کی ردشنی میں اس انداز میں نماز پڑھنے کو درست سمجھا۔

(١٩٥٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فَعَلَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ الْمَعَلَّةُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ الْمَعَلَّةُ فَالَكَانَ النَّبِيُّ مُصَلِّم الأَولاً النَّبِيُّ الْمُصَلِّم الأَولاً يَلْمِينَا وَشِمَالاً وَلاً يَلْمِينَا وَشِمَالاً وَلاً يَلْمِينَا وَشِمَالاً وَلاَ يَلْمُونِ وَاللّهُ وَلاَ يَسْمِينَا وَشِمَالاً وَلاَ يَسْمِينَا وَشِمَالاً وَلاَ يَسْمُ اللّهُ وَلا يَسْمُ اللّهُ وَلا يُسْمِينَا وَشِمَالاً وَلا يَسْمُ اللّهُ وَلا يُسْمِينَا وَشِمَالاً وَلا يَسْمُ اللّهُ وَلا يُسْمِينَا وَشِمَالاً وَلا يُسْمُ اللّهُ وَلا يُسْمُ اللّهُ وَلا يُسْمُ اللّهُ وَلا يُسْمِينَا وَشِمَالاً وَلا يُسْمُ اللّهُ وَلا يُعْلَقُهُ مُنْكُونُ وَاللّهُ وَلا يُسْمُ اللّهُ وَلَا يُسْمُ اللّهُ وَلِي عُنْهُمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا يَسْمُ اللّهُ وَلا يُسْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي عُنْهُمُ وَاللّهُ وَلا يُسْمُ وَاللّهُ وَلِمْ عُنْهُمُ وَاللّهُ وَلا يُسْمُ وَاللّهُ وَلِمْ عُنْهُمُ وَاللّهُ وَاللّ

سیدنا عبداللہ بن عباس بناٹھ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مشے کیا کے فات میں دائیں بائیں جھا تک لیتے تھے، لیکن اپن گردن کواپنے بیٹے کی طرف نہیں مردڑتے تھے۔
گردن کواپنے بیٹے کی طرف نہیں مردڑتے تھے۔

فوائد: .....نماز کو باطل کردین والی چیزوں کے تحت باب نمبر ، میں اس مسئلے پر بحث کی گئی ہے۔

عکرمہ کا ایک شاگرد بیان کرتا ہے کہ جناب عکرمہ رحمہ اللہ نے کہا رسول اللہ ملے اللہ علیہ اللہ علیہ اوھر اُدھر اُدھر درن موڑے بغیر اِدھر اُدھر درکھ لیا کرتے تھے۔

(١٩٥٥) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ عِكْرِمَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ يَلْحَظُ فِي صَلاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْوِى عُنُقَهُ - (مسند احمد: ٢٤٨٦) غَيْرِ أَنْ يَلْوِى عُنُقَهُ - (مسند احمد: ٢٤٨٦) أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَسْتَشْرِفُ لِشَيْءٍ وَهُوَ فِي

انس بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا انس بن مالک ذائشۂ کو دیکھا وہ کسی چیز کے لئے نظر اٹھاتے ، جبکہ وہ نماز

<sup>(</sup>١٩٥٤) تخريج: اسناده صحيح أخرجه الترمذي: ٥٨٧، والنسائي: ٣/ ٩ (انظر: ٢٤٨٥)

<sup>(</sup>١٩٥٥) تخريج: هذا مرسل أخرجه الترمذي: ٥٨٨ (انظر: ٢٤٨٦)

<sup>(</sup>١٩٥٦) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين (انظر: ٤٠٨٣)

المواد المراج ا

الصَّلاَةِ ، يَنْظُرُ إِلَيْهِ . (مسند احمد: ٤٠٨٣) ميں ہوتے اوراس كي طرف ديكھ ليتے تھے۔

فواند: ....يقين طور بران احاديث كوضرورت برمحمول كري كركرة بطيط الله التي المنظمة المرادي المنظمة المرادية المر ادهرادهرد کیھنے کومناسب سمجھا، ہم اس موضوع پر باب'' نماز میں بننے، إدهر أدهر متوجہ ہونے، انگلیوں کے پٹانے نکالنے اوران میں تشبک ڈالنے کا بیان' میں گفتگو کرآئے ہیں۔

### (١٢) بَابٌ فِي جَوَاز حَمُل الصَّغِير فِي الصَّلاةِ نماز میں بحہاٹھانے کے جواز کا بیان

(١٩٥٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزُّرَقِي أَنَّهُ سيدناابوقادة وْلَالْيَدْ عِمروى ب، وه كهتى بين ايك دفعة بمم مجد سَمِعَ أَبًا قَتَادَةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مِن بيض بوع تص، رسول الله الله الله عن المم بنت الي جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عِنْ يَحْمِلُ العاص بن ربَّ كواتفائ موع جارے ياس تشريف لاع، أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ابْنِ الرَّبِيْعِ وَأُمُّهَا رَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ وَهِيَ صَبِيَّةً مُحَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى ﷺ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ، يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيْدُهَا عَلَى غَاتِقِهِ إِذَا قَامَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ عَـلَى عَـاتِـقِـهِ حَتَّى قَضَى صَلاَّتَهُ، يَفْعَلُ دلِكَ بِهَا۔ (مسند احمد: ۲۲۹۵٤)

يه ايك بي تقى ادر اس كى مال رسول الله مطنع في الله على سيده زینب وُلِیْعِیا تھیں، آپ نے اے ایے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، بھرآپ مٹنے ہیں نے نماز پڑھی، جبکہ وہ بکی آپ کے کندھے پر تھی، جب آپ رکوع کرتے تواہے رکھ دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو دوبارہ اے کندھے پراٹھا کیتے ، رسول الله مطفی آئے نے ای حالت میں نماز پڑھی کہ وہ آپ کے کندھے پڑتھی،حتیٰ کہ نماز یوری ہوگئ، آپ مشخور اس کے ساتھ ای طرح کرتے رے( کہ ہر رکوع کے وقت رکھ دیتے تھے)۔

فواند: سستح مسلم کی روایت کے مطابق آب مشیر اس حالت میں لوگوں کونماز بر هار بے تھے۔

سیدنا ابو قادة رہائی سے مروی ہے کہ نبی کریم طفیع اللے اس حالت میں نماز برهی که سیده امامه بنت زینب بنت نبی كريم والنعوا آب النيال كل كردن يرتقى اوربي ابو العاص بن رئع کی بیمی تھی، جب آپ رکوع کرتے تو اے رکھ دیے اور جب مجدے کر کے کھڑے ہوتے تو اسے اپنی گردن پر دوبارہ اٹھا لیتے۔ عامر کہتے ہیں: میں نے عمرو بن سلیم سے رہیں یو جھا

(١٩٥٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدُاللَّهِ بِنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بِن سُلَيْم الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ عِينَ اللَّهِ صَلَّى وَأَمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ ابْنَةِ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَهِي ابْنَةُ أَبِي الْعَاصِ ابِنَ الرَّبِيعِ

<sup>(</sup>١٩٥٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٩٩٦، ومسلم: ٥٤٣ (انظر: ٢٢٥٨٤)

<sup>(</sup>١٩٥٨) تخريج: انظر الحديث السابق رقم: ٨٦٤ (انظر: ٢٢٥٨٩)

الكور المراد المراد والمور المور ا

بن عَبْدِ الْعُزْى عَلْى رَقَبَتِهِ فَإِذَا رَكَعَ كَهُوه كُون ى نمازهى - ابن جرى كَهُ بين بحص زيد بن ابى وضعها وَإِذَا قَامَ مِنْ سُجُودِهِ أَخَذَهَا عَاب سے بيان كيا گيا ہے كه وه نمازِ فجرهى ، ابوعبد الرحمٰن نے فأعَادَهَا عَلَى رَقَبَتِهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ وَلَمْ أَسْأَلُهُ كَهَا: ابن جرى نے (نماز فجر كے ذكر) والى روايت كوجيد كها -

بْنِ عَبْدِ الْمُوْدَى عَلْى رَقَبَتِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ مِنْ سُجُودِهِ أَخَذَهَا فَأَعَادَهَا عَلَى رَقَبَتِهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ وَلَمْ أَسْأَلُهُ أَى صَلاَ قِهِى قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَحُدِّنْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى عَتَّابٍ عَنْ عَمْرِو بِنْ سُلَيْمِ أَنَّهَا صَلاَةُ الصَّبْحِ قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ: جَوَّدَهُ ـ (مسند احمد: ٢٢٩٥٩)

(١٩٥٩) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ فِي إحدى صَلاتَى الْعَشِيّ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَهُـوَ حَامِلُ حَسَنِ أَوْ حُسَيْنِ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ عَلَى فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلاَّةِ فَصَلِّي فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَى صَلاَتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَىالَ: إِنِّي رَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ فِي سُجُودِي، فَلَمَّا قَضِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاكَةَ، قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! إِنَّكَ سَجَدْتَّ بَيْنَ ظَهْرَى الصَّلاةِ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُموحٰى إِلَيْكَ، قَالَ: ((كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُن، وَلَكِن ابْنِي ارْتَحَلَّنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجَلَهُ حَتَّى يَقْضِى حَاجَتَهُ.)) (مسند

احمد: ۲۸۱۹۹)

سیدنا شداد بن النی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ملے اللہ اللہ علی کے پہلے پہر کی ظہر یا عصر کی نماز کے لیے ہمارے پاس مبعد میں تشریف لائے، جبد آپ ملے آئے ہے سیدنا حسن یا سیدنا حسین کو اٹھایا ہوا تھا، آپ ملے آئے ہے ہو ہے اور اسے بھا کر نماز کے لیے کہیں ہوں اور نماز پڑھنا شروع کر دی، نچ میں آپ نے ایک طویل بحدہ کیا، جب میں نے اپنا سراٹھا کر دیکھا (کہ کیا وجہ کو بی تو اچا بک وہی بچہ رسول اللہ ملے آئے آئے کی پیٹھ پر تھا، جبکہ آپ ملے تابیک وہی کا اللہ ملے آئے آئے کی بیٹھ پر تھا، جبکہ اوٹ میں سے، تو میں اپ بحدہ میں اب میں تھے، تو میں اپ بحدہ میں میں تھے، تو میں اپ بحدہ میں ایک موری کر لی تو لوگوں آپ ملے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ ملے گئے کہ کوئی معاملہ بیش آگیا تھا یا کہ میں ہے ہو گئے کہ کوئی معاملہ بیش آگیا تھا یا آپ پر وہی نازل ہورہی تھی، آپ ملے تھا اور میں نے ناپند کیا آپ بے جلدی کروں، یہاں تک کہ دہ اپنا شوق پورا کر لے۔"

 کون کردہ آبور کردہ آبور کی جائز اور کردہ آبور کی کہا گائے کہا ہے کہا ہے کہا گائے کہا ہے۔ اس کے جائز اور کردہ آبور کی کھر وں میں دیکھا کہ اس خصت ملتی ہے کہ اگر کسی مجبوری کی بنا پر ایسے کرنا پڑجائے تو کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کئی گھر وں میں دیکھا کہ اصلی کون میں اس طرح ان کی کھی اس تلاش میں بھر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی ان کے چھوٹے بچے کو اٹھائے تا کہ وہ نماز پڑھ کیں ، اس طرح ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ، اگر ان کو اس رخصت کا علم ہو جائے تو اس میں ان کے لیے کئی آسانیاں ہیں ، بشرطیکہ وہ رخصت قبول کرنے والی ہوں ۔ بعض فقہانے کہا ہے کہ چونکہ عرب لوگ بچیوں کو ناپند کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ بعض عرب ان کو زندہ وہن کر دیتے تھے، اس لیے آپ مشاکھ آپا اور نماز میں بچی کو اٹھا کر اس کی نمانشت کرنے میں مبالغہ کیا اور نماز میں بچی کو اٹھا کر اس کی ایمیت کو ظاہر کیا ۔ واللہ اعلم ۔

(١٣) بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْمُخَطَّطِ وَفِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ وَفِي ثَوْبٍ بَعُضُهُ عَلَى السَّابُ عَلَى الْحَائِضَةِ الْمُصَلِّيُ وَبَعْضُهُ عَلَى الْحَائِضَةِ

دھاری دار کپڑے میں،صرف ایک کپڑے میں اورایسے کپڑے میں جس کا پچھ حصہ نمازی پر اور پچھ حائضہ عورت پر ہونماز کے جواز کا بیان

ہوئی ہی۔ فسوائسہ: ..... دوکناروں کے درمیان گرہ لگانے سے مراد'' توشیخ'' ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ کپڑے کا ایک کنارہ با کمیں ہاتھ کے نیچے سے لیے جا کر داہنے کندھے پر اور دوسرا کنارہ داہنے کے تلے سے با کمیں کندھے پر ڈال دیا جائے، پھر دونوں کناروں کو ملا کر سینہ پر گرہ دے دی جائے۔ لباس کا مکمل بیان''شرمگاہ کو ڈھانپنے کے بارے میں

سیدنا انس والنو سے بیمی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخری نماز جورسول اللہ ملتے آئی نے لوگوں کے ساتھ سیدنا ابو بحر والنو کی مائی کی اقتدا میں پڑھی تھی وہ ایک کیڑے میں تھی، اس سے آپ ملتے آئی نے نوشی کررکھی تھی۔

(۱۹۲۱) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: آخِرُ صَلاَةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَ الْقَوْمِ صَلَّى فِي تَوْبٍ وَّاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرِد (مسند احمد: ۱۳۵۹)

ابواب"میں گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>۱۹۶۰) تمخريج: حديث صحيح أخرجه الطيالسي: ۲۱٤، والترمذي في "الشماثل": ۱۲۷ (انظر: ۱۲۷) (انظر: ۱۲۷)

<sup>(</sup>۱۹۶۱) تىخىرىيىج: حىدىيىث صىحبىح، وهذا اسناد ضعيف لضعف على بن عاصمـ أخرجه النسائى: ۲/ ۷۹، والترمذى: ۳۶۳ (انظر: ۱۲۶۱۷، ۱۳۵۵)

### الكار منظاللة المنظمة الله المنظمة ال **فواند**: ..... توشیح کابیان او پر والی حدیث میں گزر چکا ہے۔

(١٩٦٢) عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَهُوَ يُصَلِّىٰ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا وَرِدَاوَهُ مَوْضُوعٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: تُصَلِّي فِي تَموْبِ وَاحِدِ؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي هٰكَذَا۔ (مسنداحمد: ١٢٣٠٥)

(١٩٦٣) عَنْ أَسِى سَعِيْدِ الْخُدْرِي ﴿ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَلْيَجْعَلْ طَرَفَيْهُ عَلَى عَاتِقَيْهِ - (مسند

احمد: ۱۱۱۳۲)

(١٩٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَلَكُ أَنَّ النَّبِي عِلْمُ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْظٌ لِبَعْض نِسَانِهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ ، قَالَ سُفْيَانُ أُرَاهُ قَالَ حَائِضٌ ـ

(مسند احمد: ۲۷۳٤٠)

(١٩٦٥) عَنْ عَبْدِاللهِ بْن شَدَّادِ بْن الْهَادِ قَالَ: سَمِعْتُ خَالَتِي مِيمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ زَوْجَ النَّبِي ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ عِلْمَا

ابراجيم بن ابوربيد كت بين: جم سيدناانس بن مالك زايني ير داخل ہوئے اور وہ ایک کیڑا لییٹ کرنماز بڑھ رہے تھے اور ان کی جادر علیحدہ رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا: آپ ایک کپڑے میں نماز بڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: بلاشبہ میں نے رسول 

سیدنا ابوسعید خدری مانشهٔ بان کرتے ہیں کہ رسول اللہ من نے فرمایا: ''جب کوئی آدمی ایک کیڑے میں نماز بڑھے تو وہ اس کے دونوں کناروں کے درمیان مخالفت ڈالے اور ان کے کناردں کو کندھوں پر ڈال دے۔''

سیدہ میونہ والنجا سے مروی ہے کہ نی کریم مطاع نے اس حال میں نماز بڑھی کہ آپ پر آپ کی کسی بیوی کی جادر تھی اور اس کا کچھ حصداس ہوی برتھا،سفیان کہتے ہیں: میراخیال ہے انہوں نے کہاتھا کہ وہ حائضہ تھیں۔

عبدالله بن شداد بن باد كہتے ميں: ميں نے اين خاله زوجه رسول سیدہ میمونہ بنت حارث والنجوا کو یہ بیان کرتے ہوئے سا کہ وہ حائضہ ہوتی تھیں اور رسول الله مطاع آلے کی مجدہ گاہ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، جبکہ آپ اپنی چٹائی پرنماز پڑھ رہے

(١٩٦٢) تـخـريـج: حــديث صحيحــ أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٣١١، وابو يعلى: ٤٠٣٠، والبزار: ٩٢، (انظر: ۱۲۲۸۰)

(١٩٦٣) تخريج: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة (انظر: ١١١١)

(١٩٦٤) تخريج: أخرجه البخارى: ٣٣٣، ٣٧٩، ٥١٧، ومسلم: ١٣٥ (انظر: ٢٦٨٠٤، ٢٦٨٠١)

(١٩٦٥) تخريج: انظر الحديث السابق: ١٧٨ (انظر: ٢٦٨٠٦)

المنظم ا

وَهُـوَ يُصَلِّىٰ عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِیْ طَرَفُ ثَوْبِهِ ـ (مسنداحمد: ۲۷۳۲۲)

(١٩٦٦) (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيقٍ ثَانَ) قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عِنْ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِيْ

ثِيَابُهُ وَأَنَا حَائِضٌ ـ (مسنداحمد: ٢٧٣٤٣)

(دوسری سند) وہ کہتی ہیں: رسول الله طنے آئے المحتے اور رات کو نماز پڑھتے تھے، جب کہ میں آپ طنے آئے آئے کہ پہلو میں سوئی ہوتی تھے، جب آپ بحدہ کرتے تو آپ کے کپڑے جھے لگ جاتے تھے، جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔

ہوتے تھے، جب آپ بجدہ کرتے تو آپ کے کیڑے کا ایک

فوائد: سسان احادیث سے ثابت ہوا کہ اگر نماز کا کپڑا حائصہ کولگ رہا ہوتواس میں کوئی مضا کفتہیں ہے۔ (۱۲۳) بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْمَرْأَةِ اَمَامَ الْمُصَلِّیُ فِی الظَّلاَمِ تاریکی میں نمازی کے سامنے عورت کے سونے کے جواز کا بیان

كناره مجھےلگ جاتا تھا۔

زوجهُ رسول سيده عا نَشه وَفَاتُنها كَهِتَى بين: مِن رسول الله مِنْ عَلَيْهِ الله (١٩٦٧) عَسَنْ عَسِائِشَةَ زَوْجِ السَّبِعِي عِلَيْ قَاتَ : كُنْتُ أَنَّامُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ کے سامنے سویا کرتی تھی اور میری ٹانگیں آپ کے قبلہ کی ست میں ہوتی تھی، جب آپ بجدہ کرتے تو مجھے دباتے، پس میں وَرجْلَيَّ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَى ۚ وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا وَالْبُيُوْتُ لَيْسَ يَوْمَئِذِ ا بی ٹاٹگوں کواکٹھا کر لیتی ،جب آپ کھڑے ہوتے تو میں ان کو پھیلا دیتی،ان دنوں گھروں میں جراغ نہیں ہوتے تھے۔ فِيْهَ مَصَابِيحُ - (مسند احمد: ٢٥٦٦٣) سیدہ عائشہ زیافیا ہے ہی مروی ہے، وہ کہتی ہیں:بلاشبدرسول (١٩٦٨) عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِيُّ الله مشفی نیاز برده رے ہوتے تھے اور میں (مجھی) آپ کی قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِثْثَ يُصَلِّي وَأَنَّا دائیں اور (مجھی) ہائیں جانب کیٹی ہوتی تھی۔ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مُضْطَجِعَةً (مسند

(١٩٦٩) عَسنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَلَكَ اللهِ عَلَيْ مَائِشَةَ وَلَكَ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّى صَلاتَهُ مِنَ السَلْيل وَأَنَّا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفِبْلَةِ كَاغِيرَاضِ الْجَنَازَةِ (مسند احمد: ٢٤٥٨٩)

احدد: ۲۵۲٤۳)

سیدہ عائشہ بڑا ہیاں کرتی ہیں کہ رسول اللہ مشیط آیا رات کی نماز پڑھا کرتے تھے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتی تھی، جس طرح جنازہ پڑھا ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>١٩٦٦) تخريج: انظر الحديث السابق: ٨٧١ (انظر: ٢٦٨٠٧)

<sup>(</sup>١٩٦٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٨٢، ٥١٣، ١٢٠٩، ومسلم: ٥١٢ (انظر: ٢٥١٤٨)

<sup>(</sup>١٩٦٨) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابو يعلى: ٤٨١٩ (انظر: ٢٤٦٤٢ ، ٢٥١٣٠)

<sup>(</sup>١٩٦٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٨٤، ومسلم: ١٢٥ (انظر: ٢٤٠٨٨)

المُوكِين مَنْ الْمُراكِين عَبْدِيل 2 - ) مِعْ الْمُراكِين ( 114 كَرْمُ الْمُرْدُونُ أَمُور كَرْدُونُ أَمُور كَرُونُ أَمُور كَرُونُ الْمِرْدُونُ أَمُور كَرُونُ كُونُ أَمُور كَرُونُ كُونُ أَمُور كَرُونُ أَمُور كَرُونُ أَمُور كَرُونُ كُونُ أَمُور كَرُونُ أَمُور كُونُ أَمْ كُونُ لِلْمُ لِمُعِلِقًا لِمُور كُونُ أَمُونُ كُونُ كُونُ كُونُ كُونُ لِلْمُور كُونُ كُو

(١٩٧٠) عَسنَ عَسطاءِ عَسنَ عُسرووَةَ عَسن سيده عائشه وَفَاتُها سے (بيكمي) روايت ب كه نبي كريم مِنظيَةَ الله عَانِشَةَ وَلَيْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلْمَ وَهِي اس حال مِن نماز يرصة عظى كدوه آپ كرام ليل موتى تھی۔ جناب عروہ نے کہا: کیا مہعورتیں تمہاری مائیں ، بہنیں اور پھو پھیاں نہیں ہیں۔

مُعْتَرضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: أَلَيْسَ هُنَّ أُمُّهَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ و (مسند

احمد: ۲٤٨٦٣)

فسوائد: ..... تولی حدیث کامفہوم بیبنآ ہے کہ ہرخاتون کی نکسی کی ماں، خالہ یا پھوپھی ہوتی ہے، اس لیے نمازی کے سامنے ان کے اس طرح لیننے سے نماز متار تنہیں ہوتی۔

> النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ يُصَلِّى وَأَنَا مُعْتَر ضَةٌ عَلَى السَّرِيْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - قُلْتُ: أَبَيْنَهُمَا جَـدْرُ الْـمَسْجد؟ قَالَ: لا، فِي الْبَيْتِ إلى جَذْرِهِ ـ (مسند احمد: ٢٦١٦٦)

(١٩٧١) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ عُرُوهَ بن الزُّبَيْرِ سيده عائشه وَلَيْهِا بيان كرتي بين كه نبي كريم من الزُّبَيْرِ السياس حال أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةً وَ اللَّهُ أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ: كَانَ مِي مَازير صح كدوه آپ كاور قبله ك درميان جاريائي بر لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔عطا کہتے ہیں: میں نے عروہ سے یو چھا: کیا ان دونوں کے درمیان مسجد کی دبوار ہوتی؟ انہوں نے کہا: نہیں، گھر میں اس کی دیوار کی طرف۔

فواند: ....ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کے سامنے سونے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ بعض ضعیف روایات سے بیتہ چلتا ہے کہ نمازی کے سامنے سونامنع ہے، اگر وہ ثبوت کے درجہ تک پہنچ جائیں تو ان کواس صورت پر محمول کیا جائے گا کہ جب سونے والے آ دمی کی وجہ سے نمازی کا خشوع وخضوع متأثر ہور ہا ہو۔

<sup>(</sup>١٩٧٠) تخريج: اسناده حسن أخرجه الطيالسي دون القولي منه: ١٤٥٢ (انظر: ٢٤٣٥٩) (١٩٧١) تـخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه عبد الرزاق: ١٠٧٣ ، واسحاق بن راهويه في "مسنده": ٨٢١، وانظر الحديث رقم: ٨٧٥ (انظر: ٢٥٦٤٧)

# أَبُوَابُ سُجُوْدِ السَّهُو سجده سهو كے ابواب

#### (۱) بَابُ مَا يَصُنعُ مَنُ شَكَّ فِي صَلاتِهِ؟ نماز ميں شك كرنے والاكيا كرے؟

تنبیه: اس باب میں پیچیدگی صرف اس مقام پر ہوتی ہے کہ کون می صورت میں سجدے سلام سے پہلے کیے جائمیں ادر کون می صورت میں بعد میں، اس لیے قار مین توجہ سے تمام احادیث کا مطالعہ کریں اور ہر حدیث پر کھم کر اس میں بیان شدہ مسئلے کو سمجھیں۔

أَنّهُ قَالَ لَهُ عَمَّ أَنّهُ قَالَ لَهُ عَمَرُ: يَاغُلامُ! هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ عُمَرَ ثَياغُلامُ! هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَوْ مِنْ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَّ اللهِ عَلَى أَوْ مِنْ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَبَيْنَمَا هُو كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ هُو كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ فَعَالَ: فَيْمَ أَنْتَمَا؟ فَقَالَ عُمْرُ: سَأَلْتُ هٰذَا فَقَالَ عُمْرُ: سَأَلْتُ هٰذَا فَقَالَ عُمْرُ: سَأَلْتُ هٰذَا أَفُ فَي السَّعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَوْ مَلْ اللهِ عَلَى أَوْ مَلْ اللهِ عَلَى أَوْ مَلْ مَعْدَ الرَّحْمٰنِ وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَوْ مَلْ مَعْنَ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الرَّحْمٰنِ أَوْ مَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الرَّحْمُنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

سیدنا عبداللہ بن عباس وفائن سے روایت ہے کہ سیدنا عمر وفائن سے ان سے کہا: اے لڑے! کیا تو نے رسول اللہ طفیۃ کیا ہے یا آپ طفیۃ کیا ہے کہا اس کوئی ایس حدیث تی ہے کہا گرائی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ یہی بات ہو رہی تھی کہا تن میں سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف وفائن جہنے گئے اور انھوں نے پوچھا: تم کیا بات کر رہے ہو؟ سیدنا عمر وفائن نے کہا: میں نے اس لڑے سے پوچھا ہے کہ کیا اس نے رسول اللہ مطفیۃ آئی کی مدیث تی ہے کہ کیا اس تم کی حدیث تی ہے کہ جب آ دمی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ بیان کر سیدنا عبدالرحمٰن وفائن نے کہا: میں نے رسول اللہ مطفیۃ آئی کی مدیث تی ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ بیان کر سیدنا عبدالرحمٰن وفائن نے کہا: میں نے رسول اللہ مطفیۃ آئی کی مدیث تی ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ بیان میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ بیان میں شک کر سیدنا عبدالرحمٰن وفائن نے کہا: میں سے کسی کوا پی نماز میں شک بو جائے اوروہ بیانہ جان سے کہا تا کہ رکعت پڑھی ہے ہو جائے اوروہ بیانہ جان سے کہاں نے ایک رکعت پڑھی ہے

(١٩٧٢) تخريج: حسن لغيره. أخرجه الترمذي: ٣٩٨، وابن ماجه: ١٢٠٩ (انظر: ١٦٥٦)

ر المستقال المستقال

یا دوتو وہ ایک رکعت ہی مجھ لے، جب اسے یہ پہۃ نہ چل سکے
کہ اس نے دور کعتیں پڑھی ہیں یا تمین تو وہ ان کو دو ہی مجھ لے
اور جب اسے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ تمین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار
تو وہ ان کو تمین ہی مجھ لے، پھر جب نماز سے فارغ ہونے
گئے تو بیٹھے بیٹھے اور سلام سے پہلے دو تجدے کر لے۔''

ثِنْتَيْنِ صَلِّى أَمْ ثَلاَثًا فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذَا لَـمْ يَـدْرِ أَثَلاثًا صَـلّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاثًا، ثُمَّ يَسْجُدُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ۔)) (مسند احمد: ١٦٥٦)

ف واند: ..... جب نمازی کورکعات کی تعداد میں شک ہوجائے اور وہ کوئی ظن غالب قائم نہ کر سکے تو احتیاط کرتے ہوئے ہو کرتے ہوئے کم تعداد پر بنیاد رکھ کرنماز مکمل کرے اور الی صورت میں سلام سے پہلے دو سجدے کر لے، ان کو سجد و سہو

(۱۹۷۳) عَنْ مُرَّةَ بْنِ مَعْبَدِ عَنْ يَزْيِدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ عُرْيِدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ عُشْمَانَ (بْنِ عَفَانَ) وَ اللَّهِ عَلَىٰ كَبْشَةَ عَنْ عُشْمَانَ (بْنِ عَفَانَ) وَ اللَّهِ عَلَىٰ أَدْرِ أَشَفَعْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلَيْ ذَرِ أَشَفَعْتُ الْمَ أَوْرِ أَشَفَعْتُ الْمَ أَوْرَ أَشَفَعْتُ اللَّهِ وَلَيْ : ((إِيَّايَ وَالْفَيْطَانُ فِي صَلاَتِكُمْ، وَأَنْ يَتَلَمْ عَنْ مَلاَتِكُمْ، وَأَنْ يَتَلَمْ عَنْ مَلاَتِكُمْ، مَنْ صَلاَتِكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ أَشَفَعَ أَوْ أَوْتَرَ مَنْ صَلاَتِهِ.)) مَنْ صَلْمَ يَدْرِ أَشَفَعَ أَوْ أَوْتَرَ وَاللَّهُ مَنْ صَلاَتِهِ.)) فَلَيْسَجُدْ سَجْدَ تَيْنِ فَإِنَّهُمَا تَمَامُ صَلاتِهِ.))

سیدنا عثان بن عفان زائٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی

کریم منظ آلے کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے

نماز پڑھی لیکن (بھول گیا)، جس کی وجہ سے اب یہ پہتنہیں
چل رہا کہ جفت رکعات پڑھی ہیں یا طاق؟ آپ منظ آئے آئے

فرمایا: ''میں اپنے آپ کواس سے ڈرا تا ہوں کہ شیطان تمہاری

نماز میں تم سے کھیلنے لگ جائے، تم میں سے جو آدمی نماز پڑھے

اور وہ یہ نہ جان سکے کہ جفت رکعات پڑھ کی ہیں یا طاق تو وہ دو

سجدے کر لے، ان سے اس کی نماز کی تکیل ہوجائے گی۔'

فواند: ....اس حدیث کو دوسری روایات کی روثنی میں مجھیں سے کہ ایسا نمازی کی کی صورت میں پہلے کی کو پورا کرے گا، پھر سحدے کرے گا۔

(دوسری سند) مرہ بن معبد کہتے ہیں: یزید بن ابوکشبہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا: میں نے مروان بن تھم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، انہوں نے اس طرح دو سجدے کیے تھے، پھروہ ہماری

(١٩٧٤) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَان) قَالَ: صَلَّى بِنَا يَزِيْدُ ابْنُ أَبِى كَبْشَةً الْعَصْرَ ضَلَّى بِنَا يَزِيْدُ ابْنُ أَبِى كَبْشَةً الْعَصْرَ فَانْ صَلَاتِهِ فَقَالَ: إِنِّى صَلَّاتِهِ فَقَالَ: إِنِّى صَلَّاتِهِ فَقَالَ: إِنِّى صَلَّاتِهُ فَقَالَ: إِنِّى صَلَّيْتُ مَعَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَسَجَدَ مِثْلَ

<sup>(</sup>١٩٧٣) تخريج: حسن وانظر الحديث بالسند الثاني(انظر: ٤٥٠)

<sup>(</sup>١٩٧٤) تـخـريـج: اسـنـاده حسن أورده البخاري في "تاريخه الكبير": ٨/ ٣٥٥، وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة": ٢٨٥ (انظر: ٤٥١)

الأوران المراجز الإوران الأوران ( عروبي الواب ( عروبي الواب ( عروبي الواب ( عروبي الواب ) ( عروبي الواب ) ( ع

طرف بھرے اور ہمیں یہ بتلایا کہ انھوں نے سیدنا عثان بن عفان ڈائٹو کے ساتھ نماز بڑھی تھی اور انھوں نے نبی کریم مشکھ ہے۔ سے بیان کیا تھا، پھراو پر والی صدیث کی طرح کی صدیث بیان کی۔

(۱۹۷۰) عَنْ إِسْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَلْقَالَ: صَلّی وَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ صَلاَةً قَلَا أَدْرِیْ زَادَ أَمْ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَأَعْلَمَنَا

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُنْمَانَ (بْن عَفَّانَ ﴿ وَاللَّهُ }

وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِي ﷺ فَذَكُرَ مِثْلَهُ أَوْنَحُوهُ

(مسند احمد: ۲۵۱)

سیدنا عبد الله بن مسعود و النی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:
رسول الله طلعے الله الله علی رسول! کیا نماز میں کوئی نئی چیز مشروع ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: (نہیں، اور وہ کیا ہے (جوتم محسول کررہے ہو)؟ "لوگوں نے کہا: آپ نے اتنی اتنی نماز پڑھائی ہے۔ تو آپ ملتے آئے آئی ان ان موڑے اور سہو کے دو سے رہی ہی بھول ہوا تے ہوای طرح میں بھی بھول جاتا ہوں، جیسے تم بھول ہواتے ہوای طرح میں بھی بھول جاتا ہوں، جبتم میں سے کی کونماز میں شک ہو جائے تو وہ نماز (کی رکعات کی تعداد کی درست صورت کو) تلاش کرے اور جب سلام بھیرے تو دو تحدے کرلے ۔ "

(۱۹۷۱) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ فَشَنْى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجَدَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأَ تُكُمُوهُ وَلَكِنَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِنْ نَسِيْتُ فَذَكِرُ ونِي وَأَيْكُمْ مَا شَكَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ فَذَكِرُ ونِي وَأَيْكُمْ مَا شَكَ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ فَا تُنْسَوْنَ، فَإِنْ نَسِيْتُ فَذَكِرُ ونِي وَأَيْكُمْ مَا شَكَ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ فَلْكَتَرَ وَنِي وَأَيْكُمْ مَا شَكَ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ فَلْكَتَرَ وَنِي وَأَيْكُمْ مَا شَكَ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ فَلْكَتَرَ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ فَلَيْتُ مَا شَكَ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ فَي سَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ فَي سَلَاتِهِ فَلْيَتَرَ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ فَي سَدُودَ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ مَا شَكَ فِي صَلاتِهِ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ مَا شَكَ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ فَي سَلِيْمُ ثُمَّ مَا شَكَ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَعُرَّ فَي سَلِيْهُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ مَا شَكَ فِي صَلاتِهِ فَلْكَ لِلْكَ لِلصَّوابِ فَلْيُتِمْ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَنْ فَي سَلَامِهُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ مُسَلِّمُ وَي وَي مَلَاكِهُ وَيُسَلِّمُ فَي وَيُعَلِمُ وَيُ وَلَيْنَا عَلَيْهُ وَيُسَلِّمُ فَي مَنْ فَي فَيْسَوْنَ فَيْ فَيْسَلِيْمُ فَيْ وَيُعَلِيْهُ وَيُعْمَا لَكُونُ فَي وَلَيْعَلَيْهِ وَيُسَلِيْمُ فَي مُعَلِيْهُ وَيُعْمَلُونَ فَي وَلَيْعِيْمُ وَيُعْمَلُونَ فَي وَلَيْعِيْمُ وَيُعْتَعَلَيْهِ وَيُعْمِلُكُمُ وَلَيْعُونُ فَي مُنْ فَيْعِيْمُ وَيُعْمَلُونَا فَيْعُونُ فَيْعُونُ فَيْعَلِقُونُ فَيْعِيْمُ وَيُعْمَلُونُ فَيْعِلَعُونُ فَيْعُونُ فَيْعِلْمُ فَالْمُ وَلَيْعُونُ فَيْعِلْمُ فَي وَلَيْعُونُ فَيْعُونُ فَيْعِلْمُ فِي فَيْعِيْمُ وَيُعْمِلُونُ فَيْعِيْمُ وَيُعْمِعُونُ فَيْعِيْهِ فَيْعُونُ فَيْعُونُ فَيْعُونُ فَيْعُ وَلَيْعُونُ فَيْعُونُ فَيْعُونُ فَيْعُونُ فَيْعِيْعُ فَيْعُونُ فَلَعُونُ فَيْعُونُ فَيْعُونُ فَيْعُونُ فَيْعُونُ فَيْعُونُ فَيْعُو

(دوسری سند) ای قتم کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے: پس آپ مظری آنے اپنا پاؤل موڑا، قبلہ رخ ہوئے اور دو سجد ب کے، پھر ہم پر متوجہ ہوئے اور فر مایا: ''اگر نماز میں کوئی نئی چیز مشروع ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتا تا، بات یہ ہے کہ میں صرف ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں، جیسے تم ہولتے ہو، پس اگر میں بھول جاؤل تو مجھے یاد کرا دیا کرواور تم میں جس کسی کو بھی نماز میں شک ہوجائے تو وہ الی صورت کو میں جس کسی کو بھی نماز میں شک ہوجائے تو وہ الی صورت کو

<sup>(</sup>١٩٧٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠١، ١٦٧١، ومسلم: ٥٧٢ (انظر: ٣٦٠٢) (١٩٧٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٤١٧٤)

#### الموالية المالية الما کرے اور سلام پھیر کر دو سجد نے لئے''

فسواند: ..... 'وہ ایی صورت کو تلاش کرے جو در شکی کے زیادہ قریب ہو۔' اس سے مرادظن غالب ہے کہ وہ مختلف قرائن کو دیکھ کراییا فیصلہ کرے جس پر اس کےنفس کواطمینان ہو۔ بیصورت اس صورت ہے مختلف ہے، جس میں بندے کوالیا شک ہو جاتا ہے کہ وہ اینے لیے کم پریقین کیے بغیر کوئی فیصلہ ہیں کرسکتا، اس شک والی صورت کی وضاحت اس باب کی پہلی حدیث میں ہو چکی ہے۔

(١٩٧٧) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدِ عَنِ النَّبِيِّ فِي اللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فِي الصَّلاةَ فَشَكَكْتَ فِي ثَلاَثِ أَوْ اَرْبَع، وَأَكْثُــرُ ظَيْكَ عَـلــى أَرْبَع، تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْن وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ سلام پھير-'' تُسلِمَ، ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ سَلَمْتَ \_))

> (١٩٧٨) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ((إِذَا شَكَكْتَ فِي صَلَاتِكَ وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمْ تَدْ رِثَلاثًا صَلَيْتَ أَمْ أَرْبَعًا، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَيْكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلاثًا فَقُمْ فَارْكَعْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ سَلِّم، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَيِّكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا فَسَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْن ثُمَّ تَشَهَدْ ثُمَّ سَلِّمْ

> > (مسند احمد: ٢٧٠٤)

(مسند احمد: ٤٠٧٥)

(١٩٧٩) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْ ((يَـأْتِـى أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ

سیدنا عبدالله بن مسعود مناتنهٔ ہے مروی ہے کہ رسول الله طشیقیا نے فرمایا: "جب تو نماز میں ہواور تین یا چار رکعتوں میں شک موجائے،البتہ تیرازیادہ گمان چار پر مو،تو تو تشہد پڑھ اورسلام ے پہلے بیٹھے بیٹھے دوسجدے کر، چرتشہد پڑھا دراس کے بعد

(دوسری سند)سیدنا عبدالله بن مسعود والنفوز نے کہا: جب تحقیم ا بی نماز میں شک ہو جائے اور تو بیٹھا ہوا ہو اور تخیے ریہ پتہ نہ جل سکے کہ تونے تین رکعات پر هی ہیں یا جار، تو اگر تیرا غالب ظن ميہ ہو كہ تونے تين ركعتيں يڑھ لي بيں تو تو كھڑا ہو جا اور ایک رکعت ادا کر، پھرسلام پھیر، پھر دوسجدے کر، پھرتشہدیر ہ اور پھرسلام پھیر، اور اگر غالب ظن میہ ہو کہ تو نے جار رکعتیں یڑھ لی ہیں تو سلام پھیر دے، پھر دو سجدے کر، پھرتشہد پڑھ اور پھرسلام پھیردے۔''

سیدناابو ہررہ وہالنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم طفی آنے

فرمایا: "جبتم میں ہے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اس کے پاس

(١٩٧٧) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، ابو عبيدة لم يسمع من ابيه عبد الله بن مسعود، وخصيف بن عبد الرحمن الجزري سيء الحفظ. أخرجه ابوداود: ١٠٢٨ (أنظر: ٤٠٧٥)

(١٩٧٨) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، وهذا موقوف والحديث بالطريق الاول مرفوع (انظر: ٤٠٧٦) (١٩٧٩) تخريج: أخرجه البخاري: ١٢٣٢، ومسلم: ٣٨٩ (انظر: ٢٢٨٦) المنظم ا

فِي صَلَاتِهِ فَيُلَبِّسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلِّبِي فَمَنْ وَجَدَمِنْ ذَٰلِكَ شَيْتًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ) (مسند احمد:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ الْخُذْرِي وَاللّهُ اللّهُ الْخُذْرِي وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

شیطان آتا ہے تو اس پراس کی نماز کواتنا خلط ملط کر دیتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جان سکتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھ لی ہے، پس جو آدمی الیی صورتحال پائے تو وہ دو سجدے کرے، اس حال میں کہ وہ بیٹیا ہوا ہو۔''

فواند: .....اگلی حدیث میں اس تفصیل کابیان ہے کہ بحدہ سہوکرنے سے پہلے رکعات کی تھیل کیسے کرنی ہوگ۔ شیطان کا بے وضو کہنے سے مراد بے وصکی کا وسوسہ ڈالنا ہے، ایس صورت میں نمازی کواس کے وسوسے سے متاکز نہیں ہونا پاہیے اور ایسے خیال کوفوراً دفع کر دینا چاہیے، ہاں اگر نمازی کو وضوٹوٹ جانے کا یقین ہوجائے تو وہ دوبارہ وضو کرے۔

سیدنا ابوسعید خدری فرانش سے بیر بھی روایت ہے کہ رسول اللہ طلط ایک نے فرمایا: ''جب تم سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے اور وہ بینہ جان سکے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، تو وہ یقین پر بنیاد رکھے (اور مزید رکھات ادا کرے) حتی کہ اس نماز کے کمل ہونے کا یقین ہو جائے، پھر وہ سلام سے پہلے دو سجدے کرے، اگر اس کی (پڑھی ہوئی زائد نماز) طاق رکھات ہوں گی تو وہ (سہو کے دو مجدول) کی بنا پر جفت بن جائے گی اور اگر اس کی نماز جفت (یعنی پوری ہی) ہوگی تو بہ سجدے شطان کو خاک آلود کرس گے۔''

رَاهِ ١٩٨١) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَالَهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ صَلاتِهِ فَلَمْ يَدُرِكَمْ صَلَّى فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقَيْنِ حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ أَتَمَّ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ أَتَمَّ فَلَيْسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ أَتَمَّ فَلَيْسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الْمَيْقَلَ أَنْ قُدْ أَتَمَّ فَلَيْسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ وِتْرا أَنْ يُسلِمَ مَن فَإِنْ كَانَتْ شَفْعًا كَانَ ذَلِكَ صَارَتْ شَفْعًا كَانَ ذَلِكَ مَا لَلْشَيْطَانِ)) (مسند احمد: ١١٧١٢)

<sup>(</sup>۱۹۸۰) تخریج: صحیح لغیره، وهذا اسناد ضعیف لجهالة عیاض\_ أخرجه ابوداود: ۱۰۲۹، والترمذی: ۳۹۳، وابن ماجه: ۱۲۰۶ (انظر: )

<sup>(</sup>١٩٨١) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٧٥ (انظر: ١١٦٨٩)

### الأوران الخالية المنظمة المنظ

**فسوانید**: .....اس کامفہوم ہیہ ہے کہ اگر کوئی آ دمی حیار رکعتی نماز کی یانچ رکعتیں ادا کر لیتا ہے تو حیار رکعت بطورِ فرض قبول ہوں گے اور بقیہ ایک رکعت، سہو کے دو بحدوں کے ساتھ مل کر دونفل کے قائم مقام ہو جائے گی۔اور اگر اس نے نماز پوری ہی بڑھی ہوگی تو سہو کے سجدوں کی وجہ سے شیطان ذلیل ہوگا کہ اس نے تو نماز کو باطل ہو جانے اورنمازی یراس کوخلط ملط کر دینے کی کوشش کی تھی الیکن اس نے زائد دو سجدوں کے ذریعے اسے مزید ذلیل کرویا۔

(١٩٨٢) عَـنْ عَبْيدِ السرَّحْـمَـن بن عَوْفِ سيدناعبدالرحمٰن بنعوف وْللهُوْ نِهَ كَهَا: كيامِين تنهبين وه حديث وَ اللهُ عَلَيْهُ فَالَ: أَلا أُحَدِثُ كُمْ بِحَدِيثِ سَمِعْتُهُ نه بيان كرول جويس نے خود رسول الله من الله عن انہوں نے کہا: کیوں نہیں۔ انھوں نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں كه مين نے رسول الله مشي مين كو يه فرماتے ہوئے سنا تھا: "جو مخض نماز پڑھتا ہے اوراہے اس کے کم ہونے کا شک ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتارہ، یہاں تک کہاسے زیادہ ہونے میں شک ہونے لگے''

مِنْ رَسُول اللهِ عِينَ ؟ قَالُوا: يَلْم . قَالَ: فَأَشْهَدُ أَيْنَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقُولُ: مَنْ صَلَّى صَلًا ةَ يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ-)) (مسند ١٦٨٩: ١٦٨٨)

فسوائد: ..... بي حديث ضعيف ب، ليكن اس كامفهوم درج ذيل حديث كي بناير درست ب: سيدنا عبد الرحل بن عوف رہائٹنز سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:'' جب کسی کونماز میں شک ہو جائے اور اسے بیہ یہ نہ چل سکے کہ ایک رکعت پڑھی ہے یا دو، تو وہ اس کو ایک سمجھے اور اگر اسے بیٹنگ پڑ جائے کہ دور کعات پڑھی ہیں یا تین ، تو ان کو 

(١٩٨٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن جَعْفَر وَ اللَّهُ عَن سيدناعبد الله بن جعفر والله عن عبد الله عن كريم السُّطَيَّة الله السنَّبِي ﷺ قَسالَ: ((مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ لَيْ فِي مِلَاتِهِ لَا تَعْرَفُهِا: "جو شخص نماز مين شك كرے تو وہ بيٹے دو فَلْيَسْ جُدْ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ ـ)) وَفِي عبد كرك له الله الله على عبد "وه سلام يهيرن

لَفْظِ: ((فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن بَعْدَ مَايُسَلِّمُ-)) کے بعد دو محدے کرلے''

(مسند احمد: ۱۷۲۱)

(١٩٨٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ سیدناابو ہررہ والنفظ بان کرتے ہی کہ رسول الله ملط الله علی نے

(١٩٨٢) تمخريج: اسناده ضعيف، اسماعيل بن مسلم المكي البصري متروك الحديث، قاله النسائي. أخرجه البزار: ٩٩٧، وابويعلى: ٨٥٥، والدارقطني: ١/ ٣٦٩، والبيهقي: ٢/ ٣٣٢ (انظر: ١٦٨٩) (١٩٨٣) تـخريج: اسناده ضعيف، عبد الله بن مسافع لا يعرف بجرح ولا تعديل، ومصعب بن شيبة لين المحديث، وعقبة (والصواب: عتبة) بن محمد ليس بمعروف، وذكره ابن حبان في "الثقات" و ضعّفه ابن قدامة في "المغنى"، ثم هو مضطرب أخرجه النسائي: ٣/ ٣٠ (انظر: ١٧٤٧) ١٧٦١) (١٩٨٤) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه ابوداود: ٩٢٨ ، ٩٢٩ (انظر: ٩٩٣٦ ، ٩٩٣٧)

المواج المنظمة المنظم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَا إغْرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلا ﴿ فرمالاِ: "نه نماز (كاركان) مِن نقص بيدا كرنا جائز ب اور نه (نماز میں) سلام کہنا ہے۔'' تَسْلِيمَ-)) (مسند احمد: ٩٩٣٨)

فواند: سسامام الباني رحمه الله كهتم بين: ابوعمروشيباني نے كها: "كل غِراد" كامعنى يد ب كه آدى اين نماز س اس حال میں نہ نکلے کہاہے نماز کے کسی حصے کے باتی رہنے کا گمان ہو، بلکہ (وہ اس وقت سلام پھیرے) جب اے نماز كِمكمل ہونے كالقين ہو\_ابن اثيرنے كہا: "غِرَارُ السَّلَاةِ" ہےمرادنماز كى كيفيات واركان ميں نقص كرنا ہاور "غِرَارُ التَّسْلِيْم" عمراديه بكمازى (جوابًا)" وَعَلَيْكَ" كبدامام الباني رحمة الله في كها: "وَلا تَسْلِيْمَ" كايه معنی نہیں کہ غیر نمازی اوسلام نہ کیے، کیونکہ کئی احادیث میں ثابت ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم مشیع ایکا کوسلام کہتے تھے (اور آپ مُشَائِزَةً اشارے سے جواب دیتے تھے)۔ جیسا کہ سیدنا عبداللّٰہ بنعمر مُناتِنَهُ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز میں تھے۔ میں نے سیدنا بلال سے یو چھا: جب بیلوگ آپ شے ایک کو حالت نماز میں سلام کہتے تو آپ مشے مین ان كا جواب كيے ديتے تھے؟ انھوں نے كہا: آپ (اشاره كرتے ہوئے) اس طرح كرتے تھے۔ پھر (آپ كے ہاتھ كى کیفیت بیان کرنے کے لیے ) سیدنا انس زماننو نے اپنی تھیلی کوآ کے کی طرف پھیلا دیا۔ (ابوداود) (صحبحہ: ۳۱۸) خلاصة كلام يه ہواكه جب تك نمازى كونمازى تحميل كايقين نه ہوجائے وہ سلام نہيں مچيرسكتا، نيز وہ سلام كا جواب بول كر نہیں دے سکتا، کیونکہ اسے کلام کہتے ہیں، جونماز میں حرام ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

(١٩٨٥) حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّنَنِي أَبِي ثَنَا لَهُ عَلِين تُورى كَهَ بِن : مير ع باب نے ابوعمروشياني سے عَبْدُ الرَّحْمُ ن (يَعْنِنِي إِبْنَ مَهْدِي) عَنْ رسول الله السُّالِيِّ كُول "كَا إغْسرَارَ فِسي الصَّلاةِ-" (نماز میں نقص پیدا کرنا نہیں ہے۔) کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے کہا: بیروایت اس طرح ہے:"کا غِسر اَرَ فِسی الصَّلَاةِ-" اور "كا غِرَار "كامعنى بيه بكه بندواس حال مين نماز ہے نہ نکلے کہاہے یہ گمان بھی ہو کہاں کی نماز کا پچھ حصہ باتی ہے، (وہ اس وقت نکلے) جب اسے کمل ہونے کا یقین

سُفْيَانَ (يَعْنِي الثَّوْرِيَّ) قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَــَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرِو اَلشَّيْبَانِيَّ عَنْ قَوْلِ رَسُول اللهِ عِثْ ((لا إغْرَارَ فِي الصَّلاةِ-)) فَـقَـالَ: إِنَّـمَا هُوَ لَاغِرَارَ فِي الصَّلاةِ، وَمَعْنَى غِرَارَ يَقُولُ لاَيَخْرُجُ مِنْهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهَاشَىءٌ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْيَقِين وَالْكُمَالِ. (مسند احمد: ٩٩٣٨) ذكر الامام احمد هذا القول بعد الحديث السابق: ٨٨٧

فواند: ....اس باب کی صحح احادیث میں سبو کے دو سجدوں کی درج ذیل تین صورتیں بیان کی گئ ہیں: (۱) اگرنمازی کورکعات کی تعداد میں شک ہو جائے اور وہ حتی فیصلہ نہ کر سکنے کی وجہ ہے کم تعداد پر بنیادر کھے تو وہ

422) ( 2 - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) سجدہ سہو کے ابواب مسکوری سلام ہے پہلے دوسحدے کرے۔

(۲) اگرنمازی کورکعات کی تعداد میں شک ہو جائے اور مختلف قرائن کی روشنی میں اسے کسی صورت برظن غالب ہو حائے تو وہ سلام کے بعد سحدے کرے۔

(۳) اگرسلام کے بعد کسی زیادتی کا پتہ چلے یا ایس کی کا جس کا اعادہ نہیں کیا جاتا، تو اسی وقت سجدے کئے جائیں اور پھرسلام پھیرا جائے۔ ( بخاری مسلم ) مثلاسلام پھیرنے کے بعد بتہ چلے کہ پانچ رکعتیں پڑھ لی گئی ہیں یا تشہدرہ گیا ہے۔ باتی صورتوں کا ذکر الکے ابواب میں آ رہا ہے۔

> بَابُ مَاجَاءَ فِي وَسُوسَةِ الشَّيْطَانِ لِلْمُصَلِّي وَمَا يَدُفَعُ ذٰلِكَ نمازی کے لیے شیطان کے وسویے ڈالنے اور اسے دفع کرنے کا بیان

> > الرَّحْمُن بن الْحَارِثِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَمَّارًا (يَعْنِي بْنَ يَاسِرٍ) وَ اللهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَسهُ عَبْدُالرَّحْسَنِ ابْنُ الْحَارِثِ: يَسَا أَبُسَا الْيَفْظَانِ! لَا أَرَاكَ إِلَّا خَفَّفْتَهُمَا ـ قَالَ: هَلْ نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ خَفَقْتَهُمَا، قَالَ: إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا السَّهْوَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى وَلَعَلَّهُ أَنْ لا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمْنُهَا أَوْ سُبعُهَا، .....) حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَد (مسند احمد: ١٩٠٨٥)

> > (١٩٨٧) (وَمِـنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنِ ابْنِ لَاسٍ الْمُخُزَاعِيِّ قَالَ: دَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أَخَفَّهُمَا

(١٩٨٦) عَنْ عُسَمَ وَبِسْن أَبِي بَكُو بِن عَبْدِ سيدنا عمارين ياسر وَالنَّهُ نے دوركعت نماز يرهي،عبدالرحلَّى بن حارث نے ان سے کہا: اے ابواليقظان! ميرا خيال بيے ك آپ نے ان میں تخفیف کی ہے۔انہوں نے کہا: کیا میں نے اس کی حدود و قیود میں سے کسی چیز کی کمی کی ہے؟ وہ کہنے گئے: نہیں، لین آپ نے ان میں تخفیف کی ہے۔ انہوں نے کہا: (اصل بات یہ ہے کہ) میں نے بھولنے سے پہلے جلدی جلدی ان كو ادا كر ليا ب، كونكه ميس نے رسول الله مشكرة كو يه فرماتے ہوئے سنا: ''بیشک آدمی تو نماز پڑھتا ہے، کیکن مکن ہے کہ اس کے لیے اس کی نماز سے نہ ہوگر دسواں حصد، ما نواں حصد، یا آخوال حصد، یا ساتوال حصد، ..... " حتی که آب مُنْ اللَّهُ أَخْرَى عددتك بَنَّ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

(دوسری سند) ابن لاس خزاعی کہتے ہیں: سیدنا عمار بن ماسر رالنین مسجد میں داخل ہوئے اور دو رکعت نماز ادا کی، وہ بهت تخفیف والی تھیں، لیکن کمل بھی تھیں، پھر وہ بیٹھ گئے، ہم

<sup>(</sup>١٩٨٦)تـخـريــج:صـحيحـ أخرجه البزار في "مسنده": ١٤٢٠، وابن حبان: ١٨٨٩، ورواه النسائي في "الكبرى": ٦١١، وابن ابي شيبة: ١/ ٣٤٠ مختصرا (انظر: ١٨٨٧٩)

<sup>(</sup>١٩٨٧) تخريج: حديث صحيح، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٨٣٢٣)

الريخ المنظم ال

وَأَتَىمَّهُ مَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَجَلَسْ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَجَلَسْنَا عِنْدَهُ ثُمَّ قُلْنَا لَهُ لَقَدْ خَفَّفْتَ رَكْعَتَيْكَ هَاتَيْنِ جِدًّا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ! فَقَالَ: إِنِّى بَادَرْتُ بِهِ مَا الشَّيْطَانَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى فِيْهِمَا، قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - (مسند احمد: ١٨٥١٣)

کھڑے ہوئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے، ہم نے کہا: ابو الیقظان! آپ نے ان دورکعتوں میں تخفیف کی ہے؟ انھوں نے کہا: جہانی ان کو اپنے اندر شیطان کے داخل ہونے سے پہلے اداکرلیا ہے، پھرای طرح کی حدیث ذکرکی۔

فوائد: ....سیدنا عمار برنائی کے کہنے کا مفصد ہے کہ انھوں نے نماز تو اختصار سے پڑھی ہے، کین پوری توجہ کے ساتھ ادا کی ہے، اگر وہ طوالت اختیار کرتے تو ممکن تھا کہ شیطان دوسرے خیالات میں مبتلا کر دیتا۔ لیکن حقیقت وحال ہے ہے کہ ہماری شریعت میں طویل قیام محبوب عمل ہے اور نماز میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ مشیطان نے وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ مشیطان نے وطریقہ بتلایا ہے، اس کا بیان اگلی حدیث مبارکہ میں آرہا ہے۔

(۱۹۸۸) عَسْ أَبِى العَلاَءِ بْنِ الشِّخِيْرِ أَنَّ عُنْمَانَ بْنَ أَبِى الْعَاصِ وَكَلَّثُمُ قَالَ: يَارَسُولَ السِّنْ فَالَ : يَارَسُولَ السِّنْ فَالَ الشَّيْطَانُ بَيْنِى وَبَيْنَ صَكَرَتِى وَبَيْنَ صَكَرَتِى وَبَيْنَ صَكَرَتِى وَبَيْنَ صَكَرَتِى وَبَيْنَ قِرَاءَ تِى قَالَ: ((ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ فَإِذَا أَنْتَ حَسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنْهُ وَانْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا-)) قَالَ: فَفَعَلْتُ وَانْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا-)) قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَاكَ فَاذْهَبَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِیْ- (مسند

سیدنا عثمان بن ابی العاص فاتنی نے کہا: اے اللہ کے رسول!
شیطان میرے اور میری نماز اور قراء ت کے درمیان حائل
ہوگیا ہے، آپ نے فرمایا: 'نیہ شیطان ہے، اس کو'' خزب'
کہتے ہیں، جب تو اے محسوس کرے تو اس سے اللہ کی پناہ
مانگ اور تین دفعہ اپنی با کمیں جانب تھوک دے۔'' انھوں نے
کہا: پس میں نے بیمل کیا اور اللہ تعالی نے مجھ سے یہ وسوسہ
ختم کردیا۔

احمد: ۱۸۰۵۷)

فوائد: ..... یقین طور پراس وقت نمازیوں کی بھاری تعداد حقیق نماز سے عافل ہے اور کی قتم کے وسوس میں ببتلا ہے، لیکن جب کسی کو اِس حدیث میں فرکورہ طریقہ بتلایا جاتا ہے تو غفلت کی وجہ سے یا دوسر بے لوگوں سے جھجک کر اس پرعمل بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ قار کین کرام! آپ شہادت دیں گئے کہ آپ نے بہت کم کسی نمازی کو دیکھا ہوگا کہ وہ نماز کے اندراس طرح شیطان سے پناہ مائے، حالانکہ یہ بات یہ یقیٰ ہے کہ اس وقت نمازیوں کی بھاری تعداد حقیق نماز سے عافل ہے اور کئی قتم کے وسوسوں میں مبتلا ہے، لیکن اس کے باوجود پہلے ریقہ نبوی استعال نہیں کیا جاتا، اس کی گئی وجو ہات بیں، مثلاً نفلت، دین میں عدم دلچہی، فکر آخرت کی کی، لوگوں سے جھجک، جلد بازی، عبادت کے معیار سے ناوا قفیت، نماز کے کلمات کو نہ سمجھنا۔ وغیرہ۔

<sup>(</sup>۱۹۸۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۲۰۳ (انظر: ۱۷۸۹۷)

### منظ الله المنظر المنظمة على المنظمة ال بَابُ مَنُ سَلَّمَ مِنُ رَكُعَتَيْن وَفِيُهِ ذِكُرُ قِصَّةِ ذِى الْيَدَيُن

دور کعتوں کے بعد سلام پھیر دینے والے کا بیان اور اس میں سیدنا ذوالیدین رہائٹۂ کے قصے کا تذکرہ

(١٩٨٩) حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّنَنِي أَبِي ثَنَا سيدناابو بريره وَكُاتُون بيان كرت بين كه رسول الله منطَعَيْن في بچیلے پہر کی (ظہر اور عصر کی) دو نمازوں میں سے ایک نماز یرْ هائی، سیدنا ابو ہریرہ زمالیّن نے تو اس نماز کا ذکر کیا تھا، کین ابن سیرین اس کو بھول گئے تھے، بہرحال آپ نے دورکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا اور مجد میں بڑی ہوئی ایک لکڑی کے یاں آ گئے۔ایک روایت میں ہے: پھرآ ب قبلہ کی ست بڑے ہوئے ایک تنے کے پاس آئے آب اس کے ساتھ کمر کی فیک لگالیا کرتے تھے۔ پس آپ نے اس کے ساتھ کمر کی فیک لگالی اوراپنا ہاتھ بھی اس پر رکھ لیا، گویا کہ آب غصے میں ہیں، اُدھر مجد کے دروازوں سے جلد باز لوگ یوں کہتے ہوئے نگلتے كة: نمازكم موكن بيد لوكون مين سيدنا ابو بمراورسيدنا عمر وفات ا بھی موجود تھے،لیکن وہ دونوں آپ مشکری سے بات کرنے ے گھبرا گئے، لوگوں میں ایک آ دمی تھا، اس کے ہاتھ ذرا لمے تے، ای وجہ سے اسے "زوالیدین" کہتے تھے، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہوگئ ہے؟ آب مُشْكِعَيْنِ ن فرمايا: "نه مين بعولا مول اور نه نماز كم موكى ہے۔'' وہ کہنے لگا: یقینا آپ نے دور کعتیں پڑھائی ہیں۔آپ نے یو چھا: "(بات ایسے ہی ہے) جیسے ذوالیدین کہہ رہا ہے؟" لوگوں نے کہا: جی ہاں، پھرآپ مشفِی مین تشریف لائے ادرنماز کی جتنی رکعتیں ره گئی تھیں، وہ ادا کیں، پھرسلام پھیرا، بھراللہ اکبر کہا اور عام سجدوں کی طرح یا ان سے بھی لمبا سجدہ كما، كِعراينا سر اثماما اور الله اكبركها، كِعر عام تجدول كي طرح يا

مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ (يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلَّ قَالَ: صَلْى رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ إحْـ لَى صَلاتَسى الْعَشِيّ، قَالَ: ذَكَرَهَا أَبُو هُرِيْرَةَ وَنَسِيهَا مَحَمَّدٌ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ وَأَتِّي خَشَبَةً مُعْرُوضَةً فِي الْمَسْجِدِ (وَفِي روَايَةِ: ثُمَّ أَتٰي جِذْعًا فِي الْقِبْلَةِ كَانَ يُسْنِدُ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ فَأَسْنَدَ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ) فَقَالَ بيَدِهِ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَخَرَجَتِ السَّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ قَالُوْا: قُصِرَتِ الصَّلاةُ، قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ أَبُوبِكُرِ وَعُمَرُ ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُسَمِّى ذَا الْيَدَيْنِ، فَسَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَنْسِيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ فَقَالَ: ((لَهُ أَنْدَسَ وَلَمْ تُقَصَرِ الصَّكاحةُ (وَفِسى روَايَةٍ مَساقُصِرَتْ وَمَا نَسِيْستُ)-)) قَسالَ: فَإِنَّكَ لَهُ تُنْصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْن، قَالَ: ((كَمَا يَقُولُ ذُوالْيَدَيْن؟)) قَالُوْا: نَعَمْ، فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبُّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ

(١٩٨٩) تـخـريـج: أخـرجـه مطولا و مختصرا البخاري: ١٨٢، ١٢٢٩، ٢٠٥١، ومسلم: ٥٧٣ (انظر: ( ) ۲ ( ) , ۲ ( ) ( )

المن فَكَ الْمُن فَكَ اللهُ مُن مَا أَن فُعَ رَأْسَهُ وَكَبَر ، لمبالحده كيا، پهراپنا سراٹهايا اور الله اكبركها، ابن عون كتے بين: سُـجُـوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَر ، لمبالحده كيا، پهراپنا سراٹهايا اور الله اكبركها، ابن عون كتے بين: قَ اللّهَ فَكَانَ هُرَةً لَذُهُ وَاللّهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله

قَالَ: فَكَانَ مُحَمَّدٌ يُسْئَلُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّنْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ۔ نَبِنْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ۔

(مسند احمد: ۷۲۰۰)

کہا سجدہ کیا، پھراپنا سراٹھایا اور اللہ اکبر کہا، ابن عون کہتے ہیں: جب محمد بن سیرین سے پوچھا گیا کہ کیا (سجدوں کے بعد) سلام پھیراتھا، تو انھوں نے کہا: مجھے سیدنا عمران بن حصین زق لٹنے کے حوالے سے یہ بتلایا گیا ہے کہ انھوں نے کہا کہ آپ مشام کی سلام پھیراتھا۔

(۱۹۸۹م) (وَمِنْ طَسرِيقِ ثَان) حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ أَيُّوبَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ وَهَ اللهُ يَقُولُ صَلْى وَأَكْثَرُ طَنِّي إَنَّهَا الْعَصْرُ فَذَكَرَ الْعَشِي إِمَّا الظُهْرَ وَأَكْثَرُ طَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ فَذَكَرَ الْعَشِي إِمَّا الظُهْرَ وَأَكْثَرُ طَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ و (مسنداحمد: ٧٣٧٠)

(دوسری سند) محمد بن سیرین کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابو ہریرہ ور دوسری سند انھوں نے کہا کہ آپ مطفع آئے نے بچھلے بہر کی دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی ظہریا عصر پڑھی، اور میرا زیادہ گمان میہ ہے انھوں نے نمازِ عصر کا ذکر کیا تھا، پھر سابقہ حدیث کی طرح کی حدیث ذکر کی۔

(۱۹۹۰) (وِمِنْ طَرِيقِ ثَالِثٍ) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فَعَلَيْهُ قَالَ صَلْى رَسُولُ اللهِ عَلَى الطُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ الطُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ وَالشَّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَينِي زُهْرَ ةَ: أَخُفِقَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيْتَ؟ لِبَينِي زُهْرَ قَ: أَخُفِقَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيْتَ؟ فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ! فَأَتَمَ بِهِمُ الرَّكَعَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ! فَأَتَمَ بِهِمُ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّهِ! فَأَتَمَ المِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللِمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(تیسری سند) سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اسول الله منتی آنے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، سیدنا ذوالشمالین بن عبد عمرو فرائٹو، بنو زہرہ کے حلیف تھ، نے آپ سے کہا: آیا نماز میں تخفیف کردی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ منتی آئے نے فرمایا: 'ذوالیدین کیا کہدرہا ہے؟''لوگوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! اس نے بچ کہا ہے، پھر آپ نے ان کو ساتھ لے کر وہ دو رکعتیں کمل کیں، جورہ گئی تھیں۔

فواند: سسائمهٔ حدیث کا انفاق ہے کہ اس حدیث میں امام زہری کو وہم ہوا، جس کی وجہ سے انھوں نے اس قصے کو'' ذوالشمالین بن عبد عمرو'' کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ بیصحانی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے اور اس حدیث میں بیان کیا گیا واقعہ سات من ہجری کے بعد پیش آیا تھا، مزید تفصیل آگے آرہی ہے، سنن نسائی کی ایک روایت میں بھی ''ذوالشمالین'' ہے، لیکن اس کی سندضعیف ہے۔

<sup>(</sup>١٩٨٩م)تـخـريــج:أخـرجه البخارى: ٧١٤، ١٢٢٨، ٧٢٥٠، ومسلم: ٥٧٣، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٧٣٧٦)

<sup>(</sup>١٩٩٠) تبخريج: أخرجه مالك في "المؤطا": ١/ ٩٤، وابوداود: ١٠١٣، والنسائي: ٣/ ٢٥، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٧٦٥٣)

الرائيل المنظم المنظم

بعدازاں دوسجدے کیے۔

(١٩٩١) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ رَابِع) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، قَالُوْا: أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ قَالَ: فَقَامَ فَصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن بَعْدَ مَا سَلَّمَ (مسند احمد: ۸۹۹۸)

ذُوالْيَدَيْنِ؟)) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَقَامَ فَصَلَّىٰ بهم رَكْ عَتَيْن آخِرَتَيْن قَالَ يَحْيِي حَدَّثَنِي ضَمْضَهُ بُنُ جَوْسِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَجَدَتَيْن ـ

(١٩٩٢) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ خَامِسٍ) قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى صَلاةَ الظُّهْرِ، سَلَّم رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ مِنْ رَكْعَتَيْسِ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَقْصِرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيت؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : ((لَدَمْ تُتَقْصَرُ وَلَمُ أَنْسَهْ \_)) قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِيلًا: ((أَحَقُّ مَا يَقُولُ

(مسند احمد: ۹٤٥٨)

رسول الله مص عن عاتم ظهر كي نماز يره رما تها، آب من و دورکعتوں کے بعد سلام چھیر دیا، بوسلیم کا ایک آدمی المه كركمنے لگا: اے اللہ كے رسول! كيا نمازكم ہوگى ہے يا آپ بھول گئے ہیں؟ لیکن آپ مظی این نے فرمایا "نه نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔'' اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! آب نے صرف دور کعتیں پڑھیں ہیں۔آپ مطفع الم نے فرمایا: "جو کچھ ذوالیدین کہدر ہا ہے، کیا وہ سچ ہے؟" لوگول نے کہا: بی باں! پس آپ مشاعدا نے اٹھ کر آخری دو رکعتیں بڑھائیں، ((صمضم بن جوں کی ابو ہربرہ سے روایت کے مطابق)) پھرآ ب ملئے مَیناً نے دو سجدے کیے۔

(چوتقی سند) رسول الله مشخ آیا نے ظہر کی دور کعتیں بڑھ کرسلام

مچير ديا، لوگول نے كہا: كيا نماز كم ہوگئ ہے؟ يدين كر آپ

النظام المرابع ہوئے، دو رکعتیں پڑھیں، پھرسلام پھیرا اور

(يانچوين سند) سيدنا ابو هريره زاينيو كهته مين: ايك دفعه مين

ف**وائند**: .....اس سند کے الفاظ سے ثابت ہوا کہ سیدتا ابو ہر پرہ ذخائیۃ اس وقوعہ میں موجود تھے، کیونکہ وہ کہدر ہے ہیں کہ' ایک دفعہ میں رسول الله مشی آیا کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا''۔ اور یادر ہنا جا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ والنیز سات س ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، اس تفصیل سے بیمعلوم ہوا کہ یہ واقعہ سات س ہجری کے بعد کا ہے،اس لیےاس کومنسوخ نہیں سمجھا جاسکتا۔

(١٩٩٣) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ سَادِسٍ) قَالَ: (چھٹی سند)سیدنا ابو ہررہ کہتے ہیں: رسول الله مشکر اللہ مشکر اللہ

<sup>(</sup>١٩٩١) تخريج: أخرجه البخاري: ٧١٥، ٧٢٢، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٩٠١٠)

<sup>(</sup>١٩٩٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٧٣ ، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٩٤٤٤)

<sup>(</sup>١٩٩٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٧٣ وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٩٩٢٥)

الراب المنظم ال

صَدِّتَى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ: فَصَرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيْتَ؟ فَصَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَمْ نَسِيْتَ؟ مَصَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: وَلَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: (أَصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَتَمَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ عَلَى مَا بَقِلَى مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا بَقِلَى مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا بَقِلَى مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ مَا بَقِلَى مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ مَا بَعِلَى مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ مَا بَعْمَى مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ مَا بَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١٩٩٤) عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ وَنَهَضَ لِيَسْتِلَمَ الْمَغْرِبَ فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ وَنَهَضَ لِيَسْتِلَمَ الْمَحْجَرَ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: مَاشَأَنْكُمْ؟ قَالَ: فَصَلِّى مَا بَقِى وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنَ، قَالَ: مَا أَمَاطَ قَالَ: مَا أَمَاطَ

عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ عِلَى - (مَسند أَحمد: ٣٢٨٥)

ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور آپ ملتے الآنے نے دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، سیدنا ذوالیدین رہاتی نے کھڑے ہو کر کہا: کیا نماز کم ہوگئ ہے اے اللہ کے رسول! یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ ملتے آئے نے فرمایا: '' کچھ بھی نہیں ہوا۔'' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یقینا کچھ تو ہوا ہے، آپ ملتے آئے لوگوں پر اے اللہ کے رسول! یقینا کچھ تو ہوا ہے، آپ ملتے آئے لوگوں پر متوجہ ہوکر فرمانے گئے: ''کیا ذوالیدین نے بچ کہا ہے؟'' لوگوں نے کہا: جی ہاں، سورسول اللہ ملتے آئے اپنی بقیہ نماز کمل فرمائی، پھر دو سجدے کیے، جب کہ آپ بیٹھے ہوئے سے۔

عطا کہتے ہیں: سیدنا ابن زبیر رہا تھ نے مغرب کی نماز پڑھائی اوردورکعتوں کے بعد سلام پھیر کر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں نے سجان اللہ کہا، انہوں نے کہا: منہمیں کیا ہواہے؟ (جب صور تحال بتائی گئ) تو انھوں نے بقیہ نماز پڑھی اور دو سجد سے کیے، جب سیدنا عبداللہ بن عباس رہا تھ ناز پڑھی اور دو سجد سے کیے، جب سیدنا عبداللہ بن عباس رہا تھ تھا کہا: وہ اسے نبی کی سنت سے نبیس ہے۔

فوائد: .....اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر نمازی کسی رکن کی ادائیگی کے بغیر سلام پھیردے، تو سابقہ نمازکو بنیاد بنا کراپی نماز مکمل کرے اور سلام پھیر کر بجدے کرے، لیکن سہو کے بجدوں کے بعد پھر سلام پھیرا جائے گا، جیسا کہ اگلے باب میں فہ کورہ سیجے مسلم کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے، اس حدیث ہے ایک اور اہم مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نہ بجول کر نماز میں نہیں ہے۔ نماز میں کلام کرنے والے کی نماز باطل ہوتی ہے اور نہ اس شخص کی کہ جو یہ بھی کرکلام کررہا ہو کہ وہ نماز میں نہیں ہے۔ حدیث میں فہرص از ندہ رہا تھا، مدن فہرس فہرس کی مطابق کی وفات کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہا تھا، انصوں نے آپ مطابق کی وفات کے بعد بھی ہے محدیث بیان کی تھی، ایک صحابی '' ذوالشمالین'' تھے، یہ خزاعی تھے اور ان کا نام عمیر بن عبد عمرو تھا، یہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ صحابی اس حدیث کے راوی نہیں ہیں، جیسا کہ احتاف کا خیال نام عمیر بن عبد عمرو تھا، یہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ صحابی اس حدیث کے راوی نہیں ہیں، جیسا کہ احتاف کا خیال

<sup>(</sup>١٩٩٤) تـخـريـج: حـديـث صـحيـح، مـطـر بـن طهمان الوراق قد تابعه عن عطاء غير واحدـ أخرجه الطيالسي: ٢٦٥٨، والبيهقي: ٢/ ٣٢٠، وعبد الرزاق: ٣٤٩٢ (انظر: ٣٢٨٥)

سلام پھیردینے والا وہ آ دمی کیا کرے،جس کی ابھی تک ایک رکعت باقی ہو

سیدنا عمران بن حسین ذائین سے روایت ہے کہ نبی کریم طفظ الآیا ا نے عصر کی تبین رکعات کے بعد سلام پھیر دیا اور پھر اٹھ کر گھر چلے گئے، ایک آدمی اٹھ کر آپ طفظ آیا کی طرف گیا، اس خرباق کہا جا تا تھا اور اس کے ہاتھ کچھ لمبے تھے اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! جب آپ طفظ آیے اس کی طرف آئے تو اس نے آپ طفظ آئے تہ ہیں کر تشریف لائے اور فر مایا. ''کیا یہ سے کہہ رہا ہے؟'' لوگوں نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے جو رکعت چھوڑی تھی، وہ اوا کی، پھر سلام پھیرا، پھر دو مجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔

سیدنامعاویہ بن حدت خاتی سے روایت ہے کہ رسول الله من آیا ہے ایک دن ایک نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر چلے گئے، جب کہ اس نماز سے ایک رکعت باتی تھی ، ایک آدی آپ من آئے آئے ایک کہ اس نماز سے ایک رکعت بھول گئے ہیں، پس جا ملا اور کہا: آپ نماز سے ایک رکعت بھول گئے ہیں، پس آپ منظم نواز دوبارہ مجد میں داخل ہوئے اور سیدنا بلال زائے تی کو تم دیا، پس انھوں نے نماز کو کھڑا کیا اور آپ من آئے آئے نے لوگوں کو ایک رکعت نماز پڑھائی۔ جب میں نے یہ بات لوگوں کو بچانے ہو؟ کو بتائی تو وہ مجھ سے پوچھنے گئے: کیا تم اس آدمی کو بچان لوں میں نے کہا: جی نہیں، ہاں اگر میں اس کود کھ لوں تو پہنچان لوں میں نے کہا: جی نہیں، ہاں اگر میں اس کود کھ لوں تو پہنچان لوں گا، است میں نے کہا کہ یہ وہ گا، است میں وہ میرے یاس سے گزر پڑا، میں نے کہا کہ یہ وہ

(١٩٩٥) عَنْ عِـمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَهِلِيَّهُ أَنَّ السَّبِيِّ عَلَيْ السَّبِيِّ عَلَيْ السَّبِيِّ عَلَيْ السَّبِيِّ السَّلِمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ السَّعِصْرِ ثُمَّ قَامَ فَلَ خَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَلَحَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْعِضْرِ ثُمَّ اللَّهِ الْحَرْبَ اللَّهِ الْحَرْبَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَحْرَجَ إِلَيْهِ ، فَذَكَرَ لَهُ يَارَسُولُ اللَّهِ الْمَحَرَجَ إِلَيْهِ ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيْعَهُ ، فَعَجَاءَ فَقَالَ: ((أصدق هٰذَا؟)) مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الرَّكُعَةَ الَّتِيْ تَرَكَ ثُمَ مَنْ السَّلَمَ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى السَّلَمَ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُقَالَ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

رَسُوْلَ اللَّه عَلَيْ صَلَّى يَوْمًا وَانْصَرَفَ وَقَدْ رَسُوْلَ اللَّه عَلَيْ صَلَّى يَوْمًا وَانْصَرَفَ وَقَدْ بَقِى مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةٌ فَأَذْ رَكَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: نَسِيْتَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةٌ، فَرَحْعَةً، فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ الصَّلاةِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ الصَّلاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَةً، فَأَخْبَرْتُ بِذَالِكَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَةً، فَأَخْبَرْتُ بِذَالِكَ النَّاسَ، فَقَالُوْالِى: أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ قُلْتُ لا، إلا أَنْ أَرَاهُ، فَمَرَّ بِي، فَقُلْتُ هُوَ هٰذَا، فَقَالُوْا: طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ وَعَلَيْهُ ـ (مسند احمد: ٢٧٧٩٦)

<sup>(</sup>١٩٩٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٧٤ (انظر: ١٩٨٢٨)

<sup>(</sup>١٩٩٦) تخريج: اسناده صحيح أخرجه ابوداود: ١٠٢٣، والنسائي: ٢/ ١٨ (انظر: ٢٧٢٥٤)

الواب الجارات الواب المواب الواب (429) (429) الواب الواب

آ دمی ہے،لوگوں نے کہا: یہ تو سیدنا طلحہ بن عبید اللّٰہ نِشاتُنَّهُ ہیں۔

فوان دی کم رکعات پرسلام پھیردے تو وہ ان آدی کم رکعات پرسلام پھیردے تو وہ ان آکھات کی اور کی کم رکعات پرسلام پھیردے تو وہ ان آکھات کی اوائیگی کر کے بحدہ سہوکرے۔

(۵) بَابُ مَنُ نَسِيَ الْجُلُوْسَ الْآوَّلَ حَتَّى انْتَصَبَ قَائِمًا لَمْ يَرُجِعُ (۵) بَابُ مَنُ نَسِيَ الْجُلُوْسَ الْآوَّلَ حَتَّى انْتَصَبَ قَائِمًا لَمْ يَرُجِعُ (۵) جُوخُص پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا بھول جائے اورسیدھا کھڑا ہوجائے تو بیٹھنے کے لیے واپس نہلوٹے اورسیدھا کھڑا ہوجائے تو بیٹھنے کے لیے واپس نہلوٹے

(۱۹۹۷) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَعْرَجِ أَنَّ الْبَنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَامَ فِى الْبَنْ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَامَ فِى الْفِئتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، نَسِى الْجُلُوسَ حَتَى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَى أَنْ يُسَلِّمَ، سَجَدَ الْأَفْرَ عَنْ مَالْمَ مَنْ صَلَاتِهِ إِلَى أَنْ يُسَلِّمَ، سَجَدَ سَخَدَتَيْنِ فُمْ خَتَمَ بِالتَّسْلِيْمِ (وَفِي رِوَايَةِ:) فَلَمَّا صَلَّى الْأُخْرَيَيْنِ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ فَلَمَّ صَلَّى الْتُحْدَ لُتُمْ سَلَيْمَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ لُمَّ سَلَيْمَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ لُمُّ سَلَمً عَلَى الْمُعَلِيمِ (السَّالُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ

(١٩٩٨) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنِ ابْنِ بُسَحَيْنَةَ أَيْضًا صَلْى بِنَا رَسُولُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِلْمِلْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلِللهِ و

(١٩٩٩) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ يُوْسُفَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ

سیدنا ابن بحسینہ زنائی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملتے ہیں ظہر کی دورکعتوں کے بعد کھڑ ہے ہوگئے ادر بیٹھنا بھول گئے تھے، پھر جب آپ ملتی ہیں گئے تم مراک کر کے سلام پھیرنے گئے تو دو سجدے کئے اور پھر سلام پھیر کر نمازختم کی۔ایک روایت میں ہے: جب آپ نے آخری دورکعتین پڑھ لیس تو لوگ آپ کے سلام پھیرنے کے انظار میں تھے تو آپ نے تکبیر کہہ کر سجدہ کیا، پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا اور پھر سلام پھیردیا۔

(دوسری سند) سیدنا ابن بحسینه رفانین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله منتظافین نے ہمیں ایک نماز پڑھائی، ہمارا خیال ہے کہ وہ عصرتھی، ہوا یوں کہ آپ منتظافین دوسری رکعت کے بعد بیشنے کی بجائے کھڑے ہو گئے، جب سلام پھیرنے کے قریب سے تو دو سجدے کئے اور لوگوں نے بھی سجدے کے، بید رسحدے کے، بید رسحدے کے تھے۔

یوسف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: سیدنا معاویہ بن ابی سفیان بڑائی نے ان کے آگے بینی ان کا امام بن کرنماز اداکی،

<sup>(</sup>١٩٩٧) تخريج: أخرجه البخاري: ١٢٢٥، ومسلم: ٥٧٠ (انظر: ٢٢٩١٩، ٢٢٩٣٠)

<sup>(</sup>۱۹۹۸) تخریج: أخرج بنحوه البخاری: ۸۲۹، ۱۲۳۰، ۲۲۷۰، ومسلم: ۵۷۰ (انظر: ۲۲۹۲، ۲۲۹۳۱) (۱۲۹۳۱) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه النسائی: ۳/ ۳۳ (انظر: ۱۲۹۱۷)

الراب المال المنظمة المال المنظمة الم

ایک مقام پرآپ بیٹے کے بجائے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے سیحان اللہ تو کہالیکن وہ کھڑے ہو گئے اور نماز جاری رکھی، پھر سہوکے دو سجدے کیے، جب کہ وہ نماز مکمل کرنے کے بعد بیٹے ہوئے تھے، پھر منبر پر بیٹھ گئے اور کہا: میں نے رسول اللہ ملتے ہوئے ہوئے سنا تھا: ''جو شخص نماز سے کوئی چیز بھول جائے تو وہ اس طرح دو سجدے کرلیا کرے۔''

زیاد بن علاقہ نے کہا: سیدنا مغیرہ بن شعبہ بڑائٹی نے ہمیں نماز پڑھائی، وہ دورکعتیں ادا کرنے کے بعد بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہوگئے، جب لوگوں نے سجان اللہ کہاتو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بھی کھڑے ہوجا کمیں، جب اپنی نماز سے فارغ ہونے لگے تو انھوں نے سلام پھیرا، پھر دو بجدے کیے اور پھر سلام پھیرا، اس کے بعد کہا: رسول اللہ مشاعلی نے ایسے ہی کیا تھا۔

سیدنا مغیرہ بن شعبہ رفائند سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله مطابق نے ظہر یا عصر میں ہماری امامت کرائی اور آپ (درمیانے تشہد کو چھوڑ کر) تیسری رکعت کے لیے کھڑ ہے ہو گئے، جب ہم نے سجان اللہ کہا تو آپ مطابق نے ہمیں متنبہ کرنے کے لیے سجان اللہ کہا اور ہمیں کھڑ ہے ہونے کا اشارہ کیا، پس ہم بھی کھڑ ہے ہو گئے، جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے گئے تو آپ مطابق نے دو تجد ہے کئے اور فرمایا: "جب کسی کو مکمل سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آجائے تو وہ بیٹھے۔" جائے اور جب وہ کمل سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آجائے تو وہ بیٹھے۔"

أَبِى سُفْيَانَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ النَّاسُ فَتَمَّ السَّكَلا وَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَبّحَ النَّاسُ فَتَمَّ عَلَى قِيَامِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُو عَلَى عَلَى قِيَامِهِ، ثُمَّ الصَّلاة، ثُمَّ قَعَدَ عَلَى جَالِسٌ بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ الصَّلاة، ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: (مَنْ نَسِى مِنْ صَلاتِهِ شَيْنًا فَلَيسُجُدْ مِثْلَ الْمِنْ نَسِى مِنْ صَلاتِهِ شَيْنًا فَلَيسُجُدْ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتِيْنَ)) (مسنداحمد: ١٧٠٤١) هَاتَيْنِ السَّجْدَتِيْنَ)) (مسنداحمد: ٢٠٠١) بِنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعبَةً فَلَمَّا صَلّى رَكْعَتَيْنِ فِاللهِ اللهِ مَنْ خَلْفَهُ، بِنَا اللهُ عَيْرَةُ بُنُ شُعبَةً فَلَمَّا صَلّى رَكْعَتَيْنِ فَاللهُ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمَ أَنْ قُومُ وَا، فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ فَلْهُ مَنْ خَلْفَهُ، فَاللهِ مَنْ خَلْقَهُ، فَاللهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَاللهُ مَنْ خَلْقَهُ مَنْ خَلْهُ مَنْ خَلْقَهُ مَنْ فَاللهُ مَنْ خَلْهُ مَا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَسَلّمَ، فَاللهُ هَمَّ مَنْ خَلْهُ مَنْ خَلْهُ مَنْ خَلْهُ وَسَلّمَ مُنْ مَنْ فَاللهُ هِ مَنْ خَلْهُ اللهُ وَسَلّمَ مُنْ مَلْهُ مَا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَسَلّمَ اللهُ هَمَّ مَنْ اللهُ المُعَلَى اللهُ اللهُ

أَمَّنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَمَّنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَقَامَ، فَقُلْنَا: سُبْحَانَ اللهِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ فَقُمْنَا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا ذَكَرَ أَحَدُكُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَ قَائِمًا فَلا يَجْلِسْ.)) فَلْيَجْلِسْ وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلا يَجْلِسْ.))

<sup>(</sup>۲۰۰۰) تـخـريج: حديث صحيح بطرقه ـ أخرجه ابوداود: ۱۰۳۷ ، ۱۰۳۷ ، والترمذی: ۳٦٥، وابن ماجه: ۱۲۰۸ (انظر: ۱۸۱۶۳ ، ۱۸۲۲۳)

<sup>(</sup>٢٠٠١) تخريج: حديث صحيح بطرقه انظر الحديث السابق: ٩٧ (انظر: ١٨٢٢٢)

### المنظمة المن

فوافد: .....ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ اگر تین یا چار رکعتی نماز میں درمیانہ تشہدرہ جائے تو سلام سے پہلے یا سلام کے بعد سہو کے دو مجدوں کے ذریعے اس کی کی تلافی کی جائے گا، جب سلام کے بعد سجد دے کیے جا کیں گے تو اِن سجدوں کے بعد پھرسلام پھیرا جائے گا، نیز آخری حدیث اس امر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جب کوئی درمیانہ تشہد چھوڑ کر بھول کر کھڑا ہور ہا ہواور سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے بھول جانے کا احساس ہو جائے تو وہ بیٹھ جائے ، لیکن اگر سیدھا کھڑا ہو جائے تو دہ بیٹھ جائے ، لیکن اگر سیدھا کھڑا ہو جائے تو درمیانے تشہد کے لیے واپس زور نے اور اپنی نماز کو جاری رکھے، لیکن اس کی کو پورا کرنے کے لیے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد سہوکے دو سجدے کرلے۔

### (۲) بَابُ مَا يَفُعَلُ مَنُ صَلَّى الرُّبَاعِيَّةَ خَمُسًا جُوْخُص جارر كعت والى نمازكى يا في ركعتيس اداكر لے

زَيْدَ فِي الصَّلَا وَ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيْلَ: فَالنَّبِي عَلَىٰ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيْلَ: فِي الصَّلَا وَ؟ قِيْلَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَقِيْلَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ و (مسند احمد: ٣٥٦٦) فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ و (مسند احمد: ٣٥٦٦) انتَبِي عَلَىٰ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا، ثُمَّ أَنْفَتَلَ النَّبِي عَلَىٰ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا، ثُمَّ أَنْفَتَلَ النَّبِي عَلَىٰ مَسَلَّى بِهِمْ مَحَمْسًا، ثُمَّ أَنْفَتَلَ فَسَجَعَلَ بَعْضُ الْقُومِ يُوشُوشُ إِلَى بَعْضِ، فَضَا اللهِ اصَلَّيْتَ خَمْسًا؟ فَصَجَعَلَ بَعْضُ اللهِ اصَلَّيْتَ خَمْسًا؟ فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ وَ)) (مسند احمد: ٢٨٢٤)

(٢٠٠٤) (وَمِنْ طَرِيقٍ ثَالِثٍ) عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَلِدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلامِ، وَقَالَ مَرَّةَ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ سَجَدَ السَّجْدَتُيْنِ فِي السَّهْوِ بَعْدَ السَّجْدَتُيْنِ فِي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ۔ (مسند احمد: ٣٥٧٠)

رَبِ مَنْ عَبْدِاللّٰهِ (بْنِ مَسْعُوْدِ وَ اللهِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ (بْنِ مَسْعُوْدِ وَ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بن معود فِاللّٰهِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ (بْنِ مَسْعُوْدِ وَ اللهِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بن معود فِاللّٰهِ عَنْ مَا الظّٰهُرَ خَمْسًا، فَقِيلَ: فَقِيلَ: فَقِيلَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، اضافه كرديا كيا ہے؟ كى نے كہا: آپ نے تو پانچ ركعتيں برُها فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ مَسند احمد: ٢٥٦٦) دى بين، اس ليے آپ سِلْمَا اَنْ فَي دو جدے كے۔

(دوسری سند) نبی کریم مطنع آن نے لوگوں کو پانچ رکعات پڑھا دیں اورسلام پھیر کر ان کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے، بعض لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پوشیدہ طور پر با تیں کرنے لگ پس انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ نے پانچ رکعات پڑھا دی ہیں، آپ مطنع آن پھرے اور دوسجدے کر کے سلام پھیر دیا اور فربایا: ''میں ایک انسان ہی ہوں، جیسے تم بھول حاتے ہو ہیں بھی بھول جاتا ہوں۔''

(تیسری سند) سیدنا عبدالله نے کہا کہ نبی کریم مطافع آنے نے سلام کے بعد سجدے کیے اور ایک مرتبہ فرمایا: یقینا نبی کریم مطافع آنے نہویں سلام کے بعد دو سجدے کئے۔

<sup>(</sup>٢٠٠٢) تخريج: أخرجه البخاري: ١٢٢٦، ٧٢٤٩، ومسلم: ٧٧٢ (انظر: ٣٥٦٦)

<sup>(</sup>٢٠٠٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٧٢ ، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٨٢)

<sup>(</sup>٢٠٠٤) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٣٥٧٠)

الرائين الالها المنظمة المنظم

( دِیْقی سند ) سیدنا عبد الله زانشهٔ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: نی کریم مشیری نے ظہریا عصر کی نمازیائج رکعتیں پڑھا دیں اور چرسہو کے دو محدے کیے اور اس کے بعد آپ مشے مین نے فرمایا: " به دو مجدے اس مخص کے لیے ہیں، جسے بیہ خیال آنے لگے کهاس سے زیادتی ہوگئی ہے یا کی۔" (٢٠٠٥) (وَمِنْ طَرِيقِ رَابِع) عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّى الظُّهُرَ أَوِ الْعَصْرِ خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُوثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هَاتَان السَّجْدَ تَانَ لِمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ زَادَ أَوْنَقَصَ \_)) (مسند احمد: ٣٨٨٣)

(٢٠٠٦) (وَمِنْ طَسرِيتِ خَسامِسِ) عَنْ ﴿ يَانِحِينِ سَد ) رسول الله رسي عَمَاز مِن بَعُول مُكَّ، بَعرآب عَـلْقَ مَةَ عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَل

سَهَا فِي الصَّلا وَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَى السُّهُو بَعْدُ الْكَلامِ - (مسند احمد: ٤٣٥٨)

ف الله : ....ان روایات کامفہوم واضح ہے کہ اگر سلام کے بعد کسی زیادتی کا پیتہ چلے یا ایس کی کا جس کا اعادہ نہیں کیا جاتا، تو ای وقت سہو کے دو سجدے کئے جائیں اور پھر سلام پھیرا جائے، مثلا سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلے کہ یانج رکعتیں بڑھ لی گئیں یا تشہدرہ گیا ہے۔

> (٤) بَابُ مَاجَاءَ فِي السُّجُودِ بَعُدَ السَّلامِ لِكُلِّ سَهُو بھول جس قتم کی بھی ہو، اس کے لئے سلام کے بعد سجدے کرنا

(۲۰۰۷) عَنْ نَوْبَانَ وَكُلَيْ (مَوْلَى رَسُولِ مولائے رسول سیرنا ثوبان را اللہ سے مروی ہے کہ نی اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَى أَنَّهُ قَالَ: ((لِكُلّ كُرِيم عَنْ آيَا: "بر بحول ك لئ سلام بيمير ن ك سَهْوِ سَعْدَتَان بَعْدَ مَايُسَلِمُ)) (مسند بعددو تجدے ہیں۔"

احمد: ۲۲۷۸۱)

(٢٠٠٨) عَـنْ أَبِـى هُـرَنِـرَ ةَ وَكَالِثَهُ أَنَّ سيدنا ابو مريره والنفظ سے روايت ہے كه رسول الله مطفي فيا نے

<sup>(</sup>٢٠٠٥) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي ـ أخرجه عبد الرزاق: ٣٤٥٦، والطبراني في "الكبير": ٩٨٥٣ ، وقد سلف باسانيد صحيحة (انظر: ٣٨٨٣)

<sup>(</sup>٢٠٠٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٧٢ ، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٤٣٥٨)

<sup>(</sup>۲۰۰۷) تمخريج: اسناده ضعيف، زهير بن سالم العنسي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: حمصي متروك الحديث. أخرجه ابوداود: ١٠٣٨ ، وابن ماجه: ١٢١٩ (انظر: ٢٢٤١٧) (٢٠٠٨) تمخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه أحمد: ٩٩٢٥، ومسلم: ٥٧٣ وفيه قصة ذي اليدين، وحمو تقدم برقم: ١ ٨٩ (انظر: ٩٧٧٧)

المواليات المراجعة الم انہیں نماز پڑھائی اور آپ مٹھے کیٹے بھول گئے، پھر جب آپ منت وزیر نے سلام پھیرا تو دو تجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ سیدناعبدالله بن جعفر رضافنیوئے سے روایت ہے کہ رسول الله ملتے عَلَیْمَ اللّٰہِ مِلْتُ عَلَیْمِ اللّٰہِ مِلْتُ عَلَیْمِ اللّٰہِ مِلْتُ عَلَیْمِ اللّٰہِ مِلْتُ عَلَیْمِ مِلْتُ عَلَیْمِ اللّٰہِ مِلْتُ عَلَیْمِ مِلْتُ عَلَیْتِ مِلْتُ عَلَیْمِ اللّٰہِ مِلْتُ اللّٰہِ مِلْتُ عَلَیْمِ اللّٰہِ مِلْتُ عَلَیْمِ اللّٰہِ مِلْتُ عَلَیْمِ اللّٰہِ مِلْتُ عَلَیْمِ عَلَیْمِ اللّٰہِ مِلْتُ عَلَیْمِ اللّٰہِ مِلْتُ عَلَیْمِ اللّٰمِ اللّٰہِ مِلْتُ عَلَیْمِ اللّٰہِ مِلْتَ عَلَیْمِ اللّٰہِ مِلْتَعِیْمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِيْمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِلْمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ ال نے فرمایا: ''جس آدمی کواین نماز میں شک ہو جائے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد دوسحدے کرلے۔''

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ومسداحمد: ٩٧٧٦) (٢٠٠٩) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ صَلْطَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْ قَدالَ: ((مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَايُسَلِّمُ۔))

(مسند احمد: ۱۷۵۲)

فوائد: .....منداحديس مواوراس كى مختلف كيفيات متعلقه تمام روايات كا احاط نبيس كيا گيا، اس ليے درج ذيل مين اس باب كاخلاصة وكركيا جاتا ب، قارئين ازبركرلين: (/٢٣٦ يالحلبي، والترمذي: ٢٤٣/٢ يه شاكر، وابس ماجه: ٣٦٣/١، وأحمد: ٢/٣، وأخرج مسلم نحوه) نمازيين بهول جانا ايك ايبا فطرتي عمل ہے كمكى کوبھی اس ہے مشتنی نہیں کیا جا سکتا، بہر حال الله تعالیٰ نے نبی کریم ملط کیا گئے کے ذریعے بھول چوک کی مختلف صورتوں اور ان کے ازالے کی وضاحت کر دی ہے، مہو کے بارے میں مختلف احادیث صحیحہ کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

(۱) اگر درمیانه تشهدره جائے تو اس کا اعادہ کئے بغیر مہو کے مجدے سلام سے پہلے کیے جائیں۔ (بخاری مسلم) اور سام کے بعد کرنا بھی جائز ہیں۔ (ترندی)

(٢) اگر رکعات کی تعداد میں شک ہو جائے اور کوئی حتی فیصلہ نہ ہو سکے تو کم تعداد پر بنیا در کھ کرنماز مکمل کی جائے او سہو کے سجد ہے قبل از سلام کئے جا کیں۔ (تر ندی، ابوداود، ابن ملجه) مثال کے طور پر نمازی حیار رکعت نماز ادا کر رہا تھا، اے بیٹک پڑ گیا کہ وہ تین رکعات ادا کر چکاہے یا جار۔الی صورت میں اے جاہیے کہ وہ تین رکعتیں ہی سمجھ کر چوقی پوری کر کے سجدہ سہوکرے۔(۳) کسی رکن کی ادائیگی کے بغیر سلام پھیر دیا، تو سابقہ نماز کو بنیاد بنا کراپی نماز مکمل کے ہے اور سلام پھیر کر سجد ہے کرے اور پھر سلام پھیرے۔ (مسلم) مثلا چار رکعت والی نماز میں تین رکعتوں کے بعد سلام پھیردیا، جب حقیقت ِ حال کاعلم ہوا تو ایک رکعت کمل کر کے بحدہ سہوکیا جائے۔ (۴) نماز میں شک بڑ جائے اور مختلف قرائن کی مدد سے ایک صورت برطن غالب ہو جائے تو بعد از سلام تحدے کئے جا کیں۔ ( بخاری مسلم )

(۵) اگر سلام کے بعد کسی زیادتی کا پتہ چلے یا الی کمی کا جس کا اعادہ نہیں کیا جاتا، تو اسی وفت سجدے کئے جائیں اور پھر سلام پھیرا جائے۔ ( بخاری مسلم ) مثلا سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلے کہ یانج رکعتیں پڑھ لی گئی ہیں یا تشہدرہ گیا ہے۔ یہ مختلف صورتیں نبی کریم مشرطی ہے فعلی طور پر یا قولی طور پر ثابت ہیں۔ اب نمازی کو جا ہے کہ بھول چوک کی

<sup>(</sup>٢٠٠٩) تـخريج: اسناده ضعيف، عبد الله بن مسافع لايعرف بجرح ولاتعديل، ومصعب بن شيبة: لين الحديث، و عتبة بن محمد ليس بمعروف قاله النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه ابن قدامة في "المغني" ـ أخرجه ابوداود: ١٠٣٣، والنسائي: ٣/ ٣٠ (انظر: ١٧٤٧، ١٧٥٢)

) \$ \$ \tag{434} \( \) \$ \tag{2} \( \) 2 - \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) تجدہ سہو کے ابواب نہ کورہ بالا اوران ہے ملتی جلتی صورتوں میں مندرجہ بالا طریقے اختیار کرے ، اگر کسی کا نسیان نہ کورہ بالا صورتوں ہے بالکل مختلف ہوتو سیدنا ثوبان وظائمهٔ کی روایت برعمل کیا جائے،جس کے مطابق رسول الله عظیمیج نے فرمایا: ( (لِے کُلّ سَهو سَجْدَتَاَن بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ-)) (ابو داود، ابن ماجه) ..... "مرسهومين دو حبد بعداز سلام ك جاكي ك-" تنبيه: نمازی کے لیے یہ فیصلہ کرنا کیے ممکن ہے کہ اسے بھول چوک کی فلاں کیفیت پر سجدہ سہوکرنا چاہیے اور فلاں پرنہیں؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی بھوک چوک پر سجدہ سہوکرنے کی ضرورت نہیں ہے،مثلا پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے کے بجائے نمازی تشہد کے لیے بیٹھ جائے اورتشہد کے ایک دوکلمات ادا کرنے کے بعدا ہے ا پنی خطا کا احساس ہو جائے اور وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے علی ہذا القیاس۔الیی صورت میں (ان شاءالله) سہو کے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔جیبا کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رہائٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطبع الله مطبع فرايا: ((إذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ (وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ) وَإِنْ اسْتَوٰى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهْوِ-)) (ابوداود: ٣٦،١، ابن ماحه: ١٢٠٨، صحبحہ: ٣٢١، قوسین والے الفاظ دار قطنی کے ہیں)..... "اگرامام دور کعتوں کے بعد (تشہد کے لیے بیٹھنے کے بجائے ) کھڑا ہو جائے اور کممل کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو وہ بیٹھ جائے ،الیی صورت میں اس پر کوئی سہونہیں ہوگا اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو (تشہد کے لیے) نہ بیٹھے (اور اپی نماز نباری رکھے) اور سہو کے دوسجدے کر لے۔''اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھول کر کھڑا ہونا،لیکن یاد آ جانے کی وجہ سے ممل کھڑا ہونے سے پہلے بیٹھ جانا معمولی بھول چوک ہے، اس لیے آپ مشکر ایک ایسی صورت میں سہو کے حکم کی نفی کر دی ہے۔ لیکن اگر نمازی سمحتا ہے کہ اس کی بھول چوک کی مقدار اس قدر ہے کہ اسے معتبر سمجھ کر سجد ہ سہوکرنا جا ہیے، جبکہ وہ کیفیت احادیث میں بیان شدہ كفيات مع تنف موتو وه درج حديث يرعمل كرلے: سيدنا ثوبان زائن بيان كرتے بيں كه رسول الله الشيائية نے فرمايا: ((لِکُلَ سَهْوِ سَنْجُدَتَان بَعْدَ مَايُسَلِّمُ۔)) (ابوداود، ابن ماحه) "مرسمويس دو مجدر بعدازسلام كئ جائيس گے۔'' بہرحال ہرنمازی کو جا ہیے کہ ندکورہ بالا تمام صورتیں متحضر کر لے، تا کہ نماز کے دوران کسی بھول چوک کی بنا پر سجد ہ سہو کے بارے میں اس کا فیصلہ بصیرت والا اور طریقة محدی کے قریب تر ہو۔ ہم نے تنبیہ میں سیدنا مغیرہ رہائٹنا کی جو حدیث ذکر کی ہے،اس سےمعلوم ہوا کہ جو چیز کھڑے ہونے دالے نمازی کوتشہد کی طرف لوشنے سے روکتی ہے، وہ اس کا کمل کھڑا ہونا ہے۔اگراہے کمل کھڑا ہونے سے پہلے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے ،تو بیٹھ جانا ضروری ہے۔اس مسئلہ میں بعض مسلک والوں نے یہ فرق پیش کیا ہے کہ اگر نمازی کھڑے ہونے کے قریب ہوتو کھڑا ہو جائے اور بیٹھنے کے

قریب ہونے کی صورت میں بیٹھ جائے۔ یہ تفصیل جہاں بے دلیل ہے، وہاں اس حدیث کی مخالف بھی ہے۔ پس

حدیث پر عمل کرواور اس کومضبوطی کے ساتھ تھام لواور لوگوں کی آراء کوترک کر دو۔ جب حدیث آ جاتی ہے تو غور وفکر کی

تخوائش ختم ہو جاتی ہے اور جب الله تعالیٰ کی نهر رواں ہو جاتی ہے توعقل کی ندیاں باطل ہو جاتی ہیں۔

## أَبُوَابُ سُجُوْدِ التَّلاوَةِ وَالشُّكْرِ سَجِدهُ تلاوت اور سجدهُ شكر كے ابواب

### (۱) بَابُ مَاجَاءَ فِی فَضُلِهٖ وَ عَدَدِ مَوَاضِعِهٖ سجدہ تلاوت کی فضیلت اوراس کے مقامات کی تعداد کا بیان

رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِسَ هُرَيْرَةً وَ اللهِ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لَ اللَّهُ وَاء رَفِي قَالَ سيدنا ابو الدردان لله على كم مين في رسول الله مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ في اللَّهُ إِخْدَى عَشَرَةً ساته گياره تجدے كئے ، ان مين سے ايك تجده سورة نجم كا تھا۔

نا فرمانی کی ،سومیرے لئے آگ ہے۔''

سيدناابو مريره وخلفه بيان كرت مي كه رسول الله مطفي الله عليه

فرمایا: "جب انسان سجده والی آیت بره کر سجده کرتا ہے تو

شیطان علیحدہ ہوکر روتا ہے اور کہتا ہے: مائے افسوس! اس

انسان کو مجدہ کرنے کا حکم دیا گیا،اس نے مجدہ کیا، پس اس کے

لئے جنت ہے اور مجھے عجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن میں نے

سَجَدْتُ مَعَ النّبِيِّ الدَّرْدَاء اللهُ قَسَالَ السَّرِدَاء اللهُ قَسَالَ السَّبِيِّ اللَّهِ الْحَدْى عَشَرَةَ النَّجِمِ (مسند

احمد: ۲۸۰٤۲)

فواند: ..... بیردایت ضعف ب، بهرحال سوره نجم ، بجدهٔ تلاوت پر مشمل ب، جیبا که دوسری روایات سے وضح ہوتا ہے، بحدهٔ تلاوت مستحب ب، اس حکم کی وضاحت اللے ابواب میں آ رہی ہے اور رائح قول کے مطابق محدهٔ تلاوت کے باوضویا قبلہ رخ ہونا شرطنہیں ہے، نیز بیسجدہ ای وقت کرنا مسنون ہے، جب اس مجدے والی آیت تلاوت کی جائے۔قرآن مجید کے جو دِتلاوت کی تعداد کے بارے میں درج ذیل اختلاف ہے۔

<sup>(</sup>۲۰۱۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۸۱ (انظر: ۹۷۱۳)

<sup>(</sup>۲۰۱۱) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد، ولجهالة عمر الدمشقى، ولابهام الراوى عن ام الدرداء ـ أخرجه ابن ماجه: ۱۰۵٥ (انظر: ۲۱۲۹۲، ۲۷۶۹۶)

المنظمة المنظ

امام ابوحنیفه: کل چوده تجدے ہیں،ان کے نزدیک سورہ ج کا دوسرا تجدہ نہیں ہے۔

امام شافعی: کل چودہ تجدے ہیں،ان کے نزدیک سورہ ص کا تجدہ ،تجدہ تلاوت نہیں ہے، بلکہ صرف تجدہ شکر ہے۔ امام مالك : كل گياره، ان كنزويكمفسلات سورتول كي مجد اورسوره حج كا دوسرا مجدة نهيس بيات حقیقت ِ حال بیہ ہے کہ سورہُ ص کا سجدہ ، سورہُ حج کا دوسراسجدہ اور مفصلات سورتوں کے سجدے آنے والے اور دیگر دلائل سے ثابت ہیں،اس طرح قرآن مجید میں کل پندرہ تجدے بنتے ہیں، بیامام احمد کا قول ہےاوریہی راجح ہے، ہمارے ہاں حصينے والے قرآن مجيد ميں سورة مج كے دوسرے تجدے برصرف "السجدة عند الشافعي" ككھ ديا جاتا ہے اور اس كو باقى تجدول میں شارنہیں کیا جاتا، جس کی وجہ ہے قرآن مجید کے آخری تجدے پر (۱۴) نمبر لکھا جاتا ہے، اس وجہ ہے ہمارے ہاں جودہ سجدے مشہور ہو گئے ہیں، حالانکہ راج قول کے مطابق کل (۱۵) سجدے ہیں اور قرآن مجید کے سجدوں کی نمبرنگ کرنے والوں کو جاہیے تھا کہ تمام تجدوں پرنمبر لگاتے اور قرآن مجید کے آخر میں مسئلہ کی وضاحت کر دیتے ۔ قرآن مجيد كي درج ذيل چوده سورتين حجودِ تلاوت برمشمل مين: سورهٔ اعراف،سورهٔ رعد،سورهٔ نحل،سورهٔ بني اسرائيل،سورهٔ مريم، سورهٔ حج، سورهٔ فرقان، سورهٔ تمل، سورهٔ سجده، سورهٔ ص، سورهٔ حم سجده، سورهٔ بخم، سورهٔ انشقاق، سورهٔ علق \_سورهٔ حج میس دد تحدے ہیں، آخری تین سورتیں مفصلات میں سے ہیں۔

### (٢) بَابُ مَا يُقَالُ فِي سَجُدَةِ التِّلْاوَةِ تحدهٔ تلاوت میں کیا پڑھا جائے؟

(٢٠١٢) عَنْ عَائِشَةَ وَعِنْ الله عِنْ عَائِشَة وَعَنْ الله عِنْ عَائِشَة وَالله عِنْ عَائِشَة وَالله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآن: مِن بيرعايرُ هاكرت تے: "سَجَدَ وَجهِي لِلّذي خَلَقَهُ ((سَجَدَ وَجْهِيَ لِللَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ - " (ميرے چرے وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ)) (مسنداحمد: ٢٤٥٢٣) في اس ذات ك لئي مجده كيا جس في اس پيدا كيا اوراين

طاقت اورقوت ہے اس کے کان ادرنظر کو کھولا )۔

#### **فواند**: ....اس حدیث میں مجد هٔ تلاوت کی اس دعا کا ذکر ہے:

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِيْنَ - (ترندي، منداحم) آخري الفاظ "فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ" متدرك ما كم مين زائد مين -دوسری دعا: سیدنا ابوسعید خدری والنفز کہتے ہیں: میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک درخت کے بنیجے مول اور درخت سورة

<sup>(</sup>٢٠١٢) تمخريم: حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف، خالد بن مهران الحذاء لم يسمع ابا العالية، بينهما رجل مبهم كمما في الرواية: ٢٥٨٢١ أخرجه ابوداود: ١٤١٤، والترمذي: ٥٨٠، ٣٤٢٥، والنسائي: ٢/ ٢٢٢ (انظر: ٢٤٠٢٢)

المراق ا ص کی تلاوت کرر ہا ہے، جب اس نے تحدہ والی آیت پڑھی تو اس نے تحدہُ تلاوت کیا اور اس میں بید عا پڑھی:"اَلــــــــُهُمَّهُ اكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَحُطَّ عَنِّي بِهَاوِزْرًا، وَأَحْدِثْ لِيْ بِهَا شُكْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنْي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ -" اے اللہ! میرے لیے اس تجدے کی وجہ ہے اجراکھ، اس کے ذریعے مجھ سے گناہ دور کر دے، اس کے ذریعے مجھے شکر کرنے کی از سرِ نو تو فیق دے اور بہتجدہ مجھ ہے اس طرح قبول کر، جس طرح کہ تو نے اپنے بندے ا داود (عَلَيْه) سے قبول کیا تھا، جب صبح ہوئی تو میں نبی کریم منظامی کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ آپ منظامی کا فرمایا: "اے ابوسعید! کیا تو نے بھی سجدہ کیا تھا؟" میں نے کہا: نہیں۔ آپ مستریکا نے فرمایا: "تو تو درخت کی برنسبت تجدہ کرنے کا زیادہ حقدار تھا۔'' پھررسول الله مشکھاتیا نے سورہ کس کی تلاوت کی، یہاں تک کہ مجدہ والی آیت تک پہنچ، (پھر سجدہ کیا اور) اس میں وہی دعا پڑھی جودرخت نے پڑھی تھی۔ (مسند أبو يعلى ١ /٩٩ ٢ ، معجم اوسط: رقم ٤٩٠٤ صحيحه: ٢٧١٠)

### قِرَاءَةُ السَّجُدَةِ فِي الصَّلاةِ الْجَهُريَّةِ وَالسِّرِّيَّةِ جهري اورسري نماز ميس تجدهٔ تلاوت والي آيت يرُ هنا

هُرَيْرَ ةَ صَلَا ةَ الْعَتَمَةِ أَوْ قَالَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَقَرأً ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ فَسَجَدَ فِيْهَا، فَـهُـلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَاهٰذِهِ السَّجْدَةُ؟ فَقَالَ: سَجَدْتُ فِنْهَا حَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَى فَلا أَزَالُ أَسْجُدُ هَا حَتَّى أَلْقَاهُ ومسنداحمد: ٧١٤٠)

(٢٠١٣) عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي سيدنا ابورافع فِللَّهُ كَتَّم بين كمين في سيدنا ابو مريره فالله كل عنه الله عنها الله مريره فالله كل عنها الله عنه ساتھ نمازِ عشاء برهی، انہوں نے سور انشقاق برهی اور اس میں تجدہ بھی کیا، میں نے کہا: اے ابو ہریرہ! بیکون ساتجدہ ب؟ انہوں نے کہا: میں نے ابوالقاسم مشت کے اقتدامیں سے تحدہ کیا تھا، لہذا ہمیشہ میں بہتحدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ میں آپ ملت علیہ سے جاملوں۔

فواند: .....سورة انشقاق مفصلات سورتوں میں سے ہوار بدواضح دلیل ہے کہ مفصلات سورتوں میں تجدیے ہیں۔ (٢٠١٤) عَنْ سُلَيْ مَانَ التَّيْمِيّ عَنْ أَبِيْ سیدنا عبداللہ بنعم فاللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مشکونے نے ظہر کی نماز کی پہلی رکعت میں سجدہ کیا،صحابہ کرام ڈی کھیم کا مِجْلَزِعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى ا سَجَدَ فِي السرَّكُعَةِ الْأُولِي مِنْ صَلاةِ خیال تھا کہ آپ نے سور ہ سجدہ کی تلاوت کی ہے۔ راوی حدیث الظُّهْرِ، فَرَاى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيْلَ سلیمان هیمی نے کہا: میں نے ساحدیث ابو کمز سے نہیں سی۔ السَّجْدَةِ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ أَبِي مِجْلِزِ

(مسند احمد: ۲۵۵۵)

<sup>(</sup>٢٠١٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٦٦، ١٠٧٨، ومسلم: ٥٧٨ (انظر: ٧١٤٠)

<sup>(</sup>۲۰۱٤) تخریج: منقطع کما صرح سلیمان بن طرخان التیمی. أخرجه ابوداود: ۸۰۷ (انظر: ۲۰۵۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الريخ المرابع الريدة ا

فواند: ..... بلا شك وشبه اگرامام سرّى نماز مين تجدهُ تلاوت يرمشتل آيت كى تلاوت كرتا ہے تو وه سجدهُ تلاوت كرے گا، رہا مسئلہ مقتدى تو امام كى افتدا اور اتباع كے عام دلائل سے يہى معلوم ہوتا ہے كہ وہ بھى امام كے ساتھ سجدہ کریں گے۔واللہ اعلم بالصواب۔

### (٣) بَابُ إِذَا سَجَدَ الْقَارِىءُ سَجَدَ الْمُسْتَمِعُ جب تلاوت کرنے والاسحدہ کرے گا تو سننے والانجھی کرے گا

جَبْهَتِهِ - (مسند احمد: ٢٦٦٩)

(٢٠١٥) عَن ابْنِ عُمَرَ وَظَالِثَهُ قَالَ: كَانَ سيدنا عبدالله بن عمر فِالنَّمَةُ كَبِتَ بِين: رسول الله طيَّعَيَاجُ جم ير رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَفْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فَيَفْرَأُ تَحِدهُ تلاوت والى سورت كى تلاوت كرت، جبكه آپ مَضْعَلَيْمْ السَّجْدَ ةَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَاز مِينَ بِينِ بُوتِ تِنْ بَهِر جب آپ مِنْ آيَا تَاوت مَعَهُ حَتْى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِع حَرْتَ توجم بهي آپ سِنَا اَيْ الصَاتِد وكرت ، حتى كه بم میں سے بعض افراد اپنا ماتھا نیچے رکھنے کے لئے جگہ بھی نہیں یاتے تھے۔

> اللهِ ﷺ يُسعَلِسمُنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِسُجُودٍ الْفُرْآن سَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ \_ (مسند احمد: ۲٤٦١)

(٢٠١٦) وَعَنْدهُ أَيْضًا قَالَ: كَانَ رَسُولُ سيدنا عبد الله بن عمر وَلَيْنَ ع يبي مردى ب كه رسول الله مُشْكِينًا جميل قرآن كي تعليم دية ، پس جب آب مُشْكِينًا قرآن کی سجدے والی آیت ہے گزرتے تو سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔

فواند: .....حدهٔ تلاوت، تلاوت كرنے والے اور سننے والے دونوں كے ليے مشروع ہے۔

(٥) بَاابُ حُجَّةِ مَنُ قَالَ بِعَدُم سَجَدَاتِ التِّلاوَةِ فِي سُورِ الْمُفَصَّلِ اس شخص کی دلیل کا بیان جومفصل سورتوں میں تلاوت کے سجدوں کے نہ ہونے کا قائل ہے

(مسند احمد: ۲۱۹۲۷)

(٢٠١٧) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ وَظَلَّتُ قَالَ: سيدنازيد بن ثابت وَلَيْنَ كَمَة مِين: مِن نَي كريم مِنْ اللهُ ير قَرَأْتُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّجَمَ فَلَمْ يَسْجُدُ بِصُورَةُ تِم كَى تلاوت كى اورآب مَ النَّامِينَ إِنْ اس مِن تجدة تلاوت

فواند: ..... سورة ق يا سورة حجرات سے لے كر قرآن مجيد كة خرتك كے جھے كومُفَعَّل كہتے ہيں۔اس مديث سے بیاستدلال نہیں کیا جاسکتا ہے کہ سورہ مجم میں یامفصل سورتوں میں سرے سے سجدہ تلاوت نہیں ہے، کیونکہ اسکلے

(٢٠١٥) تخريج: أخرجه البخاري: ١٠٧٥، ٢٠٧٦، ١٠٧٩، ومسلم: ٥٧٥ (انظر: ٤٦٦٩)

(٢٠١٦) تـخريج: حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف لضعف العمري عبد الله المكبر. أخرجه ابوداود: ۱٤۱۳ (انظر: ۲۶۶۱)

(٢٠١٧) تخريج: أخرجه البخاري: ١٠٧٢، ١٠٧٣، ومسلم: ٧٧٥ (انظر: ٢١٥٩١)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الروي المنظمة باب کی احادیث سے بیشوت مل رہا ہے کہ آپ مشکھاتیا نے سورہ نجم میں سجدہ کیا ہے، البتہ اِس باب کی حدیث سے ہیہ استدلال كرنا درست ہے كە تحدۇ تلاوت كوچھوڑا بھى جاسكتا ہے، اس كامعنى يە ہوا كە تحدە فرض اور واجب نہيں ہے، اس ظیمن میں سیدنا عمر رہائٹیٰ کا ایک عمل بھی قابل توجہ ہے، ایک دفعہ انھوں نے جمعہ کے دن منبر پر سور وُفحل کی تلاوت کی اور جب سجدہ والی آیت آئی تو انھوں نے اتر کر سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا، اگلے خطبہ جمعہ میں انھوں نے پھریمی مورت تلاوت كى ، جب مجد \_ والى آيت آئى توانھول نے كہا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّا لَمْ نُوْمَرْ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَّمْ يَسْجُدْ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ - (لوكوايقينا جمين ان تجدول كالحكم نهين ديا كيا، للذاجس مخف نے سجدہ کیا تو یقینا اس نے درست کام کیا اورجس نے سجدہ نہ کیا، اس پر کوئی گناہ نہیں )۔ (صحیح بحاری: ۱۰۷۷) (٢) بَابُ حُجَّةِ الْقَائِلِيْنَ بِمَشُرُوعِيَّةِ سُجُودِ التَّلاوَةِ فِي سُورِ الْمُفَصَّلِ

(۲)مفصل سورتوں میں سجد ہُ تلاوت کی مشروعیت کے قائلین کی دلیل کا بیان

(٢٠١٨) عَن ابْن مَسْعُودٍ وَاللهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْ اللَّهِ عَن ابْن مَسْعُودٍ وَاللهُ أَنَّ النَّبِيّ حَبْهَتِهِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُاللَّهِ: فَرَايْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا ـ (مسند احمد: ٣٦٨٢)

سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ إِلَّا رَجُلٌ فَي سِن سورة جُم مِين سجده كيا اورمسلمانوں نے بھی سجدہ كيا، البت وِنْ قُرَيْسِ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابِ فَوَفَعَهُ إِلَى قُرِيش كا ايك آدى تها، اس في مشى جرمش اين بيثاني كي طرف الله فالله وراي يرتجده كرليا\_سيدنا عبدالله فالله كت جين: میں نے دیکھاتھا کہ وہ آ دمی بحالت کفرقل ہوگیا تھا۔

**فوائد**: .....بحدهٔ تلاوت نه کرنے والا پشخص امیہ بن خلف تھا۔

سیدناابوہریرہ وہائن سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتے آیا نے سورہ نجم پڑھی اور بحدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ ملئے آیا کے ساتھ سحدہ کیا، البتہ دو آ دمیوں نے سحدہ نہیں کیا تھا، ان کا مقصد شپرت طلی تھا۔

(٢٠١٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عِلْمَا قَـرَأَ النَّـجْمَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ إلَّا رَجُ لَيْن أَرَادَا الشُّهْرَ قَ (مسند احمد:

سیدنا مطلب بن ابو وداعتهی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: نی کریم منت از نے مکہ میں سورہ مجم کی تلاوت کی اور سجدہ کیا اور جولوگ آپ کے یاس تھے، انہوں نے بھی عجدہ کیا، البتہ میں

(٢٠٢٠) عَنْ جَعْفَرِبْنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَذَاعَةَ السُّهُ مِسَى عَنْ أَبِيْهِ وَكَالِيُّهُ قَسَالَ قَرَأُ النَّبِي عَلَى إِحَكَّةَ سُورَة النَّجِم فَسَجَدَ

<sup>(</sup>٢٠١٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٨٦٣ ، ومسلم: ٥٧٦ (انظر: ٣٦٨٢ ، ٤١٦٤)

<sup>(</sup>۲۰۱۹) تخريج: اسناده قوي\_ أخرجه الطحاوي: ١/ ٣٥٣ (انظر: ٨٠٣٤)

<sup>(</sup>٢٠٢٠) تمخريج: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف، جعفر بن المطلب بن ابي وداعة السهمي مقبول. أخرجه النسائي: ٢/ ١٦٠ (انظر: ١٥٤٦٥)

الرائين المائين المائ

نے اینا سراٹھالیا تھا اور سحدہ کرنے ہے انکار کر دیا تھا۔ دراصل سيدنا مطلب زالنيزان دنول مسلمان نہيں ہوئے تھے، قبوليت اسلام کے بعد وہ جب بھی کسی کواس کی تلاوت کرتے سنتے توسحدہ کرتے تھے۔

(دوسری سند)سیدنا مطلب بخاتش نے کہا: قبولیت اسلام کے بعد میں نے اس سورت میں بھی بھی سحدہ ترک نہیں کیا۔

سیدناابو ہریرہ زفائن ایان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله مشی الله کے ساتھ سورہ انشقاق اور سورہ علق میں سحدہ تلاوت کیے۔

وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَأَبَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ- وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ يَوْمَنِذِ الْمُطَّلِبُ، وَكَانَ بَعْدُ لَا يَسْمَعُ أَحَدًا قَرَأَهَا إِلَّا سَجَدَ (مسند احمد: ١٥٥٤٤)

(٢٠٢١) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَان بِنَحُوهِ وَفِيْهِ) فَقَالَ الْمُطَّلِبُ: فَلا أَدَعُ السُّجُودَ فِيهَا أُندًا ـ (مسند احمد: ١٥٥٤٣)

(٢٠٢٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ: سَجَدُ نَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَفَّتْ ﴾ وَ ﴿ إِقُرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ ـ (مسند احمد: ٩٩٤٠)

فوائد: ....اس باب کی احادیث سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے مفصل مصے کی تین سورتوں ( نجم ، انتقاق اور علق ) سجودِ تلاوت برمشمل ہیں، لہذااس معالمے میں مالکیہ کی رائے درست نہیں۔

> (٤) بَابُ مَاجَاءَ فِي سَجُدَتَى سُوُرَةِ الْحَجِّ وَسَجُدَةِ سُورَةِ صَ سورۂ حج کے دوسجدوں اورسورۂ ص کے سجدہ کا بیان

(٢٠٢٣) عَن عُفَةَ بن عَامِر وَ الله عَلَيْهُ قَالَ: سيدناعقبه بن عام وَ الله كتب بين في كما: الله ك قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَفُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْجَجِّ رسول! كيا سورة جج كو دو سجدول كي وجه سے باقى قرآن پر عَلْى سَائِرِ الْقُرْآن بِسَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فضيلت دى كَيْ ج؟ آپ مِشْكَاتِلْمْ ف فرمايا: "جي بان، اورجو فَ مَنْ لَهُ يَسْجُدُهُمَا فَلا يَقْرَأُهُمَا له (مسند بيحدين كري، وواس كي الاوت بهي نه كري."

احمد: ۱۷۵٤۷)

(٢٠٢١) تمخريج: صحيح لغيره، وهذا سند منقطع، عكرمة لم يسمع من المطلب، وبينهما جعفر بن السميطيلب ابن ابي وداعة كما في سند الحديث بالطريق الاول. أخرجه الحاكم: ٣/ ٦٦٣ ، وعبد الرزاق: ٥٨٨١، والطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٦٧٩ (انظر: ١٥٤٦٤)

(٢٠٢٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه النساثي: ٢/ ١٦٢ ، وابن خزيمة: ٥٥٤ (انظر: ٩٩٣٩) (٢٠٢٣) تـخـريـج: حسـن بطرقه وشواهده دون قوله: ((ومن لم يسجدهما فلايقرأهما))، وهذا الاسناد ضعیف ـ أخرجه ابو داود: ۱٤٠٢ ، والترمذي: ۷۸۵ (انظر: ۱۷۳۲۴ ، ۱۷۴۲۲)

### المراج ا

فواند: .....گل صحابہ سے مروی ہے کہ سورہ کچ میں دو تجدے ہیں، دیکھیں: مصنف ابن ابی شببه: ۲/ ۱۱،

مستدرك حاكم: ٢/ ٣٩٠

(٢٠٢٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ سَجَدَ فِي صَ. (مسند

(٢٠٢٥) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ فِي السُّجُودِ فِيْ صَ: لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عِلَي يَسْجُدُ فِيْهَا ـ (مسند احمد: ۳۳۸۷)

سیدنا عبدالله بن عباس بنائنهٔ ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں 

سیدنا عبدالله بن عباس خالفیزے یہ بھی روایت ہے، انہوں نے سورہ ص کے سجدہ کے بارے میں کہا: مضروری سحدوں میں ے نہیں ہے، البت میں نے رسول الله الله علیہ اللہ علیہ کرتے ہوئے دیکھاہے۔

فوائد: ..... ((لیست من عزائم السجود)) (ضروری مجدوں میں سے نہیں ہے) کامفہوم یہ ہے کہ '''امر'' وغیرہ کا صیغہاستعال کر کےعزیمیت کےطور پراس مجدے کا حکمنہیں دیا گیا، دراصل بات بیہ ہے کہ ستخبات کی بعض اقسام بعض ہے زیادہ تاکیدوالی ہوتی ہیں کیکن بیان حضرات کی رائے ہے جو وجوب کے قائل نہیں ہے۔

(٢٠٢٦) عَن السَّانِب بْنِ يَزِيْدَ أَنَّ عُنْمَانَ ما بن يزيد اوايت ب كرسيدناعثان بن عفان وْللنَّهُ

بْنَ عَفَّانَ ( فَعَلَيْهُ ) سَبَجَدَ فِيْ صَ. (مسند نَي سورهُ عَنْ مِين محده كما يه

احمد: ٤١٥)

(٢٠٢٧) عَن الْعَوَّامِ بِنْ حَوْشَبِ قَالَ: سَأَلُتُ مُحَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةِ الَّتِي فِي صَ، فَقَالَ نَعَمْ، سَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسِ وَ اللَّهُ فَقَالَ أَتَقْرَأُ هٰذِهِ الآية؟ (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ) وَفِي آخِرِهَا (فَبِهُ دَاهُمُ اقْتَدِه) قَالَ أُمِرَ نَبِيُّكُم عَلَى أَن يَقْتَدِيَ بِدَاوُدَ \_ (مسند احمد: ٣٣٨٨)

عوّام بن حوشب کہتے ہیں: میں نے مجاہد سے سورہُ ص والے سجدے کے بارے میں یو چھا، انہوں نے فرمایا: جی ہاں، یہ سجدہ ہے، اور میں نے اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس بنائنہ سے یو چھا تھا تو انہوں نے کہا تھا: کیا تو یہ آیت ير هتا ب: ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاودَ وَ سُلِّيمَانَ ﴾، اى ك آخر ميس ب ﴿ فَبِهُ نَاهُمُ اقْتَ بِهُ ﴾ (ا عمُدا آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں)۔ دیکھیں کہتمہارے نبی کو بیچکم دیا گیا ہے کہ وہ داود عَالِیٰلاً کی پیروی کریں۔

(٢٠٢٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٦٩ ، ٣٤٢٢ (انظر: ٢٥٢١ ، ٣٣٨٧)

(٢٠٢٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠١٩، ٣٤٢٢، وانظر الحديث السابق: ٩١٦ (انظر: ٣٣٨٧)

(٢٠٢٦) تخريج: صحيحـ أخرجه عبد الرزاق: ٥٨٦٤، وابن ابي شيبة: ٢/ ٩، والبيهقي: ٢/ ٣١٩ (انظر: ٥٤١)

(۲۰۲۷) تخریج: أخرجه البخاري: ۲۲۱، ۲۸۰۱، ۲۸۰۷ (انظر: ۳۳۸۸)

### ر المنظمة الخلاف المنظمة عندانيًا - 2 ما يون المنظمة المنظمة

**ف 1 نسد:** .....ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سور ہُ حج میں دوسجدے ہیں اور سور ہُ ص میں ایک، للبذا احناف اور شوافع کی رائے درست نہیں ہے۔

### فَصُلٌ مِّنْهُ فِي رُوْيَا أَبِي سَعِيْدِ دِ الْحُدُرِي ﴿ اللَّهُ سیدنا ابوسعید خدری والله کے خواب کے متعلق اس باب کی ایک فصل

(۲۰۲۸) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي وَعَلَيْنَ سِيناابوسعيد خدري فِالنَّهُ نِي مِخوابِ ديكها كهوه سورة ص لكه رے ہیں، جب اس کی سجدہ والی آیت کے یاس بہنچے تو انہوں نے دوات قلم اوراینے یاس والی ہر چر کود یکھا کہ وہ تجدے کی حالت میں ہوگئ، پھر جب انہوں نے بہ خواب نبی کریم ملت اللہ فَقَصَّهَا عَلَى النَّبِي عِلي فَلَمْ يَزَلْ يَسْجُدُ بِهَا ﴿ يَرِبِيان كِياتُو آبِ مِنْ اللَّهِ إِن مِن مِده كرنا شروع كرديا-

رَأَى رُوْيَا أَنَّهُ يَكْتُبُ صَ فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى سَجْدَ تِهَا، قَالَ: رَأَى الدَّوَاةَ وَالْقَلَمَ وَكُلَّ شَني عِبِ حَضْرَتِهِ انْفَلَبَ سَاجِدًا، قَالَ نَعْدُ ـ (مسند احمد: ١١٧٦٣)

فواند: ..... بيروايت تومنقطع ب، ليكن اس موضوع سے متعلقه درج ذيل دوروايات صحيح بين: سيدنا ابوسعيد خدرى وَاللَّهُ كُتِّ مِن رَأَيْتُ فِيْمَايُرَى النَّائِمُ كَأَنِّي تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَكَأَنَّ الشَّجَرَةُ تَقْرَأُ ص ـ فَلَمَّا أَتَتْ عَلَى السَّجْدَةِ سَجَدَتْ ، فَقَالَتْ فِي سُجُوْدِهَا: ٱللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا آجْرًا ، وَحُطَّ عَنِي بِهَا وِزْرًا ، وَأَحْدِثْ لِي بِهَا شُكْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوْدَ سَجْدَتَهُ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ فَاخْبَرْتُهُ بِذَٰلِكَ، فَقَالَ: ((سَجَدَتَّ ٱنْتَ يَا ٱبَاسَعِيْدِ؟)) فَقُلْتُ: لا قَالَ: ((أَنْتَ كُنْتَ أَحَقَّ بِالسُّجُوْدِ مِنَ الشَّجَرَةِ-)) فَقَرَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَى سُوْرَةَ ص حَتَّى أَتَى عَلَى السَّجْدَةِ ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ مَاقَالَتِ الشَّجَرَةُفي سُجُودِهَا .....مين نِ خواب ويكاجيها كرمون والا دکھایا جاتا ہے کہ میں ایک درخت کے فیجے ہوں اور درخت سورؤص کی تلاوت کر رہا ہے، جب اِس نے مجدہ والی آیت پڑھی تو اس نے سجد ہ تلاوت کیا اور اس میں یہ دعا پڑھی: اے اللہ! میرے لیے اس سجدے کی وجہ سے اجرا کھ ، اس کے ذریعے مجھ سے گناہ دور کر دے، اس کے ذریعے مجھے شکر کرنے کی از سرِ نوتو فیق دے اور بہ بجدہ مجھ سے اس طرح قبول كر، جس طرح كوتون اين بندے داود (مَالِها) سے قبول كيا تھا۔ جب صبح موئى تو ميس نبى كريم مِنْ اَلَّهِ كَ ياس آيا اور سارى بات بتائى۔آپ مُنْفَعَ أِنْ فَر مايا: "اے ابوسعيد! كيا تونے بھى سجدہ كيا تھا؟" ميں نے كہا: نبين -آپ مِنْفَعَيْنَا نے فرمایا: ''تو تو درخت کی به نسبت سجده کرنے کا زیادہ حقدار تھا۔'' پھررسول الله مشی مین نے سورہ کس کی تلاوت کی، یہاں تک کہ تجدہ والی آیت تک پہنچ، (پھر سجدہ کیا اور) اس میں وہی دعا پڑھی جو درخت نے پڑھی تھی۔

<sup>(</sup>٢٠٢٨) تمخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، بكر بن عبد الله المزنى لم يسمع من ابي سعيد الخدري-أخرجه الحاكم: ٢/ ٤٣٢، والبيهقي في "السنن": ٢/ ٣٢٠ (انظر: ١١٧٤)

الريخ المنظمة (مسندابويعلى: ٢٩٨/١، معجم اوسط: رقم ٩٠٤، صحيحه: ٢٧١٠) عَمنْ ٱبِيْ هُرَيْرَةَ وَكُلُّتُمْ أَنَّ لنَّبِيَّ عِلَىٰ كُتِبَتْ عِنْدَهُ سُورَ أَهُ النَّجْمِ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ سَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ، وَسَجَدتِ السدَّوَاللهُ وَالْقَلَمُ ـ ....سيدنا ابو ہريرہ وظائمهُ ہے روايت ہے كہ نبى كريم مِشْنِيَةَ كِياس سورة نجم كاهي كى، جب بجدہ والى آیت تک بنجے تو آپ مشی تیم نے اور ہم نے سجدہ کیا اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا۔ (مسند بزار: ۲/۰۲۳۹۰، مسحبحه: ٣٠٣٥) دراصل كائنات كى هر چيز الله تعالى كے سامنے بحده ريز موتى ہواداس كى تبيح وتعريف بيان كرتى ے، جیبا که ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَا فِي السَّمْ وَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ﴾ (سورهٔ نحل: ٤٩) ..... '' آسانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تحدہ کرتا ہے۔'' مزیدار شاد فرمایا: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَسَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّبُ بحَمْدِة وَلْكِنُ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ﴿ (سورهٔ اسراء: ٤٤) ..... "بريزاس كي تعريف كساتهاس كي تبيح بيان َ كرتی ہے، کیکن تم لوگ ان کی شبیح کونہیں سمجھ یاتے۔'' انسان کے سامنے جتنی مخلوقات ہیں، وہ ان کی بندگی کا یہ انداز نہیں سجھ سکتے، بسا اوقات الله تعالی معجز انه طور پر بید دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ ان احادیث سے بعد چل رہا ہے۔ (٨) بَابُ مَاجَاءَ فِيُ سَجُدَةِ الشَّكُرِ

سحدهٔ شکر کا بیان

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ وَكُلَّةٌ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (وَفِي رِوَايَةِ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَارِ جَا مِنَ الْمَسْجِدِ) فَاتَّبُعْتُهُ حَتَّى دَخَلَ نَخْلاً فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ، حَتَى خِفْتُ أَوْ خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ اللَّهُ قَدْ تَوَفَّاهُ أَوْ قَبَضَهُ، قَ لَ: فَجِنْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: ((مَالَكَ يَا عَبُدَ الرَّحْمٰن؟ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلِي اللَّهِ قَالَ لِي: أَلَا أَبُشِّرُكَ؟ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ

(٢٠٢٩) عَن مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم سيرنا عبدالرحمٰن بن عوف فالنفز سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں: میں معجد میں داخل ہوا اور جب میں نے رسول الله مشی مین کو مجدیں سے نکلتے ہوئے دیکھا،تو میں آپ کے پیچھے ہولیا،جی کہ آپ نے کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہوکر سجدہ کیا اور اتنا لمباسجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف آنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مشین کوفوت کردیا ہے، پس میں آپ مشین کودیکھنے سر اٹھایا اور فرمایا: ''اے عبدالرحمٰن! تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے ساری بات آپ مشکور کو بتلا دی، آپ مشکور نے س کر فرمایا: ''جبریل مَالیناً نے مجھے کہا: کیا میں آپ کو بیہ خوشخری نہ دول كدالله تعالى نے آپ كوكها ہے كہ جوآب ير درود يڑے گا،

<sup>(</sup>٢٠٢٩) تـخريج: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف، ابو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية فيه ضعف من قبل حفظه، ومحمد بن جبير لا يصح سماعه من عبد الرحمن بن عوف. أخرجه الحاكم: ١/ ٢٢٢، والبيهقي: ٢/ ٣٧٠ (انظر: ١٦٦٢)

المنظمة الخالج بالمنظمة على المنظمة ا

میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور جوآپ پر سلام بھیجے گا، میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔''

سيدنا عبدالرحمٰن بن عوف فاتخا روايت ہے، وہ كہتے ہيں: رسول الله مطابق بلند مجوروں كى طرف نكلے، ان ميں داخل ہوئے اور قبلہ رخ ہو كر سجدہ ميں گر پڑے، آپ مطابق بنے اتنا لمبا سجدہ كيا كہ مجھے تو يہ گمان ہونے لگا كہ اللہ تعالیٰ نے آپ كی روح قبض كرلی ہے، ہمرحال ميں آپ كريب ہوكر بيٹھ گيا اور استے ميں آپ مطابق آنے اپنا سراٹھا ليا اور فرمايا: ''يہ كون اور استے ميں آپ مطابق آنے اپنا سراٹھا ليا اور فرمايا: ''يہ كون ہے؟'' ميں نے كہا: عبدالرحمٰن ہوں، آپ مطابق آنے نے فرمايا: '' يہ كون ہے '' ميں نے كہا: عبدالرحمٰن ہوں، آپ مطابق آنے نے فرمايا: '' بختے كيا ہوا ہے؟'' ميں نے كہا: اے اللہ كے رسول! آپ نے ايسا ہجدہ كيا ہوا ہے كہ ميں ڈرگيا كہ اللہ تعالیٰ نے آپ كوفوت كرديا ہے، آپ مطابق آنے نے فرمايا: '' بات يہ ہے كہ جریل مَنائِنا اللہ تعالیٰ فرماتے كرديا ہے، آپ مطابق آن ہے ليے رحمت كی دعا كرے گا، ميں اس پرسلام ہيں جو آئی آپ کے لئے رحمت كی دعا كرے گا، ميں اس پرسلام جيجوں گا اور جو آپ پرسلام جيجے گا، ميں ہی اس پرسلام جيجوں گا اور جو آپ پرسلام جيجے گا، ميں ہی اس پرسلام جيجوں گا، تو ميں نے اللہ تعالیٰ کے لئے شکرانے کے طور پر جدہ کیا۔''

ابو بکرہ فرانٹوئے سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم منتظ آلیا کے پاس موجود تھا کہ ایک بشارت دینے والا آپ منتظ آلیا کے پاس آیا، وہ آپ منتظ آلیا کہ آپ کا لشکر دشمن پر عالب آگیا ہے، اس وقت آپ منتظ آلیا کا سرسیدہ عائشہ وفائعہا

صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ)) (مسنداحمد: ١٦٦٢) (۲۰۳۰) (وَمِسْ طَسِرِيسِ ثَسَان) عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْن عَوْفٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ وَ اللَّهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَى فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَفَتِهِ فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَأَطَالَ السُّجُودُ حَتْى ظَنُنْتُ أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَسَضَ نَفْسَهُ فِيْهَا، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((مَنْ هٰذَا؟)) قُلْتُ: عَبْدُالسَّ حُمْنِ ، قَالَ: ((مَاشَأَنُكَ؟)) قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ! سَجَدْتً سَجْدَةً خَشِيْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَبَضَ نَفْسَكَ فِيْهَا، فَقَالَ: ((أَنَّ جبريْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَتَانِيْ فَبَشَّرَنِيْ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ عَزُّ وَجَلُّ شُكُرًا ـ)) (مسند احمد: ١٦٦٤) (٢٠٣١) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ اللهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ أَتَسَاهُ بَشِيرٌ يُبَشِّرُهُ بِظَفَرِ جُنْدٍ لَّهُ عَلَى عَدُوهِمْ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ﴿ لَكُ فَقَامَ فَخَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ أَنْشَأَ يُسَائِلُ الْبَشِيرَ

(٢٠٣٠) تخريج: حسن لغيره\_ أخرجه الحاكم: ١/ ٥٥٠، والبيهقي: ٢/ ٣٧١ (انظر: ١٦٦٤)

(۲۰۳۱) تخريج: اسناده ضعيف لضعف بكاربن عبد العزيز، وأبوه عبد العزيز بن ابى بكرة روى عنه جسمع، وذكره ابن حبان والسحلى فى "الثقات"، ولسجود الشكر شواهد أخرجه البزار: ٣٦٩٢، والسحاكم: ٤/ ٢٩١، وأخرج قصة سجود الشكر ابوداود: ٢٧٧٤، والترمذي: ١٧٨، وابن ماجه: ١٣٩٤ (انظ: ٢٧٤٥)

و و استفاقا البنان المنظمة الم

کی گود میں تھا، آپ مطاع آئے اٹھ کر سجدہ کی حالت میں گر گئے، اس پھر بشارت دینے والے سے سوال و جواب کرنے لگے، اس نے مختلف با تیں بتا کمیں، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کے حکومتی معاملات کی والی ایک عورت بن گئی ہے، یہ بن کر نبی کر کم مطاع آئے نے فرمایا: ''اب وہ مرد ہلاک ہو گئے، جو عورتوں کی اطاعت کرنے لگ گئے، وہ مرد ہلاک ہو گئے جو عورتوں کی اطاعت کرنے لگ گئے، وہ مرد ہلاک ہو گئے جو عورتوں کی اطاعت کرنے لگ گئے، وہ مرد ہلاک ہو گئے جو عورتوں کی اطاعت کرنے لگ گئے، وہ مرد ہلاک ہو گئے جو عورتوں کی اطاعت کرنے لگ گئے، وہ مرد ہلاک ہو گئے جو عورتوں کی اطاعت کرنے لگے۔'' آپ مشائے آئے تین دفعہ یہ ارشاد

فَأَخْبَرَهُ فِيْمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَلِى أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : ((الآنَ هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا أَكِمَاعَتِ النِّسَاءَ، هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا أَكِمَاعَتِ النِّسَاءَ، هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا أَكِمَاعَتِ النِّسَاءَ)) ثَلاثًا. (مسند احمد:

د ہرایا۔

فوائد: ..... بیجده کسی نعمت کے حصول ، مصیبت و تکلیف سے چھٹکارے اور خوشی ومسرت کے موقع پر کیا جاتا ہے۔





## أَبُوَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ نفل نماز كے ابواب

(١) بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِهَا وَأَنَّهَا تَجُبُرُ نَقُصَ الْفَرِيُضَةِ تفل نماز کی فضیلت اوراس چیز کا بیان که بیفرض نماز میں ہوجانے والی کمی پوری کرتی ہے

بْسن أُوْس عَسنْ عَسنْبَسَةَ بْسن أَبِي سُفْيَانَ عَنْ ﴿ كَرَيْمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الْحِي طرح وضوكرتا ہے، پھرایک دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کے لیے فرضی نماز کے علاوہ بارہ رکعت نماز پڑھتا ہے،اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، یا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔'' سِیدہ ام حبیبہ وظافتھانے کہا: میں ہمیشہ سے بیر کعتیں ادا کررہی ہوں۔ (سند کے راوی) عمرو کہتے ہیں میں بھی حدیث بڑھنے کے بعدان رکعات کو پڑھ رہا ہوں۔ (سند کے ایک اور راوی) نعمان کہتے ہیں میں بھی بدر کعات ہمیشہ سے بڑھ رہا

(٢٠٣٢) عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ سَالِمِ عَنْ عَمْرِو وَجِهُ رسول سيره أم جبيبه وَالنُّولِ سے روايت ہے كه نبي أُخْتِهِ أُمْ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَامِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّي (وَفِيْ رِوَايَةٍ: مَسامِنْ عَبْدٍ مُسْلِم تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى) لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُـلَّ يَسُوْم (وَفِسي روَايَةٍ: فِي يَوْم وَلَيْلَةٍ وَفِي أُخْسرَى: فِي لَيْلِهِ وَنَهارِهِ) ثِنْتَىٰ عَشَرَةَ رَكْعَةً (وَفِي روَايَةِ سَجْدَةً) تَطَوُّعًا غَيْرَ فَريْضَةِ إِلَّا يُنِي لَـهُ مَسْتٌ فِي الْجَنَّةِ ، أَوْ مَنَى اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ـ)) فَقَالَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِيْهِنَّ بَعْدُ، وَقَالَ عَمْرُونَ: مَا بَرِحْتُ أُصَلِيْهِنَّ بَعْدُ، وَقَالَ النُّعْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ - (مسند احمد: ۲۷۳۱۷)

فواند: ....ترندی کی روایت کے مطابق ان بارہ رکعات کی تفصیل ہے ہے: فجر سے پہلے دو، ظہر سے پہلے چاراور

<sup>(</sup>٢٠٣٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٢٨ (انظر: ٢٦٧٨١)

المنازكان كابواب المنازكان كالمنازكان المنازكان المنازكان المازكان المنازكان المنازكا

اس کے بعد دو، مغرب کے بعد دو اور عشاء کے بعد دو، ای نقلی نماز کو ہمارے معاشرے میں سننِ مؤکدہ کہا جاتا ہے۔
لکین نمائی کی روایت میں عصر سے پہلے دوسنتوں کا ذکر ہے اور عشاء کے بعد والی سنتوں کا ذکر ہے، لین انھوں نے ظہر کی نماز سے
ابو ہریرہ زوائٹی کی حدیث میں عصر سے پہلے اور عشاء کے بعد والی دو دوسنتوں کا ذکر ہے، لین انھوں نے ظہر کی نماز سے
پہلے صرف دوسنتوں کا ذکر کیا ہے اور اہام ترفدی نے ظہر سے پہلے چار اور اس کے بعد دو کو قابت کیا ہے۔ اہام شوکانی نے
اس اختلاف کو یوں حل کیا: یہ بات تو متعین ہی ہے، کہ ان احادیث میں جتنی رکعات کا بیان ہے، وہ سب ہی مشروع ہیں،
اگر چہ ان کی تعداد چودہ بن جاتی ہے، جبکہ فہ کورہ ثو اب کے حصول کا تعلق تو بارہ رکعتوں سے ہے، لیکن اس چیز کاعلم نہیں
ہور ہا کہ ان چودہ میں سے وہ بارہ رکعتیں کون تی ہیں، ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ چودہ رکعتیں ہی ادا کی جا کیں،
علی کہ کوئی اشکال باتی نہ رہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوبہ بارہ بھی ادا ہو جا کیں گی۔

الله طَنَّ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ سيرنا ابوموى بَنَ الْهُ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ سيرنا ابوموى بَنَ الله موى الله طَنْ الله عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ سيرنا ابوموى بَنَ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع

احمد: ١٩٩٤٦)

(۲۰۳٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالِثَةٌ قَالَ عَبْدُ اللّهِ فَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالِثَةٌ قَالَ عَبْدِ مُسْلِمٍ فَالَ أَبِي وَلَمْ يَرْفَعُهُ : مَامِنْ عَبْدِ مُسْلِمٍ يُصَلِّى فِي فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا إِلَّا يُضَلِّى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ - (مسداحمد: ۲۰۲۷) بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ - (مسداحمد: ۲۰۳۵) حَدْ بَيْ وَالْجَنْقِ الرَّحْمُنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ مِنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِي مُعَاوِيَةً بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمُ مَا أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمُ مَا أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهِ مِنْ الْمَا عَالَ اللّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهِ مَنْ أَصْحَابِ النَّهِ عَلَى عَبْدُ اللّهِ مَنْ أَصْحَابِ النَّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَصْدَابِ النَّهِ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ أَصْدَابِ النَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلَى مِنْ أَصْدَابِ النَّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَنْهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَالِكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمَالِكُولُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمِنْ أَنْ الْعَلَيْمُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ أَصْدَابُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الل

الْأَنْصَارِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ يَقُولُ: ((لا

يَنْتَفِصُ أَحَدُ كُمْ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا إِلَّا أَتَمُّهَا اللَّهُ

عَزُّوَجَلٌ مِنْ سُبْحَتِهِ)) (مسنداحمد: ٢٤٠٣٧)

سیدناابو ہریرہ والنین کہتے ہیں: ''جومسلمان دن میں بارہ رکعت نقلی نماز پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔''

عبد الرحمٰن بن معاویہ بن حدی کہتے ہیں: میں نے کندہ کے ایک آدمی سے سنا، اس نے کہا: ایک انساری صحالی نے مجھے بیان کیا کہ نبی کریم مشکھ آنے نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی آدمی فرض نماز میں کی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی نفلی نماز سے اس کی کی کو یورا کر دیتا ہے۔''

(۲۰۳۳) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه الطبرانی فی "الاوسط": ۹۶۳۲، والبزار: ۷۰۱ (انظر: ۱۹۷۰۹) (۲۰۳۶) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابن ماجه: ۱۱۶۲ (انظر: ۱۰۶۲۲)

(٢٠٣٥) تخريج: صحيح لغيره، وهذا اسناده ضعيف لابهام الرجل الكندي، وابن لهيعة سيء الحفظ (انظر: ٢٣٦٣٧)

### المراز المالية المراز المراز

ف السود: ....كن احاديث مباركه مين نفلي نمازكي اقسام اور فضائل بيان كيه سيح مين ، آن والي كن ابواب كا موضوع تفلی نماز ہی ہے۔

### (٢) بَابُ فَضُل صَلَاةِ التَّطَوُّع فِي الْبَيْتِ تفل نماز گھر میں پڑھنے کی فضیات کا بیان

(٢٠٣٦) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُذْرِي وَكَالِثَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((إِذَا قَضْى أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ حِينَشِيدٍ فَلْيُصَلِّ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْن، وَلْيَجْعَلْ فِي بَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا ـ)) (مسند احمد: ١١١٨)

سیدنا ابوسعید خدری والنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظی اللہ نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی آ دمی معجد میں نماز ادا کر لے، تو پھروہ این گھرواپس جائے تو اینے گھر میں دو رکعتیں أدا کرے، بندے کو جاہیے کہ گھر میں بھی نفلی نماز پڑھتا رہا كرے، كيونكه الله تعالى اس كے گھر ميں اس كى نماز كى وجه ہے خیر و برکت نازل کرتا ہے۔''

فواند: .....الله تعالى ك ذكر سے گھروں ميں بركت ہوتى ہے اور نماز ، ذكر الى كاسب سے عظيم ذريعہ ہے ، كى احادیث میں گھروں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے،اس سے مراد نفلی نماز ہے، تا کہ گھروں میں خیر و برکت نازل ہو،رحمت والے فرشتوں کا نز دل ہوا درعمل مخفی ہوا در ریا کاری کا خطرہ کم ہو جائے۔

(٢٠٣٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَيْهُ قَالَ: سيدناجابر بن عبد الله والله والله عن عبد الله والله والل قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا صَلْى أَحَدُكُم نَ فِي مِايا: "جبتم مِن كُونَى آدى مجدمين نماز يره لي تووه الصَّلاة فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَاعِلٌ فِي

بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا)) (مسداحمد: ١٤٤١٤) (٢٠٣٨) عَسنُ زَيْسِدِ بْسنِ ثَابِسٍ وَلِي أَنَّ النَّبِيِّ عِلَىٰ قَالَ: ((صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ! فِي بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ـ)) (مسند احمد: ٢١٩٦٢)

این نماز کا کچھ حصدایے گھر کے لئے بھی رکھے، کیونکہ اللہ تعالی اس کے گھر میں اس کی نماز کی وجہ سے خیر و بھلائی کرے گا۔''

سیدنازید بن ثابت والند سے روایت ہے کہ نبی کریم مسلط آئے گئے ا فرمایا: "اے لوگو! اینے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ فرضی نماز کے علاوہ آ دمی کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں یر هی جانے دالی ہے۔"

<sup>(</sup>٢٠٣٦) تحريج: حديث صحيح، وهذا اسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، ولعنعنة ابي الزبير- أخرجه ابن ماجه: ۱۳۷٦ (انظر: ۱۱۱۱۲، ۱۲۵۷)

<sup>(</sup>۲۰۳۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۷۷۸ (انظر: ۱۱۵۹۱ ، ۱۱۵۲۷)

<sup>(</sup>۲۰۳۸) تخریج: أخرجه مطوّلا البخاري: ۲۱۱۳، ومسلم: ۷۸۱ (انظر: ۲۱٦۲٤، ۲۱٦٣٢)

الله المنظم ا

(٢٠٣٩) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِي وَكَالِثَ سيدنازيد بن خالد جَهَى بَنْ لَيْهُ كَمْتِ بِين كه رسول الله طَلَيْهَ آخِ نَيْ وَكَالَةً فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ((صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَرَايا: "أَتِ كُرون مِين نَمَاز بِرُها كرو اور أَبَيْن قبرين نه بنا وَلا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا د)) (مسند احمد: ٢٠١٧) دو ."

فوائد: ..... 'گروں کو قبریں نہ بناؤ۔' اس کے دومنہوم ہیں: (۱) مردوں کی طرح نہ ہو جاؤ، جواپی قبروں میں نماز نہیں پڑھ کے ۔ (۲) جوآ دمی اپنے گر میں نفلی نماز نہیں پڑھ کے اپنے آپ کومیت اور اپنے گر کو قبر بنا دیا ہے۔
ان الفاظ کا ظاہری منہوم بھی مراد لیا گیا ہے کہ اپنے گروں میں فوت شدگان کو دفن نہ کرو اور اس طرح ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ حافظ ابن حجر برالئے نے فتح الباری (ج ۱، ص: ۵۲۹) میں یہ منہوم نقل کر کے فر مایا ہے کہ الفاظ حدیث کا ظاہر یہی ہے، خاص کر جب اس حدیث کے پہلے الفاظ ((اجْ عَلُوْ ا فِنی بُنُو تِنگُمْ مِنْ صَلُو تِنگُمْ) کو دوسرے جملے طاہر یہی ہے، خاص کر جب اس حدیث کے پہلے الفاظ ((اجْ عَلُوْ ا فِنی بُنُو تِنگُمْ مِنْ صَلُو تِنگُمْ)) کو دوسرے جملے کے الگ سمجھا جائے۔ (عبداللّٰ رفیق))

سیدہ عائشہ خالین سے روایت ہے کہ رسول اللہ مشکینے آنے فرمایا: ''گھروں میں نماز ادا کیا کرواور انہیں قبریں نہ بنا دو۔''

سیدناعبدالله بن سعد فرانین سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی

کریم مشی اللہ میں اور معجد میں نماز کے بارے میں

پوچھا، رسول الله مشی آنے فرمایا: "معجد میں نماز اور گھر میں
نماز، تودیکی تو ہے کہ میرا گھر معجد سے کتنا قریب ہے، لیکن
مجھے اپنے گھر میں نماز پڑھنا معجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ
محبوب ہے، الا یہ کہ وہ فرضی نماز ہو۔"

(٢٠٤١) عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ سَعْدِ أَنَهُ سَأَلَ السَّبِيّ عَنِ الصَّلاةِ فِي الْبَيْتِ وَعَنِ السَّلاةِ فِي الْبَيْتِ وَعَنِ الصَّلاةِ فِي الْبَيْتِ وَعَنِ الصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: ((أَمَّا السَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلاةُ فِي بَيْتِي فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلاةُ فِي بَيْتِي فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلاَنْ أُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَا أَفْرَبَ بَيْتِي أَحَبُ إِلَى مِن أَنْ أُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَا أَفْرَبَ بَيْتِي أَحَبُ إِلَى مَن أَنْ الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَا الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَالاَةً مَكْتُونَ مَا اللّهُ الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَالَةً مَكْتُونَ مَا الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَا الْمَسْجِدِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ مَا الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَا أَنْ الْمُسْرِدِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۲۰۳۹) تخريج: صحيح لغيره، وهذا اسناد منقطع، عطاء لم يسمع من زيد بن خالد أخرجه ابن ابى شيبة: ٢/ ٢٥٥، والبزار في "مسنده": ٧٧٧، ١٧٠٣، والطبراني في "الكبير": ٥٢٧٨ (انظر: ١٧٠٣، ١٧٠٧) شيبة: ٢/ ٢٥٥) تخريج: حديث صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة أخرجه مالك في "المؤظا": ١/ ١٦٨، وابو يعلى: ٤٨٦٧ (انظر: ٢٤٣٦٦)

<sup>(</sup>۲۰۶۱) تىخىرىــج: اسنادە صحيحـ أخرجه مطولا و مختصرا ابوداود: ۲۱۲، ۲۱۲، وابن ماجه: ۲۰۱، ۱۳۷۸ (انظر: ۱۹۰۷)

سیدنا عمر بن خطاب ولین ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملتے آتی نے فرمایا: ''بندے کا اینے گھر میں نقلی نماز ادا کرنا نور ہے، جو حابتا ہے،اینے گھر کومنور اور روش کر لے۔''

(٢٠٤٢) عَنْ عُـمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((صَلاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا نُوْرٌ فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ)) (مسند

احمد: ۸٦)

فواند: ....عمر حاضر میں لوگ دوگر وہوں میں منقسم ہو کیے ہیں ، پھے جدت پرستوں کی مساجد سے التعلق اور بیزاری یوں لگتی ہے کہ شاید وہ مسجد کو گر جا گھر سمجھ بیٹھے ہیں اور بعض لوگ فرضی اور نفلی تمام نماز وں کے لیے مسجد کا ہی تعین کرتے ہیں، بید دونوں گروہ راہِ اعتدال ہے منحرف ہو کرافراط وتفریط کا شکار ہیں، چاہئے بیر کہ فرضی نمازوں کے لئے بہر صورت الله تعالیٰ کی مساجد کا اہتمام کیا جائے اورنفلی نمازوں کے لیے گھروں کواورخفی مقامات، جہاں کوئی و کیھنے والا نہ ہو، کوتر ججے دی جائے ، اس موقع پر درج ذیل حدیث ذہن نشین رکھی جائے: ایک صحابی کرسول زمانٹیز سے روایت ہے وہ كَمْ إِنْ اللَّهُ عُلُو عُلُو الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيدُ عَلَى تَطَوْعِهِ عِنْدَ النَّاسِ، كَفَضْل صَلاةِ الرَّجُل فِي جَمَاعَةِ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ ـ (مصنف عبد الرزاق: ٣٠٠٧ / ٤٨٣٥ ، ابن أبي شيبة: ٢٥٦/٢ ، صحيحه: ٣١٤٩) یعن: '' آ دمی کا گھر میں نفلی نماز پڑھنے کا ثواب لوگوں کے ایس پڑھنے کی برنسبت اتنا زیادہ ہے جتنا کہ اکیلی فرضی نماز کے مقابلے میں باجماعت نماز کا اجرو ثواب ہے۔'' بیحدیث اگر چہ موقوف ہے، کیکن اس کا تھم مرفوع کا ہے، کیونکہ اس کا اجتہادادر ذاتی رائے ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔

> (٣) بَابُ جَامِع تَطَوُّع النَّبِي ﷺ بِالنَّهَارِ وَرَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ نبی کریم طفی آیم کے دن کے نقل اور فرضوں کی سنتوں کا جامع بیان

(٢٠٤٣ ، ٢٠٤٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ وَكُلِيَّةً سيدنا عبد الله بن عمر وَالنَّهُ بيان كرتے ميں كه نبي كريم مِنْ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى : ((إجْعَلُوا مِن فَ فرمايا: "تم اين نمازون كا مجمد حصد كرون مين بهي اداكيا كرو اور أنبيل قبرستان نه بناؤ-' ايك روايت ميل ب: ' ايخ تحمروں میں نمازیڑھا کرواوران کوقبریں نہ بنالو۔''

صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوْهَا قُبُورًا \_)) وَفِي لَـ فَظِ: ((صَلُّوافِي بُيُوتِكُم وَلا تَتَخِذُوهَا قُبُورًا إِ) (مسنداحمد: ٢٥٥٣)

عاصم بن ضمرة كت بين: بم نے سيدنا على والله سے بى كريم مشيئي إلى ك ون ك وقت كي نفلي نماز ك بارك ميس

(٢٠٤٥) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بْن ضَـمْـرَ ةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا ﴿ كَالِيُّهُ عَنْ تَطَوُّع

(٢٠٤٢) تـخـريج: اسناده قوى ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ٢/ ٥١٣ ، والبزار: ٢١٠ ، وابويعلي: ١٦٥ ، وابن خزيمة: ۲۱۷۲ (انظر: ۸٦)

(٢٠٤٣، ٢٠٤٤) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٨٧، ٣٣١ ومسلم: ٧٧٧ (انظر: ٤٦٥٣) (٢٠٤٥) تخريج: اسناده قويـ أخرجه ابن ماجه: ١٦١، والترمذي: ٤٢٤، ٤٢٩، والنسائي: ٢/ ١٢٠ (انظر: ٦٥٠) المنظم المنظم

یو چھا، انہوں نے کہا: تم تو اس کی ادائیگی کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے کہا: آپ ہمیں بنا تو دیں، جتنی طاقت ہم میں ہوئی، ہم اس کے مطابق عمل کریں مے، انہوں نے کہا: می كريم مُنْ الله جب فجرك نماز يره ليت تو تفهر جاتے حتىٰ كه جب سورج مشرق کی سمت میں اتنا بلند ہو جاتا جتنا کہ عصر کی نماز کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے، اس وقت آپ اٹھ کر دو رکعتیں پڑھتے، پھر آپ مشکھاتے استمبر جاتے، حتیٰ کہ جب سورج مشرق کی سمت میں وہاں آ جاتا، جہال ظہر کے وقت مغرب میں ہوتا ہے تو آپ مشکر اللہ عار رکعت ادا کرتے ، پھر حار رکعتیں ظہرے پہلے پڑھتے، جکہ سورج ڈھل چکا ہوتا تھا، ظہر کے بعد دو رکعتیں اورعمرے پہلے جار رکعت ادا کرتے تھے اور ہر دو رکعتوں کے درمیان مقرب فرشتوں، نبیوں اور ان کی پیروی کرنے والے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے ساتھ فرق کرتے (یعنی سلام پھیرتے)۔ پھرسیدنا علی رہائنڈ نے کہا: بیسولہ رکعات نبی کریم منظ عَلیم کی دن کے وقت نقل نماز ہے اور ایسے لوگ کم ہی ہیں، جوان پر ہیگئی کرتے ہیں۔

جبیب بن ابی ثابت نے کہا: اے ابو اسحاق! اے ابو اسحاق! آپ کی بیر محد کے آپ کی سونے سے بھری ہوئی محد کے برابر ہے۔" اور ایک روایت میں ہے: حبیب بن ابی ثابت نے کہا: اے ابو اسحاق! میں بید نہیں کرتا کہ میرے لئے آپ کی اس حدیث کے بدلے سونے سے بھری ہومجد ہو۔

النَّبِي النَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُـطِيْـقُوْنَهُ، قَالَ: قُلْنَا: أَخْبِرْنَا بِهِ، نَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَطَفْنَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُهُ نَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَ هَا مِنْ صَلا ةِ الْعَصْرِ مِنْ هُهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَل الْمَغْرِب، قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتُّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هٰهُ نَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ، قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلّ رَكْعَتَيْن بِالتَّسْلِيْم عَلَى الْمَلائِكَةِ الْمُقَرِّبِينَ وَالنَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، قَالَ: قَالَ عَلَيٌّ وَلَا اللهُ تِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطُوُّعُ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّهَارِ وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا ـ (مسند احمد: ٦٥٠) (٢٠٤٦) (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانَ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ حَبِيبُ بِنُ أَبِي ثَابِتِ لِأَبِي إِسْحَاقَ حِينَ حَـدَّثُهُ: يَا اَبَا إِسْحَاقَ! يَسُوٰى حَدِيثُكَ هٰذَا مِلْءَ مُسْجِدِكَ ذَهَبًا، (وَفِي لَفْظِ:) قَالَ حَبِيْبُ بِنُ أَبِى ثَابِتٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! مَاأُحِبُ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هٰذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَا \_ (مسند احمد: ١٢٠٨)

<sup>(</sup>٢٠٤٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٢٠٨)

الناد كابواب من الناد كابواب كابواب الناد كابواب النا

(۲۰٤۷) وَعَنْهُ أَيْنَظُا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ فَيُكُمَّ اوراس سے يہ بھی روايت ہے فرمايا: بی کريم مِنْ اَلَّ اللَّهِيُّ اِللَّهَارِ وقت نوافل آٹھ رکعات اور دن کے وقت بارہ رکعات پڑھا فِئْتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً۔ (مسند احمد: ۱۲۲۱) کرتے تھے۔

فواند: .....ابواسحاق سے مجملے اسانید سے مروی روایات میں دن میں سولہ رکعت نفلی نماز کا ذکر ہے، جیسا کہ حدیث نمبر (۹۳۵) میں گزر چکا ہے۔

سیدنا علی بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منتھ آیا فجر اور عصر کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

سیدنا عبد الله بن عمر فالنف کہتے ہیں: میں نے نبی کریم مطاع الله کے ساتھ ظہر سے پہلے دور کعت، اس کے بعد دور کعت، مغرب کے بعد دور کعت گھر میں، عشاء کے بعد دور کعت گھر میں نماز رخص، اور مجھے سیدہ حقصہ وظامی نے بتایا کہ جب فجر طلوع موجاتی اور مؤذن نماز کے لئے اذان کہد دیتا تو آپ مطاع کے ہلکی پھلکی دور کعتیں گھر میں پڑھتے تھے۔
میں پڑھتے تھے۔

(۲۰٤۸) عَنْ عَلِي وَكُلَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ يُصَلَاةٍ (وَفِيْ اللهِ وَلَيْهُ يُصَلَاةٍ (وَفِيْ اللهِ وَلَيْهَ يُعُونُةٍ وَكُعَتَيْنِ اللهِ وَالَيْهَ فَيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ) مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ اللهَ الفَجْرَ وَالْعَصْرَ و (مسند احمد: ۱۲۲۱) الفَجْرَ وَالْعَصْرَ وَ (مسند احمد: ۲۰۲۹) مَعَ النَّبِي فَيْنِ ابْنِ عُمَرَ وَكَلَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي فَيْنِ ابْنِ عُمَرَ وَكَلَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي فَيْنِ وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُغْرِبِ فِي بَيْنِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُغْرِبِ فِي بَيْنِهِ وَرَكْعَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُغْرِبِ فِي بَيْنِهِ وَرَكْعَتَيْنِ وَمُنْ الطَّهُ وَرَكْعَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُغْرِبِ فِي بَيْنِهِ وَرَكْعَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْنِهِ لَلْ الشَّادِي اللهُ اللهُ

(٢٠٥٠) (وَعَنْسهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَنَان) قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلً الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ

(دوسری سند)سیدنا ابن عمر رفاطنہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله طنے آیا کے ساتھ ظہر سے پہلے دو،اس کے بعد دو،مغرب کے بعد دو،عشاء کے بعد دواور جمعہ کے بعد دورکعتیں پڑھیں،

(۲۰٤۷) تخریج: سعید بن خثیم وفضیل بن مرزوق صدوقان یهمان ـ أخرجه ابویعلی: ۹۵ (انظر: ۱۲۲۱) (۲۰٤۸) تخریج: اسناده قوی ـ أخرجه ابوداود: ۱۲۷۰ (انظر: ۱۰۱۲ ، ۱۲۲۱)

تىخىرىيىج: أخرَجه مىطولا و مىختصرا البخارى: ١١٦٥ ، ١١٨٠ ، ومسلم: ٨٨٢ ، وابوداود: ١١٢٨ ، والترمذى: ٤٣٥ ، ٤٢٥ )

(٢٠٥٠) تـخريج: أخرجه البخارى: ١١٧٢، ومسلم: ٧٢٩، ورواية البخارى: فأما المغرب والعشاء ففي بيته، ورواية مسلم: فأما المغرب والعشاء والجمعة، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٦٦٠)

المنظم المنظم

سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمْعَةُ وَالْمَغْرِبُ الْجُمْعَةُ وَالْمَغْرِبُ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: وَأَخْبَرَ تَنِى أُخْتِى حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ لَكَانَ يُصَلِّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، قَالَ وَكَانَتْ سَاعَةً لا أَذْخُلُ عَلَى النَّيِّ فَيْهَا لَهُ وَكَانَتْ سَاعَةً لا أَذْخُلُ عَلَى النَّيِّ فَيْهَا لَهُ إِنْ الْمَسْدَا حمد: ٢٦٠٤)

آپ طنتی آیا جعد اور مغرب کے بعد والی نماز گھر میں پڑھتے ہے۔ اور مجھے میری بہن سیدہ حفصہ رفائند نے بتایا کہ جب فجر طلوع ہوتی تو آپ طنتی آیا ہلی پھلکی دور کعتیں پڑھتے تھے، یہ الی گھڑی تھی کہ میں اس میں رسول اللہ طنتی آیا ہے پاس نہیں حاتا تھا۔

فواند: سساس مدیث سے ظہر سے پہلے دوسنیں ٹابت ہورہی ہے، اگلے باب کی آخری مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مطاق آئے ہی آخری مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مطاق آپ مطاق

> قَبْلَ الصَّبْحِ - (مسند احمد: ٥١٢٧) (٢٠٥٢) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيْقِ قَالَ: مَا أَلْتُ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ عَنْ صَلاقٍ رَسُولِ اللهِ وَلَيْ مِنَ التَّطُوعِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّى فَبْلَ النَّهُ مِنَ التَّعْدُمُ فَبْصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِى فَيْصَلِّى فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِى فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ رُحْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ يُصَلِّى بِهُمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِى فَيُصَلِّى يُصَلِّى بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِى فَيُصَلِّى

الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ

<sup>(</sup>٢٠٥١) تخريج: حديث صحيح، انظر الحديث السابق: ٩٣٨ (انظر: ٥١٢٧)

<sup>(</sup>٢٠٥٢) تخريج: أخرجه بتمامه ومختصرا مسلم: ٧٣٠ (انظر: ٢٤٠١٩)

رويور سنظ الله المنظمة الله المنظمة ا

تے، اور آپ من اللہ رات کو کافی وقت کھڑے ہو کر اور کافی وقت بین کرنماز پڑھتے اور جب آپ مٹے آیا ہے کھڑے ہو کر قراء ت كررب بوت تو ركوع اور سجده بهى كمرے بوكر ہى ادا کرتے تھے اور جب قراءت بیٹھ کر کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی بیشر کی اداکرتے اور جب فجرطلوع ہو جاتی تو آب مطابقاتا

دو رکعت نماز ادا کر کے حلے جاتے اور جا کر لوگوں کو نماز

رَكْعَتَيْسَ، وَكَانَ يُسصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهُنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طُـويْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً جَالِسًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُ وَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ - (مسنداحمد: ٢٤٥٢٠)

فواند: ..... ببلے والی کیفیت بیان کی گئے ہے کہ آپ منظور آن ونت کھڑے ہوتے یا بیٹھے ہوتے ۔لیکن یہ بھی سنت ہے کہ بیٹھ کر قراءت شروع کی جائے ، مجرای رکعت میں کھڑے ہوکر پکھ تلاوت کر کے رکوع و ہود کیے جائیں ، جبیبا کہ درج ذیل حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔سیدہ عا نشه وَ الله عَرَّ وَسُولُ الله عَلَى لَمَّا بَدَّنَ وَتَقُلَ يَقْرَأُ مَا شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلٌ وَهُو جَالِسٌ فَإِذَا غَبَرَ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أُوأَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ. ....رسول الله مطاكِمَةُ جبعمرسيده اور بھاری ہو گئے، تو جتنی الله تعالی حابتا آپ بیٹھ کر تلاوت کرتے اور جب سورت کی تمیں یا حالیس آیتیں باقی رہ جاتیں تو کھڑے ہوجاتے اوران کی تلاوت کر کے چرسجدہ کرتے۔" (بخاری: ۱۱٤۸، مسلم: ۷۳۱)

یڑھاتے۔

سَـ أَنْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُول اللَّهِ عَنْ صَلاةٍ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَيْنَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَيُنتَيْن قَبْلَ الْعَصْرِ، وَيُنتَيْن بَعْدَ الْمَغْرِب، وَيُتَتَيْن بَعْدَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل تِسْعًا - قُلْتُ أَقَائِمًا أَوْ قَاعِدًا؟ قَالَتْ: يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِدًا. قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَائِمًا وَكَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَاعِدًا؟ قَالَتْ: إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَـائِـمًا، وَإِذَا قَرَأَةَ اعدًا رَكَعَ قَاعِدًا، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ ـ (مسند احمد: ٢٦٣٣٩)

کی نماز کے بارے میں یو جھا تو انہوں نے کہا: آب مشکر کے ظہرے پہلے وار،اس کے بعد دو،عمرے پہلے دو،مغرب کے بعد دو اور عشاء کے بعد دو رکعتیں بڑھا کرتے تھے، اوررات کونو رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ میں نے کہا: کھڑے ہو کر بڑھتے یا بیٹھ کر؟ انہوں نے کہا: کافی دیر کھڑے ہوکر اور كانى در بين كرنماز راحة تع، ين في كما: جب آب مطاكلة کورے ہوکر اور جب بیٹھ کر پڑھتے تو کیے کرتے؟ انہوں نے کہا: جب آپ مطابقات کا مرے ہوکر قراءت کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہوکر کرتے اور جب بیٹھ کر قراءت کرتے تو رکوع بھی بیٹ کر کرتے اور نماز فجر سے پہلے دور کعتیں بڑھتے تھے۔

(٢٠٥٣) تخريج: أنظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٥٨١٩)

المرابع المرا

قابوس کے باپ نے ایک عورت کوسیدہ عائشہ بناٹی کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے یہ یوچھ کر آئے کہ کون می نماز رسول كرتے تھے؟ انہوں نے كہا: آپ مطابق المرس بہلے جار رکعتیں پڑھتے اور ان میں لمباقیام کرتے اور اچھے انداز میں ركوع وجود اداكرت، ربا مسكداس نماز كاكه جے آب مطاق ا تندری کی حالت میں، بیاری کی حالت میں، اورسفر میں اور حضر میں نہ چھوڑتے ہوں، وہ فخر سے پہلے والی دور کعتیں ہیں۔

(٢٠٥٤) عَـنْ قَابُوْسِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَرْسَلَ بْي إمْرَأَةُ إلى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا أَيُّ الصَّلَاةِ كَانَتْ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ بُوَ اظِبَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الطُّهُورِ أَرْبَعًا يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ وَيُحْسِنُ مِيْهِ لَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَأَمَّا مَالَمْ يَكُنَّ بَدَعُ صَحِيْحًا وَلا مَرِيْضًا وَلا غَائِبًا وَلا سَاهِـدًا، فَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ـ (مسند احمد: ٢٤٦٦٥)

فواند: ..... يوديث اس سياق كي ساته صحيح بن سيده عائشه وظافعها كهتي بين: رسول الله مضافية كمي صورت میں ظہرے سیلے چاراور فخرے سیلے دوسنیں نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ (صحبح بحاری: ۱۸۲، مسند احمد: ۲٤٣٤) (٣) بَابُ رَاتِبَةِ الظُّهُر وَمَاجَاءَ فِي فَضُلِها ظهر كى سنن رواتب اوران كى فضيلت كابيان

حمان بن عطيه كت بين: جب عنبه بن الى سفيان كي موت كا وقت آیا تو ان کی گھراہٹ بردھ گئ، کسی نے ان سے کہا: یہ گھبراہٹ کیا ہے؟ انھوں نے کہا: میں نے اپنی بہن سیدہ ام حبيب سے سنا ہے، انھوں نے کہا كدرسول الله مطافقين نے فرمايا: "جس نے ظہرے پہلے جار اوراس بعد جار رکعات پڑھیں، الله تعالی اس کے گوشت کوآگ برحرام کردے "اور میں نے جب سے ان سے میر مدیث سی ہے، ان آٹھ رکعات کورک نہیں کیا۔

(٢٠٥٥) عَنْ حَسَّانَ بْن عَطِيَّةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ بِعَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْمَوْتُ، اِشْتَدَّ جَيزَعُهُ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هٰذَا الْجَزَعُ؟ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةً يَعْنِي أُخْتَهُ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَنْ صَـلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْر وَأَزْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ-)) فَمَا تَرْكُتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّد (مسند احمد: ۲۷۳۰۰)

<sup>(</sup>٢٠٥٤) تمخريمج: استناده ضعيف لجهالة المرأة التي أرسلها والدقابوس، وقابوس فيه لين، وقال ابن حبان: كان ردىء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له. أخرجه الطيالسي: ١٥٧٥، وأخرجه مختصرا ابن ماجه: ١١٥٦، وابن ابي شيبة: ٢/ ٢٠٠ (انظر: ٢٤١٦٤)

<sup>(</sup>٢٠٥٥) تخريج: اسناده صحيح أخرجه الترمذي: ٤٢٨، والنسائي: ٣/ ٢٦٤، ٢٦٥ (انظر: ٢٦٧٦٤)

### المنافر المنا

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ يُسَلِّىٰ قَبْلَ السَّائِبِ عَلَىٰ قَبْلَ الطَّهْرِ بَعْدَ الرَّوَالِ أَرْبَعًا وَيقُولُ: ((إِنَّ أَسُوابُ اللّه عَلَىٰ يَعُولُ: ((إِنَّ أَسُوابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ فَأُحِبُ أَنْ أَقَدِمَ فِيْهَا مَعَمَلاً صَالِحًا۔)) (مسند احمد: ١٥٤٧١) عَمْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي وَلَيْكَ عَمَلاً صَالِحًا۔)) (مسند احمد: ٢٠٥٧) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي وَلَيْكَ قَالَ أَذْمَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ عَنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَارَسُولُ اللّهِ عَنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، قَالَ: فَقُلْتُ البَّيْ أَرَاكَ قَلْ الشَّمَاءِ تُفْتَحُ اللّهُ الشَّمَاءِ تُفْتَحُ اللّهُ الشَّمَاءِ تُفْتَحُ اللّهُ الشَّمَاءِ تُفْتَحُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَاصِلٌ ؟ قَالَ: ((لا\_)) (مسند احمد:

(YTYY)

سدنا ابوالوب انساری فائن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتے ایک نے سورج ڈھلنے کے بعد ہمیشہ چار رکعات پڑھا کرتے تھ، ایک دن میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ رکعتیں کیسی ہیں کہ آپ دوام کے ساتھ ان کوادا کرتے ہیں؟ آپ ملتے ہی آپ فرمایا: ''زوال آقاب کے وقت آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس وقت تک بند نہیں ہوتے، جب تک نماز ظہر نہ پڑھ لی جائے، تو میں پند کرتا ہوں کہ میرا نیک عمل نماز ظہر نہ پڑھ لی جائے، تو میں پند کرتا ہوں کہ میرا نیک عمل اس میں بلند ہو۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ان ساری رکعات میں قراءت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:''جی بال یہ نے کہا: ان میں فاصلہ کرنے والا سلام ہے؟ ہاں۔'' میں نے کہا: ان میں فاصلہ کرنے والا سلام ہے؟

امام البانی کہتے ہیں: بیر حدیث میں نے اس کی تخ تخ (صحیح ابی داود: ۱۱۷۲) اور (الحوض المحرود فی زواند منتقی ابن المحارود: ۱۲۳) میں کی ہے۔ اس باب کی حدیث سے چار رکعت سنت کو ایک سلام کے ساتھ اور اس حدیث سے دوسلاموں کے ساتھ بڑھنا ثابت ہوتا ہے، ان کے ماہین جمع قطیق کی صورت ہیہ ہے کہ

<sup>(</sup>٢٠٥٦) تخريج: اسناده صحيح - أخرجه الترمذي: ٤٧٨ (انظر: ١٥٣٩٦)

<sup>(</sup>٢٠٥٧) تـخـريـج: حسـن لـغيـره، وهذا اسناده ضعيف لضعف عبيدة، ولاضطرابه ـ أخرجه ابن ماجه: ١١٥٧ (انظر: ٢٣٥٣٢)

### الموالي المنظم الموالي الموالي

باب کی حدیث کو جواز پر اور سیدنا عبدالله بن عمر زانشهٔ کی حدیث کو افضلیت برمحمول کیا جائے ، جبیبا که رات کی نفلی نماز کا معاملہ ہے۔ واللہ اعلم۔ (صححہ: ۲۳۷) یعنی جاررکعت سنتوں کوایک سلام کے ساتھ بھی ادا کیا جاسکتا ہے اور دو دورکعت کر کے بھی۔شیخ البانی کی''اس باب کی حدیث'' سے مراد سیدنا علی رہائٹنز سے مروی حدیث ہے، جس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ عصر سے پہلے والی چار سنتیں ایک سلام کے ساتھ اداکی جائیں، یہ حدیث کچھ صفحات پہلے اس عنوان "نبی كريم مطنع من كان كريم من كان اور فرضول كى سنتول كا جامع بيان "ميں گزر چكى بـــ

يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُدِيْمُ هٰذِهِ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عِنْ يَفْعَلُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: ((إنَّهَا سَاعَةٌ تُسفَّتُحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَرْتَفِعَ لِي فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ-)) (مسند احمد: ۲۳۹٤۷)

(٢٠٥٩) عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِب وَ اللهُ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ تُسَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرَاً فَسَلَمْ أَرَهُ تَوَكَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ - (مسند حمد: ١٨٧٨٤)

(٢٠٦٠) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهُ اللهُ عَالَمَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الاَيدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلْي حَالٍ (مسند

I Cak: 33A3Y)

(۲۰۰۸) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَان) أَنَّهُ كَانَ (دوسرى سند) سيدنا ابو ابوب وظائمة ظهر سے يہلے دوام ك ساتھ حارر کعات برها کرتے تھے، کسی نے ان سے کہا: آپ بری با قاعدگی کے ساتھ بینماز بڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مشتی ہوئے کو بہ عمل کرتے ہوئے دیکھ کر ہے کہ جس میں آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیںاور میں پیند کرتا ہوں کہ میرا نیک عمل اس وقت میں بلند ہو۔''

سیدنا براء بن عازب والنه کہتے ہیں: میں نے نبی کریم منتظمیا كے ساتھ اٹھارہ سفر كيے، ميں نے آپ مُشْيَاتِيْنَ كُونْبِيں و يكھاكه آپ مِشْغَانِيمَ نے ظہرے پہلے دورکعتوں کوڑک کیا ہو۔

سيده عائشه وظافتها كهتي بس كه رسول الله مطفي الله على حالت میں بھی ظہر سے پہلے جار اور فجر سے پہلے دو رکعتیں نہیں حيور تے تھے۔

<sup>(</sup>٢٠٥٨) تمخريج: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف، شريك بن عبد الله النخعي سيء الحفظ، وعلى بـن الـصـلـت مـجهـولـ أخرجه ابن ابي شيبة: ٢/ ١٩٩، وابن خزيمة: ١٢١٥ ، وانظر الحديث بالطريق الأول (انظر: ١٥٥٥٢)

<sup>(</sup>٢٠٥٩) تمخريج: استناده ضعيف، لجهالة ابي بسرة الغفاري، قال الذهبي: لا يعرف أخرجه ابوداود: ۱۲۲۲ ، والترمذي: ٥٥٠ (انظر: ١٨٥٨٣)

<sup>(</sup>٢٠٦٠) تخريج: أخرجه البخارى: ١١٨٢ (انظر: ٢٤٣٤٠)

### مَنْ الْمُرْالِيَةِ الْمُرْاطِقِينَ عِلْمَا اللَّهِ الْمُرْاطِقِينَ اللَّهِ الْمُرْاطِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِ الللَّمِلْمِ الللَّمِي الللَّمِي الللَّمِلْمِ الللَّمِي اللل

### (٥) بَابُ رَاتِبَةِ الْعَصُرِ وَمَا جَاءَ فِي فَضُلِهَا عصر کی سنن رواتب اور ان کی فضیلت کا بیان

(٢٠٦١) عَن ابن عُمَرَ وَكُلْ أَنَّ النَّبِيَ فَلَ الله بن عمر فالله عن عمر الله بن عمر فالله عن ابن عُمرَ وايت ب كه بي كريم مطاعينا قَالَ: ((رَجِمَ اللَّهُ امْرَأَ صَلَّى قَبْلَ فَعرمايا: "الله تعالى اس آدى يررم كرد، جس فعمر ع پہلے جارر کعتیں پڑھیں۔''

(٢٠٦٢) عَنْ عَلِي فَكَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى كَانَ سيدناعلى وَالتَّذَيان كرت بين كه في كريم مِنْ اللهُ عمر يه يبل عار رکعات بڑھتے اور ان میں سے ہر دو رکعتوں کے درمیان رَ كُعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلاثِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ عَرب فرشتون، نبيون اوران كي پيروي كرنے والے مسلمانون وَالسَّبِيِّنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اورمونوں يرسلاتى كى دعاكرنے كے ساتھ فرق كرتے۔ يعنى ہر دورکعت کے بعدسلام پھیرتے تھے۔

الْعَصْرِأَرْبَعًا\_)) (مسند احمد: ٥٩٨٠) يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلّ وَالْمُسْلِمِينَ. (مسند احمد: ١٣٧٥)

فسواند: ....عمرے پہلے دور کعتیں ادا کرنا بھی سنت ہے، اس کے کئی دلائل موجود ہیں، بعض کا تذکرہ الكے ابواب میں بھی آئے گا۔

### (٢) بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدُ الْعَصُر عصر کے بعد دورکعتوں کا بیان

(۲۰۱۳) عَنْ أَسِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي فَكَا اللهِ سِينَ ابو مولُ اشْعرى فِاللهُ بيان كرتے بين كه مين نے نبي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ عَلَى يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ كريم مِنْ اللَّهِ كُو ديكما كه آپ عمرك بعدوو ركعتيس يرفية 

جناب مسروق کہتے ہیں: مجھے صدیقہ بنت صدیق، اللہ کے محبوب کی محبوبہ، بہتان سے بری سیدہ عائشہ و کا نشا نے بیان کیا رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَين بَعْدَ كه رسولِ الله طَيْعَالَيْ عصر كے بعد وو ركعتيں براها كرتے تھے، میں نے ان کی تکذیب نہیں گی۔

الْعَصْرِ ـ (مسند احمد: ١٩٩٧٠)

(٢٠٦٤) عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي الصَّدِّنْقَةُ بنْتُ الصِّدِيْقِ حَبِيبَةُ حَبِيبِ اللهِ الْمُبرَّأَةُ أَنَّ الْعَصْرِ، فَلَمْ أَكَذِبْهَا ـ (مسنداحمد: ٢٦٥٧٢)

(۲۰۱۱) تخریج: اسناده حسن ـ أخرجه ابوداود: ۱۲۷۱، والترمذی: ٤٣٠ (انظر: ٥٩٨٠)

(٢٠٦٢) تـخـريـج: اسناده قوىـ أخرجه ابن ماجه: ١١٦١ ، والترمذي: ٤٢٤ ، ٤٢٩ ، ٩٩٥ ، والنسائي: ٢/ ١٢٠ (انظر: ٥٥٠، ١٣٧٥)

(٢٠٦٣) تمخريج: حديث صحيح لغيره أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٧١٣٠، والبخاري في "تاريخه الكبير ": ١/ ٤٤ (انظر: ١٩٧٣٢)

(٢٠٦٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٩١، ومسلم: ٨٣٥ (انظر: ٢٤٢٣، ٢٦٠٤٤)

### المنظم ا

(٢٠٦٥) عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى قَالَ: قَالَتْ لِى عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِى! مَاتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى السَّجَدَتَيْنِ (وَفِي رِوَايَةٍ: رَكْعَتَيْنِ) بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِى قَطْد (مسند احمد: ٢٤٧٣٩)

(٢٠٦١) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيْدُ وَمَسْرُوقًا يَقُولُانَ: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَهَا قَالَتْ: مَاكَانَ رَسُولُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَهَا قَالَتْ: مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَائِشَةَ أَنَهَا قَالَتْ: مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَائِشَةَ أَنَهَا قَالَتْ: مَاكَانَ رَسُولُ بَعْدَ الْعَصْرِ و (مسند احمد: ٢٠٥٤) عَنْ أَبِيهِ مَنْ الْمِعْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ أَبِيهِ مَالَ الْعَصْرِ ، فَقَالَتْ: صَل ، إِنَّمَا نَهْى رَسُولُ الْعَصْرِ ، فَقَالَتْ: صَل الْيَمَنِ عَنِ الصَّلاةِ إِذَا اللهِ عَلَى السَّهُ وَلَيْ الْمَا نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَى السَّهُ اللهِ عَلَى السَّهُ اللهِ عَلَى السَّهُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى السَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ہشام نے کہا: مجھے میرے باپ نے خبر دی کہ سیدہ عائشہ مُناہُوا نے ان سے کہا: اے میرے بھانج! رسول الله مِشْفَالَالِمَانِ نے عصرے بعد میرنے پاس بھی بھی دورکعتیں نہیں چھوڑیں تھیں۔

سیدہ عائشہ فاہنی سے مردی ہے، وہ کہتی ہیں: دونمازیں الی بیں کہ جنہیں رسول الله منظامین نے خفیہ طور پرچھوڑا نہ ظاہری طور پر، یعنی عصر کے بعد دور کعتیں اور فجر سے پہلے دور کعتیں۔

فوائد: .....اس باب کی احادیث سے ثابت ہوا کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا ورست ہے اور آپ ملتے ہوا ہے خود بھی دو رکھنیں پڑھا کرتے تھے۔سب سے پہلے اس ضمن میں یہ بات ذہن شین کرنا ضروری ہے کہ جب تک سورج بلند نظر آ رہا ہو،اس وقت تک عصر کے بعد نظلی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جن احادیث مبارکہ میں عصر کے بعد مطلق طور پرنماز پڑھنے سے روکا کمیا ہے، درج ذیل حدیث کی روشن میں ان کی تخصیص کی جائے گی: سیدناعلی بھا تھی ہے ، وہ کہتے ہیں:

<sup>(</sup>٢٠٦٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٩١ ، ومسلم: ٨٣٥ (انظر: ٢٤٢٣)

<sup>(</sup>۲۰۶۱) تخريج: أخرجه البخاري: ۹۳، ومسلم: ۸۳۰ (انظر: ۲۲۲۳، ۲۰۲۷)

<sup>(</sup>۲۰۲۷) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم. أخرجه ابن حبان: ۱۵۶۸ (انظر: ۲۰۱۲)

<sup>(</sup>۲۰۶۸) تخريج: أخرجه البخاري: ۵۹۲، ومسلم: ۸۳۵ (انظر: ۲۵۲۹۲)

# وَ الْمَ الْمُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

نماز عصر کے بعد نقلی نماز پڑھنا اس وقت تک درست ہے، جب تک سورج بلند اور صاف نظر آرہا ہو۔ شخ البانی والئے کی سے بین امام ابن ابی شیبہ نے سلف کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ وہ عصر کے بعد دور کعات پڑھتے تھے، ان میں سیدنا ابو بردہ بڑائین ، ابوالشعثاء، عمر و بن میمون ، اسود بن پڑید اور ابووائل شامل ہیں۔ نیز محمد بن منتشر اور مسروق بھی بید نماز ادا کرتے تھے ، و بیان کا ذاتی اجتہادتھا ، نماز ادا کرتے تھے ۔ رہا مسئلہ بید کہ سیدنا عمر بڑائین اس نماز کی ادائیگ پرکیوں مارا کرتے تھے ؟ تو بیان کا ذاتی اجتہادتھا ، جس کا تعلق "باب سے الذریعة" سے ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن جمر نے (فضح الباری: ۲/ ۲۰) میں درج ذیل دو روایات بیان کر کے اس کی وضاحت کی ہے۔

(أ) زید بن خالد کہتے ہیں: سیدنا عمر زمالٹیئا نے مجھے عصر کے بعد دور کعتوں کی ادائیگی برسزا دی .........پس سیدنا عمرن كها: يَا زَيْدُ! لَوْ لا أَنِي أَخْشَى أَنْ يَتَخِذَهُمَا النَّاسُ سُلَّمًا إلَى الصَّلَاةِ جَتَّى اللَّيْل لَمْ أَضْرِبْ فِیْهِ مَا۔ ....اے زید!اگر مجھے بی خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ ان دور کعتوں کو ذریعہ بنا کررات تک نماز ادا کرتے رہیں گے، تو میں نے ان کی وجہ سے سزانہیں وین تھی۔ (مسند احمد: ٤/٥٥١، مصنف عبد الرزاق: ٢/ ٤٣١، ٤٣١) اى قتم کی روایت سیدناتمیم داری ڈائنئز ہے بھی منقول ہے،سیدنا عمر ڈائنئز نے ان الفاظ کے ساتھ جواب دیا تھا: وَ لٰہے بیٹنی آخَافُ أَنْ يَاْتِيَ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ حَتَّى يَمُرُّوا بِالسَّاعَةِ الَّتِيْ نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَيْ أَنْ يُصَلِّي فِيْهَا۔ ....مين دُرتا ہوں كَهُمهارے بعد جولوگ آئيں كے وہ اس نماز كوعفرے مغرب تک پڑھیں گے اور (بالآخراس نماز کو) اس گھڑی میں لے جائیں گے،جس سے رسول اللہ مٹھے بینے نے منع فرمایا ہے۔ (مسند احمد: ۲/۲) شریح کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ زبانتھا سے رسول الله مشاقیق کی نماز کے بارے میں سوال کیا؟ انھوں نے کہا: آپ مشخ اللہ فر کی نماز ادراس کے بعد دو رکعت سنت ادا کرتے، پھرعمر کی نماز ادراس کے بعد دورکعت نفل پڑھتے ۔ میں نے کہا: سیدناعمر زہائٹۂ تو عصر کے بعد والی دورکعتوں کی وجہ سے منع کرتے اور پڑھنے والے کوسزادیتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انھوں نے کہا: سیدنا عمر زمائش خود بھی بید دور کعتیں بڑھتے تھے اور بی بھی جانتے تھے کہ آپ منظ علیا نے پڑھی ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ تیری قوم کے لوگ کم سمجھ اور انجان ہیں، یہ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد عصر تک نفلی نماز ادا کرتے رہتے ہیں، پھر ای طرح نمازِ عصر ادا کر کے (ان دورکعتوں کی رخصت سے گنجائش نکالتے ہوئے ) مغرب تک نماز پڑھتے رہتے ہیں،اس لیے عمر بنائٹیز نے ان کوسزا دی اور بالکل درست کیا۔ (مسسنسد السراج: ق ٢٣١/ ١) ميس (الباني) كهتا مول: اس كى سنت يح به سيسابقه دوآ ثار كا قوى شامر ب، انتهائي صراحت کے ساتھ ٹابت ہو گیا کہ سیدنا عمر خاتفہٰ کی دورکعتوں ہے منع کرنے کی وجہ دورکعتیں نہیں تھی ، جبیبا کہ اکثر لوگوں کو یہ وہم کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراج ا ہوا ہے۔سیدنا عمر کو بیخطرہ تھا کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ لوگ اس نماز کی ادائیگی میں اتنی تا خیر کر دیں کہ سورج زرد ہو جائے ادر پھراس کو کراہت کے وقت میں ادا کریں۔خلاصۂ کلام یہ ہوا کہ عصر کے بعد دو رکعتیں ادا کرنا مسنون ہے، بشرطیکہ ورج کے زرد ہونے سے پہلے اوا کی جا کیں،سیدنا عمر فالنی کا سزا دینا ان کا اجتہادی مسلمتھا،بعض صحابہ نے ان کی موافقت کی تھی اور بعض نے مخالفت، یعنی بینماز ادا کرنی چاہیے پانہیں؟ اس کے بارے میں صحابہ کرام میں بھی دوفریق یائے جاتے تھے،ایی صورت میں سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔سیدنا عبداللّٰہ بن عمر رہالنّٰہ کے قول ہے بھی نماز عصر کے بعد کی دورکعتوں کا ثبوت ملتا ہے، وہ کہتے ہیں: میں بھی اپنے ساتھیوں کی طرح نماز پڑھتا ہوں، کسی کو دن یا رات کی کسی گھڑی میں نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، ہاں اتنا کہوں گا کہ طلوع آ فتاب اور غروبِ آ فتاب کے وقت نماز نہ پڑھی جائے۔ (بخاری: ۵۸۹) سیدنا ابوابوب انصاری وہائٹنۂ کا بھی یہی مسلک تھا، وہ سیدنا عمر رہائٹنڈ کی خلافت ہے قبل نمازعصر کے بعد دورکعتیں پڑھتے تھے،لیکن جب آپ خلیفہ ہے تو انھوں نے پینماز ترک کر دی، جب سیدنا عمر فوت ہو گئے تو انھوں نے ان دو رکعتوں کی ادائیگی شروع کر دی۔ جب ان سے وجہ یوچھی گئی تو انھوں نے کہا: سیدنا عمر رہالنی ان دو رکھنات کی وجہ سے لوگوں کوسزا دیتے تھے، اس لیے میں نے ان کوچھوڑ دیا تھا۔ ابن طاوس کہتے ہیں: میرے باپ طاوس تالعی بھی ان دو رکعتوں کونہیں چھوڑتے تھے۔ (مصنف عبد الرزاق: ۴۳۳۳/۲، اس اثر کی سندھیجے ہے) اب ہم یہ کہنا مناسب سجھتے ہیں کہ جواہل سنت سنتوں کو زندہ کرنے اور بدعتوں کا قلع قمع کرنے 'کے حریص ہیں، ان کونمازعصر کے بعد ان دورکعتوں کی ادائیگی کا التزام کرنا چاہیے، بشرطیکہ جب نمازعصر کواس کے اول وقت میں ادا کیا جائے، (یا یوں کہیے كه جب تك سورج زردنه مور) وبالله التوفيق \_ (صحيحه: ٢٩٢٠)

فَصُلٌ مِنْهُ فِي ذِكُر سَبِبهِمَا وَمَنُ قَالَ إِنَّهَا قَضَاءٌ عَنُ رَاتِبَةِ الظُّهُر عصر کے بعد والی دورکعتوں کے سبب کا بیان اوراس کا ذکر کہ جس نے ان کوظیر کی سنتوں کی قضائی قرار دیا

(٢٠٦٩) عَنْ أَبِيْ بِكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الوبكر بن عبد الرَّمْن كَتِ بِي: مير عَبد الرَّعْن كَتِ ارادہ کیا، جب ان کے سفر کے لئے نکلنے کا وقت آیا تو انھوں نے مجھے کہا: اے میرے بیارے بیٹے! اگر ہم امیر (مروان بن تحكم) كے ياس جائيں اور اس سے الوداع ہول (تواحيها ہو گا)، میں نے کہا: جیسے آپ جاہیں، پھر ہم مروان کے یا س

الْحَارِثِ بْن هِشَام قَالَ: أَجْمَعَ أَبِي عَلَى الْـعُـمْرَةِ، فَلَمَّا حَضَرَ خُرُوْجُهُ، قَالَ: أَيْ بُنَّى الوّ دَخَلْنَا عَلَى الْأَمِيرِ فَوَدَّعْنَاهُ، قُلْتُ: مَاشِثْتَ، قَالَ: فَدَ خَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ وَعِنْدَهُ

(٢٠٦٩) تـخريج: هـذا اسناد ضعيف على قلب، فيه عبيد الله بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن موهب ضعيف، وعممه عبيد الله بن عبد الله مجهول، وأبو أحمد الزبيري انما يروي عن عبيد الله بن عبد الـرحـمـن بـن مـوهب، عن عمه عبيدالله بن عبدالله بن موهب، كما في مصادر الرجال، وهذا القلب قديم، وقد بيض له الحافظ في "أطراف المسند": ٩/ ٤٢٣ (انظر: ٢٦٥٦٠) ر المنافل المنافل المنافل المنافل المنافل المنافل (462) (462) (462) المنافل المنافل

گئے اور اس وقت اس کے ماس کچھلوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سیدنا عبد الله بن زبیر والله محلی متھ، انہوں نے ان دو رکعتوں کا تذکرہ کیا، جنہیں سیرنا ابن زبیر رہائنہ عصر کے بعد برھتے تھے، مروان نے ان سے کہا: اے ابن زبیر! آپ نے وور کعتیں کس ہے لی ہں؟ انہوں نے کہا: جی سیدنا ابو ہر رہ و فائفہ نے سیدہ عائشہ ونائیما کے حوالے سے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے، مروان نے سیدہ عائشہ رہائٹھا کی طرف پیغام بھیجا کہ ان دور كعتيس كى حقيقت كيا ب، جوسيد تا عبد الله بن زبير وفائند، سیدنا ابو ہریرہ رہائنڈ کی وساطت سے آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کدرسول الله منظ الله عصر کے بعد ان کو ادا کیا کرتے تهے؟ انہوں نے جوابایہ پیغام بھیجا کہ مجھے تو سیدہ ام سلمہ و اللہ نے بتایا تھا، بیس کر مروان نے سیدہ امسلمہ والنوا کی طرف پیغام بھیجا کہ ان دو رکعتوں کی کیا حقیقت ہے، جن کے متعلق سیدہ عائشہ وظائع نے خیال کیا ہے کہ آپ نے انہیں بتایا تھا کہ رسول الله من و عصر کے بعد یہ دور کعتیں پر هی ہیں، انہوں نے کہا: الله سیدہ عائشہ زائنی کو معاف فرمائے، انھوں نے میری خبر کو اس کے غیر کل پر رکھ دیا ہے، بہرحال معاملہ اس طرح ہے کہ رسول الله منظ آنے اللہ کے خامر کی نماز پراھی ، اس وقت آب کے یاس کچھ مال لایا گیا اورآب مشنظ قرام استقیم کرنے بیٹھ گئے ، جی کہ مؤذن عصر کا پیغام لے کرآپ مطبع کیا کے پاس آگیا، آپ مضافی آنے عصر پڑھی اور پھر میری طرف آئے، کیونکہ یہ میری باری کا دن تھا، اس وقت آپ نے ہلکی پھلکی دو رکعتیں پڑھیں، ہم نے کہا: اے الله کے رسول! یہ دو رکعتیں کیسی ہیں؟ آپ کو اِن کے متعلق کوئی نیا تھم دیا گیا ہے؟ آب الشيئية فرمايا: ( نبيس ، بات يه ب كه مين ظهر ك بعد جودور کعتیں بڑھا کرتا تھا، مال کی تقسیم نے مجھے ان سے مشغول

نَفَرٌ فِيهِمْ عَبْدُاللَّهِ بِنُ الزُّبَيْرِ وَ اللَّهُ ، فَذَكَرُوا الرَّكَ عَتَيْن الَّتِي يُصَلِّيهِ مَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: مِمَّنْ أَخَذْتَهُمَا يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِمَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى عَائِشَةَ: مَا رَكْعَتَان يَذْ كُرُهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ عَنْكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى كَانَ يُصَلِيْهِ مَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَخْبَرَتْنِي أَمُّ سَلَمَةَ وَلَى اللهِ اللهِ أَمِّ سَلَمَةَ: مَارَكُعَتَانَ زَعَمَتُ عَائِشَةُ أَنَّكِ أَخْبَرْتِيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى كَانَ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِعَائِشَةً، لَـقَـدْ وَضَعَتْ أَمْرِيْ عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّلُهِ رَ وَقَدَ أَتِيَ بِمَال، فَقَعَدَ يَقْسِمُهُ حَتَّى أَتَاهُ الْمُوَذِّنُ بِالْعَصْرَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ وَكَـانَ يَـوْمِـى، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن خَفِيْفَتَيْن، فَقُلْنَا: مَاهَاتَان الرَّ كُعَتَان يَارَسُولَ اللَّهِ؟ أُمِرْتَ بِهِمَا؟ قَالَ: ((لا، وَلَكِنَّهُمَا رَكْعَتَان كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلَنِي قَسْمُ هٰ ذَا الْمَال حَتَّى جَاءَ نِي الْمُؤَّذِنُ بِالْعَصْرِ فَكُرهْتُ أَنْ أَدْعَهُمَا \_)) فَقَالَ ابْنُ الزُّبيْرِ: اَللَّهُ أَكْبَرُ، أَلَيْسَ قَدَ صَلًّاهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً؟ وَاللَّهِ! لا أَدَعُهُمَا أَبَدًا، وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: مَارَأَنَّهُ صَلَّاهُمَا قَنْلَهَا وَلا نَعْدَهَا و (مسند احمد: ۲۷۰۹٥)

هِوَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ اللهِ ا

کردیا، حتی که مؤذن عصر کا پیغام لے کرمیرے پاس آگیا، اب میں نے ان کو چھوڑ نا ناپند کیا۔ بیس کرسیدنا ابن زبیر رفائنو کہنے لئے: اللہ اکبر، آپ منظم آنے نے ایک مرتبہ تو یہ رکعتیں پڑھی ہیں، لبذا اللہ کی قتم ہے کہ میں تو ان کونہیں چھوڑ وں گا، لیکن سیدہ ام سلمہ رفائنو نے کہا کہ انھوں نے تو آپ منظم آنے کہا کہ انھوں نے تو آپ منظم آنے کہا کہ انھوں نے تو آپ منظم آنے کہا کہ انھوں کے تو آپ منظم کے تو آپ منظم کو کہا کہ انھوں کے تو آپ منظم کے تو تو کہا کہ انھوں کے تو آپ منظم کو کہا کہ انھوں کے تو تو کہا کہ انھوں کے تو تو کہ کہا کہ انھوں کے تو تو کہا کہ کہا کہ انھوں کے تو تو کہا کہ انھوں کے تو تو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا

عبیدالله بن عبدالله نے کہا کہ سیدنا معاویہ و فائیہ نے ان کوسیدہ عائشہ و فائیہا کی طرف یہ بات پوچھے کے لیے بھیجا کہ کیا بی کریم مطبقہ فی طرف یہ بات پوچھے کے لیے بھیجا کہ کیا بی کہا: میرے پاس تو ایسے نہیں ہوا، البتہ سیدہ ام سلمہ و فائیہا نے جھے بتایا تھا کہ آپ مطبقہ نے عصر کے بعد دور کعتیں پڑھی تھیں، لہذا تم ان کی طرف پیغام بھیج کر ان سے پوچھ لو، پس انھوں نے سیدہ ام سلمہ و فائیہا کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے افعوں نے سیدہ ام سلمہ و فائیہا کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے کہا: جی ہاں، آپ مطبقہ کی ان کے عدر کے بعد میرے پاس آئے اور کھتیں پڑھیں، میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! کیا ان دو رکعتیں پڑھیں، میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! کیا ان دو رکعتیں پڑھیں، میں کوئی نیا تھم نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: 'دنہیں، بات یہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ کرمھروف ہو فرمایا: 'دنہیں، بات یہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ کرمھروف ہو گیا تھا، اس لیے اب عصر کے بعدان کواوا کیا ہے۔'

(۲۰۷۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِی أَبِی ثَنَا ابْنُ نُمَیْرِ قَالَ ثَنَا طَلْحَهُ بْنُ یَحَیٰی قَالَ زَعَمَ لِی عُبَیْدُ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ أَنَّ لِی عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ أَنَّ مُعَاوِیةَ أَرْسَلَ إِلٰی عَائِشَةَ وَقَالِمًا یَسْأَلُهَا هَلْ صَلّی النّبِی فَیْلًا بَسْأَلُهَا هَلْ صَلّی النّبِی فَلا، وَلٰکِنَ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَر ثَنِی النّبِی فَلا، وَلٰکِنَ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَر ثَنِی أَمَّ سَلَمَةَ أَخْبَر ثَنِی اللّه فَعَل ذٰلِكَ فَأَرْسِلْ إِلَیْهَا فَاسْتَلْهَا، فَأَرْسِلْ إِلٰی أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، دَخَلَ فَأَرْسِلْ إِلٰی أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، دَخَل عَلَی سَجْدَیّثِنِ، قُلْتُ: فَأَرْسِلْ إِلٰی أُمْ سَلَمَةً، فَقَالَتْ: نَعَمْ، دَخَل عَلَی سَجْدَیْنِ، قُلْتُ: فَأَرْسِلْ إِلٰی أَمْ سَلَمَةً، فَقَالَتْ: نَعَمْ، دَخَل عَلَی بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلّی سَجْدَیّثِنِ، قُلْتُ: بِالنّبِی اللّٰہِ اللّٰی اللّٰہِ الْمُنْ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰہُ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ ا

فواند: سسب پچھلے باب کی احادیث میں سیدہ عائشہ نوائٹھا یہ بیان کرچکی ہے کہ بی کریم منظے آیا ہم اسلس کے ساتھ عصر کے بعد دور کعت نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن اس حدیث میں انھوں نے اس نماز کی نفی کر دی ہے۔معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی نفی سے مرادسیدہ ام سلمہ وٹائٹھا کے بیان کردہ واقعہ کی نفی ہے، نہ کہ صرف دور کعتوں کی۔

<sup>(</sup>۲۰۷۰) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه النسائی: ۱/ ۲۸۲، وابن ابی شیبة: ۲/ ۳۵۳ ـ وأخرجه مطوّلا البخاری: ۲۲۳۳، ۲۲۱۳۳، ومسلم: ۸۳۶ (انظر: ۲۱۵۱۵، ۲۱۲۱۲، ۲۱۲۳۳)

الإلى العاب العا

یزید بن الی زیاد کہتے ہیں: میں نے عبداللہ بن حارث سے عصر کے بعد والی دو رکعتوں کے بارے میں یو حیما، انہوں نے كها: مين اورسيدناعبد الله بن عماس رفاينيه ، سيدنا معاويه رفاينيه ك ياس كيء انهول نے كہا: ابن عباس! تو نے عصر كے بعد والی دورکعتوں کا ذکر کیا ہے اور مجھے بیخبر ملی ہے کہ لوگ ان کو ادا كرتے ميں، حالانكه بم نے رسول الله الله الله علام كوندد يكها ب کہ آپ نے بینماز پڑھی ہواور نہ آپ مطبق کے اس منم کا کوئی حکم دیا ہے۔سیدنا ابن عباس فاٹنیئے نے کہا: بیدوہ چیز ہے کہ جس کے متعلق سیدنا ابن زبیر زائنے لوگوں سے بات کرتے ہیں لعنی وہ ان کو بڑھنے کا فتوی دیتے ہیں ، پس سیدنا ابن زبیر زائنیا تشریف لے آئے، سیدنا معاویہ زائنیا نے ان سے کہا: ان دورکعتوں کی کیاحقیقت ہے کہ جن کے بارے میں آپلوگوں سے بات کرتے ہیں؟ انھوں نے کہا: مجھے تو سیدہ یہ من کر سیدنا معاویہ وہائیڈ نے سیدہ عائشہ وہاٹھا کی طرف دو آدمیوں کو یہ پیغام دے کر بھیجا: امیر المونین آپ کوسلام کہتے ہیں اور وہ یوچھ رہے ہیں کہ ان دورکعتوں کی حقیقت کیا ہے جن کے بارے میں سیدنا ابن زبیر رہالٹن یہ کہتے ہیں کہ آپ نے انہیں عصر کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ سیدہ عاکشہ ری انہا نے جواب دیا: پیروہ چیز ہے، جس کی مجھے تو سیدہ امسلمہ وٹاٹھا نے خبر دی تھی، چنانچہ ہم سیدہ ام سلمہ وہائنڈ کے باس چلے گائے اور انہیں سیدہ عائشہ زبالت اللہ کی بات بتلائی ،آگے سے انہوں نے کہا: الله عائشہ پر رحم کرے، کیا میں نے انہیں پی خبرنہیں وے دی تھی کہ رسول اللہ مِنْ اللہ مِنْ آخِر نے ان سے منع فرمایا ہے۔

(٢٠٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ حَدَّثِنِي أَبِي ثَنَا عُبَيْلَةُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بِنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِاللِّهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَن الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ عَلَى مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ! لَقَدْ ذَكَرْتَ رَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ بَلَغَنِيْ أَنَّ أَنَاسًا يُصَلُّونَهَا، وَلَـمْ نَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّاهُـمَا وَلا أَمَرَ بِهِمَا؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ذَاكَ مَا يَقْضِي النَّاسَ بِسِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ فَجَاءَ ابْنُ الزُّبَيْرَ، فَقَالَ: مَارَكْعَتَان تَقْضِي بِهِمَا السَّاسَ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَجُلَيْن، إِنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقْرَأُ عَ لَيْكِ السَّلامَ، وَيَقُولُ: مَارَكْعَتَانَ زَعَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّكِ أَمَرْتِيْهِ بِهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَالَ: فَفَالَتْ عَائِشَةُ: ذَاكَ مَا أَخْبَرَتُهُ أُمُّ سَلَمَةً، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَى أَمْ سَلَمَةً، فَأَخْبَرْنَاهَا مَاقَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُهَا اللُّهُ، أَوَلَمْ أُخْبِرْهَا أَنَّ رَسُولَ الله على قَدْنَهِي عَنْهُمَا ـ (مسند احمد: (YVIYI

<sup>(</sup>۲۰۷۱) تخريج: هذا اسناد ضعيف لضعف يزيد بن ابي زياء أخرجه ابن ماجه: ١١٥٩ (انظر: ٢٦٥٨٦) .

المنافر المن

(۲۰۷۲) عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ عَنْ وَرَضِى عَنْهَا قَالَتْ: لَـمْ أَرَ رَسُولَ لِلْهِ عَنْ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، جَاءَهُ نَاسٌ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَشَعْلُوهُ فِيْ شَيْءٍ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْعَا حَتَى صَلَّى الْعَصْرَ، فَلَا لَعْمُ وَلَيْ فَصَلَّى الْعَصْرَ، فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَمْ يَرْتِى فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَكُلَ بَيْتِى فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَكُلَّى اللهِ عَلْمَا صَلَى الْعَصْرَ، وَكُلَ بَيْتِى فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَكُلَ بَيْتِى فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَصْرَةُ وَلَيْ يَتَى فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَيْ اللَّهُ الْعَلْمُ وَلَى الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَلَا الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ وَلَّى الْعُمْرَ، وَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُمْرَةُ وَلَى الْعُمْرَةُ وَلَالِهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْرِ الْعُلْمُ الْعُل

زوجہ رسول سیدہ ام سلمہ و اللہ اللہ علیہ دوایت ہے ، وہ کہتی ہیں:
میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ طفی ای نے عصر کے بعد بھی نماز پڑھی ہو، البتہ ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ لوگ ظہر کے بعد آپ ملی ایک انہوں نے اور آپ ملی ایک کوکسی کام میں مصروف کردیا، اس طرح آپ ملی ایک بعد کوئی نماز نہ پڑھ سکے، یہاں تک کہ عصر کی نماز اداکی، پھر جب آپ میرے گھر تشریف لائے تو وہ دور کعتیں پڑھیں۔

فواند: ....اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر ظہر کی بعد والی سنتیں رہ جائیں تو ان کوعصر کی نماز کے بعد ادا کیا جا سکتا ہے۔

(٢٠٧٣) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِيْ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ فَيْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِل عَنْهُمَا حَتَّى صَلِّى الْعَصْرَ، فَلَمَ مَا فَرَغَ رَكَعَهُمَا فِي بَيْتِيْ، فَمَا تَرَكَهُمَا فَسَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةً عَنْهُ، قَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَسَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةً عَنْهُ، قَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ ثُمَّ تَرَكْنَاهُ و (مسند احمد: ٢٦٠٦٢)

عبدالله بن الى قيس كہتے ہيں: ہيں نے سيدہ عائشہ والله انہوں نے عصر كے بعد والى دوركعتوں كے بارے ميں بوچھا، انہوں نے كہا: نبى كريم مطفح الله كرتے ہيں، الله نبى كريم مطفح الله كرتے ہيں، الله دن آپ مشفول ہو گئے اور بيدوركعتيں ادا نہ كر سكے، حتی کہ آپ مطفح الله عمر كى نماز بڑھ لى، چر جب آپ مطفح الله فارغ ہو كرمير ہے گھر ميں آئے تو ان كوادا كيا، پھر آپ مطفح الله بن الى قيس فارغ ہو كرمير ہے گھر ميں آئے تو ان كوادا كيا، پھر آپ مطفح الله بن الى قيس نے ان كو وفات پانے تك ترك نہيں كيا۔ عبدالله بن الى قيس كيا۔ عبدالله بن الى قيس بارے ميں بوچھا تو انہوں نے كہا: ہم يہ نماز بڑھتے تو ستھے، ليكن بعد ميں اس كو تھے، ليكن بعد ميں اس كو ترك كرديا تھا۔

فواند: سسیعنی جب سیدنا ابو ہریرہ (ٹائٹیز وغیرہ کو وہ احادیث موصول ہو کمیں، جن میں نماز عصر کے بعد نماز سے مطلق طور پرمنع کیا گیا ہے تو انھوں نے ان دور کعتوں کوترک کر دیا تھا، بہر حال اثبات کومنفی پرمقدم کیا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۲۰۷۲) تىخىرىج: حـدىث صـحىح- أخرجه النسائى: ١/ ٢٨١، وعبد الرزاق: ٣٩٧، والطبرانى فى "الكبير": ٢٣/ ٥٣٤، وهذا حديث قد اختلف فيه على أبى سلمة، وانظر: ٥٥٦ (انظر: ٢٦٦٥) (٢٠٧٣) تخريج: حـديث صـحيح، وهذا اسناد ضعيف لاضطرابه- أخرجه اسحاق: ١٦٦٨، ١٦٦٩ (انظر: ٢٥٥٤٦)

عبداللہ بن ابی موی کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ وہائی سے عبداللہ بن ابی موی کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ وہائی سے عصر کے بعد کی دور کعتوں کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ طفی اللہ طفی آیا نے ایک آدمی کو صدقہ وصول کر کے لیے بھیجا تھا، وہ آپ کے پاس ظہر کے وقت واپس آیا، رسول اللہ طفی آیا نے ظہر کی نماز پڑھی اور تقسیم میں مصروف ہوگے، اللہ طفی آیا نے ظہر کی نماز پڑھی، بھروہ دور کعتیں ادا کیں۔

عبد الله بن حارث كہتے ہيں: سيدنا معاويه بنائيْن نے لوگوں كو عصر کی نماز پڑھائی، جب مڑکر دیکھا تو کچھلوگ عصر کے بعد نماز پڑھ رہے تھے، وہ گھر چلے گئے اور سیدنا عبد الله بن عباس بھالٹن مجھی ان کے یاس چلے گئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، سیدنا معاویہ زائنے نے ان کے لئے حار یائی پر جگہ بنائی اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، انھوں نے یو چھا: پیکون سی نماز ہے، جومیں نے لوگوں کو ادا کرتے ہوئے ویکھا ہے، حالانکہ نہ تو میں نے نبی کریم الشے اللہ کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور نہآپ نے اس کے بارے میں کوئی تھم دیا؟ انہوں نے کہا: لوگوں کو اس کا فتوی دینے والے سیدنا ابن زبیر رہالٹکؤ ہیں، پھران کو بلایا گیا اور وہ آ گئے اور سلام کہہ کر بیٹھ گئے ،سید نا معاویہ بنائنڈ نے کہا: اے ابن زبیر! اس نماز کی کیا حقیقت ہے، جس کے پڑھنے کا آپ لوگوں کو تھم دیتے ہیں؟ ہم نے تو ندرسول اس کا کوئی تھم دیا ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے تو ام المومنین سیدہ عائشہ بڑھیانے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھیاتی نے ان کے گھر (٢٠٧٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ: سَأَلْتُ عَانِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوْسَى قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَتْ اللهِ عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَتْ فَ جَاءَ تُهُ عِنْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ الظُّهْرَ وَشُغِلَ فِي قِسْمَتِهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ الظُّهْرَ وَشُغِلَ فِي قِسْمَتِهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ الطُّهْرَ وَشُغِلَ فِي قِسْمَتِهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ الطُّهْرَ وَشُغِلَ فِي قِسْمَتِهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ الطُّهْرَ وَشُغِلَ فِي قِسْمَتِهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ الْعَصْرَ ثُمُ مَلَا هَا لهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

نَـوْفَـلِ قَـالَ: صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ فَ الْتَفَتَ فَإِذَا أَنَاسٌ يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَدَخَلَ وَدَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسِ وأَنَا مَعَهُ فَأُوْسَعَ لَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَى السَّرِيْرِ، فَجَلَسَ مَعَهُ، قَالَ: مَا هُذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي رَأَيْتُ النَّاسَ يُصَلُّونَهَا وَلَمْ أَرَ النَّبِيِّ عَلَيْ يُصَلِّيهَا وَكَلا أَمْسرَ بِهَا؟ قَسالَ: ذَاكَ مَا يُفْتِيْهِمُ ابْنُ الرزُّبَيْرِ، فَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَسَلَّمَ فَجَلَسَ، فَـقَالَ مُعَاوِيَةُ: يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ! مَا هٰذَهِ الصَّلاةُ الَّتِي تَنْأُمُرُ النَّاسَ يُصَلُّونَهَا؟ لَمْ نَرَ رَسُولَ الله على صَلَّاهَا وَلا أَمَرَ بِهَا، قَالَ: حَدَّنَتْنِي عَائِشَةُ أَمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللُّهِ اللَّهِ عَلَى صَلَّاهَا عِنْدَهَا فِي بَيْتِهَا، قَالَ: فَأَمَرَنِي مُعَاوِيَةُ وَرَجُلًا آخَرَ أَنْ نَأْتِيَ عَاثِشَةَ فَنَسْ أَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا

<sup>(</sup>٢٠٧٤) تخريج: حديث صحيح أخرجه البيهقي: ٤/ ٢١١ (انظر: ٢٤٩٤٥)

<sup>(</sup>٢٠٧٥) تـخـريـج: هـذا اسـنـاد ضعيف لـضـعف عـلـى بن عاصم الواسطى، ولضعف شيخه حنظلة السدوسى، وقد اختلف فيهـ (انظر: ٢٥٥٠٦)

المالية المال

میں ان کے پاس بینماز بڑھی ہے۔سیدنا ابن عباس زمانیڈ کہتے ہیں: سیدنا معاویہ وٹائٹو نے مجھے اور ایک اور آ دمی کو حکم دیا کہ ہم سیدہ عائشہ والنعاک یاس جاکران سے اس کے بارے میں دریافت کریں، پس میں سیدہ کے یاس پہنچا اور ان سے اس کے بارے میں یوچھا اور ان کے حوالے جو بات سیدنا ابن زبیر خانفیز بیان کررے تھے، وہ ان کو بتادی، ، وہ کہنے لگیں: ابن زبير فالنيون يادنبيس ركھا، ميں نے تو انبيس بيان كيا تھا كه رسول الله منظ الله عصر کے بعد میرے پاس دو رکعت نماز یرهی، میں نے آپ مشاعل سے سوال کیا کہ آج آپ نے س دور کعتیں بڑھی ہیں، پہلے تو نہیں بڑھتے تھے؟ آپ مشاع آیا نے فرمایا: "میرے پاس کوئی مال لایا گیا تھا اور میں اسے تقسیم كرنے كى وجد سے ظہر كے بعد والى دوركعتوں سےمشغول ہو گیا،اتنے میں سیدنا بلال والنی میرے یاس آ گئے اور انہوں نے نمازعصر کے لئے مجھے بلالیا،اس وقت میں نے ناپند سمجھا کہان دورکعتوں کی وجہ ہے لوگوں کو روک لوں، اس لیے اب میں نے وہ دور کعتیں ادا کی ہیں۔ "میں نے واپس آ کرسیدنا معاویہ وہالی کوساری بات بتائی الیکن سیدنا ابن زبیر وہالی نے کہا: آپ مشکور نے یہ دور کعتیں برھی ہیں، لہذا میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا، سیدنا معاویہ فائٹھ ان سے کہنے لگے: آپ میشه مخالف ہی رہتے ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، آپ مخالفت کو ہی بیند کرتے رہیں گے۔

فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَالِكَ فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا أَخْبَرَ ابْنُ الزُّبيْرِ عَنْهَا، فَقَالَتْ: لَمْ يَحَفَظِ ابْنُ الزُّبَيْرِ، إِنَّهَا حَدَّثُتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمَا صَلَّى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِيْ، فَسَأَلْتُهُ، قُلْتُ: إِنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهِمَا؟ قَالَ: ((إِنَّهُ كَانَ أَتَانِي شَيْءٌ فَشُ خِلْتُ فِي قِسْمَتِهِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهُ و أَتَانِي بِلالٌ فَنَادَانِي بِالصَّلاةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَ النَّاسَ فَصَلَيْتُهُمَا ١٠) قَـالَ فَرَجَعْتُ فَأَخْبَرْتُ مُعَاوِيَةً ، قَالَ: قَالَ ــ ابن السرُّبَيسِ: أَلَيْسسَ قَدْصَلَّاهُمَا؟ فَلا أَدْعُهُ مَا، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيْةُ: لاَتَزَالُ مُخَالِفًا أَبَدًا (وَفِي روَايَةِ: إِنَّكَ لَمُخَالِفٌ، لا تَزَالُ تُحِتُ الْخِلافَ مَا بَقِيْتَ) . (مسند احمد: (Y7.Y)

فَصُلُّ فِيُمَنُ قَالَ إِنَّهَا رَاتِبَةُ الْعَصُر

(٢٠٧٦) عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي عِلَيْ أَنَّ زوجهُ رسول سيره ميونه وَالنَّوْت مروى هم كه ني كريم طفَقَال السنَّبِيُّ عَلَيْ فَاتَنْهُ رَكَعَتَانَ قَبْلَ الْعَصْرِ عَمِرت بِهِ والدوركعتين ره كَني تعين، آب مِ اللَّهَ الله

اس آ دمی کے متعلق بیان جو یہ کہتا ہے کہ عصر سے پہلے والی دور کعتیں اس کی سنن رواتب میں سے ہیں

(٢٠٧٦) تخريج: حديث صحيح لغيره، وتقدم هذا الحديث بالفاظ مختلفة (انظر: ٢٦٨٣٢)

الريخ المالية والمنظمة المنظمة المنظم

نے ان کوعصر کے بعد پڑھا تھا۔

عبدالله بن حارث کہتے ہیں: سیدنا معاویہ بن ابی سفیان بڑا تھئا کے عصر کی نماز پڑھائی اور زوجہ رسول سیدہ میمونہ بڑا تھا کی اور آدمی بھی طرف (ایک آدمی) بھیجا اور پھراس کے پیچھے ایک اور آدمی بھی بھیج دیا، میمونہ بڑا تھا نے کہا کہ رسول الله مشیکی آیا ایک شکر تیار کر رہے تھے، آپ مشیکی آئے کہا کہ رسول الله مشیکی آئے ایک شکر تیار کر ان میں آپ مشیکی آئے کے پاس صدقے کی سواریاں لائی گئیں، اثنا میں آپ مشیکی آئے کے پاس صدقے کی سواریاں لائی گئیں، کوروک دیا، حتی کہ عصر کے لیے اور انہوں نے آپ مشیکی آئے کہا کوروک دیا، حتی کہ عصر کے لیے اور آپ مشیکی آئے عصر سے کوروک دیا، حتی کہ عصر کے ایک اوقت ہوگیا اور آپ مشیکی آئے عصر سے بہلے دویا اس سے زائد رکعتیں، جتنی اللہ تعالی کومنظور ہوتیں، پڑھے دویا اس سے زائد رکعتیں، جتنی اللہ تعالی کومنظور ہوتیں، پڑھے دویا اس دن آپ مشیکی گرا پہند فرماتے تھے۔ اس کوئی نماز پڑھتے یا کوئی کام کرتے اس پڑھیگی کرنا پہند فرماتے تھے۔

فَصَلَّا هُمَا بَعْدُ و (مسند احمد: ٢٠٧٩) مَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْوَقَلِ قَالَ: صَلّٰى بِنَا مُعَاوِيَهُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ صَلّا ةَ الْعَصْرِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَيْمُوْنَةَ (زَوْجِ صَلّا ةَ الْعَصْرِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَيْمُوْنَةَ (زَوْجِ النّبِي عَلَى الْعَصْرِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَيْمُوْنَةَ (زَوْجِ النّبِي عَلَى الْعَمْرِ فَقَالَتْ: النّبِي عَلَى اللهِ الْعَصْرِ وَفَقَالَتْ: يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ ، فَجَاءَ ظَهْرٌ مِنْ الصَّدَقَةِ لَكَمْنُ وَعَلَى يُقَلِمُهُ مَنْ الْعَصْرِ وَكُعَتَيْنِ أَوْ فَجَعَلَ يُقَسِمُهُ بَيْنَهُمْ ، فَحَبسُوهُ حَتّٰى أَرْهَقَ الْعَصْرُ وَكَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ وَكُعَتَيْنِ أَوْ فَجَعَلَ يُقَسِمُهُ بَيْنَهُمْ ، فَحَبسُوهُ حَتّٰى أَرْهَقَ الْعَصْرُ وَكَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ وَكُعَتَيْنِ أَوْ فَعَلَ شَيْعًا يُحِبُ أَنْ يُدَاوِمَ صَلَّى صَلَّى صَلّاةً أَوْفَعَلَ شَيْعًا يُحِبُ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ وَكَانَ إِذَا عَلَى شَيْعًا يُحِبُ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْمَعْلَ الْعَصْرَ لَهُ اللهُ الْعَصْرَ وَكَانَ إِذَا وَعَلَ شَيْعًا يُحِبُ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَى مَا كَانَ يُصَلِّى فَيْلَ شَيْعًا يُحِبُ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَى مَاكَانَ يُصَلِّى مَاكِمَا الْعَصْرِ وَكَانَ إِذَا اللّهُ عَلَى الْمَالَعُلُومُ الْمَالَعُ اللهُ الْعَصْرِ وَكَانَ إِذَا عَلَى الْمَالَعُ اللّهُ اللهُ الْعَصْرِ وَكَانَ إِذَا عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْمَالِقَ اللهُ الْعَلَى الْمَالِقُومُ اللهَ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمُعْرَالِ الْعَلَا الْعَلَى الْمَلْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمَلُ الْعَلَى الْمَالِعُولُ الْمَالِقُومُ الْعُلْمُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَى الْمُ الْمُعْلَى الْمَالِعُ الْمُعْمِلُ الْمَالِي الْمَالِعُ الْمُ الْعَلَى الْمَالِعُ الْمُعْمَلُ الْمَالَعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمَالِعُ الْعَلَى الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْلَى الْمَلْعُلُومُ الْمَالِعُ الْمُعْمَلُ الْمُلْعُلُومُ الْمَلْعُلُومُ الْمَلْعُلِي الْمُلْعُلِمُ الْمُعْلَى الْمُلْعُلُومُ الْمُعْلَى الْمُلْعُلُومُ الْمُلْعُلُومُ الْمُلْعُلُومُ الْمُعْلُومُ الْمُلْعُلُومُ

فوائد: .....دوسرے شواہدی بنا پراس حدیث میں سے دوامور قابل جمت ہیں: آپ ملے آئے کا عصر کے بعد دو رکھتیں ادا کرنا اور سیدہ عائشہ رفائے کا سیکہنا کہ جب آپ ملے آئے کوئی نماز پڑھتے یا کوئی اور کام شروع کرتے تو اس پر دوام کرنا پند فرماتے تھے۔ کچھ صفحات پہلے اس عنوان'' نفل نماز کی فضیلت اور اس چیز کا بیان کہ به فرض نماز میں ہو جانے والی کی پوری کرتی ہے'' میں بہ بات گزر چکی ہے کہ امام شوکانی کی جع وظیق کے مطابق عصر سے پہلے والی دوسنیں جس بنا والی ہو بنیں اور بعد میں ان کوادا کیا جاتا ہے، بھی سنن روا تب میں داخل ہیں، اس لیے جیسے فجر اور ظہر سے پہلے والی سنیں رہ جائیں اور بعد میں ان کوادا کیا جاتا ہے، اس طرح عصر کا مسئلہ ہوگا۔

<sup>(</sup>٢٠٧٧) تخريج: صلاته هي ركعتين بعد العصر: صحيح، وقولها: وكان اذا صلى صلاة، او فعل شيئا، يحسب ان يداوم عليه: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف حنظلة السدوسي - أخرجه ابويعلى: ٥٨٠٧، ١١١، والطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٦٩، وفي "الاوسط": ٩٣١ (انظر: ٢٦٨٣٩)

### (2) بَاكُ مَا جَاءَ فِي رَاتِبَةِ الْمَغُرِبِ (4) بَاكُ مَا جَاءَ فِي رَاتِبَةِ الْمَغُرِبِ مغرب كى سنن رواتب كابيان

(۲۰۷۸) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَكُلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ سيدنا عبد الله بن عمر زاليَّة سے مروی ہے کہ رسول الله مِشْطَقَيْمَ اللهِ عِلَيْهُ عَالَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ معرب کے بعد اپنے گھریں دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اللهِ عِلَيْ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ معرب کے بعد اپنے گھریں دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

سیدنامحود بن لبید بخانی کہ جی ہیں کہ رسول اللہ مشاکلہ نے آئیں عبدالا شہل کے پاس آئے ہوئے تھے، آپ مشاکلہ نے انہیں مغرب کی نماز پڑھائی، جب آپ مشاکلہ نے سلام پھیرا تو فرمایا: ''یہ دورکعتیں گھروں میں پڑھا کرو۔'' ابوعبدالرحمٰن نے کہا: میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ایک آدمی کا یہ خیال ہے کہ جس نے مغرب کے بعد دو رکعتین مجد میں پڑھیں، تو یہ اسے کفایت نہیں کریں گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو اپنے گھر میں ادا کرے، کیونکہ نبی کریم مشاکلہ نے فرمایا: ''نیہ گھروں کی نماز میں سے ہیں۔'' میرے باپ نے پوچھا: یہ کون آدمی ہے؟ میں نے کہا: محمد بن عبدالرحمٰن ہے، انہوں نے کہا: آدمی ہے؟ میں نے کہا: محمد بن عبدالرحمٰن ہے، انہوں نے کہا: محمد بن عبدالرحمٰن ہے، انہوں نے کہا: میں بات اس نے کہی روایت اس نے کہا کہان کی ہے یا کتنی انہی بات اس نے کہی روایت اس نے کہی روایت اس نے کہا کہان کی ہے یا کتنی انہی بات اس نے کہی روایت اس نے نقل کی ہے۔

الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ

أَسى رَسُولُ اللّهِ فَيُ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلَ أَسَى رَسُولُ اللّهِ فَيُ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلَ فَصَلّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا سَلّمَ قَالَ: فَصَلّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا سَلّمَ قَالَ: ((ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّعْعَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ-)) قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمْنِ: قُلْتُ لاَبِي: إِنَّ رَجُلاً قَالَ: (مَنْ صَلّى رَكْعَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي قَالَ: مَنْ صَلّاةِ الْمَسْجِدِ لَمْ تُحْزِهِ إِلّا أَنْ يُصَلِّيهُمَا فِي الْبَيْوِي فَي اللّهَ اللّهَ عَنْ هَذَا؟ قُلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ النّبِي فَي قَالَ: ((هٰذِهِ مِنْ صَلاةِ الْبُيُوتِ-)) قَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قُلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ النّبِي عَلَى قَالَ: (اهٰذِهِ مِنْ صَلاةِ الْبُيُوتِ-)) قَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قُلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ: مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ أَوْمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ أَوْمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ أَوْمَا مَا فَلَد رُوفِي رِوَايَةٍ) مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ أَوْمَا مَا قَلَ . (مسند احمد: ٢٤٠٢٨)

فواند: .....لیکن بیکهنا که اگر مغرب کی سنتین معجد مین ادا کی جائیں تو وہ کفایت ہی نہیں کرتیں، یہ بات انتہا کی قائل نظر ہے۔ ہاں یہ بات واضح ہے کہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔

> (٢٠٨٠) عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ وَسُئِلَ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصَلاةٍ بَعْدَ

مولائے رسول سیدنا عبید بنائیئ سے روایت ہے، جبکہ ان سے بیہ سوال کیا گیا کہ کیا رسول الله ملے تولی فرض نماز کے بعد کسی نماز

<sup>(</sup>۲۰۷۸) تىخىرىج: أخىرجە مىطىولا و مىختصرا البخارى: ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ومسلم: ۸۸۲، وابوداود: ۱۱۲۸، والترمذي: ۲۵، ۲۳۲، والنسائي: ۳/ ۱۱۳ (انظر: ۲۰۰۲) ۷۷۷)

<sup>(</sup>۲۰۷۹) تخریج: اسناده حسن م أخرجه ابن ماجه: ۱۱۲۵ (انظر: ۲۳۲۲۸ ، ۲۳۲۲۸)

<sup>(</sup>۲۰۸۰) تـخريج: اسناده ضعيف لجهالة الراوي عن عبيد أخرجه البخاري في "تاريخه": ٥/ ٤٤٠، والبيهقي: ٣/ ٢٠ (انظر: ٢٣٦٥٢، ٢٣٦٥٤)

المورد منظالله المورد کا حکم دیا کرتے تھے، انہوں نے کہا: جی ہاں،مغرب اورعشاء الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ-کے درمیان۔ (مسند احمد: ۲٤،۵۲)

### (٨) بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّكُعَتِيُن قَبُلَ الْمَغُوبِ مغرب سے پہلے دور کعتوں کا بیان

(٢٠٨١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ كَلْكُ قَالَ: سيدنانس بن مالك وْلِيْنَ كَتِمْ بِين كه جب مؤون المقتا اور كَانَ إِذَا قَامَ الْمُوَّذِّنُ فَأَذَّنَ صَلاةَ الْمَغْرِب فِي مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ قَامَ مَنْ شَاءَ فَصَلَّى حَتْى تُقَامَ الصَّلاةُ وَمَنْ شَاءَ رَكَعَ رَكْعَتَيْن ثُمَّ قَعَدَ، وَ ذَالِكَ بَعَيْنَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ السَّدِ

مدینه منوره کی مسجد میں مغرب کی اذان کہتا تو جو حابتا اٹھ کرنماز پر هتا رہتا، حتیٰ که نماز کھڑی ہوجاتی اور جو چاہتا، دو رکعتیں یڑھ کر بیٹے جاتا اور بیسارا کچھ نبی کریم مشیکاتی آئے گی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔

احمد: ۱۳۰۸۹)

فسواند: .....ایک دوسری روایت میں اس حدیث کے الفاظ یہ بین: ابوفزارہ کہتے بین: ہم نے سیرتا انس وَانْتُورُ ے مغرب سے پہلے والی دورکعتوں کے بارے میں سوال کیا۔ انھوں نے جوابا کہا: ہم رسول الله مشار الله علی اللہ علی میں بدوور كعتين اداكرنے كے ليك تھے (مسند احمد: ١٢٣١٠) ابوداود طبالسي: ٢١٤٤، سنده صحيح علی شرط مسلم) بیحدیث مسلم: ۸۳۲ میں بھی ہے، لیکن اس کے الفاظ اس سے ذرامختلف ہیں۔

(٢٠٨٢) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا سيدنا النَّ وَالنُّونِ عِيدِ بِهِي روايت ب، وه كهتم بين: جب مؤذن مغرب کی اذان کہتا توصحابہ کرام مغرب سے پہلے دو ر معتیں ادا کرنے کے لیے ستونوں کی طرف لیکتے ، اور جب رسول الله مصطفرة تشريف لات تووة اي حالت مين موت تھے،اوراذان اورا قامت کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہوتا تھا۔

أَذَّنَ قَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتْى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ كَذٰلِكَ ، يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْـمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانَ وَالْإِ قَامَةِ إِلَّا قَرِيْبٌ ـ (مسند احمد: ١٤٠٢٨)

فواند: ....اس حديث مباركدے يمسك بهي فابت بوتا ہے كدآب مطفيرة كى موجودگى بين صحابة كرام مجد مين بھي سترے كا اہتمام كرتے تھے۔ ايك روايت ميں اس حديث كالفاظ يه بين: عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: كَانَ الْمُوَّذِّنُ يُوَّذِنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ، فَيَبْتَدِرُ لُبَابُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى السَّوَادِي، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، حَتْى يَخْرُجَ رَسُوْلُ اللهِ وَهُمْ يُصَلُّونَ

<sup>(</sup>٢٠٨١) تخريج: هذا الحديث يحتمل التحسين (انظر: ١٣٠٥٨)

<sup>(</sup>۲۰۸۲) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٢٥ (انظر: ١٣٩٨٣)

(۲۰۸۳) عَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا تَمِيْمِ الْجَيْشَانِيَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَالِكِ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْن حِيْنَ يَسْمَعُ أَذَانَ الْمَغْرِبِ، قَالَ: وَلَا تَيْتُ عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ وَكِلَّةً فَقُلْتُ لَهُ: أَلا أُعَجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيْمِ الْجَيْشَانِي لَهُ: أَلا أُعَجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيْمِ الْجَيْشَانِي لَهُ وَلَا أُرِيدُ يَرْكِعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَأَنَا أُرِيدُ يَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَأَنَا أُرِيدُ لَنَ أَغْمِصَهُ، قَالَ عُقْبَةُ: أَمَا إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَلَا أُمَا إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَلَيْ ، فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ عَلَى اللهِ وَلَا أُولِدَ اللهِ وَلَا أُولِدُ اللهِ وَلَا أُمْ اللهِ وَلَا أَمْ اللهُ وَلَا أُولِدُ اللهِ وَلَا أُمْ اللهِ وَلَا أَمْ اللهِ وَلَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهِ وَلَا أَمْ اللهُ وَلَا أَمْ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا أَلْمَا اللهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَمْ اللهُ وَلَا أَلْكَا اللهُ وَلَا أَلْهُ اللهُ وَلَا أَلْهُ اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ اللهُ وَلَا أَلْهُ اللهُ وَلَا أَلْهُ اللهُ وَلَا أَلْهُ اللهُ اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ اللهُ وَلَا أَلَا اللهُ وَلَا أَلَا اللهُ اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللل

ابوالخیر کہتے ہیں: میں نے ابوتمیم عبداللہ بن مالک جیشانی کو مفرب کی اذان سنتے ہی دور کعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، بیددیکھ کر میں سیدنا عقبہ بن عامر رہائٹی کے پاس گیا اوران سے کہا: کیا میں آپ کوابوتمیم جیشانی کی بات سنا کر تعجب میں نہ ڈالوں، وہ تو مغرب کی نماز سے پہلے دور کعتیں پڑھتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان پرعیب لگاؤں، سیدنا عقبہ رہائٹی نے کہا: خبردار! ہم رسول اللہ مطبق آیا نے زمانے میں بینماز پڑھا کرتے تھے، میں سے نماز پڑھا کرتے تھے، میں نے کہا: تو پھراب آپ کوکونی چیزمنع کرتی ہے؟ انہوں نے میں مین نے کہا: تو پھراب آپ کوکونی چیزمنع کرتی ہے؟ انہوں نے کہا: مصروفت۔

ف واند: ...... ج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں جونماز مغرب سے پہلے دور کعت ادا کرنے سے کمل اجتناب کرتے ہیں ادر الیا کرنے والوں پراس وجہ سے عیب لگاتے ہیں، ان لوگوں کوسیدنا عقبہ بن عامر رہائٹی کا جواب یا در کھنا جا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی انصاف پندی ہے کہ وہ حدیث رسول پر آنج نہیں آنے دیتے۔

سیدناعبدالله مزنی بنائن سے مروی ہے که رسول الله ملط آنے آنے فرمایا: "مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھا کرو۔" پھر فرمایا: "مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھا کرو۔" جب تیسری دفعہ یہ فرمایا تو یہ اضافہ کیا: "جو چاہے، وہ پڑھ لے۔" یہ آخری بات اس لیے کہی کہ کہیں ایسانہ ہو کہ لوگ اسے ضروری طریقہ مجھ لیں۔

(٢٠٨٤) عَنْ عَبْدِ السَلْهِ الْمُزَنِي وَ اللهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ وَاللهُ أَنَّ وَاللهُ أَنَّ وَاللهُ أَنَّ وَاللهُ أَنَّ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ -)) ثُمَّ قَالَ: ((صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ -)) ثُمَّ قَالَ: ((صَلُّوا قَبْلَ النَّالِكَةِ: ((لِمَنْ شَاءَ -)) كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَخِذَهَا النَّاسُ سُنَةً - (مسند احمد: ٢٠٨٢٦)

<sup>(</sup>۲۰۸۳) تخريج: أخرجه البخاري: ۱۱۸۶ (انظر: ۱۷٤۱٦)

<sup>(</sup>۲۰۸٤) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۳۱۸، ۷۳۲۸ (انظر: ۲۰۵۵۲)

تین مرتبہ فرمایا: ''ہر دواذانوں کے درمیان نماز ہے، اُس کے لئے جوجاہے۔''

(٢٠٨٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّل وَهَا اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهُ: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلا أَهُ، ثَلاثَ مَرَّاتِ، لِمَنْ شَاءَ۔))

(مسند احمد: ۲۰۸۱۸)

فوائد: .....نمازمغرب سے پہلے والی دورکعت نماز پر دلالت کرنے والے مزید دلائل بھی موجود ہیں، یہاں ان كا احاطه مقصود نهيس ہے، البتہ ايك فعلى حديث ذكر كر ديتے ہيں، تاكه مسئله زياده واضح ہو جائے۔ سيدنا عبد الله مزني وللله عليه الله على الله على صلى قبل المغوب ....رسول الله علي فرب على وركعتين پڑھیں۔ (صحبح ابن حبان: ٥٨٦) علامه سندھی حنی نے کہا: ظاہرتو یہی ہے کہ مغرب سے پہلے دور کعتیں جائز بلکہ مندوب میں منع کرنے والوں کے یاس کوئی شافی جواب نہ یا سکا۔ (حساشیة السندھی عملی النسائی: ١/ ۲۸۲،۲/۸) معلوم نہیں کہ بعض لوگ اس موضوع برصحے اور صریح روایات ہونے کے باوجودان دور کعتوں کی مخالفت کول کرتے ہیں؟ امام البانی مِلف نے سیدنا انس فواٹن کی حدیث کے تحت لکھا: اس حدیث مبارکہ سے نماز مغرب سے قبل دورکعت را صنے کی واضح مشروعیت ثابت ہوتی ہے، کوئکہ کبار صحابہ تھ اُنتہ بنے ان کا اہتمام کیا اور نبی کریم منظ اللہ نے ان کو برقر اررکھا، دوسری عام احادیث ہے بھی اس نماز کا ثبوت ملتا ہے، مثلاً سیدنا عبد الله بن زبیر فالنفر بیان کرتے مِن كررسول الله عَضَيَاتُمْ فِ فرمايا: ((مَامِنْ صَلاةٍ مَفْرُوْضَةٍ إِلَّا وَبَيْسَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانَ-)) (صحيح ابن حبان: ١٠٥، صحيحة: ٢٣٢) ..... ونهيس بكوئي فرضى نماز، مراس سے يہلے (كم از كم) دوركعت (نفلي نماز) ہے۔'' امام احمد، امام آخل اور محدثین کا یہی ندہب ہے، کیکن بعض مقلد مغرب سے پہلے دور کعت نفل پر دلالت کرنے والی ان صریح احادیث کوردّ کر دیتے ہیں۔ (صححہ:۲۳۴)

### (٩) بَابُ مَاجَاءَ فِي رَاتِبَةِ الْعِشَاءَ عشا كى سنن رواتب كابيان

(٢٠٨٦) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبِيْرِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: سيدناعبدالله بن زبير وَلَا الله عَلَى كدرول الله عَظَيَوا إجب كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَي إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَ عشاء كى نماز يرم ليت تو عار ركعتيس اداكرت اورايك ركعت وتربھی بڑھ لیتے اور پھرسوجاتے، بعد میں رات کو اپنی نماز ادا کرتے۔

أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ بِسَجْدَةِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى يُصَلِّي بَعْدُ صَلاتَهُ بِاللَّيْلِ- (سنداحمد: ١٦٢٠٨)

<sup>(</sup>۲۰۸۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۸۳۸ (انظر: ۲۰۵٤)

<sup>(</sup>٢٠٨٦) تـخريج: ضعيف منقطع، نافع بن ثابت من رجال ((التعجيل)) لم يدرك جده عبد الله- أخرجه البزار: ٧٣٢، والطبراني في "الكبير": ٢٥٠ (انظر: ١٦١٠٩)

الكارى المارى ( 473 كارى الكارى الك

(۲۰۸۷) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ وَلَيْ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ وَلَيْ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ وَكَمَّ مَنْ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ - النَّبِيِّ وَكَمَّ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ - النَّمِسُدُد احمد: ٥٢٩٦)

يُصَلِّى بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِى فَيُصَلِّىٰ يُصَلِّىٰ بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِى فَيُصَلِّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتِ فِيْهِنَّ الْوِنْرُ- (مسنداحمد: ٢٠٥٧) رَكْعَاتِ فِيْهِنَّ الْوِنْرُ- (مسنداحمد: ٢٠٨٩) مَنْ شُريْحِ بْنِ هَانِيءَ قَالَ: سَالَنْتُ عَائِشَةَ وَهَا لَيْهَ عَنْ صَلاةً أَحْرى أَنْ اللهِ وَلَيْهُ عَنْ صَلاةً أَحْرى أَنْ يَوْ مَا صَلاةً أَحْرى أَنْ يَوْ مَا صَلاةً الْوَيْنَا وَمَا وَلَا اللهِ عَلَى عَلَى عَدِيْثِ مِنْ صَلاةً الْمُونَ وَاللهُ عَلَى عَدِيْثِ مِنْ صَلاةً وَلَمُ الْمَاءَ وَمَا عَلَى عَدِيْثِ مِنْ صَلاةً وَمَا عَلَى عَدِيْثِ مِنْ صَلاةً وَمَا عَلَى عَدِيْثِ مِنْ صَلاةً وَمَا عَلَى عَدِيْثِ مِنْ صَلاقً وَمَا عَلَى عَدِيْثِ مِنْ صَلاةً وَمَا عَلَى عَدِيْثِ مِنْ صَلاةً الْمُعَلِي اللهِ عَلَى عَلَى الْأَرْضِ بِشَىءً قَطُ إِلَّا أَنِي عَلَى الْأَرْضِ بِشَىءً قَطُ إِلَّا أَنِي مَا عَلَى عَدِيْتُ مِنْ اللهَاءُ وَمَا عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ ال

(۲۰۹۰) (وَمِنْ طَرِيقِ ثَان) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّ ثَنِي أَبِي ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ بَتَّا يَعْنِى النَّطْعَ فَصَلِّلَى عَلَيْهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

(مسند احمد: ۲٤۸۱۰)

سیدنا عبد الله بن عمر رہ النفظ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم طفع اللہ بن عمر رہ النفظ سے مروی ہے کہ انہوں نے میں وو کو میں بڑھیں۔

سیدہ عائشہ وظافتھاہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ سینے مین آ لوگوں کوعشاء کی نماز پڑھا کرمیرے گھر تشریف لاتے اور دو رکعتیں پڑھتے اور رات کو نماز وتر سمیت (۹) رکعتیں ادا کرتے تھے۔

شرح بن ہائی کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ والتھا نے بی کریم مطابع کی نماز کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا: جب آپ گفتگو میں مصروف ہوتے تو عشاء کی نماز سے زیادہ مناسب کوئی الیم نماز نہ ہوتی کہ جے آپ مؤخر کریں، پھر جب آپ مظافر کے بناز پڑھ کرمیرے پاس آتے تو اس کے بعد چاریا چھر کعتیں ادا کرتے اور میں نے آپ کونہیں دیکھا کہ آپ کوئی چیز بچھا کرزمین سے بچتے ہوں، ہاں سے جھے یاد آرہا ہے کہ ایک بارش والے دن ہم نے آپ کے ایک چٹائی مول کہ اس کی پھٹی والی تھی دکھر ہی ہوں کہ اس کی پھٹی ہوئی جگھے یان کی پھٹی ہوئی جگھے یان پھوٹ رہا تھا۔

(دوسری سند) ای طرح کی حدیث ہے، اس میں زائد چیز بیہ ہے کہ "بَتَّا" کامعنی "النَّطْع" بیان کیا ہے، اس سے مراد چیزے کی چٹائی ہے، جونماز کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے جھائی جاتی تھی۔

<sup>(</sup>۲۰۸۷) تـخريج: أخرجه مطولا و مختصرا البخارى: ۹٫۳۷، ۱۱۸۰، ۱۱۸۰، ومسلم: ۸۸۲، وابوداود: ۱۱۲۸، والترمذي: ۲۵، ۶۳۲، والنسائي: ۳/ ۱۱۳ (انظر: ۲۰۰۱، ۲۹۹۰)

<sup>(</sup>۲۰۸۸) تخریج: أخرجه بتمامه ومختصرا مسلم: ۷۳۰ (انظر: ۲٤٠١٩)

<sup>(</sup>۲۰۸۹) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة مقاتل بن بشير العجلي ـ أخرجه ابوداود: ۱۳۰۳ (انظر: ۲٤٣٠٥) (۲۰۹۰) تخريج: اسناده ضعيف وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ۲٤٣٠٦)

### الناز كابواب من المراكز كابواب ( 474 المراكز كابواب ) المراكز كابواب ( 474 المراكز كابواب ) المراكز كابواب كابواب المراكز كابواب كابواب المراكز كابواب الم

فوائد: .....بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عمر کی طرح عشاء سے پہلے بھی چاررکعت سنیں غیرمؤکدہ ہیں، لیکن ان کی یہ بات بلا دلیل ہے، البتہ عام دلائل سے عشاء سے پہلے دو رکعتیں ثابت ہوتی ہیں، جیسے یہ حدیث مبارکہ ہے: (مَامِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوْضَةٍ إِلَّا وَبَیْنَ یَدَیْهَا رَکْعَتَانَ۔)) (صحیح ابن حبان: ١٦٥، صحیحة: ٢٣٢) (رمامِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوْضَةٍ إِلَّا وَبَیْنَ یَدَیْهَا رَکْعَتَانَ۔)) دورکعت (نفلی نماز) ہے۔''اس طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنہیں ہے کوئی فرضی نماز، گراس سے پہلے (کم از کم) دورکعت (نفلی نماز) ہے۔''اس طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عشاء سے پہلے کم از کم دورکعتیں اداکرنی چاہئیں، ہاں اگر وقت ہوتو دوسری عام روایات کی روشی میں نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جس کی کوئی حدمعین نہیں ہے۔ رہا مسلم عشاء کی نماز کے بعد کی سنتوں کا تو وہ رکعتیں ہی ثابت ہیں۔ ذہن شین کر لینا چاہیے کہ دوسری نماز وں کی طرح نماز عشاء کی کل چھرکعتیں ہے، چارفرض اور دوسنتیں، نماز وتر رات کی نماز ہے، یعشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔

عمومی دلاکل سے عشاء اور مغرب پہلے بھی دورکعت نماز ثابت ہوتی ہے، کیکن ان کو ان نمازوں کی مستقل رکعتوں میں شارنہیں کیا جا سکتا۔

## (۱۰) بَابُ مَاجَاءَ فِي رَكَعَتَى ٱلْفَجُرِ وَفَصْلِهِمَا وَتَأْكِيُدِهِمَا وَتَأْكِيُدِهِمَا فِي رَكَعَتَى الفَهُرِ وَفَصْلِهِمَا فَيَانِ فَعَرَى دوركعتول، ان كى فضيلت ادرتاكيدكابيان

(٢٠٩١) عَنْ عَائِشَةَ وَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ فَيُ النَّبِيِّ فَيْ النَّبِيِّ فَيْ اللَّهُ الْفَجْرِ قَالَ: ((هُمَا أَحَبُ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا ـ)) (مسند احمد: ٢٤٧٤٥)

(۲۰۹۲) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلا قِ الْعَدَاءَ وَلا إِلَى غَنِيْمَةِ يَطْلُبُهَا لَمَ المَنْدَا حمد: ۲۵۸٤)

(٢٠٩٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْفَجْرِ وَإِنْ اللهِ عَلَى الْفَجْرِ وَإِنْ

سیدہ عائشہ زفاقیا، نی کریم منتے آیا ہے فجر سے پہلے دور کعتوں
کے بارے میں روایت کرتی ہیں کہ آپ منتے آیا نے ان کے
بارے میں فرمایا: ''یہ دور کعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ
مجوب ہیں۔''

سیدہ عائشہ نظافی سے بیمی روایت ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے نہیں دیکھا کہرسول اللہ منظر آئے ہیں چیز کی طرف اتن جلدی کرتے ہوں جتنی جلدی نماز فجر سے پہلے والی دو رکعتوں کی طرف کرتے تھے، اور نہ ہی اتن جلدی آپ منظر آپ منظر آپ منظر کوئی غنیمت حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے۔

سیدنا ابو ہررہ فالنز سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملتے آئے نے فرمایا: "فجر کی دوسنیں کسی صورت میں نہ چھوڑو، اگر چہ (دشمن

<sup>(</sup>۲۰۹۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۷۲۵ (انظر: ۲٤٢٤١)

<sup>(</sup>۲۰۹۲) تخریج: اسناده ضعیف لضعف حکیم بن جبیر ـ أخرجه عبد الرزاق: ۷۷۷۷ (انظر: ۲۵۳۲۷)

<sup>(</sup>٢٠٩٣) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة ابن سيلان وهو عبدربه، وقيل: جابر- أخرجه ابوداود: ١٢٥٨ (انظر: ٩٢٥٣)

المناف ا

طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ-)) (مسند احمد: ٩٢٤٢) (٢٠٩٤) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ قَالَتْ: لَمْ يكُنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ لِشَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ- (مسند

احمد: ۲٤٧٧٥)

(۲۰۹٥) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ يَصْنَعُ رَسُولُ اللّٰهِ وَاللَّهِ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُرُجَ ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ ورسند احمد: ٢٥٢٩٦)

کے) گھوڑ سواروں کی جماعت تمہارا بیجھا کررہی ہو۔'' سیدہ عائشہ وفائنی کہتی ہیں کہرسول اللہ منظے آئے تھے کی نفلی نماز پر اتی زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے، جونمازِ فجر سے پہلے والی دو رکعتوں برکرتے تھے۔

شری کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ وفائعیاسے بوچھا کہ رسول الله طفیقینی گھرے نکلنے سے پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ ملفیقیل دورکعتیں پڑھتے تھے، پھر نکلتے تھے۔

فواند: ....اس حدیث کے منداحمہ کے دوسرے طرق سے پتہ چاتا ہے کہان دورکعتوں سے مراد فجر سے پہلے والی دوسنیں ہیں۔

(۲۰۹٦) عَنْ سَلَمَةً بْنِ نُبَيْطٍ قَالَ كَانَ أَبِي وَجَدِّىٰ وَعَمِّىٰ مَعَ النَّبِيِ عَلَىٰ قَالَ: أَخْبَرَنِیْ أَبِیْ قَالَ: رَأَیْتُ النَّبِیِ عَلَیْ یَخْطُبُ عَشِیّةً عَرَفَةَ عَلی جَمَلِ أَخْمَرَ، قَالَ سَلَمَةُ: أُوصَانِی أَبِی بِصَلاةِ السَّحَرِ، قُلْتُ: یَا بَّتِ! إِنِّی لا أُطِیْقُهَا، قَالَ: فَانْظُرِ الرَّكْعَتَیْنِ فَبْلَ الْفَجْرِ فَلا تَدَعَنَّهُمَا، وَلا تَشْخَصْ فِی الْفِتْنَةِ لَا لَمَحَدُ احمد: ١٨٩٣٠)

سلمہ بن نبیط کہتے ہیں: میرے باپ، دادادر پچا نبی کریم مظیر آئے کے ساتھ تھ، میرے باپ نے کہا: میں نے نبی کریم مظیر آئے کہ کو کو فہ کے دن پچھلے پہر سرخ ادنٹ پر سوار خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے باپ نے مجھے تبجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن میں نے کہا: اباجان! مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، بیس کر انھوں نے کہا: تو پھر فجر سے پہلے دورکعتوں کا خیال رکھنا دران کو ہر گزترک نہ کرنا اور فتنہ میں اینے آپ کو ظاہر نہ کرنا۔

**غواند**: .....تمام احادیث اینے مفہوم میں واضح ہیں۔

<sup>(</sup>۲۰۹٤) تخريج: أخرجه البخاري: ۱۱٦٩ ، ومسلم: ٧٢٤ (انظر: ٢٤١٦٧)

<sup>(</sup>۲۰۹۵) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه اسحاق بن راهویه: ۱۵۷۹ (انظر: ۲۲۲۸۸، ۲۲۱۸۸)

<sup>(</sup>٢٠٩٦) تـخـريـج: صـحيح، وهذا اسناد ضعيف لاضطرابهـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١٤/ ٣٧، وأخرجه احمد في "الزهد": ص ٢٣٣ مختصرا (انظر: ١٨٧٢٣)

### 

زوجه رسول سیدہ هفصه بنت عمر رفائقہ سے روایت ہے که رسول الله مطفعہ بنت عمر مخافقہ سے روایت ہے کہ رسول الله مطفعہ بناز فجر سے بہلے والی دو رکعتیں میرے گھر میں پڑھا کرتے اور ان کو بڑی تخفیف کے ساتھ ادا کرتے تھے۔

(۲۰۹۷) عَنْ نَافِع عَنْ الْبِي عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِي عَنَى وَرَضِى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى يُصَلِّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّبْح فِي بَيْتِي يُخَفِّفُهُمَا جِدًّا، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُخَفِّفُهُمَا كَذَالِكَ ومسند احمد: ۲۲۹۷۰)

(۲۰۹۸) عَنْ عَائِشَةَ وَ الله قَالَتُ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا سَكَتَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ تَعْنِى النَّبِيَّ وَاللَّهِ المَّبِيِّ وَمسند احمد: ۲۰۳۷۲)

(۲۰۹۹) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهِ الْعَدَاةِ اللّهِ عَنْهُ الْعَلَمُ الرَّحْ عَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ اللّهِ عَنْهُ الْمَثَلُ الْعَلَمَ الْعَدَاةِ فَيُ خَفِّهُ هُمَا، حَتَّى إِنِّى لَأَشُكُ أَقَراً فِيْهِمَا فِي الْمَكُ الْمَثُلُ أَقَراً فِيْهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لا (مسند احمد: ٢٦٠٤) بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لا (مسند احمد: كَانَ قِيامُ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا وَ اللّهِ عَنْهَا وَ اللّهِ عَنْهُا فَيَامُ الرّحُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ اللّهُ عَبْرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ (مسند احمد: ٢٦٣٤٤)

سیدہ عائشہ مِنْالِیْ کہتی ہیں کہ جب مؤذن فجر کی اذان سے خاموش نبی کریم مِنْ اِللَّا ہلکی پھلکی دور کعتیں پڑھتے تھے۔

(۲۰۹۷) تخریج: أخرجه البخاري: ۱۱۷۳، ۱۱۸۱، ومسلم: ۷۲۳ (انظر: ۲٦٤٣٨، ٢٦٤٣)\_

(۲۰۹۸) تخریج: أخرجه البخاري: ۲۳۱۰ (انظر: ۲٤٠٥٧)

(٢٠٩٩) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٧١، ومسلم: ٧٧٤ (انظر: ٢٤١٢٥)

(۲۱۰۰) تـخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، محمد بن سيرين لم يسمع من عائشةـ أخرجه ابن ابي شيبة: ۲/ ۲۶۳، واسحاق بن راهويه: ۱۳٤۲ (انظر: ۲۵۸۲۶) الأور المستقالة المستقالة

(۲۱۰۱) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَائِشَةَ وَكَالًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَكَالًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى كَانَ يَـقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَى الْفَجْرِ بِوْقُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحْدٌ ﴾ (وَفِيْ رِوَايَةٍ:) وكَانَ يُسِرُّ بِهِمَا۔

(مسند احمد: ٢٦٠٢٥)

(۲۱۰۲) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَهُا عَنِ النَّبِي عَلَىٰ كَانَ يَقُولُ: ((نِعْمَ السُّوْرَتَانَ هُمَا يُقُر أُبِهِمَا فِي السَّوْرَتَانَ هُمَا يُقر أَبُهَا السَّعْمَ السَّوْرَتَانَ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ و (مسند

احمد: ۲۲۵۵۰)

(٢١٠٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ قَالَ: رَمَقْتُ النَّهِ عَلَى الْفَجْرِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ النَّهُ الْمَافِرُوْنَ ﴿ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ حَدِّ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ حَدِّ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ حَدِّ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ حَدِّ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ حَدِّ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ عَدْ ﴾ و فَالله عَدْ احمد: ٥٧٤٢)

سیدہ عائشہ بناٹھ سے مروی ہے کہ رسول الله منتھ آیا فجر کی دو سنتوں میں آہتہ آواز کے ساتھ سور ہُ کا فروں اور سور ہُ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔

سیدہ عائشہ زلی ہی سے مروی ہے کہ کہ نبی کریم مطنے آیا نے فرمایا: ''وہ سورتیں بہترین ہیں، جن کی نمازِ فجر سے پہلے والی سنتوں میں علاوت کی جاتی ہیں، یعنی سورہ کا فرون اور سورہ اخلاص۔''

سیدنا عبدالله بن عمر زلائن کہتے ہیں: میں نے غور سے دیکھا کہ نبی کریم منت کی نماز فجر سے پہلے والی دو رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔

فواند: .....اس حدیث کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: سیدنا عبدالله بن عمر رفائنو نے کہا: میں نے ایک ماہ تک فور سے نبی کریم مطفع آپ مطفع آپ مطفع آپ مطفع آپ میں سور کا فرون اور سور کا اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ (منداحمد: ۵۲۹۱)

فوائد: ..... ہمارے ہاں خواص وعوام کی بی فطرت بن چکی ہے کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سور ہُ فاتحہ کے بعد بغیر سوچے سمجھے سور ہُ اخلاص کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ ذہن نشین کرلیں کہ جب تک آ دمی احادیث کے مطابق نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت یا اذکار کی پابندی نہیں کرتا، شاید وہ دورانِ نماز خشوع وخضوع سے بھی محروم رہتا ہو، کاش میں مختلف سورتوں کی تعین کے ساتھ بعض نمازوں کی بعض رکعتوں میں اسے اس چیز کا احساس ہو جائے۔ آپ مین میں کی جن مختصر سورتوں کی تعین کے ساتھ بعض نمازوں کی بعض رکعتوں میں

(۲۱۰۱) تـخـريـج: مـنـقـطـع، مـحمد بن سيرين لم يسمع من عائشة ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ۲/ ۲۶۲، واسحاق بن راهويه: ۱۳۳۹، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ۱/ ۲۹۷ (انظر: ۲۵۰۱۰)

(۲۱۰۲) تخریج: حدیث صحیحـ أخرجه ابن ماجه: ۱۱۵۰ (انظر: ۲۲۰۲۲)

(۲۱۰۳) تىخىرىيىج: اسىنادە صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه الترمذى: ۱۷، وابن ماجه: ۹۱،۹، ولنساشى: ۲/ ۱۷۰ (انظر: ۲۷۲۳، ۵۲۹۱)

المنظر المنظر عنظ المنظر على المنظر تلاوت کی ،ہمیں بھی ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ویسے بھی جب تک سورۂ فاتحہ کے بعد تلاوت کے سلسلے میں تنوع پیدا نہ کیا جائے ،اس وقت تک نمازی نماز کے حقیقی لطف سے محروم رہتا ہے۔

(١٢) بَابُ تَعُجيُلِهِمَا أُوَّلَ الْوَقُتِ وَالضَّجُعَةُ بَعُدَهُمَا

ان دوسنتوں کواول وفت میں جلدی جلدی ادا کرنے اور ان کے بعد لیٹنے کا بیان

احمد: ۲۰۹۰)

(٢١٠٤) عَن ابْن عُمَرَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ الله اللهُ عَلِيمًا الله على كَسَانَ بُصَلِي الرَّ كُعَنَيْنِ فَبْلَ صَلاةِ مَنْ مَهْ فِر سے بہلے والى دور كعتيس (اتنى جلدى سے) اداكر ليت الْفَجْرِ، كَمَأَنَّ الْأَذَانَ فِي أُذُنِيهِ - (مسند كريول لكنا كراذان الجي تك آپ ككانول مي بـ

> (٢١٠٥) عَنْ عَلِيّ ﴿ وَاللَّهُ قَـالَ: كَانَ رَسُولُ الـلَّهِ ﷺ يُـصَـلِّي رَكْعَتَى الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِ قَامَةِ ـ (مسند احمد: ٥٦٩)

سیدنا علی ڈائٹھئے نے کہا کہ رسول الله مشکراتی نماز فجر کی دوسنتیں ا قامت کے وقت پڑھتے تھے۔

> (٢١٠٦) عَنْ عَائِشَةَ وَلِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَان وَالْإِ قَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْح - (مسند احمد: ٢٥٠٢٢)

سیدہ عائشہ والتعاسے مروی ہے کدرسول الله مطفی می نماز فجر کی اذان اورا قامت کے درمیان دورکعتیں پڑھتے تھے۔

فسواند: .....معلوم ہوا کہ اذان فجر کے فوراً بعداور تخفیف کے ساتھ فجر کی سنتیں ادا کر لینی حاسمیں ، مبرحال سے سنتیں اذان اورا قامت کے درمیان کسی وفت بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔

(٢١٠٧) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ الله عَلَيْ قَالَ سيدنا ابو بريره وَللْوَابيان كرت بين كه رسول الله عَظَيَوْمَ فَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَرمايا: "جبتم مين على كُولَى نماز فجر ع يهل والى دوركعتين

الرَّ كَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ يرْ هِ توه اين داكي بهاو يرايك جائ، عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ)) (مسند احمد: ٩٣٥٧)

<sup>(</sup>٢١٠٤) تخريج: أخرجه مطولا البخاري: ٩٩٥، ومسلم: ٧٤٩ (انظر: ٥٦٠٩)

<sup>(</sup>٢١٠٥) تخريج: اسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله الاعور ـ أخرجه ابن ماجه: ١١٤٧ ، والبزار: ٨٥٦، وعبد الرزاق: ٢٧٧٦ (انظر: ٥٦٩، ٢٥٩)

<sup>(</sup>۲۱۰٦) تخريج: أخرجه البخاري: ۲۱۹، ومسلم: ۲۲۷ (انظر: ۲۲۵۱۷، ۲۲۲۲۲)

<sup>(</sup>٢١٠٧) تـخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه ابوداود: ١٢٦١، والترمذي: ٤٢٠، وابن ماجه: ۱۱۹۹، والنسائي: ۱٤٥٦ (انظر: ٩٣٦٨)

سیدہ عائشہ رہائی سے روایت ہے که رسول الله منظر کی جب فجر کی دورکعتیں پڑھتے تو اپنی دائیں جانب پر لیٹ جاتے۔ (۲۱۰۸) عَـنْ عُرْوَ ةَ عَـنْ عَـائِشَةَ وَكُلَّا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا رَكَعَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ إِضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ـ (مسند احمد: ۲٦٦٩٩)

(دوسری سند)اس میں ہے: رسول الله طلط الله الله علیہ اللہ میں ہے نماز پڑھتے تو بسااوقات لیٹ جاتے۔

(٢١٠٩) (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيقٍ ثَان) أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رُبَّمَا اضْطَجَعَ ـ (مسند احمد: ٢٦٦٩٩)

سیدناعبداللہ بن عمرو بن عاص وٹائنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلطے آیا جب فجر کی دورکعتیں پڑھتے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ لیٹ جاتے۔ رُدُمَ اللّهِ بِنْ عَمْدِ اللّهِ بِنْ عَمْرِ و (بْنِ الْعَاصِ وَ اللّهِ اللّهِ عَلَى كَانَ إِذَا رَكَعَ رَكْعَتَى اللّهُ عَلَى شِقِهِ رَكْعَ رَكْعَتَى اللّهُ عَلَى شِقِهِ الْعَمْنِ (مسند احمد: ٦٦١٩)

<sup>(</sup>۲۱۰۸) تخریج: أخرجه البخاري: ۱۱۲۰، ومسلم: ۷۳۱ (انظر: ۲٦١٦٩)

<sup>(</sup>٢١٠٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٢١١٠) تخريج: حديث صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة ـ أخرجه الطبراني: ٢/ ٢١٨ (انظر : ٦٦١٩)

الرئين الله المنظمة الم ((مَا هَاتَان الرَّ كُعَتَان؟)) لعني "ميدور كعتيس كوني نماز ٢٠٠٠ ميس نے كہا: بيدوسنتيں ہيں جوميں فجر سے يہلے نہ پرام سكا، يين كرآب مضيَّة أَعاموش بو كيّ اور بجهن كها- (دارقطني: ١٤٢٤، بيهقي: ١٨٣/٢، ابن حبان: ٢٦٤، مستدرك حاكم: ٢٧٤/١) معلوم مواكه جب مؤذن نماز فجركيليا قامت كهنا شروع كرد ، ١وركسي نمازي كي سنتي ربتي ہوں تو وہ سب سے پہلے فرضی نماز باجماعت ادا کرے گا اور نماز کے بعد یا طلوع آ فتاب کے بعد دوسنتیں ادا کر لے گا۔

(١٣) بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْفَصْلِ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَرُضِ وَرَاتِبَتِهِ فرض نماز اوراس کی سنتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے مستحب ہونے کا بیان

(٢١١١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحِ عَنْ رَجُلِ الكِصالِي رَبِيَّةُ بِيان كرتے بين كدرسول الله مِشْ يَوَيْ نَعْرى مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عِلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلى مَازيرِ هَالَى، اس ك بعد فورا ايك آدى الله كرنمازير صن لكا، سیدناعمر ولائن نے اسے دکھ کر کہا: بیٹھ جا، اہل کتاب صرف اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ ان کی نماز میں فاصلہ نہیں ہوتا تھا، ر رول الله مُشْرَكِيْنَ نِے فرمایا: "ابن خطاب نے احما كيا ہے۔"

صَلَّى الْعَصْرَ فَقَامَ رَجُلْ يُصَلِّى، فَرَآهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ: إِجْلِسْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ ﷺ: ((أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ)) (مسند احمد: ۲۳۵۰۹)

فوائد: ..... ان کی نماز میں فاصلہ نہیں ہوتا تھا''اس سے مراد فرضی اور نفلی نماز میں فرق کرنا ہے، بیفرق این ہی جگہ پر بیٹے کلام کرنے کے ساتھ یا اپنی جگہ ہے آگے پیچے یا دائیں بائیں ہوکر کیا جا سکتا ہے، آگے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔

ا يك روايت ك الفاظ يه بين: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَّاح، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّى بَعْدَهَا فَرَآهُ عُمَرُ فَأَخَذَ بِرِدَائِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ لَهُ: إجْلِسْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يكُنْ لِصَلاتِهِمْ فَصْلٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَ : (( أَحْسَنَ (وَفِي روَايَةِ: صَدَقَ) ابْسُ الْحَطَّابِ-)) عبدالله بن رباح فِالنَّهُ ايك صحابي سے روايت كرتے بي كدرسول عادر یا کیڑے کو بکڑ کر کہا: بیٹھ جا، اہل کتاب اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان کی نمازوں میں فرق نہیں ہوتا تھا۔ رسول الله مِشْئَةِ إِنَّ غَرِيايا: "ابن خطاب نے اچھا کیا ہے۔" اور ایک روایت میں ہے: "(ابن خطاب نے) سی کہا ہے۔" (أحمد: ٥/٨٦٥) صحيحه: ٣١٧٣) ال حديث مباركه عابت مواكة فض نماز كمتصل بعد فعلى نماز ادانهيل كرني چاہیے، الا یہ کہ وہ نمازی خارجی کلام کر لے یا آ گے پیچیے ہو جائے، اکثر عجمیوں اور بالخصوص ترکوں کی سے عادت ہے کہ وہ (۲۱۱۱) تخریج: اسناده صحیح ـ أخرجه ابوداود: ۱۰۰۷ (انظر: ۲۳۱۲۱)

المواجد الموا فرض نماز کے فوراً بعد ای مقام پرسنتوں کی ادائیگی شروع کر دیتے ہیں، بلکہ حرمین شریفین میں بھی اکثریت کا یہی انداز ہوتا ہے، درج ذیل روایات ہے اس موضوع کی خوب وضاحت ہو جاتی ہے: سیدنا ابو ہریرہ زبالٹیز بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَسْ عَمِينَ فِي مَايِ: ((أَيَعْ جِزُ أَحَدُكُ مُ أَنْ يَتَ فَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي السصَّلاةِ۔)) (ابوداود) ..... "كياتم ايباكرنے سے عاجز آ كئے ہوكه (فرضى) نماز اداكرنے كے بعد (نفلى نمازير صنے کے لیے) آگے بیچے یا داکیں باکیں ہو جاؤ' سائب کہتے ہیں: میں نے سیدنا معاویہ والنفظ کی اقتداء میں نماز جعدادا کی، جب انھوں نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنے لگا، جب وہ اپنے مقام میں چلے گئے تو مجھے بلا بھیجا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انھوں نے کہا: آئندہ ایبا نہ کرنا، جب تم جمعہ کی نماز ادا کرلوتو اس کے بعد والی نماز اس وقت تک ادا نه کرو، جب تک کسی سے کلام نه کرلویا اس جگه سے این جگه سے الگ نه ہو جاؤ، کیونکه رسول الله مشطّع آیا نے ہمیں حکم دیا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی ہے پہلے کلام کرلیں یا آگے بیچھے ہو جائیں۔ (مسلم: ۸۸۳) حضرت عصمه بن مالك معظمى والني سروايت ب كه نبى كريم الني يَقِيم في ذرمايا: ((إذَا صَلْى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلا يُصَلّ بَعْدَهَا شَيْنًا حَتْى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ -)) "جبتم من سے كوئى آدى جعدى نماز يرصح تواس كے بعداس وقت تک کوئی نماز ادانه کرے جب تک کی سے کلام نہ کرلے یا اپنی جگہ سے الگ ہوجائے۔ "(الدیلمی: ۲٤/١/١، صحیحہ: ۱۳۲۹) اس باب کی حدیث سے میکھی ثابت ہوتا ہے کہ عصر کے بعد مزید نمازیر صنا جائز ہے، کیونکہ ناجائز ونے کی صورت میں اس آ دمی پر انکار کر دیا جاتا، پہ حدیث آپ مشاعی نظم کا معلی حدیث کے موافق ہے، جس کے مطابق آپ مٹنے مین خودعصر کے بعد دورکعت نماز پڑھتے تھے۔ مزید یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بینماز آپ مٹنے مینے کے ساتھ خاص نہیں تھی۔ پہلے بھی اس مسلہ پر گفتگو ہر بچکی ہے۔معلوم ہوا کہ فرض نماز اور اس کے بعد ادا کی جانے والی نفلی نماز کے ارمیان کچھفرق ہونا جا ہے ،اگر چہوہ آ کے چھے ہو جانے یا خارجی کلام کر لینے کی صورت میں ہو۔



## أَبُوَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالُوتُرِ رات کی نماز اور وتر کے ابواب

# (۱) بَابُ مَاجَاءَ فِی فَضُلِ صَلاةِ اللَّیُلِ وَالْحَتِ عَلَیْهَا وَأَفْضَلِ أَوْقَاتِهَا رَات کی نماز کی نضیلت، اس کی ترغیب اور اس کے افضل وقت کا بیان

تنبید: ہم رات کے قیام کے حوالے سے جتنی روایات کا ان ابواب میں مطالعہ کرنے چاہتے ہیں، ان کا مطالعہ کرنے سے پہلے نمازِ تبجد اور نمازِ ور کے احکام کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، تا کہ قار کین ایک ہی موضوع کی مختلف مفاہیم پر مشتمل احادیث کا مطالعہ کرتے وقت ہر قتم کی متوقع اور غیر متوقع پریشانی سے محفوظ رہیں: تبجد کوصلاۃ الیبل اور قیام اللیل محمل کہتے ہیں، رمضان المبارک میں ای نماز کو عرف عام میں تراوی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن شین رہے کہ نماز ور اور نمازِ تبجد ایک ہی نماز کے دو نام ہیں، جس رات کو آپ مطاق آپر نا تار اور ایک سلام کے ساتھ (۹) ور پڑھے تھے، تو آپ مطاق کی تبجد کی نماز وہی ور بی تھے۔ نماز تبجد اور نمازِ ور دونوں نمازوں کا وقت نماز عشاء سے لے کر طلوع تبحر تک ہے، اس نماز سے پہلے سونے یا نہ سونے کوئی قید اور شرط نہیں ہے، البتہ دو تبائی رات کے بعد یہ نماز ادا کرنا افضل ہے۔

رسول الله طشيعيل كالمختلف اوقات مين نماز تهجد كى كميت يتهي

(۱) تیره رکعات (صحیح مسلم: ۷۳۸)

(۲) گیاره رکعات (صحیح بخاری: ۲۰۱۳، صحیح مسلم: ۷۳۸)

(m) نورکعات (صحیح بخاری: ۱۱۳۹)

(۳) سات رکعات (صحیح بحاری: ۱۱۳۹) کیکن قولی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کی نماز ندکورہ بالا رکعات سے کم یازیادہ بھی پڑھی جاسکتی ہے، بشرطیکہ نماز کے قواعد وضوابط کا کمل خیال رکھا جائے۔

رات کی نماز دو، دورکعت کر کے اداکرنی جائے۔ (صحبح بسخاری: ۱۳۷، صحبح مسلم: ۷٤۹) نیز رات کی نماز میں لمبی قراءت کرنا پندیده عمل ہے۔ (صحبح مسلم: ۷۵۲)

### المنظم ا

#### **نما زوتر** رکعات کی تعداد

(۱) ایک وتر (صحیح بخاری: ۹۹۰، صحیح مسلم: ۷٤۹)

(۲) تین ور (صحیح بحاری: ۲۰۱۳، صحیح مسلم: ۷۳۸) سیدنا ابو بریره زاتین سے روایت ہے کہ نی کر کے مطابع کے خوب کی مشابہت نہ کرو۔ (دار قطنی: کریم طابع کی مشابہت نہ کرو۔ (دار قطنی: کریم طابع کی مشابہت نہ کرو۔ (دار قطنی: ۲۶/۲ حدیث: ۱۹۳۶) معلوم ہوا کہ تین ور یا تو ایک سلام اور ۱۶/۲ حدیث: ۱۹۳۵، بیہ فی : ۳۱/۳، شرح معانی الآثار: ۲۹۲۱) معلوم ہوا کہ تین ور یا تو ایک سلام اور ایک تشہد کے ساتھ پڑھے جا کی یا پھر دوسلام کے ساتھ۔ ان دوصورتوں میں نماز ور کی نماز مغرب کے ساتھ مشابہت نہیں رہتی۔

(س) يا ي وتر، ي مي كوئي تشهد نبيس - (صحيح مسلم: ٢٣٧)

(۳) سات وتر (سیح مسلم: ۷۴۱) چهرکعات کے بعد درمیانه تشهد ہوگا۔ (صحیح مسلم: ۷٤٦مـنحتصرًا، ابوداود: ۱۳٤۲، نسائی: ۱۶۰۲)

(۵) نو وتر، آٹھویں رکعت کے بعد درمیانہ تشہد ہوگا۔ (صحیح مسلم: ۷۶۷) الله تعالی بہتر جانتے ہیں کہ بعض احباب نے اِن بین دلائل کے باوجود نماز وترکی صرف تین رکعات والی اور اس کی بھی صرف ایک صورت پراکتفا کیوں کیا ہے؟

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ صلوۃ الور، قیام اللیل کے فضائل کا صحیح ادراک نبیں اور رخصتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اللہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اضافی محنت کرنے کا شوق نہیں۔ نبی کریم میٹے ہے آئے کے صلوۃ اور کے مختلف طریقوں پڑمل کرنے کا ذوق مفقود ہے۔ اس لیے ایک ہی اور آسان طریقہ پڑمل پیرا ہونا عادت می بن اور تسال میں اور آسان طریقہ پڑمل پیرا ہونا عادت می بن ائر ہم سب کو اپنا قرب تلاش کرنے کی توفیق دے اور سے اتبع سنت بنائے۔ (عبداللہ رفیق)

رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُويْرَةَ وَعَلَيْهُ قَالَ: سُنِلَ سِيناابو بريه وَلَا هُو جِينَ كرمول الله عَنَامَ الله عَنَامُ اللهِ عَنَاهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنَاهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(٢١١٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١١٦٣ (انظر: ٨٠٢٦)

( 1 1 الله عَنِ الله عَنِينَ عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ

ہے، حتی کہ رات کا تہائی حصہ ختم ہوجاتا ہے، پھروہ اتر کر کہتا ہے کہ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے،

، كيا كوئى بخشش ما نكّنے والا ہے كداسے بخش ديا جائے۔'' (۲۱۱۳) عَنِ الْأَغَرِ أَبِى مُسْلِم قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي مُسْلِم قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَلَيْ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ اللهِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَهْبِطُ فَيَ فَيْ مَنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ هَلْ مِنْ فَيَعُولُ مُسْتَغْفِرِ فَيُغْفَرَلَهُ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِر فَيُغْفَرَلَهُ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِر فَيُغْفَر لَهُ مَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِر فَيُغْفَر لَهُ مَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِر فَيُغْفَر لَهُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

فواند: .....جیے الله تعالیٰ کی شان کو لائق ہے، وہ اس کے مطابق آسانِ دنیا پرنزول فرما تا ہے، ہم اُس کے اِس نزول کو بلا تاویل تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے کہ وہ کیے اتر تا ہے۔

الله تعالی کے اِس نزول کا وقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات منقول ہیں: سیحے مسلم کی سیدنا ابو ہریرہ زالت کے بعد ، (۲) نصف رات کے بعد یا ہریرہ زالت کے بعد ایک تہائی کے بعد، (۲) نصف رات کے بعد یا (۳) رات کے آخری ایک تہائی جھے میں۔ قاضی عیاض نے کہا: مشائخ الحدیث کا خیال ہے کہ رات کے آخری ایک تہائی جھے والی بات زیادہ رائح ہے، زیادہ تر روایات کا یہی مفہوم بنتا ہے۔ لیکن اگرتمام سیحے روایات کو مختلف حالات پرمحمول کر لیا جائے تو بہتر ہے۔

(۲۱۱۶) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ قَالَ رَاكُ اللهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ رَجُلا قَامَ مِنَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ((رَحِمَ اللهُ رَجُلا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللهُ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللهُ إِمْرَأَتَهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَمَرَحِمَ اللهُ وَمَرَالَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زُوْجَهَا فَصَلَّىٰ فَإِنْ أَبِي نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ إِلْمَاءِ )) (مسند احمد: ٩٦٢٥)

(٢١١٥) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنْبِئْنِي عَنْ أَمْرٍ إِذَا أَخَذْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجِنَّةَ ، قَالَ: ((أَفْشِ السَّلامَ وَأَطْعِمِ

(٢١١٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٥٨ (انظر: ٨٩٧٤)

(۲۱۱۶) تـخـريـج: اسـناده قوٰی۔ أخرجه ابوداود: ۱۳۰۸، ۱۲۵۰، وابن ماجه: ۱۳۳۳، والنسائي: ٣/ ۲۰۰ (انظر: ۷٤۱۰)

(٢١١٥) تخريج: اسناده صحيح أخرجه الحاكم: ٤/ ١٢٩، وابن حبان: ٢٥٥٩ (انظر: ٧٩٣٢)

الكور منظالة التكوير المنظرين عبدان عدم المنظرين المنظرين المار المنظرين ا

الطَّعَامَ وَصِل الْأَرْحَامَ وَصَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلامٍ.)) (مسند احمد: ۷۹۱۹)

(٢١١٦) عَـنْ أَبِـي مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِلَّإِينُ ذَرِّ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُضَلُ؟ قَالَ أَبُو ذَرِّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَمَا سَأَلْتَنِي، يَشُكُّ عَـوْفٌ فَـقَـالَ: ((جَـوْفُ الـلَّيْـلِ الْغَابِرُ أَوْ نِصْفُ اللَّيْلِ، وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهُ.)) (مسند احمد: ۱۸۸۸)

(٢١١٧) عَنْ عَنْمُروبْن عَبَسَةً وَكَالِثَةً عَن السُّبِي عِنْ الصَّلاةُ السَّلْيِ ل مَثْنَى مَثْنَى ، وَجَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَجْوَبُهُ دَعْوَةً.)) قُلْتُ: أَوْجَبُهُ؟ قَالَ: (لا، بَلْ أَجْوَبُهُ-)) يَعْنِي بِذَالِكَ الْإِجَابَةَ ـ (مسند احمد:

فرمایا:''سلام عام کر، کھانا کھلا،صلہ رحی کراور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کر نماز بڑھ، پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجا۔''

ابومسلم کہتے ہیں: میں نے ابوذ رہائیہ سے کہا: رات کا کون سا قیام افضل ہے؟ سیدنا ابو ذر رہالنگائے نے فرمایا: جیسے تونے مجھ سے سوال کیا ہے، ایسے ہی میں نے رسول الله مشتر کیا ہے سوال کیا تھا، آپ مطنع و ترایا: "رات کے آخری ایک تہائی حصے کو یا نصف دات کو قیام کر، بہرحال ایساعمل کرنے والے لوگ کم ہیں۔"

سیدناعمرو بن عبسہ وہالٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ملطے آئے نے فرمایا: ''رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور رات کے آخری (ایک تہائی) حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔" میں نے کہا: کیااس جھے میں دعا کرنا واجب ہے؟ آپ مشیقی آ نے فرمایا: ''نہیں، نہیں، (میں کہدر ہا ہوں کہ) دعاسب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔'' آپ مطبع اللہ کی مراد قبولیت تھی۔

فوائد: ....اس حدیث کی سندضعیف ہے، کین پہلے دو جملے "رات کی نماز دو دورکعت ہاوررات کا آخری حصدها کی زیادہ قبولیت والا ہے'' دوسرے طرق اور شواہد کی بنا رہی جی ہیں۔

(۲۱۱۸) عَنْ أَبِينَ سَعِيْدِ الْخُدري وَكُلَيْنَ سيدنا ابوسعيد خدري وَلِيْنَ سے مروى ہے كه رسول الله السَّيَانَ ا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : ((قَلاثَةٌ يَضْحَكُ في في فرمايا: "الله تعالى تين آوميوں كي طرف وكيه كر بنتا ہے:

<sup>(</sup>٢١١٦) تخريج: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف، المهاجر ابو خالد لين الحديث ليس بذاك، وليس المتقن، يكتب حديثه، وابومسلم الجذمي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" أخرجه النسائي مي "الكبري": ١٣٠٨ ، وابن حبان: ٢٥٦٤ (انظر: ٢١٥٥٥)

<sup>(</sup>٢١١٧) تمخريج: هذا اسناد ضعيف لضعف ابي بكر بن عبد الله الغساني ـ أحرجه ابو نعيم في "الحلية": ٥/ ١٥٤ (انظر: ١٩٤٤٧)

<sup>(</sup>٢١١٨) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف مجالدبن سعيد الهمداني، وهشيم بن بشير مدلس وقد عنعن، وهـو لـم يسـمـع مـن مـجالدـ أخرجه ابن ماجه: ٢٠٠ ىلفظ: ((وللرجل يقاتل خلف الكتيبة)) بدل قوله: ((والقوم اذا صفوا للقتال))، وأخرجه ابن ابي شيبة: ٥/ ٢٨٤، وابو يعلى: ١٠٠٤(انظر: ١١٧٦١)

المراز الرور كابواب المراز المراز المراز كابواب المراز المراز كابواب المراز كابواب المراز كابواب المراز كابواب

اللُّهُ إِلَيْهِمْ، اَلرَّجُلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا لِلصَّلاةِ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا لِلْقِتَالِ)) (مسند احمد: ١١٧٨٣) (٢١١٩) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْسَنِ عَمْرِو بْن الْعَاصِ وَلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَالَ: ((أَحَبُ الصِيام إلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ صَلاةُ دَاوُدَ كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ نُمَّ يَفُومُ ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ )) ثُمَّ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْل بَعْدَ شَطْرِهِ - (مسند احمد: ٦٩٢١)

(۱) جوآ دمی رات کواٹھ کرنماز پڑھتا ہے، (۲) جب لوگ نماز كے ليصفيس بناتے ميں اور (٣)جب لوگ الزائى كے لئے صفیں بناتے ہیں۔''

سیدناعبد الله بن عمرو بن عاص فی فی سے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ فَيْ إِن الله تعالى ك نزديك سب سے زياده محبوب روزه داؤد مَالِينلًا كاروزه باوروه آ دهاز ماندروزه ركھتے تھے،اور اللہ کے ہاں سب سے بیندیدہ تیام بھی داؤو عَالينال كا تھا، وہ رات کا پہلا نصف سوتے، پھر قیام کرتے، پھراس کے آخری حصے میں سو جاتے، پھر نصف کے بعد ایک تہائی رات کا تام کرتے۔''

فواشد: ....اس مديث كالفاظ "ثُمَّ يَعُومُ ثُلُثَ اللَّيل بَعْدَ شَطْرِهِ-" راوى مديث عمروبن اوس ك کلام سے مدرج ہیں محیح مسلم کی روایت ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔''وہ آ دھا زمانہ روزہ رکھتے تھے''اس سے مرادایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرتا ہے۔ دوسری روایت کی روشی میں حضرت داود علیہ السلام کے قیام کی بیروٹین بنتی ہے: نصف رات سونا، پھرایک تہائی رات قیام کرنا، پھررات کا چھٹا حصد سو جانا۔ مثال کے طور پر اگر رات کی مقدار چھ تھنے ہوتو تین تھنے سونے کے بعد دو تھنے تیام کرنا اور پھرایک گھنٹہ سو جانا۔

> لَايَدَعُهُ، فَإِنْ مَرِضَ قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَقَدْ كُتِبَ لِيْ، وَأَنِّي لَهُ ذٰلِكَ۔ (مسنداحمد: ٢٥٤٥٨)

(٢١٢٠) عَنْ عَبْدِ السُّهِ بن أَبِي قَيْسِ عَنْ ﴿ وَجِهُ رَسُولَ سِيدِه عَاكِثُهُ وَثَالِمُهَا سِي روايت ب، وه كهتي مين: عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عِنْ وَرَضِي عَنْهَا قَالَتْ: رات ك قيام كااجتمام كرو، كونكدر ول الله عَنْ آيَا الله عَلْ الله عَلْمُ عَلَا الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَا الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَا الله عَلْمُ عَلَا الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَا الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَمُ الله عَلْمُ عَلِي الل عَـلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ ﴿ نَهِى كُرِتْ سَعَ، الرَّآبِ بِمار بوت بو بيه كري نماز بره ليتے۔ ميں جانتي ہوں كهتم تو يه كهه ديتے ہو كه ہم اتى نماز عَسَرَفْتُ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَقُولُ بِحَسْبِي أَنْ أُقِيمَ مَا بِرِهِين كُو جو مارے مقدر ميں لكه دي كي ب، تو پراے مقام کیے ملے گا۔

تھے، جبکہ آپ مطنی من معصوم تھے اور آپ منتی میں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، تو ہم جیسے گنہگاروں کوتو بالاولى بدا ہتمام كرنا جاہيے ، اگرچہ ہم عبادت كے سلسلے ميں آپ مطفح تين ہے آ محنيس بڑھ سكتے ۔

<sup>(</sup>٢١١٩) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٣١، ٣٤٢٠، ومسلم: ١١٥٩ (انظر: ٦٤٩١)

الراحة الماليخزن عندال المراحة المراح سیدہ عائشہ بنانعاہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب رسول الله من و رات كونماز يرص تواتنا قيام كرت حى كرآب ك قدم کھٹ حاتے، اس لیے انھوں نے ایک دن کہا: اے اللہ كرسول! آب اتنالمباقيام كول كرتے ميں، جبكه آب كے ا گلے اور بچھلے تمام گناہ بخش دئے گئے ہیں؟ آپ مشکے آیا نے

سیدنامغیرہ بن شعبہ والنیز بان کرتے ہیں کہ نبی کریم میں کیا ہے رات کو (اس قدر کمی) نماز پڑھتے حتیٰ کہ آپ کے قدم سوج جاتے تھے، کس نے آپ سے کہا: کیا اللہ تعالی نے آپ کے یملے اور پچھلے تمام گناہ بخش نہیں دیے ہیں؟ (تو پھر آپ میہ طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟) آپ مشی کی نے فرمایا: "کیا میں الله تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار بندہ نه بنوں۔''

فرمایا:''اے عائشہ! کیامیں بہت زیادہ شکر گزار بندہ نہ بنوں۔''

سیدنا ابو ہررہ و والنہ سے روایت ہے کہ ایک آدی، نبی كريم الشَّيْرَيْلَ ك ياس آيا اور اس في كبا: فلال مخص كرشته رات سویا رہا ہے اور اس نے صبح تک کوئی نماز نہیں برهی، آپ طنگی نے فرماہا:''شیطان نے اس کے کان میں پیشاب كر ديا تفايه حسن نے كہا: الله كي قتم! اس كا پيشاب تو برا بھاری ہوگا۔

(٢١٢١) عَسنُ عُسرُوَ ةَ بُسنِ النزَّبِيْرِ عَسْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ عَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَتَفَطَّرَ رِجُلَاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ! أَتُصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَلَكَ مَا تَفَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فَـقَالَ: ((يَاعَاثِشَةُ! أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا\_)) (مسند احمد: ٢٥٣٥٦)

(٢١٢٢) عَسن الْمُغِيْرَةِ بْن شُعْبَةَ وَوَالِيَّهُ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُصَلِّي حَتْى تَرِمَ قَدَمَاهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: قَامَ النَّبِيُّ فَي حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ)، فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَدَأَخُورُ؟ قَالَ ﷺ: ((أَفَلَا ٱكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ١٨٤٢٧) (مسند احمد: ١٨٤٢٧) (٢١٢٣) عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: إِنَّ فَلَانًا نَامَ الْبَارِحَةَ وَلَمْ يُصَلِّ شَيْنًا حَتَّى أَصْبَحَ، فَعَالَ ﷺ: ((بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذْنِهِ-) قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ بَوْلَهُ وَاللَّهِ ثَقِيلٌ له (مسند احمد: ٩٥١٢)

فوائد: ....اصحاب اسنن كاميلان اس طرف بكراس سے مراد تبجد كى نماز ب، يبي معنى زياده درست معلوم ہوتا ہے۔ ذہن نشین کر لینا چاہے تہد کا اجتمام کرنے والا اللہ کا بندہ ہی محسوس کرسکتا ہے کہ رات کا قیام نہ کرنے کی صورت میں انسان کس فتم کی نحوست، بدمزاجی، بے سکونی، بے اطمینانی اور غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زمانے بیت جانے کے باوجود جس شخص نے رات کے قیام کا اہتمام نہیں کیا، اس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ ایسی احادیث کے

<sup>(</sup>٢١٢١) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٨٣٧ ، ومسلم: ٢٨٢٠ (انظر: ٢٤٨٤٤)

<sup>(</sup>٢١٢٢) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٣٠، ٦٤٧١، ومبيلم: ٢٨١٩ (انظر: ١٨١٩٨، ١٨٢٣٨) (۲۱۲۳) تخریج: صحیح لغیره (انظر: ۲۱۲۳)

الراس المنظر ال مفہوم کا ادراک کر سکے، یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی ، کیونکہ وہ اس میدان کاشہسوار ہی نہیں ہے۔ ایک قول کے مطابق اس حدیث سے مراد نمازِ عشاء لی گئی ہے۔ کیا شیطان کے بیٹاب کرنے کوحقیقت برمحمول کیا جائے یا اس کابیہ مجازی معنی مرادلیا جائے کہ شیطان اس کے کان کواذان یا مرغ کی آواز سننے سے یا ایسی آواز سننے سے روک دیتا ہے، کہ عام طور ریجس کی وجہ سے اہل تو فیق نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یا لغویات اور باطل کلام کی وجہ سے اس کے کانوں کو بھاری کر دیتا ہے۔ راجح بات حقیقی معنی ہی بیان کرنا ہے کہ شیطان واقعی اس کے کان میں پیٹا ب کر جاتا ہے، کیکن اس کی حقیقت و کیفیت کو الله تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شیطان کا کھانا، پینا، تے کرنا، گوز مارنا، انسان کے اندر داخل ہو جانا وغیرہ جیسے حقائق ہیں۔واللہ اعلم بالصواب

(٢١٢٤) عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سيرناعلى بن الى طالب وْللْمُو عدوايت ب، وه كت بين: جَدِهِ عَدلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ وَعَلَيْهُ قَالَ دَخَلَ رسول الله الله الله الله الله الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله على الله على الله على الله على الله عليه عليه الله عليه الله علي فاطمہ زنانی کے پاس آئے، ہمیں نماز کے لئے بیدار کیا اور پھر اینے گھر کولوٹ گئے اور پچھ دیر کے لیے نماز پڑھتے رہے،لیکن جب آپ مطفع اللے اللہ اللہ اللہ کوئی آواز محسوس نہ کی تو دوبارہ ہاری طرف آئے اور بیدار کرتے ہوئے فرمایا: "اٹھو اور نماز یر هو۔' میں اٹھ کر بیٹھ گیااور اپنی آنکھوں کو مکتے ہوئے یوں کہنے لگا: الله ک قتم! ہم اتن ہی نماز پڑھیں گے، جتنی مارے مقدر میں کھی گئی ہے، ہار نفس تو صرف الله تعالی کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ حاہے گا تو تب ہمیں اٹھائے گا۔ رسول اور یہ کہتے ہوئے جارہے تھے: "ہم اتن ہی نماز پڑھیں گے، جتنی ہمارے مقدر میں کھی گئی ہے، ہم اتن ہی نماز پڑھیں گے، جتنی مارے مقدر میں کھی گئی ہے،اصل بات یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے زیادہ جھکڑا کرنے والا ہے۔''

عَــلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَــلٰى فَاطِمَةَ ضَىٰكُمْ مِسنَ السلَّيْلِ (وَفِسى رِوَايَةٍ: وَ ذَالِكَ مِسَ السَّحَرِ) فَأَيْقَظَنَا لِلصَّلاةِ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَأَيْقَظَنَا وَقَالَ: ((قُومَا فَصَلِّيَا-)) قَالَ: فَجَلَسْتُ وَأَنَا أَعْرُكُ عَيْنَى، وَأَقُولُ: إِنَّا وَاللَّهِ مَا نُصَلِى إِلَّا مَاكُتِبَ لَنَا، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ السلُّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا ـ قَالَ: فَوَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ وَيَضْرِبُ عَلَى فَخِذِهِ: ((مَا نُصَلِّى إِلاَّ مَاكُتِبَ لَنَا، مَانُصَلِّي إلَّا مَاكُتِبَ لَنَا، وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا \_)) (مسند احمد: ٧٠٥)

ف وائد: ....اس حدیث سے پتہ جلا کہ قرآن مجید کے ذریعے اپنے آپ کو ضبط میں لایا جاسکتا ہے، پہلے تو آپ سے ایک شکوہ کرتے ہوئے سیدناعلی زائنیوز کے الفاظ دوہراتے رہے، چرآپ مشکے آیا نے بیآیت ﴿وَ کَانَ الْإِنْسَانُ اً كُفَّرَ شَبِيءٍ جَدَّلًا ﴾ پڑھ كراپنے آپ كوتىلى دى كەانسان بحث مباحثة كرتا ہى رہتا ہے۔اس حديث ميں سيدنا على زائنين (٢١٢٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٣٤٧، ٧٤٦٥، ومسلم: ٧٧٥ (انظر: ٧٧١، ٥٧٥، ٧٠٥)

الرائيل اوروز كابواب كالمراكي ( 489 كالرائيل كالمراكي ( رات كا نماز اوروز كابواب كالمراكي المراكي الم کی ایک منقبت کا بیان ہے کہ انھوں نے ایس چیز کو بھی نہیں چھیایا جس میں معمولی عیب یا ملامت یا کی جاتی تھی اورنشر علم کی مصلحت کو تمان بر مقدم کیا۔ اس حدیث سے درج ذیل امور کا بھی علم ہوتا ہے: امام کا نوافل کے سلسلے میں سختی نہ کرنااور سمجھانے اور رغبت دلانے براکتفا کرنا ، انسان کاطبعی طور بر قول و نعل کے ذریعے اپنا دفاع کرنا ، آ دمی کو جا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر کے اپنے نفس کی اصلاح کرے،اگر چہ معاملے کاتعلق غیر واجب کام سے ہو۔

> الْعَاصِ) وَ اللهِ عَلَى الله ﴿ (يَاعَبُدَاللَّهِ الْآتَكُونَنَّ مِثْلَ فُلان ، كَانَ بَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ) (مسند

١حمد: ١٥٨٤)

(٢١٢٦) عَـنْ أَبِـى هُرَيْرَةَ وَكَالِثَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : ((إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عُقِدَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثُ عُقَدِ بِجَرِيْرٍ ، فَإِنْ قَامَ فَذَكَرَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ، أُطْلِقَتْ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ مَنْ مَ فَتَوَضَّأَ أُطْلِقَتِ النَّانِينةُ ، فَإِنْ مَضَى فَصَـلِّي أُطْلِقَتِ النَّالِثَةُ، فَإِنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَـقُمْ شَيْنًا مِنَ اللَّيْلِ وَلَمْ يُصَلِّ أَصْبَحَ وَهُوَ عَلَيْهِ، يَعْنِي الْجَرِيْرَ (وَفِيْ لَفْظِ: وَإِنْ هُوَ بَىاتَ وَلَـمْ يَذْكُرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى يُصْبِحَ) أَصْبَحَ وَعَلَيْهِ الْعُقَدُ جَمِيْعًا له (مسند احمد: ١٠٤٦١)

(٢١٢٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : ((مَا مِنْ ذَكَرِ وَكَا أَنْثَى

(٢١٢٥) عَنْ عَبْدِ السُّلْهِ بُن عَمْر و (بن سيرناعبد الله بن عمرو بن عاص فالنُّهُ بيان كرتے بي كه رسول الله ﷺ فَيَعَيِّزُ نِهُ فِي مايا: "اع عبدالله! فلا الشخص كي طرح بركز نه ہو جانا، وہ رات کو قیام کرتا تھا پھراس نے اس قیام کوترک

سیدناابو ہررہ وہالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ مطفی آنے فرمایا: "جبتم سے کوئی آ دمی سوتا ہے تو اس کے سریر چمڑے کی ری کے ساتھ تین گر ہیں لگا دی جاتی ہیں، اگر آ دمی وہ اٹھ کر اللّٰہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھول دی جاتی ہے، اگروہ آ گے بڑھے اور وضوء بھی کر لے تو دوسری گرہ کھول دی جاتی ہے اور اگر وہ نماز بھی پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھول دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ اس حال میں صبح کرے کہ نہ تو وہ رات کو اٹھا ہو، نہ ذکر کیا ہو، نہ وضوکیا ہواور نہ نماز پڑھی ہو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ گر ہیںاس پرموجود ہوتی ہیں۔

سیدنا حابر بن عبد الله دخالنیهٔ ہے مروی ہے که رسول الله طبیعی الله م نے فرمایا:''ہرمرد وزن جب سوتا ہے تو اس کے سریر چمڑے

<sup>(</sup>٢٦٢٥) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٥٢، ومسلم: ١١٥٩ (انظر: ٦٥٨٤)

<sup>(</sup>٢١٢٦) تـخريج: حديث صحيح، وهذا اسناد منقطع، الحسن البصري لم يسمع من ابي هريرة- أخرجه البخاري: ١١٤٢، ٣٢٦٩، ومسلم: ٧٧٦ بلفظ مقارب منه (انظر: ٧٣٠٨، ٧٥٤٧)

<sup>(</sup>۲۱۲۷) تخریج: اسناده قوی علی شرط مسلم. أخرجه ابن خزیمة: ۱۱۳۳ ، وابن حبان: ۲۵۵۵ (انظر: ۱٤٣٨٧)

الراح المنظم ال کی ایک رسی ہوتی ہے اور اس سے اس کے سر پرتین گر ہیں لگا دی جاتی ہیں، جب وہ بیدار موكر الله تعالى كا ذكر كرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے دوسری گرہ

کل جاتی ہے اور جب وہ نماز پڑھتا ہے توساری گر ہیں کھل

إلا وَعَلْى رَأْسِهِ جَرِيْرٌ مَعْقُودٌ ثَلاثَ عُقْدٍ حِيْنَ يَرْقُدُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى إِنْ حَلَّتْ عُمْقُدَةٌ ، فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ إِنْحَلَّتْ عُـفْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اِنْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا-)) (مسند احمد: ١٤٤٤٠)

ف انسد: .....رات کی نمازمون کی عظیم صفت اور پارسا و متق لوگوں کا شیوہ ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّاتٍ وَّ عُيُونِ ... كَانُوا قَلِيُلا مِّنَ اللَّيْل مَا يَهُجَعُونَ. وَبِالْاسْحَارِ هُمُ يَسْتَغُفِرُونَ. ﴾ (سورهٔ داربات: ۱۵ تا ۱۸) ..... بیشک پر میزگارلوگ باغات اورچشمول میں مول کے ..... (ان کی صفات سے ہیں کہ ) وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحریوں کے وقت بخشش طلب کرتے ہیں۔'' حضرت ابو ہریرہ زائشۂ بیان کرتے ہیں کہ

رسول الله الشَيْرَةِ فِي اللهِ عَلَيْ الْمُسوَفُ الْمُسوَفِ الْمُسوَفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله السنَّاس - )) ''مومن كااعزاز رات كي نماز (تبجد) من إوراس كي عزت وآبرواس چيز سے بے نياز ہوجانے ميں

ے جو (دنیا کی صورت میں) لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ '(صحیحہ: ٩٠٣) عقیلی فی "الضعفاء": صـ ٢٧١،

ابن عساكر في "تاريخ دمشق": ٤/ ٩٩/ ١، ٨/ ٣٧/ ١) رات كونماز اداكرنا اور لا لجي وحريص نه بونا، دواليي صفاتِ جمیلہ ہیں کہ انسان کے عزت واحترام کو چار چاندلگا دیتی ہیں۔اس کے دل و دماغ کوتسکین اور اس کو زندگی کا

لطف نصیب ہوتا ہے اور چہرے برنورانی کرنوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ جوانسان ان دوصفات سے محروم ہے اور پھر بھی اینے

آپ کومطمئن اورمعزز سمجھتا ہے تو بیمحض اس کی خام خیالی ہے اور پیر بات بجا طور پر درست ہوگی کہ اسے سکون اور عدم

سکون کا تجربہ ہی نہیں ہے، اگر کسی کو میری گزارشات ہے اتفاق نہیں تو وہ چند دن تجربہ کر کے دیکھ لے۔ کئی آیات و

احادیث میں رات کے قیام کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے،لیکن بدایک المید ہے کہ چند افراد کے علاوہ است

مسلمہاس عبادت سے غافل ہے،اللہ تعالیٰ توفیق خاص سے نوازے۔

(٢) بَابُ مَاجَاءَ فِي أَذُكَارِهِ عِلَيْ وَقِرَائَتِهِ وَدَعُوَاتِهِ فِي صَلاةِ اللَّيُل رات کی نماز میں آپ مشیقاتیم کے اذ کار، قراءت اور دعاؤں کا بیان

(٢١٢٨) حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سيدنا حذيفه و الني عند الله عنه عنه عن عن عن الله مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ رسول الله وَالله عَلَيْهَا عَلَى الله عَلَيْ عَمْ عَلْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ میں داخل ہوئے تو آپ مشر اللہ نے بید دعا پڑھی: اَللہ اُ أَكْبَرُ

مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ

<sup>(</sup>٢١٢٨) تـخـريـج: حـديـث صـحيحـ أخرجه ابوداود: ٨٧٤، والنسائي: ٢/ ١٩٩، وأخرجه مسلم: ٧٧٧ سساق آخر (انظر: ۲۳۲۱، ۲۳۳۷)

### الراح المراح الراح المراح الم

رَجُل مِنْ عَبْسِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُول اللهِ على مِنَ اللَّيْل، فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلا قِ قَالَ: ((الله أَكْبَرُ ذُوا الْمَلَكُونِ وَالْحَبْرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ.)) قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ وَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَنقُولُ: ((سُبْحَانَ رَبّي الْمَعَظِيم) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوْعِهِ، وَكَانَ يَقُوْلُ: ((لِرَبِّيَ ٱلْحَمْدُ، لِرَبِّيَ الْحَمْدُ)) ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنَ قِيَامِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِيَ الْأَعَلَى)) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّجَدَتَيْنَ نَحُوا مِنَ السُّجُودِ، وَكَانَ يَقُولُ: ((رَبّ اغْـفِـرْلِـی، رَبّ اغْـفِرْلِیْ)) قَالَ حَتّٰی قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِـمُرَانَ وَالبِّسَاءَ وَالْمَائِذَةَ أُو الْأَنْعَامَ شُعْبَةُ الَّذِي يَشُكُّ فِي الْمَائِدَةِ وَالْأَنْعَامِ (مسند احمد: ٢٣٧٦٧)

(۲۱۲۹) (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى نِصَلاتِهِ فَافَتَتَحَ فَقَرَأً قِرَاءَةً لَيْسَتْ بِالْحَفِيَّةِ وَلا فَافَتَتَحَ فَقَرَأً قِرَاءَةً لَيْسَتْ بِالْحَفِيَّةِ وَلا بِالرَّفِيْعَةِ قِرَاءَةً حَسَنَةً يُرَتِّلُ فِيهَا يُسْمِعُنَا، بِالرَّفِيْعَةِ قِرَاءَةً حَسَنَةً يُرَتِّلُ فِيهَا يُسْمِعُنَا، فَالَّذَكُرَ قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ، (فَذَكَرَ قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ، (فَذَكَرَ اللهَ لَكُرَ اللهَ المَحَدِيثَ بِنَحْوِ مَاتَقَدَّمَ وَفِيْهِ) قَالَ عَبُدُ الْمَالِ مِنْ عُمَيْرٍ هُو تَطَوَّعُ اللّهٰ لِيلِ مَسْد احمد: ٢٣٨٠٣)

ذُوا الْمَلكُوْتِ وَالْجَبْرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ" (الله سب سے برا ہے، جو بادشاہی، قبر، برائی اورعظمت والا ہے۔ )، پھرآپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اس کے بعد رکوع کیا اورآپ کا رکوع آپ کے قیام جتنا تھا،آپ رکوع میں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ" كَتْحَرْب، كِيرآب في اپناس اٹھایا تو آپ کا بہ قومہ آپ کے رکوع کے برابر تھا، آپ اس مِين "لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ" كَتِرب، يجر آپ سے ایک نے عدہ کیا اور آپ کا عجدہ آپ کے قیام کے برابرها،آپ مجدے میں "سُبحَانَ رَبِّےَ الْأَعْلَى، سُبِحَانَ رَبِيَ الْأَعَلَى "كَتِرب، پُرآپ سُطَعَيْنَ نَ سراشایا اور جلسه میں بیٹھ گئے، بیرجلسے جدے برابرتھا، اس جله مين آپ منظم زرت اغفولي رَبّ اغفولي " كتب رے۔ آپ مطابقاً نے اس نماز میں سورہ بقرة، سوره آل عمران، سورهٔ نساء اور سورهٔ با ئده یا سورهٔ انعام کی تلاوت کر دی، آخری دوسورتوں میں رادی حدیث امام شعبہ کوشک ہوا۔

(دوسری سند) سیدنا حذیفہ فائٹو کہتے ہیں: میں ایک رات رسول اللہ مطابق آنے پاس آیا تاکہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، آپ مطابق نماز پڑھوں، آپ مطابق آنے کی قراءت شروع کی، آپ مطابق آنے کی قراءت ندزیادہ آہت تھی اور نہ ہی زیادہ بلندھی، آپ مطابق نے کا مشابق نے اور نہمیں سناتے ہوئے پڑھ رہے تھے، پھر جب آپ مطابق نے اور نہمیں سناتے ہوئے پڑھ رہے تھے، پھر جب آپ مطابق نے رکوع کیا تو وہ آپ مطابق نے کے قیام کے برابرتھا، ، سسانال کے بعد پہلی حدیث کی طرح کی حدیث بیان کی، عبد الملک بن عمیر نے کہا: بیرات کی نفل نماز تھی۔

<sup>(</sup>٢١٢٩) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة ابن اخي حذيفة (انظر: ٢٣٤١)

المار اورور كابواب كالمواكن (رات كانماز اورور كابواب كالمواكن ( رات كانماز اورور كابواب كالمواكن ( وات كانماز اورور كابواب كالمواكن ( دات كانماز اورور كابواب كالمواكن ( دات كانماز اورور كابواب كالمواكن )

(۲۱۳۰) ( وَمِنْ طَرِيقٍ ثَالِثٍ) قَالَ: قُمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَراً السَّبْعَ السَّطُ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ السَّطُ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ السَّطُ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) ثُمَّ قَالَ: ((السَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) ثُمَّ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِللهِ فِي اللهُ لِمَنْ المُلكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْجَبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ)) وَكَانَ رُكُوعِ مَثْلَ قِيَامِهِ، وَسُجُودُهُ مِثْلَ الْمَكُوعِهِ، وَسُجُودُهُ مِثْلَ رَكُوعِهِ، وَسُجُودُهُ مِثْلَ رَكُوعِهِ، فَانْصَرَفَ وَقَدْ كَادَتْ تَنْكَسِرُ رَجُلايَ - (مسنداحمد: ٢٣٦٨٩)

أَن رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَكُلُّا فَقُلْتُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَى اللّهِ اللّهُ عَشْرًا وَيُسَبّحُ عَشْرًا وَيُسَبّحُ عَشْرًا وَيُعَلِّرُ عَشْرًا، وَيَقُولُ وَيُهَلّمُ اللّهُ مَّ اغْفِرْلِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي عَشْرًا، وَيَقُولُ اللّهُ مَّ اغْفِرْلِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي عَشْرًا، وَيَقُولُ وَيَقُولُ اللّهُ مَّ اغْفِرْلِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي عَشْرًا، وَيَقُولُ وَيَقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ

(تیری سند) میں نے ایک رات رسول الله طفی آن کے ساتھ قیام کیا، آپ نے سات رکعات میں سات لجی سورتوں کی تلاوت کی، جب آپ رکوع سے اپنا سراٹھاتے تھے تو "سمیع اللہ نہ لیسمن حمد کہ اس کے بعد یہ پڑھتے: " اللہ فیر کہ لیل فیری الممکن و تو والد جبر و و الد جبر و تو و الد کی اور آپ کا رکوع آپ کے قیام کے برابراور آپ کا تجدہ رکوع کے برابر تھا، جب آپ مستی آن فارغ ہوئے تو ایسا گیا تھا کہ میری ٹائیس ٹوٹ گئ ہیں۔

ربعه جرقی کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ بن النہا سے سوال کیا کہ رسول الله ملت ہیں جب رات کو قیام کرتے تو کیا کہا کرتے تھے اور کس سے نماز شروع کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ دی رفعہ الله اکْبَرُ، دی دفعہ "لا اِلله الله اور دی دفعہ است غفے رُ الله ، دی مرتبہ الله مَّ إِنَّی الله الله مَن الفَین وَارْزُ قَنِی اور دی مرتبہ الله مَ إِنَّی اَعْدِیْ وَارْزُ قَنِی اور دی مرتبہ الله مَ إِنَّی اَعْدِیْ وَارْزُ قَنِی اور دی مرتبہ الله مَ إِنِّی اَعْدِیْ وَارْزُ قَنِی اور دی مرتبہ الله مَ إِنِّی اَعْدِیْ وَارْزُ قَنِی اور دی مرتبہ الله مَ إِنِّی اَعْدِیْ وَارْزُ قَنِی اور دی مرتبہ الله مَ إِنِّی الله وَالله مِنَ الفَرِیْنِ يَوْمَ الْحِسَابِ کہتے۔

فوائد: ...... خرى دوجملوں كے معانى يہ ہيں: اے الله! مجھے بخش دے اور مجھے ہدايت دے اور مجھے رزق دے۔اے الله! ميں قيامت كے دن تنگى سے تيرى پناہ جاہتا ہوں۔

(۲۱۳۲) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرِ عَنْ أَبِى السِلم بن عبد الرحمٰن كمت بين: مين في سيده عائشه وَفَاتُها ع سَلَمَةَ بْنِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفِ قَالَ: سَأَلْتُ سوال كياكه رسول الله مِشْ َ وَمَازَ جب رات كوقيام كرت تونماز

(۲۱۳۰) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة ابن عم حذيفة (انظر: ۲۳۳۰)

(۲۱۳۱) تـخـريــج: حديث حسن، وهذا اسناد غير محفوظـ أخرجه ابوداود: ٧٦٦، والنسائي: ٣/ ٢٠٨، وابن ماجه: ١٣٤٦ (انظر: ٢٥١٠٢)

(٢١٣٢) تـخـريـج: أخـرجـه مسـلـم: ٧٧١ الى قوله: صراط مستقيم وما بعده حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف، عـكرمة بن عمار روايته عن يحيى ضعيفة، وهو مرسل، وتفسير همزه ونفخه ونفئه مدرجة فى الحديث (انظر: ٢٥٢٦٦)

المنظم المروز كم البواب المنظم المنظ

کس دعا ہے شروع کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: جب آب الشيئة الربيد عاء مرصة: "ٱللُّهُ مَّ رَبِّ جبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُواْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، إِهْدِينِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقَّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ." (ا اللهُ! اے جبریل،میکائیل اور اسرافیل کے رب! آسان و زمین کو پیدا کرنے والے! غیب وحاضر کو جاننے والے! تو ہی اینے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، این حکم سے اس حق کی طرف میری راہنمائی کرجس میں اختلاف کیا گیا ہے، یقینا تو ہی جے جاہتا ہے سید معراستے کی برایت دیتا ہے) یحیی کہتے ہیں: سیدنا ابوسلمہ زائش نے کہا: رسول الله عض مَيْن جبرات كا قيام كرت تو كتة: "أله للهُ مَ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْتِهِ وَنَفْخِهِ-" (الالله! مين تيري يناه حابتا مون، شیطان مردود ہے، لینی اس کے جنون، تکبر اور شعروں ہے ) مزيدآب الشيالة فرمات سي الشيطان مردودك " هَمْز "، "نَـفْخ" اور "نَـفْث" ہے الله تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو۔" لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول!اس کے " هَـــهْـــز"، "نَفْح" اور "نَفْث" ہے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا:"اس کے " هَــمْـز" ہے مرادلوگوں کو لگنے والی مرگی ہے،اس کے "نَفْخ" ہے مراد تکبر ہے اور "نَفْت" ہے مرادشعر ہے۔"

عَائِشَةَ أُمَّ الْـ وُمِنِيْنَ وَكُلَّا بَأَى شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ وَيَقُولُ: ((اَللهُ مَ رَبَّ جبريلَ وَمِيْكَ إِيْل وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْ افِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، إهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِكَ ، إِنَّكَ تَهدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.)) قَالَ يَحْيى: قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عِنْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ: ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَـمْـزهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ ]) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَفُولُ: تَعَوَّدُوْا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَان الرُّ جيْم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.)) قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هَمْزُهُ وَنَفْخُهُ وَنَفْتُهُ؟ قَالَ: (( أَمَّا هَمْ زُهُ فَهٰذِهِ الْمُوْتَةُ الَّتِي تَأْخُذُ بَنِيْ آدَم، وَأَمَّا نَـفْحُـهُ فَـالْكِبْرُ، وَأَمَّا نَفْتُهُ فَالشُّعْرُ \_)) (مسند احمد: ٢٥٧٤)

فوائد: ....اس حدیث میں ایک دعائے استفتاح اور ایک تعوذ کا بیان ہے۔ یہ تعوذ اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہواور یہی الفاظ عام لوگوں کو یاد بھی ہیں: اَعُدوْ دُبِ اللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِه وَنَفْتِه ـ اللّه کی بناه مانگتا ہوں شیطان مردود (کی شر) سے، اس کے خطرے سے، (ابوداود: ۷۷۵، ترمذی: ۲٤۲) (میں اللّه کی بناه مانگتا ہوں شیطان مردود (کی شر) سے، اس کے خطرے سے،

الراب المرابع اس كى پھوتكوں سے اور اس كے وسوسے سے ) يرتعوز بھى ثابت ہے: أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْم - (مصنف عبد الرزاق: ۲۰۸۹، الاوسط لابن المنذر: ۱۳۷۷) میں الله کی بناہ مانگتا ہوں شیطان مردود (کےشر) ہے۔

> الله على كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ الـلَّيْلِ يَقُوْلُ: ((اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَ وَعُدُكَ الْحَقُّ وَلِهَاوُكَ حَتٌّ وَالْجَنَّةُ حَتٌّ وَالنَّارُ حَتٌّ وَالسَّباعَةُ حَـنٌ ، اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَ كَلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَاقَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الَّذِي لَاإِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ ـ)) (مسند احمد: ۲۷۱۰)

(٢١٣٣) عَن ابْن عَبَّاسِ وَكُلْكُ أَنَّ رَسُولَ سيدناعبدالله بن عباس فِاللهُ سي ابن عباس فِلْ الله مُنْفَقِيلًا جبرات كونماز كے لئے اٹھتے توبيد عايز ھتے:"اَكُلُهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ وَقُولُكَ الْحَقُّ وَ وَعُدُكَ الْحَقُّ وَلِيقَاوُكَ حَتٌّ وَالْبَجَنَّةُ حَتٌّ وَالنَّارُ حَتٌّ وَالنَّارُ حَتٌّ وَالسَّاعَةُ حَتِي ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَمَوَكُّملْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَهُتُ فَاغْفِرْلِيْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا أُخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ" (اے اللہ! تیرے لئے تعریف ہے، تو ہی آسان و زمین کو بیدا كرنے والا ب، تيرے لئے ہى برقتم كى تعريف ب، تو ہى آ انوں و زمین اور جو ان میں ہے، ان سب کا رب ہے، توحق ہے، تیری بات حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے اور قیامت حق ہے، اے الله تیرے لئے میں فرمانبر دار ہوا، تیرے ساتھ میں ایمان لایا، تھ پر میں نے تو کل کیا، تیری طرف میں نے رجوع کیا ہے اور تیری تو نیق سے میں نے جھڑا کیا ہے اور تیری طرف ہی میں فیصلہ لے کرآیا ہوں، تو میرے لیے میرے وہ گناہ بخش دے، جو میں نے سلے کے، جو بعد میں کے، جو پیشیدہ طور پر کے اور جوظا ہری طور پر کیے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔)

(۲۱۳۳) تخريج: أخرجه البخاري: ۱۱۲۰، ۲۳۱۷، ومسلم: ۷۲۹ (انظر: ۲۷۱۰، ۳۳٦۸)

(رات کا ناز اور ور کے ابواب کی فیصل کا کی کا ناز اور ور کے ابواب کی کی کا ناز اور ور کے ابواب کی کی کا نیاز ا

(۲۱۳٤) عَنْ رَجُهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّهِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّهِ عَنْ أَنْهُ رَمَقَ النّبِيّ عَنْ وَهُ وَيُصَلِّيْ فَ اللّهِ عَنْ أَنْهُ رَمَقَ النّبِيّ عَنْ وَاللّهُمّ اغْفِرْلِي فَحَبَى وَوَسِّعْ لِي فِي صَلاتِهِ: ((اَللّهُمّ اغْفِرْلِي ذَنْبِينَ وَوَسِّعْ لِي فِيْ حَادِي وَبَادِكُ لِي فِيْمَا رَزَقْتَنِي وَ) (مسند احمد: ١٦٧١٦)

ایک صحالی بن النو سے روایت ہے کہ اس نے نبی کریم ملط النا کو دیکھا کہ جب آپ ملط النا نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں بید عا کررہ تھے: "اَک لَهُ مَ اغْ فِرْلِیْ ذَنْبِیْ وَوَسِعْ لِیْ فِیْ دَارِیْ وَبَارِكْ لِیْ فِیْما رَزَقْتَنِیْ " (اے اللہ! میرے لیے میرے گناہ بخش دے، اور میرے لئے میرا گھروسیج کر دے اور میرے گئے اس رزق میں برکت ڈال جوتو نے مجھے عنایت کیا ہے۔ "

عبدالله بن ابی قیس کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ نظافہا سے
سوال کیا کہ رسول الله مشیکی آیا کہ جنابت کی حالت میں سونا
کیے ہوتا تھا؟ کیا آپ سونے سے پہلے خسل کرتے؟ انہوں
نے کہا: آپ اس طرح کرتے تھے کہ بسا اوقات غسل کر کے سو
جاتے اور بسا اوقات وضو کر کے سو جاتے ۔ میں نے ان سے
پھر کہا: رات کو رسول الله مشیکی آیا کی قراء ت کیے ہوتی تھی؟ کیا
آپ بلند آواز سے قراء ت کرتے تھے یا آہتہ آواز سے؟
انہوں نے کہا: آپ دونوں طرح کرتے تھے، بسا اوقات باواز
بلند قراء ت کرتے تھے اور بھی کھار پست آواز میں کرتے تھے۔

(٢١٣٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَيْسٍ قَالَ: سَالُتُ عَانِشَة كَيْفَ كَانَ نَوْمُ رَسُوْلِ اللهِ قَلْ اللهِ قَلْ اللهِ عَلَى الْمُولِ اللهِ قَلْ إِنْ الْمَا اللهِ عَلَى الْجَنَابَةِ، أَيَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟ فَقَالَتْ: كُلَّ ذَالِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَمَا فَقَالَتْ: كُلَّ ذَالِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَمَا تَوَضَّا فَنَامَ، قَالَ: قُلْتُ لَفَا: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رُسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>٢١٣٤) تخريج: المرفوع منه حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف لجهالة حال عبيد بن القعقاع، وقد اختلف فيه على شعبة (انظر: ١٦٥٩٩)

<sup>(</sup>٢١٣٥) تخريج: أخرجه مسلم: بقصة الغسل من الجنابة: ٣٠٧ (انظر: ٢٥١٦٠)

الراورور كابواب المراجية المر

سيده عائشه وفالنجها تحهتي مين كهرسول الله من عَلَيْهَ جب عمر رسيده اور بھاری ہو گئے، تو جتنی الله تعالی حابتا آب بیٹھ کر تلاوت کرتے اور جب سورت کی تمیں یا جالیس آیتیں باقی رہ جاتیں تو کھڑ ہے ہوجاتے اوران کی تلاوت کر کے پھر سجدہ کرتے۔''

(٢١٣٦) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهُ عَالَتُ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَدَّنَ وَثَقُلَ يَقْرَأُ مَا شَاءَ الله عَزَّوج لَّ وَهُو جَالِسٌ فَإِذَا غَبَرَ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلَاثُوْنَ أَوْأَرْبَعُوْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَحَدَ (مسند احمد: ٢٤٦٩٥)

**فواند**: .....اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایک ہی رکعت میں بیٹھنا اور پھر کھڑے ہو جانا درست ہے۔

فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی رات کا قیام کرے ، کیکن (نیند کے ستجھ بھی نہآ رہی ہو کہ وہ کیا بڑھرہا ہے،تو وہ لیٹ جائے۔''

(٢١٣٧) عَمن أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالِثَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَضْطَجِعُ)) (مسنداحمد: ٨٢١٤)

ف انسد: سساس حدیث مبارکه میں جومسکلہ بیان کیا گیا ہے، وہ تو واضح ہے، کین اس نقطہ پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز کے اندر کتنی فکر مطلوب ہے، اگر ایک آ دمی کو نیندتو نہ آ رہی ہواور وہ نماز میں تلاوت بھی کررہا ہو،لیکن سرے سے اس کی تلاوت اور کہے ہوئے اذ کاریر کوئی توجہ نہ ہوتو یہ اپیا شخص ہوگا جس کا جسم جاگ رہا ہوگا اور روح سوئی ہوئی ہوگی۔اس باب میں استفتاح کی بعض دعاؤں کا ذکر ہے،ان کےعلاوہ احادیث سے اور دعا نمیں بھی ثابت ہیں، بعض کا ذکر نمازوں کے ابواب میں اس عنوان'' دعائے استفتاح اور قراءت سے پہلے تعوذ کا بیان'' میں گزر چکا ہے۔

(m) بَابُ مَارُوىَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ وَ اللَّهِ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عِنَّا اللَّيُل سیدنا عبدالله بن عباس خالفیز ہے مروی وہ حدیث،جس میں رسول الله طلط کی رات کی نماز کی کیفیت بیان کی گئی

سیدنا عبدالله بن عباس بنائنهٔ سے مروی ہے کہ انہوں نے زوجہ رسول سیدہ میمونہ زائنیو کے پاس رات گزاری، بیران کی خالہ تھیں، وہ کہتے ہیں: میں تکیے کی چوڑ ائی والی طرف میں لیٹ گیا میں لیٹ گئے اور آپ طفی آنے سوگئے، جب نصف رات یا اس

(٢١٣٨) عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَلِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ كَالِكُمُّا وَهِسِي خَسَالَتُسهُ قَسَالَ: فَساضط جَعْتُ فِي عَرْضِ الْوسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عِثْثُ وَأَهْلُهُ فِي

<sup>(</sup>٢١٣٦) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٤٨ ، ومسلم: ٧٣١ (انظر: ٢٤٢٥٨ ، ٢٤١٩١)

<sup>(</sup>٢١٣٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٨٧ (انظر: ٨٢٣١)

<sup>(</sup>۲۱۳۸) تخريج: أخرجه البخاري: ۱۸۳، ۹۹۲، ۹۹۲، ومسلم: ۷۲۳ (انظر: ۲۱٦٤)

رات کی نماز اور وز کے ابواب کر فی ( 497 ( رات کی نماز اور وز کے ابواب کر بھی اور وز کے ابواب کر بھی اور وز کے ابواب کر بھی ا

سے تعور ا پہلے یا تعور ا بعد کا وقت ہوا تو آپ ملے آتے ابدار ہوئے اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر نیندکو دور کرنے گئے، پھر آپ ملئے آتے نے سورہ آل عمران کی آخری دی آیات کی تلاوت کی، بعد ازاں لئلے ہوئے ایک مشکیزے کی طرف گئے اور اس سے بڑے اچھے انداز میں وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے ایک مشکیزے کی کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ سیدنا ابن عباس رات الله کھڑے ہیں ایس کھڑے ہیں او موکر کے کہتے ہیں ایس بھی اٹھ کھڑا ہوا اور آپ ملئے آتے ہیں اون ہو کہ آپ این ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کراسے بل دیا، پھر آپ میر کو رکعتیں، پھر دو رکعتیں، ویر دو رکعتیں، ویر دو رکعتیں ادا کیں، اور پھر وتر پڑھ کر آپ آپ ملئے اور ہم کے اس مؤذن آیا، اس وقت آپ ملئے آئے اور ہم کی نماز پڑھائی۔

طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَسْلَهُ بِعَلَيْلِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلِ، اِسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَجَلَسَ بَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَا الآياتِ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ لِي شَنَّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ رُضُونَتُهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّينَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاس فَوَالِيَّةَ: فَـ قُـمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ الَّذِي مَسنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جِنْبِهِ فَوَضَعَ يَـدَهُ عَلَى رَأْسِيْ وَأَخَذَ أَذُنِيَ الْيُمْنَى فَفَتَلَهَا فَصَلِّي رَكْعَتَيْن ثُمَّ رَكَعَتَيْن ثُمَّ رَكْعَتَيْن ثُمَّ رَكْعَتَيْن ثُمَّ رَكْعَتَيْن ثُمَّ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤِّذِنُ، فَقَامَ فَصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ـ (مسند احمد: ٢١٦٤)

فواند: هسآپ منظماً کا سیدنا ابن عباس منافقاً کے کا نوں کومروڑ نا ،اس کی وجہ بیتھی ان پر نیند غالب آرہی تھی ، اس سے بچوں کی تربیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

روایات میں صراحت آ رہی ہے کہ نبی کریم منظ آئے آنے ابن عباس بناٹی کا کان بکڑ کراہے اپنی وائیں جانب کھڑا کیا تھدوہ پہلے آپ کی بائیں جانب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کان مروڑنے کی ظاہری وجہ تو میمسوس ہوتی ہے۔ و السله اعلم بانصواب. (عبدالله رفیق)

(٢١٣٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ النَّبِيِّ عَلَى الْدَبِتُ عَنَالَ الْبِي عَبَّالَ الْمَعِينَ الْمَالَى عِنْدَ خَالَتِي مِيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَى فَصَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَى أَرْبَعًا، قَالَ الْرَبَعَا ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَى أَرْبَعًا، قَالَ : ((نَامَ الْعُلَيِّمُ؟)) أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، قَالَ:

سیدنا عبد الله بن عباس ونالی کہتے ہیں: میں نے زوجہ رسول سیدہ میمونہ وفائی ، جو کہ میری خالہ ہیں، کے پاس رات گزاری، رسول الله مشخط الله نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر گھر آکر چار رکعت نماز پڑھی ادا کیس اور پھرسو گئے، پھر اٹھے اور جار رکعت نماز پڑھی اور بچھا: ''کیا چھوٹا بچوسویا ہوا ہے؟'' یا اس قشم کی بات کی،

(۲۱۳۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۳۱۷، ۱۳۴۲ (انظر: ۳۱۷۰)

الراحة المالية والمنظمة على المواجعة المنظمة المنظمة

فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهٖ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَسَارِهٖ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَسَمِيْنِ ثُمَّ رَكْعَاتٍ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ أَوْ خَطِيْطَهُ ثُمَّ خَسرَجَ إِلَى الصَّلاقِ - (مسند احمد: خَسرَجَ إِلَى الصَّلاقِ - (مسند احمد: ٧١٧٠)

(717. (٢١٤٠) وَعَـنْهُ أَيْضًا قَالَ: بِتُّ عَنْدَ خَالَتِي مِيْمُوْنَةَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ قَمَاتَني حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَة قَأَطَلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُواً بَيْنَ الْوُضُوءَ يْن لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلْمِي فَقُمْتُ فَتَمَطَّاتُ كَرَاهِيْةَ أَنْ يَرَى أَيِّى كُنْتُ أَرْتَقِبُهُ، فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِيْ فَأَدَارَنِيْ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَتَتَامَّتْ صَلاةُ رَسُول اللهِ عَلَى مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَانَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ بَلَالٌ فَاآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَاثِهِ: ((ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَفِي بَصَرِي نُوْرًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَـنْ يَسَـارِي نُـورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا، وَمِنْ

خَـلْفِي نُـوْرًا، وَأَعْظِمْ لِي نُوْرًا.) قَالَ

كُرَيْبٌ وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ، قَالَ فَلَقِيْتُ

بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ فَذَكَرَ

یس میں آیا اور آپ مشکر آن کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ سے اللے ایک نے مجھے اینے دائیں جانب کھڑا کر دیا، پھر آپ مطنع آنے نے پانچ رکعت نماز اداکی اور پھرسوگے اور اس قدرسوے کہ میں نے آپ کے خرانوں کی آواز سی، پھر آپ نماز فجرے لیے تشریف لے گئے۔ سیدنا عبدالله بن عباس ولینیو سے میکھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے اپنی خالہ سیدہ میمونہ وٹاٹھیا کے پاس رات گزاری، رسول الله مِنْشَا عَيْنَا رات كو بيدار ہوئے، قضائے حاجت كى، پھر (صفائی اور نشاط کے لیے) چبرہ ادر ہاتھ دھوئے، پھر اٹھ کر مشكيزے كے ياس آئے، اس كاتسمه كھولا اور درمياندسا وضو کیا، بہرحال وضومکمل ضرور تھا، پھر کھٹرے ہوئے اور نماز شروع کر دی، میں بھی اٹھا اور میں نے انگڑائی لی (اور ظاہر کرایا کہ میں سور ہا تھا)، تا کہ آپ مشے مین کواس چیز کا بتا نہ چلے کہ میں نے آپ طفی مین ( کی حرکات وسکنات کونوٹ کرنے کے لیے) آپ سلنے مین پر نگاہ رکھی ہوئی ہے، بہرحال میں نے وضوء کیا، اُدھرآپ مشائلاً کھرے نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی آیا اور آب طفي آيا کي بائي جانب کفرا موگيا، آپ مفي آيا نے ميرا کان کیر کر مجھے اپنی دائیں طرف گھمادیا، اس دن رسول الله مِشْيَعَاتِنْ كي رات كي نماز تيره ركعات ربي، پھرآپ ليٺ كر سو گئے حتی کہ آپ ملئے آیا کے خرائے سنائی دینے لگے، عام طور یر آپ جب بھی سوتے تو خراٹوں کی آواز آتی تھی، اتنے میں سیدنا بال زائنی نے آپ کے پاس آکرآپ کونماز کی اطلاع دی، پس آپ مشی و ان ان اٹھ کر نماز پڑھی اور وضوء نہیں کیا، آب الله الله الله وعامين بدكه رب تصد "الله المه اجعل فِيْ قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْدِي

(٢١٤٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٣١٦ ، ومسلم: ٧٦٣ (انظر: ٣١٩٤)

3917)

نُورًا، وَعَنْ يَسْمِيْنِى نُورًا، وَعَنْ يَسَادِى نُورًا، وَمِنْ أَمَامِى وَمِنْ فَوْدًا، وَمِنْ أَمَامِى فَوْدًا، وَمِنْ أَمَامِى نُورًا، وَمِنْ أَمَامِى نُورًا، وَمِنْ خَلْفِى نُورًا، وَأَعْظِمْ لِى نُورًا، وَمِنْ أَمَامِى نُورًا، وَأَعْظِمْ لِى نُورًا، " (اب الله! ميرے دل ميں، ميرى آنھ ميں، ميرے اوپر، ميرے ينچ، ميرى مائن ميں ميرے اوپر، ميرے ليے نور دائيں جانب، ميرى بائيں جانب، ميرى بائيں جانب، ميرے اور ميرے ليے نور برا کردے اور ميرے ليے نور برا کردے ) کريب ہمتے ہيں: سات چيزيں تابوت ميں تھيں، برا کردے ) کريب ہمتے ہيں: سات چيزيں تابوت ميں تھيں، لا، اس نے مجھے ہول گئي ہيں)، ميں سيدنا عباس كے كى بيچكو لا، اس نے مجھے وہ چيزل بيان کرتے ہوئے اس طرح ذکر کيں: "عَصَسِيْ وَلَحْمِيْ وَدَعِيْ وَشَعْدِيْ وَسَعْدِيْ وَبَشَدِيْ وَبَشَدِيْ كُلُونَ مَيرے بال اور (ميرے پہلے، ميرے گوشت، ميرے خون، ميرے بال اور ميرے چيزے ميں نور بنا دے) اور انھوں نے دو اور خصلتوں کاذکر بھی کيا تھا۔

فوائد: ..... کریب ہے ہیں: "و سَبْعٌ فِی التَّابُوتِ" (سات چیزی تابوت میں ہیں) کامعنی ومفہوم مختلف فیہ ہے، حافظ این جحر نے کہا: این بطال اور داودی نے کہا: اس ہے مرادسینہ ہے، این بطال نے بید مثال بھی بیان کی کہ چیے علم یاد کرنے والے خص کو کہا جاتا ہے کہ اس کا علم تابوت میں رکھا ہوا ہے۔ امام نووی وغیرہ نے کہا: تابوت ہے مراد دل کا احاطہ کرنے والی پسلیاں اور دوسری اشیا ہیں، ان کو اس تابوت سے تشبید دی گئی ہے، جس میں مناظت سے سامان رکھا جاتا ہے، مرادی معنی بیہ کہ دراوی بی کہنا چاہتا ہے کہ سات کلمات اس کے دل میں تھے، لیکن وہ بھول گیا ہے۔ ایک تول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد سات انوار ہیں، جو اس تابوت میں لکھے ہوئے تھے، جس میں بی اسرائیل کے لیے ملیت تھی۔ این جوزی نے کہا: تابوت سے داوی کی مراد صندوق ہے، بینی سات چیزیں اس کے پاس صندوق میں کھی سات چیزیں اس کے پاس صندوق میں کھی ہوئے تھے، جس میں بی اس اسلیل کے لیے موئی، جو اے اس وقت یاد نہیں ہیں۔ میں (این حجر) ہتا ہوں: آخری معنی کی تا ئید ابو عوانہ (۲/۱۳۳) کی اس روایت ہیں اور کوئی ایک نے بالیقین کہا ہے کہ تابوت سے مراد جس ہے کہا تابوت میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب جبات ہیں۔ جب جبات سے ہیں۔ دوری نے کہا: تابوت میں اور کوئی ایک نے بالیقین کہا ہے کہ تابوت سے مراد جس نے آخر میں 'دوخصلتوں' سے مراد زبان اور نفس ہیں، جیسا کہ بخلاف ان کے جوگزرگئی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق معانی اور اعراض ہے ہے، جیسے جہات سے تیا ہیں۔ دادوی نے کہا: تابوت سے مراد حیفہ ہے جہات سے مراد زبان اور نفس ہیں، جیسا کہ مسلم (۲۲۷) کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ (فت سے الباری: ۱۸ / ۱۷) آپ مطبقہ خیات اور اعشاء مسلم (۲۲۷) کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ (فت سے الباری: ۱۲ / ۲۷) آپ مطبقہ خیات و مقتلف جہات اور اعشاء

رات کی نماز اور وز کے ابواب کی جو کی گھی۔ کی دوئی اور اس کی طرف ہدایت ہے، آپ مظام آنے کے بیان اور اس کی طرف ہدایت ہے، آپ مظام آنے نے میں جس نور کا سوال کیا ہے، اس سے مرادحق کی وضاحت، اس کی روثنی اور اس کی طرف ہدایت ہے، آپ مظام آنے کے سی جہات سے دور ہونے کی گنجائش اپنی جہات سے دور ہونے کی گنجائش نہ رہے۔

(٢١٤١) عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ الْمَخْزُومِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ وَكَالِثَهُ قَالَ: أَتَيْتُ حَالَتِيْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثَ فَبِتُ عِنْدَهَا فَوَجَدْتُ لَيْلَتَهَا تِلْكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ عَلَى الْعِشَاءِ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى وسَانَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيْفٌ، فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ رَأْسِيْ عَلْيِ نَاحِيَةِ مِنْهَا، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَنَظَرَ فَإِذَا عَلَيْهِ لَيْـلٌ فَسَبَّحَ وَكَبَّرَ حَتَّى نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ ثُلُثَاهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى فَقَيضي حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ إلى قِرْبَةٍ عَلَى شَجْبٍ، فِيْهَا مَاءٌ فَمَضْمَضَ ثَلاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَمَسَحَ بِسَرَأْسِهِ وَأَذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، قَالَ يَزيْدُ حَسِبتُهُ قَالَ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ أَنِّي مُصَلَّهُ فَقُمْتُ وَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُصَلِّي بصَلاتِهِ، فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَتَّى إِذَا عَرَفَ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ بِصَلاتِهِ لَفَتَ

سيدنا عبد الله بن عباس وللفي سے روايت ب، وہ كہتے ہيں: میں اپنی خالہ سیدہ میمونہ بنت حارث وظائم کے پاس آیا اور ان کے باس رات گزاری،اس رات کورسول الله مطفی وز کی باری ا نہی کے گھر تھی ، رسول الله طنے آنے عشاء کی نماز بڑھی ، پھر اینے گھر میں داخل ہوئے اور چمڑے کے ایک تکیے پر سر رکھا اورسو گئے ،اس تیکے میں تھجور کے یتے بھرے ہوئے تتھے، میں آیا اور اس کے کنارے پرسررکھ کرسوگیا، جب آپ مشاکیا بيدار ہوئے تو ديکھا كه انھى تك تو رات كا برا حصه باقى ہے، اس لي آب سُبْحَانَ اللهِ اور اَللهُ أَكْبُرُكا ذكر كرت كرت سو گئے، پھر آپ بیدار ہوئے، بیدنصف یا دو تہائی رات گزر جانے كا وقت تھا، رسول الله طَيْخَالِيْ الله ، قضائ حاجت ی، پھر لکڑیوں پر لئکے ہوئے ایک مشکیزے کی طرف آئے، اس میں یانی تھا،آپ مستح انے نین مرتب کلی کی، تین مرتبہ ناک میں یانی چڑھایا، تین مرتبہ چہرہ دھویا اور تین تین مرتبہ بازو دھوئے اور اپنے سراور کانوں کامسح کیا، پھر پاؤل سمجھی تین تین باردهوئے ، پھرانی جائے نماز کی طرف آ گئے ، میں بھی اٹھا اورا یے ہی کیا جیے آپ مشاری نے کیا تھا، پھر میں آکر آپ کی بائیں طرف کھڑا ہوگیا، میں عابتا تھا کہ آپ کے ساتھ نماز بردهوں، رسول الله منتظ ميل كھ درياتو تھمرے رے ہین جب آپ نے جان لیا کہ میں بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنا جا ہتا ہوں تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ موثر کر

<sup>(</sup>٢١٤١) تـخـريـج: حـديـث حسن، وهذا اسناد ضعيف، عباد بن منصور ضعيف لسوء حفظه وتغيره و تدليسه\_ أخرجه ابن خزيمة: ١٠٩٤، وأخرج ابوداود قصة الوضوء فقط: ١٣٣ (انظر: ٣٤٩٠)

المنظم ا

میرا کان بکژااور مجھے گھما کراپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا، پھر آب طِشَائِلَا نے جب تک سمجھا کہ ابھی تک رات باقی ہے، دو رکعتیں پڑھتے رہے، پھر جب سمجھا کہ فجر قریب آ چکی ہے، تو اٹھ کر چھ رکعات ادا کیں اور ساتواں وتر پڑھا، پھر جب فجر روشن ہوئی تو اٹھ کر دو رکعتیں پڑھیں، پھراینے بہلو پرسو گئے، حتیٰ کہ مجھے آپ مٹنے آیا کے خرانوں کی آواز آنے لگی، اتنے میں سیدنا بال والنوز نے آپ مشکور کے باس آکر آپ کونماز فجر کی اطلاع دی،آب مشکر نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز آدا کی الیکن یانی کوتو چھوا تک نہیں۔ بیس کر عکرمہ نے سعد بن جبیر سے کہا: یہ تو بردی اچھی بات ہے ( کہ آپ ملطق اللہ نے سونے کے بعد وضونہیں کیا)۔لیکن سعید بن جبیر واللہ نے کہا: خردار! الله کی قتم! میں نے یہی بات سیدنا ابن عباس زائنی ہے کی تھی، کیکن انھوں نے کہا تھا: رہنے دو اس بات کو، بیہ رخصت نہ تیرے لیے ہے اور نہ تیرے ساتھیوں کے لیے، یہ صرف رسول الله الشيئة ك ليتمى، كونكه آب الشيئة كي

يَمِينَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِى فَأَدَارَنِى حَتَى أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ عَلَى مَا رَاى عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ عَلَى مَا رَاى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّ الْفَجْرَ قَلَمَ اظَنَّ أَنَّ الْفَجْرَ فَلَمَا ظَنَّ أَنَّ الْفَجْرَ فَامَ فَصَلَّى بِالسَّابِعَةِ، حَتَى إِذَا ضَاءَ الْفَجْرُ قَامَ فَصَلَّى بِالسَّابِعَةِ، حَتَى إِذَا ضَاءَ الْفَجْرُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ وَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ حَتَى بِالسَّابِعَةُ بُمْ جَاءَ بَلالٌ فَآذَنَهُ مَنِ عَنْ فَلَا فَاللَّهُ فَلَا فَاللَّهُ فَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ المُنْ المُلِي المَا اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهِ اللهُ المُنْ المُل

فواند: سساس حدیثِ مبارکہ میں ایک ئی چیز کا ذکر موجود ہے، اور وہ یہ کہ اگر بندے کورات کو جاگ آجائے اور وہ دوبارہ سونا چاہے۔ یہ نبی کریم مطفی آیا کی تبیع و تکبیر کرتے ہوئے دوبارہ سوجانا چاہے۔ یہ نبی کریم مطفی آیا کی تبیع و تکبیر کرتے ہوئے دوبارہ سوجانا چاہے۔ یہ نبی کریم مطفی آیا کی خاصہ تھا کہ نبید آپ مطفی آیا کے امتیاں کا دل بیدار رہتا تھا۔ رہا مسکلہ آپ مطفی آیا کے امتیاں کا دوان کے لیے نبید ناقض وضو ہے۔

حفاظت کی حاتی تھی۔

الله عَنْ الله

(۲۱۲۲) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵٦ (انظر: ۲٤۸۸، ۳۲۷٦)

الكار المن المراج المر اللَّيْل وَالنَّهَار ... حَتَّى بَلَغَ ... سُبُحَانَكَ ....سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ فِحرَّه كر كرف وايس فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ آئے، مسواک کیا، وضوء کیا اور پھر قیام شروع کر دیا، پھرلیٹ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ گئے، پھر جب دوبارہ جا گے تو باہر گئے، آسان کی طرف دیکھ کر یمی آیات تلاوت کیس، پھرواپس آئے، وضوکیا اور کھڑے ہو ثُمَّ رَجَعَ أَيْضًا فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِثُمَّ تَكُلَّ هَذِهِ الْآيَةَ، ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ کرنمازیڑھنے لگے۔ فَصَلِّي \_ (مسند احمد: ٣٢٧٦)

**فوائد**: .....رات کو بیدار ہونے کے بعد سورۂ آلعمران کی آخری آیات کی تلاوت کرتا، اذ کار کی بحثوں میں اس کا تذکرہ آئے گا،اس حدیث مبارکہ سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ جب بیآیات تلاوت کی جائیں تو ایک دفعہ آسان کی طرف دیکھا جائے تا کہ ان آیات میں جن مخلوقات کا ذکر ہے،حسب امکان وہ بھی سامنے ہوں اور مخلوقات کے الق کی طرف توجہ کرنے کا بھی ایک انداز آسان کی طرف نظرا ٹھانا ہے کیونکہ وہ آسانوں کے اویر ہے۔

(٢١٤٣) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتِ سيدنا عبدالله بن عباس وَالله سيجي مروى ب، وه كتب جين: مَيْ مُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ عِلَى يُصَلِّى مِنَ اللَّيل مِن سيره ميمونه وَلَا فَيَا كُومِ مِن تَقَاء نِي كريم مِنْ اللَّيل مِن سيره ميمونه وَلَا فَيَا كُومُ مِن تَقَاء نِي كريم مِنْ اللَّيل مِن اللَّيل مِن اللَّيْلِ اللَّهُ كُر فَقُمْتُ مَعَهُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِى التكونمازير صف لك، من بهي آپ كساته آپ كا باكيل رَكْعَةً حَزَرْتُ قَدْرَ قِيَامِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ﴿ رَا أَيُّهَا الْمُ زَّمِلُ ﴾ (مسند احمد: روعی، میرے اندازے کے مطابق آپ مطابق آپ مطابق کی مرد کعت سورہ مزمل کے برابرتھی۔ (4509

دائیں طرف کھڑا کر دیا، پھرآپ مشکے کیا نے تیرہ رکعت نماز

(٣) بَابُ مَارُوىَ عَنُ أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ عَانِشَةَ وَكُلًّا فِي صِفَةٍ صَلاةٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ اللَّيْل ام المومنين سيده عا ئشه ولائنها سے مروی حدیث جس میں رسول الله طفی آنے کی رات کی نماز بیان کی گئی ہے

(٢١٤٤) عَنْ عَائِشَةَ وَفِي قَالَتْ: كَانَ سيده عائشه وَنْ فِي كرسول الله مِ مَنْ عَائِشَة وَلَهُ الله مِنْ الله الله مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ ال رَسُولُ اللَّهِ عَلَي إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيل يُصَلِّى الله كَمَازير صة تو ملكي كلكي دور كعتون سايي قيام كا آغاز

إِفْتَتَحَ الصَّلاةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ - (مسند كرتــ

احمد: ۲٤٥١٨)

<sup>(</sup>٢١٤٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه ابوداود: ١٣٦٥ (انظر: ٣٤٥٩) (٢١٤٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٦٧ (انظر: ٢٤٠١٧)

# المنظم ا

فوافد: ..... یه دورکعتیں قیام اللیل کی تمهید ہیں، ان سے نمازی قیام کے لیے مستعداور شیط ہوجاتا ہے، درج ذیل حدیث مبارکہ میں اس انداز میں دورکعتیں پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے: سیدنا ابو ہریرہ بنائی سے مروی ہے کہ رسول الله مسے می آنے نے فرمایا: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّی بِاللَّيْلِ فَلْيَبْدُ أَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ۔)) ''جبتم میں سے کوئی آدی رات کونماز پڑھنے گئے تو وہ بلکی پھلکی دورکعتوں سے اپنے قیام کی ابتدا کرے۔' (مسلم: ۲۱۸)

سیدہ عائشہ نظائی سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم ملتے آیا نماز عثاء سے نماز فجر تک کل گیارہ رکعات پڑھتے تھے، ہردو رکعتوں میں سلام پھیرتے اور ایک ور پڑھتے تھے، اس نماز میں آپ ملتے آیا کا ایک ایک عجدہ بچاس بچاس آیوں کے برابر ہوتا، جب مؤذن پہلی اذان سے فارغ ہوتا تو آپ اٹھ کر ہلکی پھلکی دورکعتیں پڑھتے اور پھر اپنی دائیں جانب پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ آپ ملتے آیا کی پاس مؤذن آ جاتا، پھر آپ ملتے آپ اس کے ساتھ مجد میں تشریف لے جاتے۔

(٢١٤٥) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: كَانَ النّبِي اللّهِ الْمُصَلِّةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى يُصَلِّقِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ الْفَنَدُنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ فِي سُبْحَتِهِ الْفَنَدُنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ فِي سُبْحَتِهِ عَدْرِ مَا يَقُرَأُ أَحَدُ كُمْ بِخَمْسِيْنَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَعْرُفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ الْمُؤَذِّنُ فَيَخْرُجُ عَلَى شِقِهِ الْأَيْمَنِ حَتَى يَأْتِيهُ الْمُؤذِّنُ فَيَخْرُجُ مَعْدَى شَقِهِ الْأَيْمَنِ حَتَى يَأْتِيهُ الْمُؤذِّنُ فَيَخْرُجُ مَعَدَى شِقِهِ الْأَيْمَنِ حَتَى يَأْتِيهُ الْمُؤذِّنُ فَيَخْرُجُ مَعَدَى شِقِهِ الْكَارِي وَلَى مِنْ عَلَى شِقِهِ الْأَيْمَنِ حَتَى يَأْتِيهُ الْمُؤذِّنُ فَيَخْرُجُ مَعْدَى شِقِهِ الْأَيْمَنِ حَتَى يَأْتِيهُ الْمُؤذِنُ فَيَخْرُجُ

فواند: .....اس سے اذان مراد ہے۔ حدیث میں اقامت کوبھی اذان کہا گیا ہے اور وہ بعد میں ہوتی ہے گویا وہ دوسری اذان ہے تو اس جگہ اقامت نہیں اذان مراد ہے جس کے بعد آپ ملتے ہیں فیر کی دورکعت ادا کرتے تھے۔

سعد بن بشام سے روایت ہے، وہ ام المونین سیدہ عائشہ زلالیہ اللہ ملطق آئے کی نماز کے پاس آئے اور ان سے رسول اللہ ملطق آئے کی نماز کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا: آپ ملطق آئے رات کو آٹھ رکعت نماز پڑھتے ، نوال یعنی ایک رکعت وتر ادا کرتے اور اس کے بعد بیٹھ کر دور کعتیں پڑھتے ، پھرسیدہ عائشہ زلائی انے وضوکا ذکر کیا، رات کو نماز کے لیے اٹھنے کی وجہ سے آپ ملئے آئے وضوک کے پانی اور مسواک کا اجتمام کر دینے کا حکم دیتے تھے، ، پھر جب آپ ملئے آئے عمر رسیدہ ہوگئے تو چھ رکعات ادا کرتے،

<sup>(</sup>٢١٤٥) تـحـريـج: اسـنـاده صـحيح على شرط الشيخين أخرجه ابوداود: ١٣٣٦ ، ١٣٣٧ ، والنسائي: ٢/ ٣٠، وابن ماجه: ١١٧٧ ، ١٣٥٨ (انظر: ٢٤٤٦١)

<sup>(</sup>٢١٤٦) تخريج: اسناده صحيح أخرجه النسائي مختصرا: ٣/ ٢٤٢ (انظر: ٢٥٦٥)

الرين المراجع المراجع

وَهُ وَ جَالِسٌ ، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَالِكَ حَتَّى قُبِيضَ، قُلْتُ: إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَسْنَلَكَ عَنِ التَّبَتُّلِ فَمَا تَرَيْنَ فِيْهِ؟ قَالَتْ: فَلَا تَفْعَلْ، أَمَا سَمِعْتَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزَوَاجًا وَّذُرِّيَّةً﴾فَلا تَبَتَّلْ، قَالَ فَخَرَجَ وَقَدْ فَقُهُ فَقُدِمَ الْبَصْرَةَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى خَرَجَ إِلْيِي أَرْضُ مَكْرَانَ فَقُتِلَ هُنَاكَ عَلَى أَفْضَل عَمَلِهِ- (مسند احمد: ٢٥١٦٥)

ساتوال وتر بڑھتے اور دو رکعتیں بیٹے کر ادا کرتے، پھر آپ مطفوری ای رونمن پر برقرار رہے کہ وفات یا گئے۔ سعد بن مشام نے سیدہ عائشہ رہانتھا سے کہا: میں آپ سے (عبادت میں مشغول ہونے کے لیے) شادی نہ کرنے کے بارے میں یوچھنا عاہتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا: ایسے نہیں کرنا، کیا تم نے اللہ تعالی کا یہ فرمان نَبِين يِرْ مَا: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلاً مِنْ قَبُلِكَ وَجَعَلُنَا لَهُمْ أَزَوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ﴾ (اوريقيناً بم نے آپ سے يہلے كى رسول بھیج ہیں اور ہم نے ان کے لئے بیویاں اور اولادیں بناكيس)، لنذا تبتل نهيس كرنا ـ اس طرح سعد بن بشام فقيه بن گئے اور پھر بھر ہ روانہ ہو گئے ،لیکن کچھ دن ہی تھبرے تھے کہ پر مکران کے علاقہ کی طرف گئے اور وہاں اپنے سب سے بہتر عمل برشہید ہو گئے۔

کا اہتمام کر کے سوئیں ،مسواک کی اہمیت کا اندازہ لگانا جاہیے، وضوتو نماز کی شرط ہے، چونکذاس آیت ہے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء ورسل نے شادیاں کیں، بلکہ کئی ہستیوں کی ایک سے زائد بیویاں تھیں ، پھران کی اولا دس ہوئیں، جبکہ وہ سب سے بوھ کرعبادت کرنے والے بھی تھے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے، اس طرح سے سیدہ عائشہ وہا تھانے استدلال کر کے سعد بن ہشام کومسکلہ سمجھا اور کیا خوب استدلال کیا، اس سے پتہ چاتا ہے کہ سیدہ نے کس گہر نے ہم سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوا تھا۔

(٢١٤٧) عَسنْ أَبسَى إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ الواسحاق كتب بين: من في اسود بن يزيد سے اس چيز كے الْأَسْوَدَ بْنَ يَسْزِيْدَ عَمَّا حَدَّثَتُهُ عَائِشَةً وَلَيْهً ﴿ بَارِكِ مِنْ يُوجِهَا، جَو انْهِين سِيره عائش وَكُلْمُهَا في رسول الله الشَّفِيَّالِمْ كَي مُماز كے حوالے سے بیان كى تھى، انھوں نے جواب دیا کہ سیدہ عائشہ والنوا نے کہا تھا: آپ رات کے ابتدائی حصہ میں سوتے اور اس کے آخر میں جاگتے تھے، پھراگر

عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أُوَّلَ الـلَّيْـلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ

(٢١٤٧) تخريج: حديث صحيح أخرجه البخاري: ، مسلم: ٧٣٩ دون لفظة: قبل ان يمس ماء ، واخرجه هذه اللفظ ابو داود، والنسائي وابن ماجه (انظر: ٢٤٧٠٦)

المنظم ا

أَنْ يَسَمَّسَ مَاءً، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ قَالَسَتْ: وَثَبَ، وَلا وَاللهِ! مَاقَالَتْ قَامَ، فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَلا وَاللهِ! مَاقَالَتْ إغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا تُرِيْدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنبًا تَو ضَّاً وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلاةِ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ - (مسند احمد: ٢٥٢١٣)

(٢١٤٨) عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَنْ صَلَاةِ النَّبِي عَلَيْ بِاللَّيْل، فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى - (مسند احمد: ٢٥٢٩٩)

فواله : ..... عام طور پرم عصف رات يا الله عن زُرَارة بْنِ أَوْفَى قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة وَ الله عَنْ زُرَارة بْنِ أَوْفَى قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة وَ الله عَنْ صَلاة رَسُولِ الله وَ الله

آپ ہم بستری کی ضرورت محسوں کرتے تو حق زوجیت ادا کر کے سو جاتے ، جبکہ پانی کو جھوا تک نہ ہوتا، جب پہلی اذان ہوتی تو یوں سمجھیں کہ انجھل پڑھتے ، اپنے اوپر پانی بہاتے اور اگرجنبی نہ ہوتے تو عام نماز والا وضو کرتے اور پھر دور کعتیں ادا کرتے ۔ رادی کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ مطابع آپ کھڑے ہوتے اور غسل کرتے ، جبکہ جھے علم تھا کہ آپ مطابع کہا کہ ایک ہا کہ آپ مطابع کہا جا ہی ہیں ۔

مروق کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ والتی نی کریم مطابقہ آو انہوں کریم مطابقہ آواز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: جب آپ مطابقہ آواز دینے والے مرفع کو سنتے تو المحد کرنماز راھتے تھے۔

فواند: ..... عام طور رمر غ نصف رات یا آخری ایک تهائی یا آخری چھے حصے میں آواز نکالتے ہیں۔

زرارة بن اوفی کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ زلاھیا سے رسول اللہ ملط آیا کی رات کی نماز کے بارے میں بوجھا، انہوں نے کہا: آپ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد دو رکعتیں پڑھتے اور سوجاتے، رات کو جب آپ ملط آیا بیدار ہوتے اور آپ کے پاس وضو کا ڈھکا ہوا پانی اور مسواک پڑی ہوتی، آپ ملط آیا مسواک کر کے وضو کرتے اور آٹھ رکعات ادا کرتے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ اتی قراءت کرتے ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ اتی قراءت کرتے ہو اللہ تعالی کو منظور ہوتی، آپ ملط آئے آئے ہم رکعات کرتے ہو اللہ تعالی کو منظور ہوتی، آپ ملط ہاتے، تشہد پڑھتے، کہم کے باعد بیٹے جاتے، تشہد پڑھتے، کہم کے باعد بیٹے جاتے، تشہد پڑھتے ، اور آٹھویں کے بعد بیٹے جاتے، تشہد پڑھتے ، اور آٹھویں کے بعد بیٹے کھڑے ہوجاتے اور ایک کے ساتھ اور وعائیں کیک رکعت پڑھے اور وعائیں کیک رکعت پڑھے اور وعائیں کیک رکعت پڑھ کے اور وعائیں ایک رکعت پڑھ کے اور وعائیں ایک رکعت پڑھ کے اور وعائیں ایک رکعت پڑھ کے اور وعائیں

<sup>(</sup>٢١٤٨) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٣٢، ومسلم: ٧٤١ (انظر: ٢٤٦٢٨)

<sup>(</sup>۲۱٤٩) تـخـريـج: حـديث صحيحـ أخرجه ابوداود: ۱۳٤٦، ۱۳٤٧، والنسائي: ٣/ ٦٠، ١٩٩ (انظر: ۲۸ ۲۶۹۹) (انظر: ۲۲۲۹۹)

المنظم ا

وَّاحِدَةً ((اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ)) يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ کرتے، پھر''السلام علیم'' کہدکر ایک سلام پھیرتے اورآ واز کو حَتْنَى يُــوقِظَنَا، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقُرَأُ ا تنابلند كرتے حتى كه جميس جگا ديتے ، پھر آپ ملتے آيم بيٹھے بيٹھے تكبيرتح يمه كهه كرقراءت شروع كردية اوربيثه كربي دوركعت ثُمَّ يَـرْكَـعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ جالِسٌ، فَيُصَلِّي ادا كرتے، بيآب مشخطين كى كياره ركعت نماز ہوتى تھى، جب جَالِسًا رَكْعَتَيْن، فَهٰذِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ وَثَقُلَ جَعَلَ التِّسْعَ آب مُشْعَاتِيم كا كوشت زياده موكيا اور آپ مِشْعَاتِيم بهارى سَبْعًا لا يَفْعُدُ إِلَّا كَمَا يَقْعُدُ فِي الْأُولِي ہو گئے تو آپ نے نو کے بجائے سات رکعت قیام کیا،ان کو بھی وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْن قَاعِدًا، فَكَانَتْ هٰذِهِ لگاتار ادا كرتے اور يہلے طريقے كى طرح (جھ ركعات ك بعد) تشہد میں بیٹھتے تھے، بھر بیٹھ کر دور کعتیں ادا کرتے، اس صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ حَتْبِي قَبَضَهُ اللَّهُ \_ ك بعدآب طفي الله كي يمي نماز جاري ربي، يهال تك كدالله (مسند احمد: ۲۲۵۱٤)

فسواند: ....اس حدیث سے نماز وترکی سات اورنور کعتیں ثابت ہوئیں ، نیزیہ بھی ثابت ہوا کہ ان میں ایک سلام پھیرنا بھی درست ہے۔

تعالی نے آپ منظ علیم کووفات دے دی۔

بنِ هِشَامٍ قَالَ: قُلْسَتُ لِأُمِّ الْمُوْمِنِيْنَ مَانِ عَنْ سَعْدِ بَنِ هِشَامٍ قَالَ: قُلْسَتُ لِأُمِّ الْمُوْمِنِيْنَ عَائِشَةَ وَهَا: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةً رَسُولِ عَائِشَةَ وَهَا: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّى اللَّهِ عَلَى مَنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ الْمِعْمَاءَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ الْمِعْمَاءَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ الْمِعْمَاءَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَيُطَنَا بَلْ يُوقِظُنَا بَلْ يُوقِطُنَا بَلْ يُوقِطُنَا بَلْ يُوقِطِنَا بَلْ يُعْلِيْمَةً قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

(دوسری سند) سعد بن ہشام کہتے ہیں: میں نے ام الموسین سیدہ عائشہ وفائٹی سے سوال کیا کدرسول اللہ میشی آنے کی رات کی نماز کیے تھی؟ انہوں نے کہا: آپ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر پہلے کی طرح حدیث ذکر کی، البتہ اس میں بیالفاظ ہیں: پھر آپ میشی آنے کھڑے کوردورکعت نماز پڑھتے اوراس میں اپنی آواز کو بلندر کھتے، ایسے لگنا تھا کہ آپ ہمیں بیدار کررہے ہیں، بلکہ آپ میشی بیدار کررہے ہیں، بلکہ آپ میشی بیدار کردیتے تھے، پھر آپ دعا کرتے اور بمکن رہے ہوتے اور پھر بلند آواز سے ایک سلام پھیرتے۔ بمکن رہے ہیں ناشہ کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ وفائٹی سیاح پھیرتے۔ علقمہ کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ وفائٹی کے کہا: تم سے کون اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے، جو رسول اللہ میشی آنے کو حاصل تھی،

<sup>(</sup>٢١٥٠) تخريج الحديث صحيح أخرجه مختصرا ابوداود: ٥٦ ، ١٣٤٩ ، وانظر الحديث بالطريق الاول (١٣٤٠)

<sup>(</sup>۲۱۵۱) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٤٦٦، ومسلم: ٧٨٣ (انظر: ٢٤١٦٢)

لوگور منظال التان الحبنائ - 2 ) الموجود ( 507 ) ( 507 ) الموجود ( رات كا نماز اور وتر كا ابواب ) الموجود رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ يَسَتَطِيْعُ، كَانَ عَمَلُهُ آبِ سُخَوَمْ كَامُل بِيكُي والا موتا تحار دنمة و (مسند احمد: ٢٤٦٦٣)

> (٢١٥٢) (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَـالَ سَأَلَتُ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ عِنهُ ، قَالَتْ: مَارَ أَيْتُهُ كَانَ يُفَضِّلُ لَيلَةً عَلَى لَيْلَةِ ـ (مسند احمد: ٢٥٤٦٨)

(دوسری سند) ابراہیم کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ وُٹا عُجاہے رسول الله مضي كن نمازك بارك مين يوجها، انهول في کہا: میں نے آپ مشیکی کونہیں دیکھا کہ آپ کی ایک رات کوکسی دوسری رات پر فضیلت دیتے ہوں۔

فوائد: ..... دوسری سند والی روایت ضعیف ہے، کیکن سیدہ عائشہ رفائع کی بیرحدیث اس کا شاہد بن جاتی ہے کہ آپ ملئے قاتم رمضان اور غیررمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ قیام نہیں کرتے تھے۔ (بسحباری: ۲۰۱۳،۱۱٤۷، مسلم: ٧٣٨) ليعني زياده ترآب ﷺ كا قيام كياره ركعت ربا- ربا مئله قيام كي كيفيت كا، تواس مين تبديلي آتي رہتي تھی، بیا اوقات آپ مشے میں طریق قیام کرتے اور مہمی کھار زیادہ لمبانہیں کرتے تھے، البتہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس معاملے میں سب سے زیادہ محنت کرتے تھے۔

> (٢١٥٣) عَنْ عَانِشَهَ ﷺ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ صَلاتِهِ إِضْ طَجَعَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَانَةً تَحَدَّثَ مَعِيَ وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً نَامَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ.

(مسند احمد: ۲٤٥٧٣)

(٢١٥٤) عَنْ مُسْلِم بْنِ مِخْرَاقِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ! إِنَّ نَاسًا يَقْرَأُ أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ مَرَّتَيْنِ أَوْثَلاثًا؟ فَ سَالَتْ: أُوْلَئِكَ قَرَءُ وَا وَلَمْ يَقْرَءُ وَا ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسقُومُ اللَّيْلَةَ التَّمَامَ، فَيَقْرَأُ سُورَةَ الْبَـقَـرَةِ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ وَسُورَةَ

سیدہ عائشہ زلائنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم منتے آیا مرات کونماز پڑھتے تھے، جب آئے اپی نماز سے فارغ ہوتے تو لیك جاتے، لیکن اگر میں جاگ رہی ہوتی تو میرے ساتھ باتیں کرتے اور اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو آپ بھی سوجاتے ، یہاں تك كدمؤذن آب ملط كي ياس آجاتا-

ملم بن مخراق کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ رہانیا ہے کہا: اےام المونین! یقینا کچھلوگ ایسے ہیں، جن میں سے بعض تو ایک رات میں دو تین مرتب قرآن براھ لیتے ہیں، انہول نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں، جنہوں نے بڑھ کر بھی نہیں بڑھا، جب سورهٔ آل عمران اورسورهٔ نساء کی تلاوت کر سکتے ہوتے ، اوراس

(٢١٥٢) تـخـريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، ابراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من عائشة، ورواية مغيرة عنه ضعيفة ـ أخرجه ابن راهويه في "مسنده": ١٦٣٧ (انظر: ٢٤٩٥٥)

(٢١٥٣) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٦١، ١١٦٨، ومسلم: ٧٤٣ (انظر: ٢٤٠٧٢)

(٢١٥٤) تـخـريج: حديث صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لجهالة حال مسلم بن مخراق- أخرجه ابن المبارك في "مسنده": ٥٨ ، والبيهقي: ٢/ ٣١٠ (انظر: ٢٤٦٠٩ ، ٢٤٦٠)

الرائين الالتين المالية المنظمة المرائي المرائي ( دات ك نماز اوروز ك البواب المرائي ا النِّسَاءِ، ثُمَّ لايمُرُّ بآيةِ فِيهَا إسْتِبْشَارٌ إلَّا مِي بهي جب آب مِنْ آيَةٍ كي الي آيت ع كُرت جس دَعَا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَرَغِبَ وَلا يَمُو بِآيةٍ فِيْهَا میں بثارت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور رغبت کا اظہار کرتے ،اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے کہ جس میں تَخْوِيْفٌ إلَّا دَعَا الله عَزَّوَجَلَّ وَاسْتَعَاذَ تخویف ہوتی ،تو اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے اور اس کی بناہ طلب (مسند احمد: ۲۵۳۸۷)

فوائد: ..... 'جنہوں نے پڑھ کے بھی نہیں پڑھا'' ہے مرادیہ ہے کہ ان لوگوں نے بظاہر تو قرآن مجید پڑھا ہے، لیکن اس کے معنی ومفہوم کو سمجھنے کے لحاظ سے گویا کہ ہیں پڑھا، دوسری احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم تین دنوں میں قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے اور زیادہ ہے زیادہ چالیس دنوں میں قرآن مجید کی ایک دفعہ تلاوت ہو جانی چاہیے۔ (٥) بَابُ مَارُوىَ عَنْ غَيْرِهِمَا فِي صِفَةِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَيْرِهِمَا فِي صِفَةِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَيْرِهِمَا فِي صِفَةِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مِنَ اللَّيُلِ رسول الله طفی مین ات کی نماز کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدہ عاکشہ و فاتنتہا کے علاوہ دوسر بے صحابہ سے مروی احادیث

رَوْحٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ابْنِ سَعَيْدِ عَن ابْسِ أَبِى أَنْسِ عَسْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِع بْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ الحَارِثِ عَنْ الْمُطَّلِب أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْ قَالَ: ((اَلصَّلاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَنَّسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ اَللَّهُمَّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ-)) قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ صَلاتُهُ خِدَاجٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَيقُـلْتُ لَـهُ: مَا الْإِفْنَاعُ؟ فَبَسَطَ يَدَيْهِ كَأَنَّهُ يَدْعُو - (مسند احمد: ١٧٦٦٤)

(٢١٥٥) حَدَّثَ مَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سيدنا مطلب سے روايت ہے كه ني كريم مظفَ وَفَا فَ فرمايا: ''نماز دو دو رکعتیں ہے، ہر دو رکعتوں میں تو تشہد پڑھے، تنگی اور مسکینی کا اظہار کرے اور تو اینے ہاتھ اٹھائے اور کہے: اے الله! اے الله! (پھر این دعا کرے) اور جو اس طرح نہیں كرے كااس كى نماز ناقص ہوگى۔ "شعبہ كہتے ہيں: ميں نے کہا: یعنی اس کی نماز ناقص ہو گی؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، پھر میں نے ان سے کہا: "إفْسنَاع" سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے اس طرح اینے ہاتھ پھیلائے کہ گویا وہ دعا کررہے ہیں۔

<sup>(</sup>٢١٥٥) تمخريج: استفاده ضعيف لجهالة عبد الله بن نافع بن العمياء أخرجه ابوداود: ١٢٩٦، وابن ماجه: ۱۳۲۵ (انظر: ۱۲۵۲۳)

الراح المنظم ال

(دوسری سند) سیدنا مطلب بن ربیعہ سے روایت ہے کہ رسول الله طفي من فرمايا: "رات كي نماز دو دو ركعتيس باور جبتم میں سے کوئی نماز برھے تو ہر دو رکعتوں کے بعدتشہد کے لیے بیٹے، پھر وہ اصرار کے ساتھ مانگنے، پھر جب دعا كرے تو مسكينى ہے ظاہر كرے، تنگى كى حالت بنا لے اور کمزوری کا اظہار کرہے، جواس طرح نہیں کرے گا،تو وہ ناقص ہے یا ناقص کی طرح ہے۔''

(تیسری سند) آپ مطفی نے فرمایا: "نماز دو دورکعتیں ہے اور تو ہر دو رکعتوں کے تشہد کے لیے بیٹھے اور سلام پھیرے،

.....) پھر پہلے کی طرح کی حدیث بیان کی۔

فوائد: ..... بدروایت توضعف ب، البته دورکعتوں کے بعدتشہداور دوئرے اذکار کے احکام واضح ہیں۔ سيدناابو مريره والله سے مروى ہے كه رسول الله مطاع نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی آدمی رات کونماز برا صفے لگے تو وہ ہلکی پھلکی دور کعتوں کے ساتھ اپنے قیام کی ابتدا کرے۔''

سیدنا جابر بن عبد الله رہائند، جو کہ غزوہ حدیبیہ سے واپسی کا واقعہ بیان کررہے ہیں، کہتے ہیں؛ چریس نے آپ سے اللے اللہ کی اونٹنی کی نکیل بکڑ لی اور اے بٹھا دیا، آپ طنے ملیا کھڑے

(٢١٥٦) (زَمِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنِ الْمُطَّلِب ابْنِ رَبِيْعَةَ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ((صَلا أُ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَتَشَهَّدْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ليُسلُحِفْ فِسِي الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ إِذَا دَعَا فَىيَتَسَاكَىنْ وَلْيَتَبَنَّسْ وَلْيَتَضَعَّفْ فَمَنْ لَمْ يَدِهُ عَلْ ذَالِكَ فَذَاكَ الْدِخَدَاجُ أَوْ كَا لُخِدَاجٍ.)) (مسند احمد: ١٧٦٦٧) (٢١٥٧) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَالِثٍ) عَنِ النَّبِي ﷺ: ((الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنَ ، ---- )) الحديث بنحوما تقدم. (مسند احمد: ١٧٦٦٩)

(٢١٤٨) عَـنْ أَبِـيْ هُرَيْرَةَ وَكَالِثُمُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِنْ : ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَلْيَبْدَ أَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ فَلْيَفَتَتِحْ صَلاتَهُ) بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيَفَتَيْنِ)) (مسنداحمد: ٧١٧٦) (٢١٥٩) عَنْ شُرَحْبِيْلِ بْنِ سَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَاللَّهُ فِي قِصَّةِ رُجُوعِهِمْ مِنْ غَرْوَ وَ الْـحُـدَيْبِيَّةِ قَـالَ: ثُمَّ أَخَدْتُ بِزِمَامِ

<sup>(</sup>٢١٥٦) تخريج: اسناده ضعيف جدا لجهالة عبد الله بن نافع بن العمياء، ولضعف يزيد بن عياض، وقد كذبه مالك وغيره، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٧٥٢٦)

<sup>(</sup>٢١٥٧) تخريج: اسناده ضعيف، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٧٥٢٨)

<sup>(</sup>۲۱۵۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۷۲۸ (انظر: ۷۱۷۱)

<sup>(</sup>٢١٥٩) تـخريج: حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد الخطمي المدني. أخرجه ابسن ابسي شيبة: ٢/ ٤٩١، وابن خزيمة: ١١٦٥، وابن حبان: ٢٦٢٩، وعبد الرزاق: ٤٧٠٥ بألفاظ مختلف فيها، و أخرج بنحوه مسلم ضمن حديث طويل: ٣٠١٠ (انظر: ١٥٠٦٤)

#### المراج ا

موے اور نماز عشاءادا ک-اس وقت سیدنا جابر بنائفی آب مشی ایکا کے پہلومیں تھے، پھرآپ مطاع کانے تیرہ رکعت نماز پڑھی۔

سيدناصفوان بن معطل سلمي وخاتفهُ كہتے ہيں: ميں ايك سفر ميں رسول الله طن و على على التحديما، من في رات كو وقت آب کی نمازیر نگاہ رکھی، آپ نے نمازِ عشاء پڑھی اور سو گئے، جب نصف رات ہوئی تو آپ مشکور بیدار ہوئے اور سورہ آل عمران کی آخری دس آیات تلاوت کیس، پھرمسواک کر کے وضوكيا اور دوركعتين يرهيس، مين نهين جانتا كهان مين آپ كا قیام زیادہ طویل تھایا رکوع یا تجدہ، پھرآپ نمازے فارغ ہو كرسوگئے، پھرآپ مضائع بار بار بيدار ہوتے رہ اور پہلی مرتبه کی طرح عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ کل گیارہ رکعتیں ہوگئیں۔

نَاقَتِهِ عَلَى الْعَتَمَةَ اللَّهِ الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ وَجَابِرٌ فِيْمَا ذَكَرَ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا ثَلاثَ عَشْرَةَ سَجْدَةً ـ (مسنداحمد: ١٥١٣٠) (٢١٦٠) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّل السُّلَمِيِّ وَلِي قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فِي سَفَر، فَرَمَقْتُ صَلَاتَهُ لَيْلَةً، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ثُمَّ نَامَ، فَلَمَّا كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ اسْتَيْقَظَ فَتَلا الْآيَاتِ الْعَشْرَ، آخِرَ سُورَةِ آلِ عِـمْرَانَ، ثُمَّ تَسَوَّكَ ثُمَّ تَوَضَّأَثُمَّ قَالَ: فَصَلِّي رَكْعَتَيْن ، فَلا أَذْرِي أَقِيَامُهُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ أَطُولُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ، ثُمَّ لَـمْ يَـزَلْ يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ حَتَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً - (مسند احمد: ٢٣٠٤)

فواند: ..... ج کل کے نمازیوں اور تہر گزاروں میں بیسنت مفقود ہے کہ ان کے رکوع وجود تین تبیجات سے زیادہ نہیں ہوتے اور دہ بھی روایت سی معلوم ہوتی ہیں، درحقیقت رکوع وجود الله تعالیٰ کے سامنے بوی عاجزی کا مقام ہیں، اس لیے ان کولمبا کرنا چاہیے۔اس حدیث مبارکہ سے ریجی ثابت ہوا کہ رات کی ہر بیداری کے بعد سورہ آل

عمران کی آخری آیات کی تلاوت کرنی حاہیے۔

(٢١٦١) عَـنْ أَبِيْ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ وَ الْأَنْ الْأَنْصَارِيّ وَ الْكَالَّةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْ كَانَ يَسْتَاكُ مِنَ اللَّيْلِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا وَإِذَا قَامَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ لايَتَكَلَّمُ وَلا يَأْمُرُ بِشَيْءٍ، وَيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ- (مسنداحمد: ٢٣٩٣٧)

سیدنا ابوابوب انصاری واثن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منطق مین رات کو ددیا تین مرتبه مسواک کرتے اور جب رات اٹھ کرنماز برصے توجار رکعت ادا کرتے ، ان میں نہ کلام کرتے اور نہ کسی چر کا حکم دیے اور ہر دورکعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے۔

(٢١٦٠) تخريج: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف، عبد الله بن جعفر بن نجيح ضعيف، وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث لم يسمع من صفوان أخرجه الطبراني في "الكبير": ٧٣٤٣ (انظر: ٢٢٦٦٣) (۲۱۲۱) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف جدا، واصل بن السائب و ابو سورة ابن اخي ابي ايوب مجمع على تنضعيفهما، وقيل: لايعرف لأبي سمرة سماع من ابي ايوب. أخرجه عبدبن حميد: ٩ ٢١٩، والطّبراني: ٤٠٦٦ ، وابن ابي شيبة: ١/ ١٧٠ (انظر: ٢٣٥٤٠)

# المنظم ا

فواف: ..... یہ بات و ثابت ہے کہ آپ سے آئے وقفے سے دودوکر کے چار چار کعتیں ادا کرتے تھے، لیکن کہا دورکعتوں سے سلام پھیرنے کے بعد کلام کرنے یا نہ کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، اتفا قا ایسی بات ہو بھی سکتی ہے ارنہیں بھی ہو سکتی۔

(۲۱٦٢) عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَّ سَلَمَةً وَسُولِ اللَّهِ عَنْ صَلَا قِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ صَلَا قِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ صَلَا قِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ صَلَا قِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَلَصَلَاتِهِ وَبَقَرَاءَ تِهِ ، كَانَ يُصَلِّى قَدْرَ مَا يَنَامُ ، وَيَنَامُ قَدْرَ مَا يَنَامُ ، وَيَنَامُ قَدْرَ مَا يَنَامُ ، وَيَنَامُ قَدْرَ مَا يُنَامُ ، وَيَنَامُ مَا يُصَلِّى ، وَإِذَا هِي تَنْعَتُ قِرَاءَةً مَنْ مَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله المحدد . مُفَسَّرَ قَدَرُ فَا احَرْفًا له وسند احمد . (مسند احمد . ٢٧٠٩٩)

یعلی بن مملک کہتے ہیں: میں نے سیدہ ام سلمہ وکا فیجا ہے رسول اللہ ملتے ہیں: میں نے سیدہ ام سلمہ وکا فیجا ، اللہ ملتے ہیں کی رات کی نماز اور قراء ت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا: تمہارا آپ ملتے ہیں ہے گیا تعلق ہے، آپ ملتے ہیں ہے تھے، اتن سوتے تھے، اتنی نماز پڑھتے اور جتنی نماز پڑھتے تھے، اتنا سوتے تھے، پھروہ آپ کی قراءت کی جنتی نماز پڑھتے تھے، اتنا سوتے تھے، پھروہ آپ کی قراءت کی کیفیت بیان کر رہی تھیں کہ وہ ایک ایک حرف کے لحاظ ہے الکل واضح ہوتی تھی۔

فواند: ..... "تمہارا آپ مستی آن کی نماز اور قراءت سے کیا تعلق ہے" کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستی آنے کی رات کی نماز اور قراءت ہے کیا تعلق ہے" کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستی آنے کی رات کی نماز اور قراءت تمہارے بس سے بڑھ کر ہے، تم اس کا حق ادانہیں کر سکتے۔ ان ابواب کی اور دیگر کئی احادیث سے آپ مستی آنے قیام اللیل کی کیفیت و کمیت اور معیار و مقدار کا اندازہ ہوجا تا ہے اور قرآن مجید کو تھم کھم کر تلاوت کرنے کا مسلدواضح ہے۔

عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی وہائٹھ سے رسول الله ملتے الله الله ملتے الله کیا گیا تو انہوں نے کہا: آپ رات کوسولہ رکعات بڑھتے تھے۔

عَلِيٍّ وَ اللهِ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: كَنَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ـ (مسند احمد: ١٢٣٤)

(دوسری سند) سیدناعلی ڈھائنڈ سے مروی ہے که رسول الله ملطنے مَلَیْکا رات کو فرض نماز کے علاوہ سولہ رکعات پڑھتے تھے۔ (۲۱٦٤) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَان) عَنْ عَلِي قَان) عَنْ عَلِي قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى يُصَلِّى مِسنَ اللّهِ عَلَى يُصَلّى مِسنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(٢١٦٣) عَنْ عَاصِم بْن ضَمْرَةَ قَالَ: سُئِلَ

(۲۱٦۲) تىخىرىيىج: اسىنيادە ضعيف لىجھالة يعلى بن مملك. أخرجه بتمامه ومختصرا ابوداود: ١٤٦٦، والترمذي: ٢٩٢٣) والنسائى: ٢/ ١٨١، ٣/ ٢١٤ (انظر: ٢٦٥٢٦)

(٢١٦٣) تمخريج: اسناده قوى، لكن قوله في هذا الحديث "من الليل"خطأ من أحد الرواة ولعله من ابي اسحاق نفسه (انظر: ١٢٣٤)

(٢١٦٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول (انظر: ١٢٤١)

## الريخ المنظم ال

فوائد: .....اس حدیث میں رات کا ذکر کرناکسی راوی کی غلطی ہے، آپ مشیر آن کو جونفلی نماز پڑھتے تھے، ان کی رکعات کی تعداد سولہ تھی، اس کی تفصیل کا ذکر اس عنوان کے تحت دوسری حدیث میں گزر چکا ہے: ''نبی کریم مشیر آئے۔'' کے دن کے نفل اور فرضوں کی سنتوں کا جامع بیان''

سیدناعلی ڈائنیئز سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ (رات) کو آٹھ رکعت نفل نماز اور دن کو بارہ رکعت ادا کرتے تھے۔ (٢١٦٥) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ عَلِيّ وَ اللَّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ وَلَكُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ وَلَكُ قَالَ يُصَلِّى مِنَ التَّطَوُّعِ ثَمَانَ رَكَعَةً ـ رَكَعَه رَكَعَةً ـ

(مسند احمد: ۱۲۲۱)

فواند: .....ابواسحاق سے مجے اسانید سے مروی روایات میں دن میں سولہ رکعت نظی نماز کا ذکر ہے، جبیبا کہ بچپلی حدیث کی شرح میں حوالہ دیا گیا ہے۔

عَنْ صَلا قِرَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ مِنَ اللّيل ، مَثِلَ أَنَسٌ وَكَافَّةُ عَنْ صَلا قِرَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ مِنَ اللّيل ، مَصَلِيًا فَقَالَ: مَا كُنّا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ مِنَ اللّيل مُصَلِيًا إِلّا رَأَيْنَاهُ وَمَا كُنّا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ قَائِمًا إِلّا رَأَيْنَاهُ وَكَانَ يَصُومُ مِنَ الشّهْرِ حَتَّى نَقُولُ لا رَأَيْنَاهُ وَكَانَ يَصُومُ مِنَ الشّهْرِ حَتَّى نَقُولُ لا يَصُومُ مِنْ الشّهْرِ حَتَّى نَقُولُ لا يَصُومُ مِنْ الشّهْرِ حَتَى نَقُولُ لا يَصُومُ مِنْ الشّهْرِ حَتَّى نَقُولُ لا يَصُومُ مِنْ الشّهر حَتَى نَقُولُ لا يَصُومُ مِنْهُ شَنْنًا وَيُفْطِرُ حَتَى نَقُولُ لا يَصُومُ مِنْهُ شَنْنًا و (مسند احمد: ١٢٠٣٥)

حمید کہتے ہیں: سیدناانس وُٹائیو سے رسول اللہ طُٹے اَلَیْ اللہ علیہ کہا: ہم نہیں کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے کہا: ہم نہیں چاہتے تھے کہ رات کو آپ طُٹے اَلیے اور ہم نہیں چاہتے تھے دیکھ ایسے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم آپ کوسیا ہوا دیکھیں گر ہم آپ کوالیے بھی دیکھ لیت اور ہم نہیں چاہتے تھے اور آپ طُٹے اَلیے ہی دیکھ لیت اور آپ طُٹے اَلیے ہی دیکھ لیت روزے رکھنا شروع کر دیتے اور آپ طُٹے اَلیے ہی مہینہ میں استے روزے رکھنا شروع کر دیتے کہ ہم کہتے کہ اب آپ طُٹے اَلی ماہ کا کوئی روزہ ترک کرنا شروع کریں گے، لیکن پھر جب آپ طُٹے اَلی ماہ کا کوئی روزہ ترک کرنا شروع کرتے تو ہم کہتے کہ اب اس ماہ کا کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔

فواند: سساس حدیثِ مبار که کا مطلب بیہ که نه آپ طنے آتا ساری رات سوئے رہتے اور نه ساری رات و قیام کرتے د کھے لیتا اور کوئی آپ طنے آتا ہے کہ نہ آپ طنے آتا ہے کہ نہ آپ طنے آتا ہے کہ نہ آپ طنے آتا ہے کہ کہ ایتا اور کوئی سے دونوں کام کرتے رہتے ، اس طرح کوئی آپ طنے آتا ہے کہ لیتا اور کوئی سے دونوں کام کرتے دیکھ لیتا اور کوئی آپ طنے دیکھ لیتا۔

مطلب یہ ہے کہ آپ ایک عادت پراستمرار نہیں کرتے تھے۔ بھی رات کے ایک حصہ میں قیام کررہے ہیں، تو اس حصہ میں قیام کرنے کی عادت بدل دیتے۔ دیکھنے والاسمھتا کہ اس وقت میں آپ کی عادت قیام کرنے کی ہے تو قیام کر رہے ہوں گےلیکن آپ نے اس وقت قیام کی بجائے آ رام کرنا شروع کر دیا ہوتا۔ اس طرح آ رام کے حوالے سے ایک

(۲۱٦٥) تخریج: سعید بن خثیم وفضیل بن مرزوق صدوقان یهمان ـ أخرجه ابویعلی: ۶۹۵ (انظر: ۱۲٦۱) (۲۱٦٦) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۱٤۱ (انظر: ۱۲۰۱۲)

المال المنظم المال الما وقت کی عادت بدل دیتے ۔ گویا مجھی پہلی رات آ رام کرنے کی عادت بدل کر قیام کرنا شروع کر دیا مجھی درمیانی رات قيام كرنے كى عادت بدل كرة رام كرنا شروع كرديا۔ وَ عَلَى هٰذَا الْقِياس . (عبدالله رفيق)

> لِـلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (وَفِي روَايَةٍ:) ثُمَّ يَقُوْلُ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ)) الْهَوِيَّ۔ (مسند احمد: ١٦٦٩٢)

(٢١٦٧) عَنْ ربيْعَةَ بْن كَعْبِ الْأَسْلَمِي سيدناربيد بن كعبِ اللي وَالنَّيْرُ كَبْتِم بِن: مِين رسول الله طَنْيَا مَيْنَا قَالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ عِنْدَ بَابِ رَسُول اللَّهِ عِنْدَ اللهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَيْ كَارَاتَ تَفَا تَاكه آبِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ كَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّ أُعْطِيهِ وَضُوءَهُ (وَفِي روَايَةِ كُنْتُ أَنَامُ فِي وضوكا يانى درسكول، ايك روايت مين بي تريم مطيَّعَ اللهُ حُـجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَـأَسْـمَعُهُ بَعْدَ هَوِي مِنَ ﴿ كَحِجْرِكِ مِينِ سُومًا كُرْمَا تَقَا، مِين آبِ كورات كا ايك حصه اللَّيْل يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، كُرْ فِي يَعِد "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" كَتِ بوت وَأَسْمَعُهُ بَعْدَ هَوى مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ ٱلْحَمْدُ سَتَا اور پُررات كا پَحَه صد كُررني كے بعد "ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ " كہتے ہوئے سنتا اور ایک روایت میں ہے: مين آب كورات كالمجروص "سُبحانَ اللَّهِ الْعَظِيْم وَ يَحْمُدُهِ" كُهتي بوئے سنتار

فوائد: ....اس مدیث سے ثابت بیہ ہوا کہ نماز تہد کی ساری کیفیات اور اذکار میں طوالت ہوتی تھی۔

<sup>(</sup>٢١٦٧) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه الترمذي: ٣٤١٦، والنسائي: ٣/ ٢٠٩، وابن ماجه: ٩ ٧٨٧، والطبالسي: ١١٧٢ (انظر: ١٦٥٧٤) ١٦٥٧٥)



أَبُوَابُ الُوتُرِ وتر کے ابواب

### (١) بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُل الُوتُروَتَأَ كِيدِهِ وَحُكْمِهِ وتركى فضيلت، تأكيد أورحكم كابيان

الله على: ((يَاأَهْلَ الْقُرْآن! أَوْتِرُوا فإنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ تَالِ قرآن! ورّ رِرْها كرو، يقينا الله تعالى ور (طاق) باور

عَرَّ وَجَلَّ وِتُر يُحِبُّ الْوِتْرَ )) (مسند طاق كويند كرتا جـ''

احمد: ۸۷۷)

فوائد: ....اعاديث مباركه عنماز وركى ية تعداد ثابت بدا،٥،٣،١ ع، ٩،٤ مي يانچول كميس طاق بين اور الله تعالیٰ کی ذات بھی طاق ہے، اگر چہ وہ صرف ایک ہے، تین یا پانچ نہیں، کیکن اس سے بیاندازہ ہوجانا حاہیے کہ الله تعالیٰ کوتو حید کس قدر پند ہے کہ جو چیز طاق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ وہ بھی طاق ہے۔ سجان الله-اس سے ان لوگوں کو متنبہ ہو جانا جا ہے کہ جو الله تعالیٰ کے لیے خاص چیز وں کو مخلوق کے لیے ٹابت کرتے ہیں،مثلا: بشركوعالم الغيب كہنا، بندے كے ليے نذر و نياز كرنا، مردول سے مدد مانگنا، مخلوق كے ماوراء الاسباب سننے كا قائل ہونا اور اس وجہ سے اس کو یکارنا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وتر نقلی نماز ہے، آپ سے گزارش ہے کہ درج ذیل تمام احادیث اور ان کے تحت ذکر کر دہ فوائد کا بغور مطالعہ کریں۔

سیدنا عبدالله بن عمر زاننیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملتے آیا نے فرمایا: "یقینا الله تعالی ور ہے اور ور کو پند کرتا ہے) (٢١٦٩) عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ

(۲۱٦٨) تـخـريــج: اسـناده قوي، ابن ابي زائدة قد توبع ـ أخرجه ابوداود: ١٤١٦، وابن ماجه: ١١٦٩، والترمذي: ٤٥٣، والنسائي: ٣/ ٢٢٨ (انظر: ١٢٦٢ ، ١٢٦٢)

(٢١٦٩) تـخـريـج: صـحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري. أخرجه البزار: ٧٤٣ (انظر: ١٨٨٠) ور کے ابواب نافع والنيهُ كہتے ہيں: سيدنا ابن عمر والنيهُ ہر كام ميں ور (لعنی طاق) کا خیال رکھتے تھے۔ سیدناابو مریرہ وہالنیو نے بھی نبی کریم مشکرین کی اس طرح کی

اَیں حدیث بیان کی ہے۔

وِتْزٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ-)) قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَانَيْصُنَعُ شَيْنًا إِلَّا وِتْرًا ـ (مسند احمد: ٥٨٨٠) (٢١٧٠) عَـنْ أَبِـيْ هُـرَيْسَ ةَ وَكُلِيٌّ عَـن النَّبِيِّ عِنْدُهُ و (مسند احمد: ٧٤٩٣)

فوائد: ....اس مديث كالفاظ يه بن: ((ان لله تسعة و تسعين اسما، منه غير واحد، من احصاها دخل الجنة ، انه وتر يحب الوتر-)) يعني: ' بيتك الله تعالى كنانو عنام بي، يعنى ايك كم سوم جس نے ان کو یاد کرلیا وہ جنت میں داخل ہوگا، میٹک اللہ تعالیٰ وتر (طاق) ہےاور وتر کو پسند کرتا ہے۔

سیدناابو ہریرہ وخالفیزے یہ جھی مروی ہے کہ رسول اللہ منطق میں نے فرمایا: ''جوور تنہیں پڑھتا، وہ ہم سے نہیں ہے۔''

(٢١٧١) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ لَمْ يُنوْتِيرْ فَلَيْسَ مِنَّا ـ)) (مسند احمد: ۹۷۱۵)

بار فرمایا: ''وتر حق ہے، جو وتر نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں

(٢١٧٧) عَنْ بُسَرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيّ وَ اللَّهُ قَالَ: قَـالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((اَلْـوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّالًا) قَالَهَا ثَلاثًا له (مسند

١- تمد: ٢٣٤٠٧)

فوائد: ..... تم نے ان دونوں احادیث کا حکم (ارواء العلیل: ۲/ ۱٤۷) سے قال کیا ہے، جناب شعیب الارنؤ وط نے اس کو''حسن لغیر ہ'' قرار دیا ہے، کیکن پہلی حدیث کاضعف تخت ہے۔

(۲۱۷۳) عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْن حَبَّانَ أَنَّ ابن محيريز بحي شام ميں تھے، انھوں نے سيدنا معاويہ والنَّمَّةُ كو بھی پایا تھا، انھوں نے بتایا کہ بنو کنانہ کے مخد جی آ دمی نے بتلایا کہ شام میں سکونت پذیر ایک انصاری آ دمی ابومحمہ نے کہا کہ وتر

ابْنَ مُحَيْرِيْزِ الْقُرَشِيُّ ثُمَّ الْجُمَحِيُّ أَخْبَرَهُ وَكُمَانَ بِالشَّامِ وَكَانَ قَمْدُ أَدْرَكُ مُعَاوِيَةً ،

<sup>(</sup>٢١٧٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٤١٠، ومسلم: ٢٦٧٧ (انظر: ٢٥٠٢)

<sup>(</sup>٢١٧١) تخريج: ضعيف، الخليل بن مرة ضعفه يحيى والنسائي وقال البخاري: منكر الحديث، وفي الاستناد انقطاع، معاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة ـ أخرجه اسحاق بن راهويه: ٩٧، وابن ابي شيبة: ٢/ ٢٩٧ (انظر: ١٧٧٧)

<sup>(</sup>٢١٧٢) تـخـريـج: ضمعيف، ابسو الـمنيب العتكي، قال البخاري: عنده مناكير\_ أخرجه ابوداود: ١٤١٩ (انظر: ۲۳۰۱۹)

<sup>(</sup>٢١٧٣) تـخـريـج: حـديث صحيحـ أخرجه ابوداود: ١٤٢٠، والنسائي: ١/ ٢٣٠، وابن ماجه: ١٤٠١ (انظر: ۲۲۶۹۳)

الان براب المنظم المن

فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُخْدِجِيَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُخْدِجِيُّ رَجُلاً مِنْ الْأَ نَصَارِ كَانَ بِالشَّامِ يُكُنِّي أَبَا مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الْوِثْرَ وَاجِبٌ، فَلَا كُرَالَةً أَنَّ الْوِثْرَ وَاجِبٌ، فَلَا كُرَلَةً أَنَّ الْمُحَمَّدِ يَقُولُ: الصَّامِتِ وَلَيْ فَلَا كُرَلَةً أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: الصَّامِتِ وَلَيْ فَلَا كُرَلَةً أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: الصَّامِتِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

(٢١٧٤) عَنْ نَافِع سَأَلَ رَجُلٌ إِبْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِع سَأَلَ رَجُلٌ إِبْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَالْمُسْلِمُ وْنَ وَمسند احمد: اللّهِ عَنْ وَالْمُسْلِمُ وْنَ وَمسند احمد: ٥٢١٦)

(٢١٧٥) (وَمِنْ طَرِيقٍ ثَان) قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَر: أَرَأَيْتَ الْوِثْرَ أَسُنَةٌ هُو؟ قَالَ: مَاسُنَةٌ هُو؟ قَالَ: مَاسُنَةٌ هُو؟ قَالَ: مَاسُنَةٌ هُو؟ قَالَ: مَهُ، الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: كَا، أَسُنَةٌ هُو؟ قَالَ: مَهُ، أَتَعْ قِسُلُ؟ أَوْتَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَأَوْتَرَ أَسُولُ اللّهِ عَلَى وَأَوْتَرَ

واجب ہے، یہ س کر مخد جی، سیدنا عبادہ بن صامت رہ اللہ اللہ بہا اللہ بہا الدو محمد انسان کے کہ ور واجب ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رہ اللہ الدو محمد نے جھوٹ بولا ہے، میں نے تو رسول اللہ ملے آتھ کے ان کو اپنے مازیں ہیں، اللہ تعالی نے ان کو اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، جس نے ان کو ادا کیا اور کسی کے حق کو کمز ور سجھتے ہوئے ان میں ہے کسی نماز کو ضائع نہیں کیا، تو اللہ تعالی کے ہاں اس کے لئے بی عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں واخل کرے گا، لیکن بیس نے ان کو ادا نہ کیا تو اس کے لئے اللہ کے ہاں کو کی عہد بہر نے ان کو ادا نہ کیا تو اس کے لئے اللہ کے ہاں کو کی عہد بہر نے ان کو ادا نہ کیا تو اس کے لئے اللہ کے ہاں کو کی عہد بہر نے ان کو ادا نہ کیا تو اس کے لئے اللہ کے ہاں کو کی عہد بہر نے ان کو ادا نہ کیا تو اس کے لئے اللہ کے ہاں کو کی عہد بہیں ہے، اگر اس نے چاہا تو اسے عذاب دے گا اور چاہا تو اسے بخش دے گا۔ "

جنابِ نافع کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا عبداللہ بن عمر وہ اللہ عند میں ہوئا تھؤ اللہ بن عمر وہ اللہ عند ہوئا تھؤ اللہ عند میں سوال کیا کہ کیا بید نماز واجب ہے؟ انہوں نے کہا: رسول اللہ منت میں آئے آئے آئے اور مسلمانوں نے نماز وتر یوھی ہے۔

(دوسری سند) ایک آدی نے سیدنا ابن عمر رفی تفظ سے کہا: ور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ سنت ہے؟ انہوں نے کہا: ''سنت' کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ رسول الله مطفق آئے نے نماز ور پڑھی ہے۔ نماز ور پڑھی ہے اور مسلمانوں نے بھی یہ نماز پڑھی ہے۔ اس نے کہا: نہیں، نہیں، میں یہ یوچے رہا ہوں کہ کیا وہ سنت

<sup>(</sup>۲۱۷۶) تىخىرىج: اسىنىادە صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابن ابىي شيبة: ٢/ ٢٩٥، ١٤/ ٢٣٦، ومالك فى "المؤطا": ١/ ١٢٤ بلاغا، وابن عدى فى "الكامل": ٥/ ١٦٨٠ (انظر: ٤٨٣٤، ٥٢١٦) (٢١٧٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

و بر کرابواب رو کرابواب (2 − و کرابواب ) فرو کرابواب (2 − و کرابواب ) فرو کرابواب (2 − و کرابواب ) فرو کرابواب

الْمُسْلِمُونَ. (مسند احمد: ٤٨٣٤)

ہے؟ انہوں نے فرمایا: تشہر جا ذرا، کیا تیری عقل کام کرتی ہے؟ میں کہدرہا ہوں کدرسول الله طفی آنے نے نماز وتر پڑھی ہے اور مسلمانوں نے بھی ہے، (لہذا ہمیں پڑھنی جا ہے)۔

قاضی افریقہ عبد الرحمٰن بن رافع تنوفی سے روایت ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل بنائیئ شام میں آئے ، جبکہ اہل شام و ترنہیں پڑھتے تھے، انہوں نے سیدنا معاویہ وہائیڈ سے کہا: کیا وجہ ہے کہ اہل شام و ترنہیں پڑھتے ؟ انھوں نے کہا: کیا یہ نماز ان پر ضروری ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، رسول اللہ مشاہ ہے کہا: جی ہاں، رسول اللہ مشاہ ہے نے فرمایا:
"میرے رب نے مجھے ایک اور نماز دی ہے اوروہ و تر ہے اور

التَّنُوْجِي قَاضِىْ إِفْرِيْقِيَةَ أَنَّ مُعَاذَ ابْنَ التَّنُوْجِي قَاضِىْ إِفْرِيْقِيَةَ أَنَّ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلِ صَلَيْ قَصِيهُ قَالِمُ الشَّامَ وَأَهْلُ الشَّامِ لاَيُوْتِرُوْنَ، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: مَا لِى أَرْى أَهْلَ الشَّامِ لايُوتِرُونَ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةً: مَا لِى أَرْى أَهْلَ الشَّامِ لايُوتِرُونَ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةً: وَوَاجِبٌ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((زَادَنِيْ رَبِّى عَزَّوَجَلَّ صَلَاةً وَهِي اللهِ عَلَيْ عَلَيْ وَقَلْهُا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ)) (مسند احمد: ٢٢٤٤٦) طُلُوعُ الْفَخْرِ)) (مسند احمد: ٢٢٤٤٦) لِي صَلَيْ قَالِكَ قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ لِي حَسْم كَالصَّلاةِ وَلْكِنَّهُ سُنَةٌ سَنَهُا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ الل

سیدناعلی بڑاٹیؤ کہتے ہیں: وتر کی نماز فرضی نمازوں کی طرح حتی نہیں ہے، بلکہ بیسنت ہے، جسے رسول الله منظاماتی نے مسنون قرار دیا ہے۔

فوائد: .....نماز وتر کے واجب یا سنت ہونے کے بارے میں ندکورہ بالا اور دیگر کئی احادیث پائی جاتی ہیں، چوکہ بعض احادیث میں نماز وتر کا حکم بھی دیا گیا ہے، ای قتم کی حدیث پر بحث کرتے شخ البانی کہتے ہیں: اس حدیث میں نماز وتر پڑھنے کا حکم دیا گیا اور امر کا ظاہری معنی وجوب کا تقاضا کرتا ہے، احناف اس کے قائل ہے، لیکن جمہور علما کے بزد یک نماز وتر واجب نہیں، بلکہ مستحب ہے۔ اگر انتہائی قطعی دلائل کی روشنی میں ایک دن اور رات میں حصر کے ساتھ صرف پانچ فرض نماز وں کا تذکرہ نہ ہوتا تو احناف کا قول برخ ہوتا دیکن ایک دن میں صرف پانچ نماز وں کی فرضت پر دلات کرنے والی احادیث کی روشنی میں ہے کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس حدیث مبار کہ میں دیا گیا حکم وجوب کے لیے نہیں، بلکہ استخباب کی تاکید کے لیے ہے۔ اس تاویل پر چرائگی کی ضرورت نہیں کیونکہ احادیث مبار کہ میں ندکورہ کئی اوامر کوظعی ولائل سے کم اہمیت والے قرائن کی روشنی میں وجوب سے پھیردیا گیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس معاسلے کوقطعی ولائل سے کم اہمیت والے قرائن کی روشنی میں وجوب سے پھیردیا گیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس معاسلے کوقطعی ولائل سے کم اہمیت والے قرائن کی روشنی میں وجوب سے پھیردیا گیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس معاسلے کوقطعی ولائل سے کم اہمیت والے قرائن کی روشنی میں وجوب سے پھیردیا گیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس معاسلے کوقطعی ولائل سے کم اہمیت والے قرائن کی روشنی میں وجوب سے بھیردیا گیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس معاسلے کوقطعی ولائل سے کم اہمیت والے قرائن کی روشنی میں وجوب سے بھیردیا گیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر حواد الرحمن بن رافع

(۲۱۷۷) تــخريج: اسناده قوى ـ أخرجه الترمذى: ۵۵، ۵۵۳، وابن ماجه: ۱۱۲۹، والنسائى: ۳/ ۲۲۸ (انظر: ۲۲۱، ۱۲۹۲)

التنوخي ضيعفان، ثم انه منقطع، عبد الرحمن بن رافع لم يدرك معاذا (انظر: ٢٢٠٩٥)

) 518) (518) (2 - ELEVEL ) (518) وتر کے ابواب احناف نےخود امر کے حقیقی معانی ہے انحراف کیا ہے اور نماز وتر کو یانچ نماز وں کی طرح واجب نہیں قرار دیا۔ان کا خیال ہے کہ فرض نماز وں اور سنت نماز دں کے درمیان کا مرتبہ نماز وتر کا ہے، ثبوت کے لحاظ سے بینماز، فرض نماز وں سے کمز در اور تاکید کے اعتبار سے سنت نماز وں سے قوی ہے۔ واضح رہے کہ حفیوں کے اس قول کی بنیاد ان کی مخصوص اور جدیداصطلاح پر ہے، صحابہ کرام ادرسلف صالحین اس اصطلاح سے غیرمتعارف تھے۔ اِن کا خیال ہے کہ ثبوت اور ثواب ک لاظ سے واجب اور فرض میں فرق ہے، ان کی کتب میں مزید تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ احتاف کی اصطلاح کا مطلب بہوا کہ وتر کی نماز ترک کرنے والے کوفرض نماز ترک کرنے والے کی بدنسبت کم عذاب دیا جائے گا، یہی ان لوگوں کے تقلیدی مسلک کا تقاضا ہے۔ اِن سے پوچھا جائے گا کہ جب ایک بدو نے نبی کریم مظی این کے سامنے این عزم کا بوں اظہار کیا تھا کہ وہ ان یا نچ فرض نمازوں کی ادائیگی میں کوئی کی نہیں کرے گا،لیکن ان سے زیادہ بھی نہیں ير هے گا، تو آب مشكرة نے فرمایا: "اگرية وى اين دعوے ميں سيا ہتو كامياب ہوجائے گا۔" ( بخارى مسلم ) سوال یہ ہے کہ بی کریم مشخ مین نے صرف یا نج نمازوں کی ادائیگی پر کامیابی کی جو بشارت سنائی ہے، کیااس کے ساتھ وتر کی نماز ترک کرنے کی وجہ سے عذاب بھی ہوگا؟ کوئی شک نہیں کہ بدو کے عزم پر کامیابی وکا مرانی کی بثارت سانا وتر کو غیر واجب ثابت كرنے كے ليے كافى ہے، اسى ليے جمہور علما كاإس نماز كے سنت ہونے اور واجب نہ ہونے يرا تفاق ہے اور یمی مسلک برحق ہے۔اس کے ساتھ ساتھ ہم خیرخواہی کرتے ہوئے اور وعظ ونصیحت کرتے ہوئے کہیں گے کہ نماز وتر کا اہتمام کیا جائے اوراس معاملے میں کا ہلی وستی برتنے سے گریز کیا جائے۔ واللہ اعلم۔ (صححہ: ۱۰۸) مزيد دو دلائل يرغور كرين

سيدنا عبدالله بن عباس بنائو سے مروی ہے کہ جب بی کریم سے اور سے سيدنا معاذ والنو کو يمن کی طرف بھيجا تھا، تو ان کو جو ہدايات دی تھيں، ان ميں سے ايک سے تھی: ((فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوٰ اتِ فِی الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ۔)) يعنی: ''ان کو بتلانا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان پرايک دن رات ميں پانچ نمازيں فرض کی بيں۔'' (صحبح بحداری، صحبح مسلم)) ہمارے نزديک ورّ کے واجب نہ ہونے کی سب سے واضح دليل يہى حديث ہے، كونكه آپ مطاق آتے ابنى وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے سيدنا معاذ کو يمن کی طرف بھيجا تھا، ليكن صرف پانچ نمازوں کی تعليم دين کی ہدايت کی تھی۔ قار مَين کو ذہمن نشين کر لينا چاہيے کہ ورّ نماز عشاء کا حصہ نہيں ہے، بلکہ بيرات کی عليحدہ نماز ہے، اگر اس کو فرض سمجھا جائے تو ايک دن رات ميں چھ نمازيں بنتی بين، جبکہ آپ مطاق آتے ابنی زندگی کے آخری ايام ميں پانچ نمازوں کی تلقين کررہے ہیں۔

سيدناعبدالله بن عمر فاليَّهُ كَتِ بِي: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجُهِ تُوجِهُ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ . ....رسول الله طَيْعَ الله الله عَلَيْهَا الْهُ عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ عَصْبَهِ مَلَى الله عَلَيْهَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهَا الله عَلَيْهَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

سيدنا طلحه بن عبيدالله فالنو كتي بين: الل نجد مين ايك آدى رسول الله مطفي آيم كي خدمت مين حاضر مهوا، .....، اس مين به نبر به الله مطفي آيم في الميوم واللّه بيضي آيم في الميوم واللّه بيضي آيم في الميوم واللّه بيضي آيم في الميوم واللّه بين في الميوم واللّه بين في الله والله على غيرُها؟ قالَ: ((لا، إلّا الله تطوّع -)) .....ايك دن رات مين باخ نمازين فرض بين - اس نه كها: كيا مجمه بركوئي اور نماز فرض به ؟ آب مطفي آيم نفر بايا: "فهين الايد كم نفل برصور" يرسارى با تين من كراس آدى نه كها تعاكه مين نهان (فرائض) مين كي كرون كا اور نه ان سے زيادہ بحد كرون كا سين كر آپ مطفي آيم نفر الله قا: "اگرية آدى الله دول والله على الله والله كي روث الله والله كي روث الله وي بين الله الله وي الله والله كي روث مين يرب الله وي بين الله الله وي بين الله في الله وي بين الله وي الله وي الله وي الله وي الله وي بين الله وي الله وي

#### (۲) بَابُ مَاجَاءَ فِي وَقُتِهِ وتركے وقت كا بان

ابوتمیم جیشانی سے روایت ہے کہ سیدنا عمرو بن عاص والله نے جھے جعد کے دن لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا: سیدنا ابو بصرہ والله نے جھے بیان کیا کہ نبی کریم ملطے تاہ نے فرمایا: ''یقینا الله تعالی نے تمہیں ایک نماز اور دی ہے اور وہ وتر ہے، تم اس کونماز عشاء اور نماز فجر کے درمیانے وقت میں ادا کیا کرو۔'' ابوتمیم کہتے ہیں: سیدنا ابو فر وقت میں ادا کیا کرو۔'' ابوتمیم کہتے ہیں: سیدنا ابو فرق وقائمہ کی ابود روف الله علی اور اس سیدنا ابو بصرة وفائمہ کی طرف کے اور ان سے کہا: جو بات سیدنا عمرو وفائمہ بیان کرتے ہیں، کیا آپ نے وہ رسول الله ملے تاہے ہی ہے، انھوں نے کہا: ہاں، میں نے یہ حدیث رسول الله ملے تاہے ہی ہے، انھوں نے کہا: ہاں، میں نے یہ حدیث رسول الله ملے تاہے تی ہے، انھوں کے کہا: ہاں، میں نے یہ حدیث رسول الله ملے تاہے۔

(۲۱۷۸) تخريج: اسناده صحيحـ أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٤٤٩٢، والطبراني: ٢١٦٨ (انظر: ٢٣٨٥١)

(2) (1) (2) (520) (520) (2) (2 - C) (5) (4) (2) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520) (520)

(۲۱۷۹) (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانَ) بِنَحْوِهِ وَزَادَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى أَبِى بَصْرَةً فَوَجَدَنَاهُ عِنْدَ البّابِ الَّذِى يَلِى دَارَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ أَبُوْذَرِّ: يَسَا أَبَا بَصْرَةً! أَنْتَ سَمِعْتَ النّبِي فَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلاةً، صَلُوهَا فِيْمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إلْى صَلاةً، صَلْوِ الصَّبْحِ، الْوِتْرُ الْوِتْرُ ))؟ قَالَ: إلْى صَلاةً الصَّبْح، الْوِتْرُ الْوِتْرُ ).)؟ قَالَ: نَعْمَ، قَالَ: آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: نَعْمَ، قَالَ: الْحَدد احمد: آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ - (مسند احمد:

٢٧٧١) عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ (٢١٨٠) عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ضِفْتُ عُمَرَ وَ الْأَشْعَثُ الْحَفَظُ عَنِى ثَلاثًا، وَقَالَ: يَسَا أَشْعَثُ! الحَفَظُ عَنِى ثَلاثًا، حَفِظُ عَنِى ثَلاثًا، حَفِظُ عَنِى ثَلاثًا، حَفِظُ عَنِى ثَلاثًا، اللهِ عَلَى خَفْرَبُ امْرَأَتَهُ وَلا تَنَمْ إِلاَّ عَلَى السَّرَّ الْمَرَأَتَهُ وَلا تَنَمْ إِلاَّ عَلَى وِيْرٍ وَنَسِيْتُ الثَّالَةَةَ (مسند احمد: ١٢٢)

وَفِي آخِرِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوِتْرُ فِي آخِرِهِ.

(مسند احمد: ۱۲۱۸)

(دوسری سند) ای طرح بی ہے، البتہ کچھ تفصیل اس طرح ہے:

تو ہم سیدنا ابو بھر ہ فراٹیو کی طرف گئے اور ان کو اس درواز ب
کے پاس پایا جوسیدنا عمر و بن عاص فراٹیو کے گھر کے قریب تھا،
سیدنا ابو ذر فراٹیو نے کہا: اے ابو بھرہ! کیا آپ نے نبی
کریم مشیقی کے بوئے سا ہے: '' یقینا اللہ تعالیٰ نے
تہمیں ایک اور نماز دی ہے، تم اس کو نماز عشاء اور نماز فجر کے
درمیانی وقت میں اداکیا کرو، وہ وہ ہے، وہ وہ ہے۔ ''؟ انہوں
نے کہا: جی ہاں، انہوں نے کھر کہا: کیا آپ نے آپ مشیقی آپ
سے ساتھا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، انہوں نے گھر کہا: کیا آپ
نے واقعی آپ مشیقی آپ میں سیدنا عمر فراٹیو کا مہمان بنا، پہلے
افعی بن قیس کہتے ہیں: میں سیدنا عمر فراٹیو کا مہمان بنا، پہلے
تو انہوں نے اپنی یوی کو پکڑ کر مارا اور پھر کہا: اے افعی ! تین
تو انہوں نے اپنی یوی کو پکڑ کر مارا اور پھر کہا: اے افعی ! تین
تو انہوں نے اپنی یوی کو پکڑ کر مارا اور پھر کہا: اے افعی ! تین
میں، آدی سے بیسوال مت کرو کہ اس نے اپنی یوی کو کیوں
مارا ہے، وہر ادا کے بغیر نہ سوؤ اور تیسری بات میں بھول گیا

فواند: سردایت توضیف ب، بهرحال جس آدی کونہ جا گئے کا خطرہ ہواس کے لیے یہی بہتر ہے کہوہ مون سے بہتر ہے کہوہ سونے سے پہلے نماز وتر ادا کرلیا کرے، لیکن اس نماز کورات کے آخری ایک تہائی میں ادا کرنا افضل ہے۔ (۲۱۸۱) عَنْ عَلِي اَلَّى قَالَ: کَانَ رَسُولُ سیدناعلی ڈالٹو کہتے ہیں: رسول اللہ منظم اور کہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور بہا اوقات آخری صے الله علیہ اور بہا اوقات آخری صے الله علیہ اور بہا اوقات آخری صے

ابتدائی جھے، مجھی درمیانی جھے میں اور بسا اوقات آخری جھے میں وتر ادا کرتے تھے، پھر بعد میں آپ مشاہ آیا کا وتر کے

آخری حصه رات میں ہی ہوتا تھا۔

(٢١٧٩) تـخـريج: حديث صحيح أخرجه الحاريث في "مسنده": ٢٢٧، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٧٢٩)

(٢١٨٠) تمخريج: اسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن المسلمي - أخرجه ابوداود: ٢١٤٧، وابن ماجه: ١٩٨٦ (انظر: ١٢٢)

(۲۱۸۱) تخریج: اسناده قوی ـ أخرجه ابن ماجه: ۱۱۸۸ (انظر: ۲۵۳)

# المنظم ا

فواند: ..... بيحديث منداحدين دوس عقامات بين بهي موجود ب، ان بين آخري جمله ان الفاظ كساته ے: "ف انته مي و تره الى السحر") يا "وانته مي و تره الى آخر الليل" كرآب مِشْ الله كَانِ ورّ يرُ مِنْ كا وقت تحری تک بارات کے آخری حصہ تک پہنچ جاتا تھا۔۔

> (٢١٨٢) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ عِنْهُ فِي زَوَائِدِ عَبْدِ اللهِ عَلَى مُسْنَدِ آبِيْهِ مِثْلُهُ.

سیدنا علی فٹائنڈ نے نبی کریم مشکھ کے اس طرح کی ایک اور حدیث بیان کی، ہے جو مند احمد کی حدیث جیسی اور''زوائد عبدالليُّهُ ميں ہے۔

> (٢١٨٣) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ: كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ (وَفِي روَايَةِ: وَيُصَلِّى رَكْعَتَى اَلْفَجر) عِنْدَ

سیدنا علی رہائٹن سے روایت ہے کہ نبی کریم میشنے میں اذان کے وتت وتر براھتے اور اقامت کے وقت فجر کی دوسنی ادا کرتے

الْأَقَامَةِ- (مسند احمد: ٢٥٩)

فواند: .....اگراذان اورا قامت کے وقت سے مرادیہ ہوکہاذان سے پہلے پہلے وزیر سے لیتے اورا قامت سے يلے بيلے فجر كى منتيل يراھ ليت ،تواس ردايت كامفہوم درست موالد

> أَذَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((ٱلْوِتُرُ بِلَيْل\_)) (مسند فِرْمايا:"ورّرات كي نماز بـ" ١-مد: ١١٠١٤)

(۲۱۸۱) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ إِ الْمُخُدُرِي وَكُلَيْنَ سِيناابوسعيد خدري وَلَيْنَ سے روايت ہے كه نبي كريم مِنْ الله الله

(٢١٨٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ﴿ كَالِثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَدالَ لِأَبِي بَكُر: ((مَتَى تُورِيرُ؟)) قَالَ: أُوَّلَ السَّلْيل بَعْدَ الْعَتَمَةِ ، قَالَ: ((فَأَنْتَ يَاعُمَرُ؟)) قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ، قَالَ: ((أَمَّا أَنَّتَ يَا أَبَابِكُر! فَأَخَذْتَ بِالثِّقَةِ وَأَمَّا أَنَّتَ يَاعُمَرُ! فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ)) (مسند احمد: ١٤٣٧٤)

سیدنا جابر بن عبدالله ولاتنون سے روایت ہے که رسول الله مشکر علیہ نے سیدنا ابو بکر زائٹیؤ سے فرمایا: ''تم کب وتر پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا: رات کے شروع میں ہی عشاء کی نماز کے بعد، آب مطفعاً إلى فرمايا: "اعمراتم كب يراهة مو؟" انهول نے کہا: رات کے آخر میں، آپ مطاف میں نے فرمایا: "اے ابو برا تم نے احتیاط کوادرا ہے مرائم نے قوت کواختیار کیا ہے۔''

<sup>(</sup>٢١٨٣) تخريج: اسناده ضعيف، الحارث بن عبد الله الاعور ضعيف، وشريك بن عبد الله القاضي توبع في هذا الحديث. أخرجه ابن ماجه: ١١٤٧ (انظر: ٢٥٩)

<sup>(</sup>٢١٨٤) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه مسلم بلفظ ((أوتروا قبل أن تصبحوا ـ)): ٥٥٧ (انظر: ١١٠٠١، ١١٠٩٧)

<sup>(</sup>٢١٨٥) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابن ماجه: ١٢٠٢ ، الطيالسي: ١٦٧١ (انظر: ١٤٣٢٣)

ويز براب من المنظم (عربي المنظم المنظم (عربي المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الم

(٢١٨٦) عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاتِهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاتِهِ وِثُرًّا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَمَرَ بِذَالِكَ، فَإِذَا كَانَ الْفَخِرُ وَقَدْ ذَهَبَتْ كُلُّ صَلاةِ اللَّيْلِ وَالْوِثْرُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((أَوْتِرُوا قَبْلُ الْفَجْر)) (مسند احمد: ١٣٧٢)

(۲۱۸۷) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْوِتْرِ فَقَالَ: ((أَوْتِرُوْا قَبْلَ الصَّبْحِ)) (مسنداحمد: ۱۱۱۳) (أَوْتِرُوْا قَبْلَ الصَّبْحِ)) (مسنداحمد: ۲۱۸۸) عَسنَ أَبِسى مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْدِ وَالْأَنْصَارِي وَ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى يُوتِرُ أَوَّلَ اللّهِ لِي أَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ لللهِ اللّهِ عَلَى يُوتِرُ أَوَّلَ اللّه لِي وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ (مسند احمد: ۲۲۲۲۱)

(۲۱۸۹) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَلَى فَائتَهٰى وِ تُرُهُ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللّٰهِ فَكَ فَائتَهٰى وِ تُرُهُ اللَّهِ فَكَ فَائتَهٰى وِ تُرُهُ اللَّهِ فَكَ اللَّهِ عَلَى فَائتَهٰى وِ تُرُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّحَرِ ومسند احمد: ۲٤٦٩) (۲۱۹۰) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَلَى رُبَسَمَا أَوْتَسرَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ، وَرُبَمَا الْحُتَسَلَ مِنَ مَن اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْلُ مِن

جناب نافع سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رفائی کہتے کہ جورات کو نماز پڑھے وہ آخر میں ور پڑھا کرے، کیونکہ رسول اللہ ملتے آئے نے کبی حکم دیا ہے، اور جب فجر ہوگئ تورات کی ساری نماز اور ور (کا وقت) ختم ہوگیا، کیونکہ رسول اللہ ملتے آئے نے فرمایا: "فجر سے پہلے یہلے ور پڑھ لیا کرو۔"

سیدناابوسعید خدری و الله مطبع میں: میں نے رسول الله مطبع آیا میں الله مطبع آیا میں الله مطبع آیا در سے ور کے بارے میں پوچھا تو آپ مطبع آیا نے فرمایا: "صبح سے پہلے پہلے ور پڑھ لیا کرو۔"

سیدناابومسعود عقبہ بن عمرو انصاری بھائنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطنع میں کہ تو رات کے ابتدائی جھے میں، کبھی درمیانے جھے میں اور بسا اوقات آخری جھے میں نماز ور پڑھتے ۔

سیدہ عائشہ وٹالٹھاسے مروی ہے کہ رسول اللہ منظے آیا ہے بسا اوقات سونے سے پہلے وتر پڑھا کرتے اور بھی بھار سونے کے بعد پڑھ لیتے ،ای طرح بسا اوقات سونے سے پہلے عسل جنابت کر لیا کرتے اور بھی بھار اِس عسل سے پہلے سوجاتے۔

(۲۱۸٦) تـخـريـج: حـديـث صـحيـعـ أخرجه مختصرا الترمذي: ٤٦٩ ، وأخرجه ابوعوانة: ٢/ ٣١٠، والحاكم: ١/ ٣٠٢، والبيهقي: ٢/ ٤٧٨ (انظر: ٦٣٧٢)

(۲۱۸۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۵۵۷ (انظر: ۱۱۰۹۷)

(۲۱۸۸) تىخىرىج: اسناده ضعيف لانقطاعه، ابراهيم بن يزيد النخعى لم يسمع ابا عبد الله الجدلى ـ أخرجه الطيالسى: ٢٠٦، والطبرانى فى "الكبير": ١٧/ ٢٧٩، وفى "الاوسط": ١٩٨٥ (انظر: ١٧٠٧) (٢١٨٩) تخريج: أخرجه البخارى: ٩٩٦، ومسلم: ٧٤٥ (انظر: ٢٤١٨)

(۲۱۹۰) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيـح - أخـرجـه مسلم بقصة الغسل من الجنابة: ۳۰۷، وأخرجه مطولاً ومختصرا ابو داود: ۲۲٦، والنسائي: ۱/ ۱۲۰ (انظر: ۲۵۲۵، ۲۷۶۰۷) وتر کے ابواب (523) (523) (2 - Click Holie ) (523)

الْجَنَايَةِ - (مسند احمد: ٢٥٥٨٤)

(٢١٩١) عَنْ أَبِي نَهِيْكِ أَنَّ أَبِاالدَّرْدَاءِ وَاللهُ كَانَ يَمخُ طُبُ النَّاسَ أَنْ لا وِتْرَ لِمَنْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ، فَانْطَلَقَ رجَالٌ مِنْ الْمُوْمِنِيْنَ إلى عَائِشَةَ وَلَيْهُا فَأَخْبَرُ وْهَا، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَيْ يُصْبِحُ فَيُوْتِرُ ـ (مسند (YTOAT)

ابونہیک سے مروی ہے کہ سیدنا ابو الدردا بھائنو اوگوں کو خطیہ دیا كرتے تھے، ايك دن انھول نے كہا كہ جو آ دى صبح كو يا لے، اس کے لیے کوئی ور نہیں ہے، یہ سن کر کچھ لوگ سیدہ عائشہ رہانتہ کے باس طلے گئے اور ان کو بد بات بتلائی، لیکن انھوں نے آگے سے کہا: رسول الله مشکور او مجم ہو جانے کے باوجود وتريزه ليتح تتھے۔

آپ مستفریز می عذر کی بنا پرطلوع فجر تک ورز نه برده سکت تو بعد میں ادا کرلیا کرتے تھے، امام مالک نے "مؤطا: الر ۲۲۱'' میں کئی صحابہ سے طلوع فجر کے بعد وتریز ھنے کے آٹارنقل کیے میں اور پھر کہا: وہ خف طلوع فجر کے بعد وتریز ھے مے جوسو جائے گا ، وگرنہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ جان بوجھ نماز وتر کی ادائیگی میں تاخیر کڑے ، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔

#### درج حدیث میں اسی مسلے کی وضاحت کی گئی ہے:

سيدنا ابوسعيد خدرى وظائمة سے مروى ہے كه نبي كريم مستح وَلِيَا نے فرمايا: ( ( مَنْ نَامَ عَنِ الْوِنْوِ أَوْ نَسِيَهُ ، فَلْيُوتِوْ إِذَا ذَكَرَهُ أَوِ اسْتَيْقَظَ ـ )) لعنى: ''جوآدى سوجانے يا بھول جانے كى وجه سے وتر وقت يرنه يره سكے تووه اس وقت سير مازاداکرے جباے یادآئے یا جب بیدارہو'' (مسند احمد: ۱۱۲۲۶، ابوداود: ۱۶۳۱، ترمذی: ، ٤٦٠ اب ماحه: ١١٨٨) معلوم مواكه جوآ دمي جان بوجه طلوع فجر سے يہلے وتر ادانہيں كرے گا،اس كے ليےاس نماز کو ما لینے کی کوئی صورت یا قی نہیں رہے گا اوراس طرح وہ اس رات کونماز وتر ہے محروم ہوجائے گا۔

فَصُلٌ مِّنُهُ فِي أَنَّ وَقُتَهُ ٱلْمُسْتَحَبَّ آخِرُ اللَّيُلِ قصل: وتر کامسختِ وقت رات کا آخری حصہ ہے ً

(٢١٩٢) عَسنْ عَبْدِ خَيْدٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عبد خِركة مِين: بم محدمين تص، سيدناعلى بن الي طالب بخاتية عَـلِـيُّ بُـنُ أَبِي طَالِبِ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مارے ياس آئے اور يوچھا كدور كے بارے بيس سوال كرنے فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَّا والاكہال ہے، ہم سے جوالك ركعت يرم چكا تھا، (ليكن اس

<sup>(</sup>٢١٩١) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الطبراني في "الاوسط"، والبيهقي: ٢/ ٤٧٩ (انظر: ٢٦٠٥٨) (٢١٩٢) تـخـريـج: حسـن لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف ابي اسرائيل اسماعيل بن خليفة الملائي. أخرجه مختصر ا البزار: ٧٩٠ (انظر: ٩٧٤)

فِى رَكْعَةِ شَفَعَ إِلَيْهَا أُخْرَى حَتَى إِجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ أَخْرَى حَتَى إِجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ أَخْرَى حَتَى إِجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُوْتِرُ أَوَّلَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُوْتِرُ أَوَّلَ اللهِ عَلْمَ أَثْبَتَ الْبُوتِ مَنْ فَي وَسَطِهِ ، ثُمَّ أَثْبَتَ الْبُوتِ مِنْ فَي هٰذِهِ السَّاعَةِ ، قَالَ: وَذَالِكَ عِنْدَ طُلُوع الْفَجْرِ . (مسند احمد: ٩٧٤)

ک ایک رکعت باتی تھی تو) اس نے وہ رکعت اداکی، یہاں تک کہ ہم سب ان کے پاس جمع ہو گئے، انہوں نے کہا: پہلے تو رسول اللہ طشے آیے ارات کے شروع میں وتر پڑھتے تھے، پھر اس کے درمیان میں پڑھنے لگے، لیکن بعد میں اس وقت میں نماز وترکی ادائیگی کو برقر اررکھا۔ بیطلوع فجر کے قریب کا وقت تھا۔

ف وائد: سسرات کے آخری وقت کے افضل ہونے کی بعض وجوہات پہلے بھی گزر چکی ہیں کہ اس وقت میں آسانِ دنیا پر اللہ تعالی کا نزول ہوتا ہے، دعا کیں قبول ہوتی ہیں اور اس وقت میں پڑھی جانے والی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

(۲۱۹۳) عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي أَسَدِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَلَى بُنُ أَبِي طَالِبٍ وَاللَّهُ فَصَالَا فَالَٰ فَصَالَا فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَالَا أَمْرَنَا رَسُولُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْوِتْرِ، قَالَ: فَقَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَى أَنْ تُوتِرَ هٰذِهِ السَّاعَة، تُوبْ يَا ابْنَ اللَّهِ فَلَا أَنْ تُوتِرَ هٰذِهِ السَّاعَة، تُوبْ يَا ابْنَ اللَّهِ فَلَا أَنْ تُوبْ وَاللَّهِ فَلَا أَوْ أَوْمُ أَوْ أَوْمُ وَفِي لَفُظِ:) قَالَ: التَّبَاحِ! أَوْ أَوْنُ أَوْ أَوْمُ إَوْفِي لَفُظٍ:) قَالَ: خَرَجَ عَلِي حِيْنَ ثُوبَ الْمُثَوّبُ لِصَلاةِ المَشْرِبُ لِصَلاةِ المَشْرِبُ لِصَلاةِ المَشْرِبُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ رَسند احمد: المَمَد احمد: ١٨٩٨)

(٢١٩٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّى اللَّيْلُ مَثْنَى مَثْنَى، رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّى اللَّيْلُ مَثْنَى مَثْنَى، ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَسُونِ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْل، ثُمَّ يَقُومُ كَانَّ الْأَذَانَ أَوِ الإِقَامَةَ فِي أُذُنَيْهِ . (مسند احمد: ٤٨٦)

بنواسد کے ایک آدی ہے مردی ہے، وہ کہتا ہے: ہمارے پاس
سیدنا علی بن ابی طالب بڑاٹھ تشریف لائے، لوگوں نے ان
سیدنا علی بن ابی طالب بڑاٹھ تشریف لائے، لوگوں نے ان
اللہ طلطے ہوئے نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس وقت وتر پڑھیں۔ پھر کہا:
اللہ طلطے ہوئے نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس وقت وتر پڑھیں۔ پھر کہا:
این مینا ح! "المصلاة خیب مین نوم" کہویا اذان کہویا
وقت نکلے، جب مؤذن نے نماز فجر کے لیے" الصلاة خیر من
نوم" کے الفاظ پر مشمل اذان کہی۔ پھر باتی حدیث ذکری۔
سیدنا عبد اللہ بن عمر فرائٹ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ منظے مین ادا کی ہے۔
رات کو دو دو رکعت نماز پڑھتے اور رات کے آخری جھے میں
ایک رکعت وتر اداکرتے، پھر (فجر کی دوسنیں اداکرنے کے
اذان یا آقامت آپ میں ہوتے اور (اتنا جلدی اداکر لیتے) کہ گویا کہ
اذان یا آقامت آپ میں ہوتے اور (اتنا جلدی اداکر لیتے) کہ گویا کہ
اذان یا آقامت آپ میں ہوتے۔

فوائد: سسطح مسلم كى روايت مين آخرى الفاظ يه بين: "وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَانَّ الْاَذَانَ بِالْذُنَيْهِ" (اور آپ طف آين نماز فجرے پہلے (اتى جلدى ہے) دور تعتیں اداكر ليتے كه يوں لگتا كه اذان ابھى تك آپ كى كانوں ميں ہے) ـ ان بى الفاظ كى روشى ميں حديثِ مباركه كاتر جمه كيا گيا ہے۔

<sup>(</sup>۲۱۹۳) تخریج: اسناده ضعیف لجهالة الرجل من بنی اسد الراوی عن علی (انظر: ۲۸۹) (۲۱۹٤) تخریج: أخرجه البخاری: ۹۹۰ (انظر: ٤٨٦٠)

# الكار المنظالة المنظلة الم

متن میں زیر مطالعہ حدیث میں لفظ''اذان یا اقامت'' شک کے ساتھ ہے، اور فوائد کے تحت درج سیج مسلم کی حدیث میں شک کے بغیر اذان کا لفظ ہے لیکن شارح صحیح مسلم نے بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد ا قامت ہے مگر ایک دوسری حدیث میں بھی اقامت کواذان کہا گیا ہے ((بَیْنَ کُلّ اَذَانَیْن صَلْوةٌ)) (بخاری: ٦٣٢) حدیث کامفہوم یہ ہے کہ صبح کی سنتیں آپ جلدی ادا کر لیتے گویا آپ اقامت کی آ دازس رہے ہیں۔ (عبدالله رفق)

(٢١٩٥) عَنْ نَسَافِع عَنْ ابْسِنِ عُمَسِ أَنَّ سيدنا عبدالله بن عمر وَلِيَّيُ سے روايت ہے كہ نبي كريم مِسْفَظَيْكِمْ النَّبِيَّ عِنْ قَالَ: ((بَادِرُوْا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ-)) فَ فَرَمَايَ: "وَرَّكَ مُمَازَكُومِ سَ يَهِلَ يَهِلَ اواكراياكرو."

(auit | حمد: ۲۹۹۲)

سیدنا عبد الله بن عمر فالنیز سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: 'مغرب کی نماز، دن کی نماز کا وتر ہے، اورتم (نماز وتر ادا کر کے) رات کونماز کو طاق کرلیا کرو، اور رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور رات کے آخر میں وتر ایک رکعت ہے۔'' ٢١٩٦٠) عَن ابْس عُ مَسَ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ الله على قَالَ: ((صَلاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاةٍ اسنَّهَار، فَاأُوتِدُوا صَلاةَ اللَّيْل، وَصَلاةُ ا ــلَّيْــل مَثْنُى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَّيْل\_)) (مسند احمد: ٩١٥٥)

سیدنا عبدالله بن عمر والنیز سے بیجمی مروی ہے کہ نبی کریم منتظم اللہ نے فرمایا:''وتر کواین رات کی آخری نماز بناؤ۔''

(٢١٩٧) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِي عِلَيْهَ قَالَ: ((إجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِنْرًا ـ))

(مسند احمد: ۲۷۱۰)

**فواند**: ..... کیا نماز ورز کے بعد نفل پڑھے جا کتے ہیں؟ اس کا ذکر اگلے ساتویں باب میں آئے گا۔

سيدنا جابر بن عبد الله والنين كهت بي كه رسول الله من ا فرمایا: 'فتم میں سے جس مخص کو بیا گمان ہو کہ وہ رات کے آخر جھے میں بیدارنہیں ہو سکے گا تو وہ رات کے شروع میں ہی وتریزھ لے،لیکن جس شخص کا بیہ خیال ہو کہ وہ رات کے آخر میں بیدار ہوجائے گا، تو وہ اس کے آخر میں ہی ور پڑھے،

(٢١٩٨) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِاللَّهِ وَكُلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَبْ قِيظَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ أُوَّلَهُ، وَمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرَهُ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَهِيَ

(٢١٩٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٥٠، وابوداود: ١٤٣٦، والترمذي: ٤٦٧ (انظر: ٤٩٥٢، ٤٩٥٤) (١٩٦) تـخريج: صحيح دون قوله: ((صلاة المغرب وتر صلاة النهار، فأوتروا صلاة الليل)) وهذه المجملة موقوفة على ابن عمر ـ أخرجه عبد الرزاق: ٢٧٦ ، والنسائي في "الكبري": ١٣٨٢ ، والطبراني في "الاوسط": ٩٦٥ (انظر: ٤٨٤٧) ٥٥٥)

(۲۱۹۷) تخريج: أخرجه البخاري: ۹۹۸، ومسلم: ۲۵۱ (انظر: ۲۷۱۰)

(۲۱۹۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۵۵۷ (انظر: ۱٤۲۰۷)

رِيرِ ابراب مِن (526) (526) (526) (1 برابراب من ابراب من

أَفْضَلُ-)) (مسند احمد: ١٤٢٥٦)

کیونکدرات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ سب سے بہتر ہے۔''

اسود بن بزید کہتے ہیں: میں نے ام المومنین سیدہ عاکشہ نظافہا سے کہا: آپ کس وقت ور پڑھتی ہیں؟ انہوں نے کہا: میں تو اس وقت تک ور نہیں پڑھتی، جب تک مؤذن اذا نیں نہ دے دیں اور وہ اذا نیں بھی طلوع فجر کے بعد دیتے ہیں۔ رسول الله طفی آیا ہے الله طفی آیا ہے دومؤذن تھے، سیدنا بلال فائٹو اور سیدنا عمرو بن ام مکتوم فرائٹو، رسول الله طفی آیا ہے نے فرمایا تھا کہ: ''جب عمرو اذان کے تو تم کھا لی لیا کرو، کیونکہ وہ نابینا آدی ہے، لیکن جب بلال اذان کے تو کھانے پینے سے ہاتھ اٹھالیا کرو، کیونکہ جب بلال اذان کے تو کھانے پینے سے ہاتھ اٹھالیا کرو، کیونکہ جب بلال اذان نہیں دیتا۔

(٩٩ له ٢) عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَمِّ الْسُمُوْمِنِيْنَ: أَيُّ سَاعَةِ تُوْتِرِيْنَ؟ لَعَائِشَةَ أَمِّ الْسُولِ قَالَتْ: وَكَانَ لِرَسُولِ حَتَّى يُوَذِّنُواْ وَمَا يُوَذِّنُونَ مَتَّى يَطُلُعَ الْفَجْرُ، قَالَتْ: وَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى مُوَذِّنَان، بِلَالٌ وَعَـمْرُو بْنُ أَمَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

فواند: .....اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ پہلی اذان دینے والے سیدنا عمرو بن ام مکتوم زنائیڈ اور دوسری اذان دینے والے سیدنا بلال وفائیڈ ہوتے تھے، جبکہ درج ذیل حدیث کی ترتیب اس کے الٹ نظر آتی ہے: سیدہ عائشہ رنائیگا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم طفائیڈ نے فرمایا: '' بیشک بلال رات کواذان دیتا ہے، اس لیے (سحری کا کھانا پیٹا) کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں۔' (بسخساری: ۲۲۲، ۳۳، مسلم: ۱۰۹۱) جمع وقطیق سیصورت ہواکرو، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں۔' (بسخساری: ۲۲۲، ۳۳، مسلم: ۱۰۹۱) جمع وقطیق سیصورت ہوان دومو ذنوں کی باریاں بدلتی رہتی تھی، بھی بلال وفائیز پہلی اذان دیتے تھے اور بھی سیدنا ابن ام مکتوم وفائیڈ سیدہ عائشہ وفائی کہ اس کے اس مکتوم وفائیڈ سیدہ عائشہ وفائی کے اس ممل ہے کہ بلاضرورت طلوع فجر کے بعد نماز وتر اداکرنا درست ہے، ممکن ہے کہ ان کی مراد پہلامؤذن اور فجر کاذب کا طلوع ہونا ہو، اور ہے بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات وہ کسی شرکی عذر کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی موں ادر اس می کہاں کو یہاں بیان کر دیا ہو۔ (واللہ اعلم) مرفوع احادیث کی روثنی میں اس مسئلہ کی وضاحت پچھلے باب میں ہو چکی ہے، نیز اس سے پہلے گی ایس احادیث گر ریکی ہیں، جن سے پیتہ چلنا ہے کہ نماز وتر کی ادا کیگی طلوع فجر سے پہلے ہونی ہیں، جن سے پیتہ چلنا ہے کہ نماز وتر کی ادا کیگی طلوع فجر سے پہلے ہونی جانے۔

<sup>(</sup>۲۱۹۹) تـخـريـج: حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة: ۷۰۷، وابن خزيمة: ۵۰۸، والبيهقي: ١/ ٤٢٩ (انظر: ٢٥٥٢١)

) (527) (527) (2 - Chierial 1822) (527) وتر کے ابواب (٣) بَابُ الْوِتُو بِرَكُعَةٍ وَّبِثَلاثٍ وَخَمُسِ وَسَبُع وَتِسُع بِسَلامٍ وَّاحِدٍ وَمَا يَتَقَدَّمُهَا مِنَ الشَّفُع ایک، تین ، پانچ ،سات اورنو رکعتً وتر ایکُ سلام کے ساتھ پڑھنے اوراس سے پہلے جفت رکعات ادا کرنے کا بیان الُوتُرُ بِوَاحِدَةٍ ایک رکعت وتریز ھنے کا بیان

(۲۲۰۰) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ محمر بن عبدالرحن بيان كرتے بي كه سيدنا سعد بن الى وقاص وَالله معجد نبوی میں نماز عشاء ادا کرتے اور اس کے بعد صرف ایک رکعت وتر ادا کرتے ، مزید کوئی نفل نہ بڑھتے ، کسی نے ان سے كها: اے ابوسحاق! كيا آپ ايك بى ركعت يرص ميں اوراس سے زیادہ کچھنہیں بڑھتے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، اور میں نے رسول الله مطفع مین کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے: '' جو محض ور یڑھ کر ہی سوتا ہے، وہمخیاط ہے۔''

عَبِدِ اللَّهِ بِنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ( وَهَا ﴿ ) أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ يُـوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ لا يَزِيْدُ عَلَيْهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَتُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ لا تَزِيْدُ عَلَيْهَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَيْنَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِينَا يَـقُوْلُ: ((الَّذِي لا يَنَامُ حَتَّى يُوْتِرَ حَازِمٌ-)) (مسند احمد: ١٤٦١)

(٢٢٠١) عَن ابْسن عُسمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِسَ اللَّيْلِ؟ قَالَ: ((يُصَلِّى أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْسَى فَإِذَا خَشِى الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأُوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَدْتِي مِنَ اللَّيْلِ-)) (مسند احمد: ٤٤٩٢)

(٢٢٠٢) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانِ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ: صَلَا ةُ اللَّيْلِ (وَفِي رِوَايَةٍ وَالنَّهَارِ)

سیدنا عبدالله بن عمر رہاللہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! آب ہمیں رات کو کیے نماز پڑھنے کا تھم دیں گے؟ آپ مشاقیم نے فرمایا: "آدمی دو دو رکعت کر کے نماز برهتا رہے، جب صبح طلوع ہونے سے ڈرے تو ایک رکعت بڑھ لے، یہ ایک رکعت اس کی رات کو بڑھی ہوئی نماز کو طاق کردے گی۔''

(دوسری سند)اس میں سی تفصیل ہے: ''رات اور دن کی نماز دو دور کعت ہے، تو ہر دو رکعتوں کے بعد سلام چھیرتا رہے، کیکن

<sup>(</sup>۲۲۰۰) تخریج: حسن لغیره (انظر: ۱٤٦١)

<sup>(</sup>٢٢٠١) تخريج: أخرجه البخاري: ٩٩٠، ومسلم: ٧٢٩، ٧٤٩ (انظر: ٤٤٩٢)

<sup>(</sup>٢٢٠٢) تبخريج: حبديث حسن، ولفظة: ((والنهار))، زاده على الازدى، وهو حسن الحديث، وله شاهد عند البيهقي في السنن الكبري موقوف على ابن عمر كَلَيُّنَّ ـ أخرجه عبد الرزاق: ٤٦٧٤، وابونعيم في "الحلية": ٨/ ١٩٦، وانظر الحديث بالطريق الأول (انظر: ١٠٣٥)

و الراب الراب الراب الراب ( ع الراب الراب ( ع الراب الراب ( ع الراب الراب ( ع الراب الراب الراب ( ع الراب الراب

مَثْنَى مَثْنَى تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْن ، فَإِذَا جب توضح كے طلوع بونے سے ڈرے تو ايك ركعت يرط خِصْتَ السَّسْبَحَ فَسَلَ رَكْعَةً تُوْتِرُ لَكَ مَا لَا مَا لَا مِنْ اللهِ والى سارى نماز كوور يعن طاق بنا وہےگی۔''

قَلْلَهَا-)) (مسند احمد: ٥١٠٣)

**ف انت : .....** المنتول اورنوافل کی بحثول میں إن دوابواب'' ظهر کی سنن رواتب اوران کی فضیلت کابیان' اور ''عصر کی سنتوں اوران کی فضیلت کا بیان'' میں یہ بات گزر چکی ہے کہ آپ مشیکی آنا ظہراورعصر سے پہلے والی حیار سنتوں کو ایک سلام کے ساتھ ادا کرتے تھے، تو پھر اِس حدیث' دن کی نماز دو دورکعت ہے'' کا کیامعنی ہوگا، جمع وظیق کی صورتیں ای مقام میں گزرچکی ہیں۔

> (٢٢٠٣) عَنْ أَبِي مِجْلَزِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ وَلَيْ عَنِ الْوِتْسِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفُولُ: ((رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَّيْل - )) وَسَاأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَالِيَّةَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((رَكُعَةٌ مِنْ آخِر اللَّيْلِ-)) (مسند احمد: ٢٨٣٦)

> (٢٢٠٤) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي ﴿ الْكَانْصَارِي ﴿ الْكَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَوْتِرْ بَخَمْسِ فَإِنْ لَـمْ تَستَطِعْ فَبِثَلاثِ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَ احِدَةَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأُوْمِيُّ إِيْمَاءً\_)) (مسند احمد: ۲۳۹٤۱)

(٢٢٠٥) عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهَنِّي وَ اللهِ أَنَّمهُ قَسَالَ: لأَرْمُ قَنَّ اللَّيْلَةَ صَلاةَ رَسُول الله على قَالَ ، فَتَوَسَّدْتُ عَتَنَّهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلْى رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن، ثُمَّ صَلَّى

ابومجلز کہتے ہیں: میں نے سیدناعبداللّٰہ بن عماس رہائٹیؤ ہے وتر کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے کہا: میں نے رسول ایک رکعت ہے۔ ' پھر میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر واللہ سے يوجها تو انہوں نے كہا كه رسول الله مِشْ عَلَيْمْ نے فرمایا: "رات کے آخری ھے میں ایک رکعت ہے۔''

سیدنا ابوابوب انصاری خالفیهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مِسْفِيْوَیْمْ نے فرمایا: ''تو یا نج رکعت وتر بڑھ، اگر تجھے اتنی طاقت نہ ہوتو تین پڑھ لے،اگر تختجے یہ قدرت بھی نہ ہوتو ایک پڑھ لے اور اگر تھے یہ استطاعت بھی حاصل نہ ہوتو اشارہ کرکے برھ

سیدنا زید بن خالد جہنی رہائنی ہے مروی ہے، انھوں نے کہا: میں آج رات ضرور بالضرور رسول الله المُشْتَعَيِّلُمْ كَي نماز ديكھوں گا، بس میں نے آپ کی دہلیز پر یا خیمے کو تکیہ بنا اور دیکھنے لگ گیا، آپ منت نے ہلی مجلکی دو رکعتیں پڑھیں، پھر طویل دو

<sup>(</sup>۲۲۰۳) تخريج: أخرجه مسلم: ۷۵۳ (انظر: ۲۸۳۱)

<sup>(</sup>۲۲۰٤) تـخـريـج: حـديث صحيحـ أخرجه ابوداود: ۱٤۲۲، وابن ماجه: ۱۱۹۰، والنسائي: ٣/ ٣٣٨ (انظر: ٢٣٥٤٥)

<sup>(</sup>۲۲۰۵) تخريج: أخرجه مسلم: ۷٦٥ (انظر: ۲۱٦۸)

وتر کے ابواب 529

رَكْعَتَيْنِ طُوِيَلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن نُونَ السِّلْتَيْنِ قَبْلُهُمَا، ثُمَّ صَلِّي رُكَعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُ مَا، ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَالِكَ ثَلاثَ عَشْرَةً - (مسنداحمد: ۲۲۰۲۰)

ر معتیں ادا کیں، پھر دو رکعتیں ادا کیں، لیکن یہ پہلے والیوں ے کم تھیں، پھر دور کعتیں ادا کیں، لیکن اینے والی پہلے دو ہے سم تھیں، پھر دور کعتیں ادا کیں، بہ بھی اینے سے پہلے والی وو ہے کم تھیں، پھر ور ادا کیے، اس طرح بیکل تیرہ رکعتیں ہو

فواند: .....حیدث کے لفظ' نثم اور'' میں بہتو واضح نہیں کہ وتر کتنے پڑھے گئے البتہ کل رکعات شار کر کے تعداد تیرہ بتائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وتر تین ادا کیے گئے کیونکہ وتر کے علاوہ اس حدیث میں دس رکعات کا ذکر ہے۔ اس باب سے ثابت ہوا کہ ایک رکعت نماز ور ادا کرنا بھی درست ہے، اس موضوع پر درج ذیل حدیث سب سے واضح ب: البِجلز كمت بين: صَلَى أَبُوْ مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْأَشْعَرِيُّ وَلَا اللهُ الْمَدِيْسَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْن ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ مِنْ سُوْرَةِ النِّسَآءِ فِي رَكْعَةٍ فَأَنْكَرُواْ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا اَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمِيْ حَيْثُ وَضَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَدَ مَهُ ، وَأَنْ أَصْنَعَ مِثْلَ مَاصَنَعَ رَسُولُ اللّه ﷺ - سیرناابوموی اشعری الله نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی، جبکہ وہ مکہ مرمہ سے مدینہ مٹورہ کی طرف سفر کررہے تھے، انہوں نے دو رکعت نماز عشاء پڑھائی، پھر کھڑے ہوئے اور ایک رکعت میں سور و نساء کی سو آیات پڑھ دیں۔ جب لوگوں نے اس چیز کا ان پر اعتراض کیا تو انھوں نے کہا: جہاں رسول الله ﷺ آیا نے اپنا قدم رکھا، میں نے ای جگہ پر قدم رکھنے میں اور آپ مشے ای نے جو کھے کیا، میں نے ای طرح کرنے میں کوئی کی نہیں گ۔ (نسائی: ٣/٣٤٣)،مسند احمد: ١٩٩٩٨) آخري جيكُ مين سيرنا ابوموي بن الله كالمرف سے آپ مطفي ميا كي اطاعت کی شدت کومبالغہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان کا مقصدیہ ہے کہ پیمل ان کے ذاتی اجتہاد کا متیج نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں انھوں نے رسول الله مطفی آیا کی اقتداء کی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وتر سے پہلے کوئی نفل نماز یڑھے بغیرصرف ایک رکعت وتر ادا کرنامھی درست ہے۔

#### ٱلُوتُرُ بِثَلاتٍ تین رکعت نمازِ وتر کا بیان

(٢٢٠٦) عَن ابْنَ عَبَّاس ﴿ الله عَلَيْهُ قَدَالَ: كَانَ سيدنا عبد الله بن عباس فِي الله عبد ا رات کوآٹھ رکعت نماز اور تین وتر پڑھتے ، اس کے بعد فجر والی دوسنتین براهتے، پھرجب آپ مشیکی عمر رسیدہ ہو گئے تو

رَسُولُ اللهِ عِلَى يُصَلِمي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِثَلاثٍ وَيُصَلِّىٰ رَكْعَتَيْن

(٢٢٠٦) تخريج: صحيح أخرجه الترمذي: ٤٥٧، والنسائي: ٣/ ٢٣٧ عن ابن عباس عن ام سلمة، والنسائي عنه عن عائشة ايضا: ٣/ ٢٣٨ ، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس وابن عمر: ١٣٦١ (انظر: ٢٧١٤) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المُنْ الْمُنْ 530 ) ( ورز کے ابواب کی کھی ( 530

آپ النفالان کی رات کی نماز نو رکعت ہو گئی، لینی چھ رکعت اورتتن وتربه (وَفِيْ رَوَايَةٍ وَيُصَلِّي رَكَعَتَى ٱلْفَجْرِ) فَلَمَّا كَبِرَ صَارَ إِلَى تِسْعِ، سِتِّ وَثَلَاثٍ. (مسند

سیدناعلی مظافیظ سے مروی ہے کدرسول الله مضاعی تین وتر بڑھا کرتے تھے۔ (٢٢٠٧) عَنْ عَلِي فَوَاللهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاثٍ ـ (مسند احمد: ٦٨٥) (٢٢٠٨) عَن ابْن عَبَّاس فَوَا اللهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله الله أوتَرَ بِثَلاثِ بِـ ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ﴿قُلْ

هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [مسند احمد: ٢٧٢٠)

سیدنا عبدالله بن عباس والله سے مروی ہے کدرسول الله مشاع آلے نے تین وتر ادا کیے اور ان میں سور ہُ اعلی ، سور ہُ کا فرون اور سور ہُ اخلاص کی تلاوت کی۔

فواند: ....ان احادیث کا ظاہری سامفہوم تو یہی بنتا ہے کہ تین وتر اکٹھے ادا کیے گئے ، ہبر حال بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ ایک درمیانے تشہد کے بغیر ایک سلام کے ساتھ تین رکعت نماز وتر ادا کرتے تھے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ درج ذیل حدیث بھی قابل غور ہے: سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹنو ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِشْظِیَاتِم نے فرمایا: تین وتر نہ يرهو، يا في ياسات وتريرهو (اورتين يره كر) مغرب كي مشابهت نه كرو - (دارة فطني: ٢٤/٢، بيه في: ٣١/٣، شہ رح میں انہی الآثبار: ۲۹۲/۱) کون ساانداز اختیار کیا جائے کہ تین رکعت وتروں کی نمازِمغرب کے ساتھ کوئی مثابہت ندر ہے؟ حافظ ابن حجر نے فتح الباري ميں كہا ہے كہ جب تين وتروں كو درميا نے تشہد كے بغير لگا تارا داكيا جائے تو مغرب سے مشابہت ختم ہو جائے گی اور اگر آنے والے تیسرے باب میں بیان کردہ صورت اختیار کرلی جائے کہ تین وتر نماز کو دوسلاموں کے ساتھ ادا کیا جائے ،تو مشابہت کاشبہ یاتی نہیں رہتا۔

ألوتر بخمس مانچ رکعت نمازِ وتر کا بیان

(٢٢٠٩) عَسن عَسائِنَمة وَ الله عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ سيده عائشه وَالله عِلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ رات كوتيره اللهِ عِلَيْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةً ﴿ رَكُعت نَمَازِ رِرْ حَتْ سَحَ، ان مِس يائج ركعت نماز ور موتى تَكَ، آب مُصَالِمَة (بديانج ركعتين المصى اداكرت) اوريانجوين کے بعدتشہد کے لیے بیٹھتے اور پھرسلام پھیرتے۔

رَكْعَةً يُوْتِرُ بَسَخَمْسِ وَكَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ فَيُسَلِّمُ لمسند احمد: ٢٤٧٤٣)

(٢٢٠٧) تخريج: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف الحارث الاعور ـ أخرجه الترمذي: ٦٦٠ (انظر: ٦٨٥) (۲۲۰۸) تخريج: حديث صحيح أخرجه الترمذي: ٤٦٢ ، وابنَ ماجه: ١١٧٧ ، والنساثي: ٣/ ٢٣٦ (انظر: ٢٧٢٠) (٢٢٠٩) تــخريج: أخرجه البخاري: ١١٧٠ ، ومسلم: ٧٣٧، ورواية البخاري دون ذكر صلاة الوتر (انظر: ( 70 2 2 7 , 7 2 7 7 9 وتر کے ابواب ) (531) (531) (2 - CLIS) (4 LLIS) (531)

(٢٢١٠) (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ نُلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً برَكْعَتَيْةِ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصُّبْع، إخدى عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، مِتُ مِنْهَا مَثْنَى مَثْنَى وَيُوْتِرُ بِخَمْسِ لاَيَقْعُدُ فِيْهِنَّ له (مسند احمد: ٢٦٨٩٠) (٢٢١١) عَنْ أُمَّ سَلَمَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَتَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى يُوْتِرُ بِسَبْعِ وَبِخَمْسِ لاَيفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلام وَلا بِكَلام ـ (مسند

احمد: ۲۷۰۱۹)

(دوسری سند) وه کهتی بین: رسول الله مطنط آین رات کو تیره رکعات نماز بره مصتر تھے، ان میں وہ دوسنتیں بھی شامل ہوتیں، جوآب الني الله اللوع فجر كے بعداور نماز فجر سے يہلے بر صف تھے،اس طرح رات کی کل گیارہ رکعتیں رہ گئیں،ان میں ہے چےرکعتیں تو آپ مشتر اللہ دو دوکر کے ادا کرتے اور پانچ وتر اس طرح ادا کرتے کہ (درمیانے تشہد کے لیے) بیٹھتے نہیں تھے۔ سيده ام سلمه ذالنيز كهتي بي كه رسول الله مطفي مين مات ادرياج وتر پڑھتے تھے اوران میں سلام یا کلام کے ساتھ فاصله نہیں کرتے تھے۔

فوائد: ....ان احادیث سے ثابت ہوا کہ یانچ رکعت ور ادا کرنا مسنون عمل ہے، جبکہ ان رکعات کوایک سلام کے ساتھ اور درمیانے تشہد کے بغیر ادا کیا جائے گا۔

#### ٱلُوِتُرُ بِسَبُع وَتِسُع وَاِحُذَى عَشَرَةَ وَثَلَاثَ عَشَرَةَ سات ،نو ، گیاره اور تیره رکعت نمازِ وتر کا بیان

(٢٢١٢) عَن أَسِي أَمَامَة وَ الله طَالَ: كَانَ سيدنا ابوامامه بيان كرتے ميں كه رسول الله طفي آيا نو (٩) وتر رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يُوْتِرُ بِتِسْع حَتْى إِذَا بَدُنَ بِرُها كرتے تھے، ليكن جب آپ موثے ہوگے اور آپ كا جَالِسٌ فَقَراً بِـ ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ ﴾ وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ - (مسند احمد: ٢٢٦٦) (٢٢١٣) عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَالَتْ: كَانَ

وَ كَثُرَ لَحْمُهُ أَوْتَرَ بِسَبِعِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ ﴿ كُوشَتِ زياده مِوكِيا تَوْ آپِ طُنْعَالِكُمْ مات وَرَ رُرْحَة تَحَ اور (وتروں کے بعد) بیٹھ کر دو رکعتیں ادا کرتے، ان میں سورہ زلزال اورسور ہُ کا فرون کی تلاوت کر تے۔

سيده عائشه وظافتها كهتى جي كدرسول الله طفي علياً نو ركعت وتر ادا

(٢٢١٠) تخريج: حديث صحيح- أخرجه ابوداود: ١٣٥٩ ، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٦٣٥٨) (٢٢١١) تـخريـج: اسـناده ضعيف لانقطاعه، مِقسم لم يسمع من ام سلمة- أخرجه النسائي: ٣/ ٢٣٩ (انظر: ٢٦٤٨٦)

(٢٢١٢) تخريج: صحيح لغيره، دون تعيين قراءة النبي ﷺ في الركعتين بعد الوتر ـ أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": ١/ ٢٩٠، والبيهقي: ٣/ ٣٣، والطبراني في "الكبير": ٨٠٦٤ (انظر: ٢٢٣١٣) (٢٢١٣) تمخريج: استماده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه ابوداود: ١٣٤٣ ، والنسائي: ٣/ ٢٤٢ (انظر: ۲۲۲۹۹، ۲۶۳۵۲) ر کابراب ( عابراب ) ( 532 ( 532 ) ( عابراب )

رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يُوْتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا ضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ - (مسند احمد: ٢٥٨٦٠)

(٢٢١٤) وَعَنْهَا أَيْضًا عَنِ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُهُ اللَّهُ عَنْ النَّبِي اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ إِلاَّ عَنْدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدُكُرُهُ وَيَدْعُو، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَصلِّى التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسَدِّعُونَ فَيَقُعُدُ يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسَدِّعُونَ فَي اللَّهُ عَزَوجَلَّ وَيَسَدِّعُونَ وَهُو قَاعِدٌ لِيسَمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُو قَاعِدٌ لِيسَدِ احمد: ١٩٨٦)

(۲۲۱٥) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِى قَيْسِ قَالَ: سَالُتُ عَانِشَةَ بِكُمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يُوْتِسُ وَثَلَاثٍ وَصِيتِ وَثَلَاثٍ ، وَعَشْرَةٍ وَثَلَاثٍ ، وَعَشْرَةٍ وَثَلَاثٍ ، وَلَا أَنْقَصَ مِنْ سَبِع وَكَانَ لَايَدَعُ عَشْرَةَ ، وَلا أَنْقَصَ مِنْ سَبِع وَكَانَ لايَدَعُ رَكْعَتَيْن ـ (مسند احمد: ٢٥ ٢٥٢)

(٢٢١٦) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ جَالِللَّهِ (مَسند احمد: ٢٧٠٨٨)

کرتے اور دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے، جب آپ ضعیف ہو گئے تو سات وتر پڑھتے اور دور کعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔

سیدہ عائشہ و والیوں ہی روایت ہے کہ نبی کریم منظامیّ اور ان میں آٹھویں رکعت کے بعد بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، اس کا ذکر کرتے اور دعا کرتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہ پھیرتے، اس طرح نوویں رکعت ادا کرتے اور پھر بیٹھ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کا ذکر اور اس سے دعا کرتے اور پھر اس طرح تعریف، اس کا ذکر اور اس سے دعا کرتے اور پھر اس طرح سلام پھیرتے کہ ہم من رہے ہوتے، پھر آپ منظم آئے ہیٹھ کر دو رکعتیں ادا کرتے تھے۔

عبدالله بن ابی قیس کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ وظائھا سے پوچھا کہ رسول الله مشیکا کے کہا:

پوچھا کہ رسول الله مشیکا کے گئے وتر پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا:

چار اور تین، چھاور تین، دی اور تین اور آپ مشیکا کی تیرہ سے نیادہ اور سات سے کم وتر نہیں پڑھتے تھے اور آپ (فجر سے پہلے) دور کعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔

پہلے) دور کعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔

سیدہ ام سلمہ والنتھا سے مردی ہے کہ نبی کریم منتظ آیا نماز وتر کے بعد دور کعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔

فوائد: .....ایک سلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نو وتر ثابت ہیں۔ جب کوئی نمازی ایک سلام کے ساتھ سات یا نو وتر ادا کرے گا تو وہ چھاور آٹھ رکعات کے بعد درمیانہ تشہد بیٹھے گا، پھر ساتویں یا نویں رکعت ادا کرے گا۔ ہم نے ان

<sup>(</sup>۲۲۱٤) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۶۷ (انظر: ۲۵۳٤۷)

<sup>(</sup>۲۲۱۵) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه ابوداود: ۱۳٦۲ (انظر: ۲٥۱٥۹) (۲۲۱٦) تـخريج: صحيح من حديث عائشة، وهذا اسناد ضعيف، ميمون بن موسى مدلس وقد عنعن، ثم انه اختلف على الحسن أخرجه الترمذي: ۷۱۱، وابن ماجه: ۱۱۹۰ (انظر: ۲٦٥٥٣)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ) (533) (534) (2 - CLISTANE ) (53 وتر کے ابواب

ابواب کے شروع میں ان تمام امور کا دلاکل کے ساتھ خلاصہ پیش کر دیا تھا۔

#### ٱلْفَصْلُ بَيْنَ الشَّفُعِ وَالُوتُر بِتَسُلِيُمَةٍ وترکی دواورایک رکعت کے درمیان سلام سے فاصلہ کرنے کا بیان

(۲۲۱۷) عَن ابْن عُمَرَ وَكِلَّ قَالَ: كَانَ يتَسْلِكُ مَة وَّيُسْمِعُنَاهَا له (مسند احمد: (0871

سیدنا عبدالله بن عمر والله سے مردی ہے که رسول الله مشیقیا ا سُولُ اللهِ على يَفصِلُ بَيْنَ الْوتْر وَالشَّفْع ﴿ تَيْن ) ورول مِن ايك اور دو ركعتول ك ورميان ايك دفعه سلام کے ساتھ فاصلہ کرتے اور آپ مطنع اللے میں بیسلام سناتے بھی تھے۔

(٢٢١٨) عَنْ عَائِشَةً وَلِي قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي فِي الْحُجْرَةِ وَأَنَا فِي الْبَيْتِ فَيَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بتَسْلِيم يُسْمِعُنَاهُ (مسند احمد: ٢٥٠٤٦) مين وه سلام سات تقد

سيدہ عائشہ مناشق کہتی ہیں کہ رسول اللّٰہ مِنْ اَنْ اَحْرے میں نماز يره عقد اور ميل كهر مين هوتى، جب آب مشيع في وراور ایک رکعت میں فاصلہ کرنے کے لیے سلام پھیرتے تو آپ

ف اسد: سدیمی تمن رکعت نماز وتر کا ایک طریقہ ہے کہ دور کعات کے بعد سلام پھیر کرتیسری رکعت علیحدہ ر بھی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر ذائنی ور کی دواور ایک رکعت کے مابین سلام پھیرتے تھے اور اپنی کسی ضرورت کا حکم بھی ے دیا کرتے تھے۔ ( بخاری: ۹۹۱ ) سیدنا ابوموی اشعری ،سیدنا ابو ہریرہ اورسیدنا ابن عمر زالٹنے دورکعتوں اور ایک رکعت کے درمیان سلام پھیرا کرتے تھے۔ (مصنف عبدالرزاق:٣١٧٢)

> مَا يُقُرَأُ بِهِ فِي الُوتُر نمازِ وتربیں قراءت کا بیان

(٢٢١٩) عَنْ عَلِي فَيَالِينَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ سيناعلى وَالله سي مروى ب كدرسول الله النَّيَامَ (٩) مفصل اللهِ الله على يُوتِدُ بِيسْع سُورِ مِنَ الْمُفَصَّلِ، ورتول ك ماته ور يرص عنه، آپ بهل ركعت مين يَفْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ... ﴾، ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيُلَةٍ الْقَدْرِ ... ﴾ اور ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ... ﴾ اور ومرى ركت ين ﴿ وَالْعَصْرِ ... ﴾، ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ

وَ ﴿إِنَّا أَنْمَزَلْمُنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ وَ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ﴾ وَفِي الرَّكْعَةِ الشَّانِيَةِ

<sup>(</sup>٢٢١٧) اسناده قوي أخرجه ابن حبان: ٢٤٣٥، ٢٤٣٥، والطبراني في "الاوسط": ٧٥٧ (انظر: ٥٤٦١) (٢٢١٨) تخريج: حديث صحيح، وهذا اسناد منقطع، عمر بن عبد العزيز لم يدرك عائشة (انظر: ٣٤٥٣٩) (٢٢١٩) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف الحارث الاعور ـ أخرجه عبد بن حميد: ٦٨ ، والبزار: ٨٥١، وابو يعلى: ٤٦٠، والطحاوي: ١/ ٢٩٠ (انظر: ٦٧٨)

) 534 6 2 - CHENT HEE ) 50 ورتر کے ابواب

وَالْفَتُحُ ... ﴾ اور ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ ... ﴾ اورتيري ركعت من ﴿ قُلُ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ... ﴾، ﴿ تَبُّتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ ... ﴾ اور ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ... ﴾ يراحة ته\_

سیدنا عبد الرحن بن ابزی سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافیاً نمازِ وتر میں سور و اعلی ، سور و کا فرون اور سور و اخلاص کی تلاوت كرتے تھے اور جب ور سے فارغ ہوتے تو تين مرتبہ "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ" كمة اورتيرى مرتيه آواز بلند کرتے۔

(دوسری سند) نبی کریم مشخصین نماز وتر میں سورهٔ اعلی، سورهٔ كافرون اور سورهٔ اخلاص كى تلاوت كرتے ستھ، جب آپ مطفی آن سلام پھیرتے تو تین دفعہ اس کرے "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ "كتير ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ وَ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ وَ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ﴾ وَفِي الثَّالِثَةِ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ﴾ وَ ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ - (مسنداحمد: ٦٧٨) (٢٢٢٠) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن أَبْرَى عَنْ أَبِيْهِ وَكُلَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُوْتِرُ بِـ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَـا الْكَافِرُونَ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ الْوِتْرِ قَالَ: ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ-)) ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ ـ (مسند احمد: ١٥٤٢٩) (٢٢٢١) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِي ﷺ كَانَ يَفْرَأُ فِي الْوِثْرِ بِـ ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْسِلْسِ ﴾ وَ ﴿ قُلْ يَسَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَكَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ-)) يُطُوِّلُهَا ثَلاثًا۔ (مسنداحمد: ١٥٤٣٠)

فواند: ....سنن دارقطني مين "رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوح " كَ الفاظ بَهِي ثابت بين، اس طرح وترول ك بعدوالى يورى دعامينتى بن سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ. (٢٢٢٢) عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجِ قَالَ

عبد العزيز بن جريج كہتے ہيں: ميں نے سيدہ عائشہ والتواسي

(۲۲۲۰) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلّم- أخرجه النسائی: ۳/ ۲۵۲، ۲۰۱ (انظر: ۱۵۳۵۵، ۱۵۳۵۵) (٢٢٢١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٢٢٢٢) تـخـريـج: صحيح لغيره، دون قوله: "والمعوذتين"، وهذا اسناد ضعيف، عبد العزيز بن جريج لايتابع في حديثه، ثم انه لم يسمع من عائشة، وتصريحه هنا بالسماع منها، فقد قال ابن حجر في "التقريب": أخبط أخبصيف (وهو سئ الحفظ)، فصرح بسماعه من عائشة. أخرجه ابوداود: ١٤٢٤، والترمذي: ٤٦٣ ، و ابن ماجه: ١١٧٣ (انظر: ٢٥٩٠٦)

) (535) (535) (2 - Chieviel 1822) (535) وتر کے ابواب کروں

> سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اللَّهُ: بِأَي شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُرَأُ الأعلى ﴿ وَفِي الثَّانِيَةِ بِ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ (مسند احمد: ٢٦٤٣١) (٢٢٢٣) عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ فَوَا اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله عَلَى الله الله الله الله وَيْكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿قُلْ (۲۲۲٤) عَسن ابْسن عَبْساس ﷺ عَن

یو چھا کہ رسول الله مٹھے کیا کس چیز کے ساتھ وتر پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ پہلی رکعت میں سورہ اعلی، دوسری رکعت میں سورهٔ کا فرون اور تیسری رکعت میں سورهٔ اخلاص ، سورهٔ فلق اورسورهٔ ناس پڑھتے تھے۔

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (مسنذ احمد: ٢١٤٥٩)

النِّبِي ﷺ مِثْلُهُ۔

(٥) بَابُ لَاوِتُرَ أَلَّا بِخَمُسِ أَوُسَبُع وَلَاوِتُرَيُنِ فِي لَيُلَةٍ یا پچ یاسات سے کم ورز نہ ہونے اور ایک رات میں دوورز نہ ہونے کا بیان

کرتے تھے۔

ک قتم مدیث بیان کی ہے۔

(٢٢٢٥) عَن الْحَكم قَالَ: قُلْتُ لِمِقْسَم: أُوْتِرُ بِثَلَاثِ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةً أَذْ تَفُوتُنِي، قَالَ: لا وِتْرَ إِلَّا بِخَمْسِ أَوْسَبْع، قَالَ: فَلْاَكَرْتُ ذَالِكَ لِيَحَىٰ بْن الْـجَـزَّار وَمُجاهِدٍ، فَقَالًا لِيْ: سَلَّهُ عَمَّن؟ فَ فُلْتُ لَهُ؟ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ وَلِي عَن النَّبِي فِي . (مسند احمد: ۲٦١٣٤)

تھم کہتے ہیں: میں نے مقسم سے کہا: میں اس ڈرسے کہ نماز فجر فوت نه ہو جائے ، (جلدی جلدی) تین وتر پڑھ کرنماز کی طرف لكلاً مول، ليكن انھول نے كہا: وتر تو كم از كم يانچ يا سات ہوتے ہیں۔ میں نے ان کی بیہ بات یکیٰ بن جزار اور مجاہد کو بتلائی، انھوں نے کہا: ان سے بوچھو کہ بدروایت کس سے بیان كرتے ہيں، جب ميں نے ان سے يہ بات يوچھى تو انھوں نے کہا: مجھے ایک ثقه راوی نے سیدہ عائشہ والتعیا اور سیدہ میمونہ وہالنیو سے بیان کیا اور انھوں نے نبی کریم ملطنے ملیے

سیدنا ابی بن کعب والٹیؤ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملتے آیا نماز

وتر میں سورهٔ اعلی، سورهٔ کا فرون اور سورهٔ اخلاص کی تلاوت

سیدنا عبدالله بن عباس فالنیز نے بھی نبی کریم مشکھیے اس

(٢٢٢٣) تـخـريـج: اسـنـاده صحيحـ أخرجه ابوداود: ١٤٢٣ ، وابن ماجه: ١١٧١ ، والنسائي: ٣/ ٢٤٤ (انظر: ۲۱۱۶)

(٢٢٢٥) تـخـريـج: اسناده ضعيف لابهام الثقة الراوي عنه مقسم أخرجه النسائي في "الكبري": ٤٣١، ١٤٠٦ ، والبخاري في "التاريخ الصغير": ١/ ٢٩٣ ، و الطبراني في "الكبير": ٢٣ / ٩٥٤ ، وأخرجه النسائي: ٣/ ٢٣٩ موقوفا ـ (انظر: ٢٥٦١٦) المنظم المنظم

قیس بن طلق کہتے ہیں: میرے باپ طلق بن علی رمضان میں ہمارے پاس آئے اور بہبل تھہرے رہے، یہاں تک کہ شام ہوگئ، پھر انہوں نے ہمیں رمضان میں قیام کروایا اور ور بھی پڑھا دیئے، اس کے بعدوہ ریمان مجد کی طرف چلے گئے اور جا کر ان کو رات کی نماز پڑھائی، جب نماز ور کی باری آئی تو افھوں نے ایک اور آدمی کو آگے کر دیا، پس اس نے ور پڑھائے اور انھوں نے کہا: میں نے نبی کریم مشاریخ کو بین فرماتے ہوئے ساز 'ایک رات میں دوور نہیں ہیں۔'

عَفَّانَ ثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرِو السَّحَيْمِى ثَنَا مَلازِمُ بْنُ طَلْقِ حَدَّثَهُمَا أَنَّ أَبَاهُ بِنُ عُفْبَةَ أَنَّ قَيْسَ بْنَ طَلْقِ حَدَّثَهُمَا أَنَّ أَبَاهُ طَلْقَ بَنَ عَفِي آثَانَا فِي رَمَضَانَ وَكَانَ عِنْدُنَا طَلْقَ بَنْ عَلِي آثَانَا فِي رَمَضَانَ وَكَانَ عِنْدُنَا حَدِّى أَمْسَى فَصَلِّى بِنَا الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ عِنْدُنَا وَأَوْتَرَ بِنَا أَنْ أَبَاهُ وَلَيْ مِنْ الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ فَصَلَى بِعَا الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ فَصَلَى بِعَا الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ فَصَلَى بِعِنَا الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ فَصَلَى وَقَلْ وَرَبَيْمِ أَنْ فَصَلَى بَعْمَ حَدِّى بَقِي الْوِيْرُ فَقَدَّمَ رَجُلا فَأَوْتَرَ بِهِمْ وَقَلْ وَرَبِيمِ وَقَالَ سَمِعْتُ نَبِى اللّهِ فَيَثَلِي يَقُولُ: ((لا وَقَالَ سَمِعْتُ نَبِي اللّهِ فَيَلِي اللّهِ فَيَلِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ)) (مسنداحمد: ١٦٤٠٥)

فواند: ...... ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں 'اس کامفہوم یہ ہے کہتم لوگ ایک رات میں دو دفعہ نمازِ وتر نہ پڑھا کرو، بلکہ صرف ایک دفعہ پڑھا کرو۔

> خَتُمُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالُوتُو وَمَا جَاءِ فِيُ نَقُضِهِ رات کی نماز کووتر کے ساتھ ختم کرنے اوراسے توڑنے کا بیان

(٢٢٢٧) عَنِ ابْنَ عُمَرَ وَ اللهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلُوْ أَوْتَرْتُ سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلُوْ أَوْتَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَصَلِمَى مِنْ وِتْرِى ثُمَّ شَفَعْتُ بِوَا حِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ وِتْرِى ثُمَّ صَلَاتِى صَلَيْتُ صَلاتِى صَلَيْتُ صَلاتِى مَثْنَى فَإِذَا قَضَيْتُ صَلاتِى مَشْنَى فَإِذَا قَضَيْتُ صَلاتِى أَوْتَرْتُ بِوَاحِدَةٍ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى أَمْرَ أَنْ يُحْدَ عَلَ آخِرَ صَلاةِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سیدنا عبدالله بن عمر زبالی سے روایت ہے کہ جب ان سے ور کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ کہتے: جہاں تک میری بات کا تعلق ہے تو اگر میں سونے سے پہلے ور پڑھ لوں، لیکن پھر رات کونماز پڑھنے کا ارادہ کرلوں تو ایک رکعت اداکر کے پہلے والے ور کو جفت بنالیتا ہوں، پھر دو دو رکعت کرکے نماز پڑھتا رہان ہوں، اور جب مطلوبہ نماز پوری کرلیتا ہوں تو آخر میں ایک ور پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ رسول الله مشاعقی نے تھم دیا ہے کہ ور کورات کی آخری نماز بنایا جائے۔

فسواند: ..... يرسيدنا عبدالله بن عمر والله كاذاتى عمل اوراستدلال ب، حالانكه ني كريم من النات الله الكرات

<sup>(</sup>۲۲۲۷) تخریج: اسناده حسن. أخرجه ابوداود: ۱۶۳۹، والترمذی: ۷۰۰، والنسائی: ۳/ ۲۲۹ (انظر: ۱۹۲۹) (۲۲۲۷) تـخـريـج: المرفوع منه صحيح وهذا اسناد حسن. أخرج البخاری: ۹۹۸، ومسلم: ۷۵۱ بلفظ: عن ابن عمر عن النبي على قال: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.)) (انظر: ۲۱۹۰، ۲۱۹۰)

) (537) (537) (127) (2 - CLICHELLE) (537) وتر کے ابواب میں دو دفعہ وتریر مصنے سے منع فرمایا، جمہوراہل علم کا خیال ہے کہ اس طرح نیند وغیرہ کے بعد ایک رکعت کو دوسری رکعت کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دیئے گئے تھم کو استحباب برمحمول کیا جائے اور دوسرے دلائل کی روشنی میں نماز وتر کے بعد بھی نماز پڑھنے کی گنجائش نکالی جائے اور وتر کا اعادہ یا اسے جفت بنانے کاعمل نہ دوہرایا جائے۔ (٢٢٢٨) عَنْ عَائِشَةَ وَهِ الله عَلَيْ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُم رَاتُهُ وَاللَّهِ عِلْمَان النَّبِيُّ عَلَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل، فإذَا انْصَرَفَ يرج رب آب مَضَالَيْ فارغ موت توجي فرات: قَالَ لِي: ((قُومِيْ فَأَوْتِرِيْ-)) (مسند ''اٹھواور وتریزھو''

احمد: ۲٥٦٩٩)

فواند: ....اس باب کی پہلی صدیث درج ذیل الفاظ کے ساتھ اس عنوان 'فصل: وتر کامسختِ وقت رات کا آخری مصہ ہے' میں گزر چکی ہے: سیدنا عبداللہ بن عمر واللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم منت کی نے فرمایا: ( اجسعَ لُوْا آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَّيْلِ وِتُرَّا-)) "ور كواني رات كي آخرى نماز بناؤ-"

جبکہ درج ذیل دوا حادیث ہے وتر کے بعد بھی تفلی نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے:

(٢) سيدنا توبان والنو سے روايت ب، وه كہتے بين بهم رسول الله طفيقين كے ساتھ سفريس تھ، آپ طفيقين نے فراليا: ((إنَّ هَـذَا السَّـفَرَ جَهْدٌ وَثِقْلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِن اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَــهُ-)) "جونكه بيسفر باعث مشقت وزحمت ب،اس ليه بركوئي وترك بعد دوركعت نفل يراه لي، اگر (قيام كرنے کے لیے) جاگ آگئی تو ٹھیک، وگرنہ یمی دورکعتیں اسے کفایت کر جا کیں گی۔'' (البدارمی: ۳۷٤/۱، ابس حزیمة: ١/٩٥١/١٠٣/١٠١، ابن حباك: ٦٨٣، الدار قطني: صد ١٧٧، صحيحه: ١٩٩٣)

(۲) بچیلی رات کے قیام اور ور کے ابواب میں کئ احادیث سے سے ٹابت ہوا کہ آپ مضاعیا نے نماز ور کے بعد پھر دونفل پڑھے تھے۔ان احادیث میں جمع وتطبق کی صورت یہ ہے کہ روٹین کے ساتھ نماز تہجد پڑھنے والے کو جا ہے کہ وہ آخر میں نماز وتر ادا کیا کرے، نیز وہ وتروں کے بعد مزید دورکعات پڑھ سکتا ہے اور جوآ دمی کسی عذر کی وجہ سے رات کے شروع میں ہی وتر سمیت نماز تبجد بڑھ لینا جا ہتا ہو، تو وہ بڑھ لے، لیکن اگر وہ رات کے آخری جھے میں بیدار ہو جائے تو وتر توڑے بغیر مزیدنفلی نمازیڑھ سکتا ہے۔اس طرح وہ آ دمی جونماز وتریڑھ کرسوچا تا ہو ہیکن رات کو اتفاقی طوریر کھڑا ہو کرنفلی نماز ادا کرنا جا ہتا ہوتو وہ پڑھ سکتا ہے، اے وتر تو ڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابن خزیمہ نے سیدنا ثوبان مُنطَّنَهُ کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا: جو جاہے، وتر کے بعد نقلی نماز پڑھ سکتا ہے اور نبی کریم منتے ہوئے وتر کے بعد جودو رکعات ادا کرتے تھے، وہ آپ مشر اللہ کا خاصہ نہیں تھا۔ امام عبید الله مبار کیوری الله نے کہا: احمد اربعه، امام توری اور امام ابن مبارک وغیرہ کا خیال ہے کہ نماز ور کے بعد اس کوتوڑے بغیر مزید نفلی نماز اداکی جاسکتی ہے، کیونکہ آپ منظ ایکا

(۲۲۲۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۷۶۷ (انظر: ۲۵۱۸۶)

فر مایا کہ ایک رات میں دو ور نہیں ہیں، ان علائے کرام نے سیدنا عبداللہ بن عمر وفائش کی صدیث میں دیے گئے تھم کو استجاب برخمول کیا اور مزید نماز کی ادائی کی وجائز سمجھا۔ جمع ونظیق کی ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ سیدنا عبداللہ کی صدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم رات کو قیام کرنا چاہوتو نماز ور کو شروع میں یا درمیان میں ادا کرنے کی بجائے آخر میں ادا کرنے کی بجائے آخر میں ادا کرنے کی بجائے آخر میں ادا کرو۔ (مرعاة المصابیح: ۲/ ٤) اس دومری تطبق کا مفہوم یہ ہے کہ جوآ دمی روٹین کے ساتھ دات کو قیام کرتا ہے، اس کو آخر میں نماز ور ادا کرنی چاہیہ مثلا ہر کوئی رمضان میں نماز تراوی کا قاعد گی کے ساتھ ادا کرتا ہے، جو نماز تہجد بی کی کو آخر میں نماز ور ادا کرتا ہے، جو نماز تہجد بی کی ایک صورت ہے، ایسی صورت ہے، ایسی صورت میں اس حدیث کی روثنی میں یہ درست نہیں ہوگا کہ آٹھ رکعت تر اور کے سیلے یا چار رکعتوں کی ادا نیگی کے بعد ور پڑھ لیے جا میں اور باقی نماز بعد میں پوری کر لی جائے ۔ لیکن اگر کوئی آدمی رات کو ور کی نماز بڑھ لیتا ہے اور پھر اسے سابقہ روٹین کے بغیر قیام کرنے کا خیال آجا تا ہے، یا اگر کوئی آدمی مزیا کی برکو روایت یعنی سیدنا تو برات نہ ترکی پہر کو بیدار نہ ہونے کا خطرہ محسوں کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس باب کی پہلی روایت یعنی سیدنا تو بان بڑائیز کی حدیث پر عمل کر لے دار کی خوں صورت کے بعد دور کعتیں ادا کیں ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ سیکھ کیا تھا کہ اللہ اعلم بالصواب۔ قیام مکمل کرنے اور نماز ور ادا کر کھنے کے بعد دور کعتیں ادا کیں ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جَوَازُ صَلَاةِ الْوِتُوِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَمَنُ نَزَلَ عَنُ رَّاحِلَةٍ فَصَلَّاهُ عَلَى الْأَرْضِ سوارى يرنمازِ وتركوادا كرنے اور سوارى سے اتر كرزمين پراداكرنے والے خص كابيان

(٢٢٢٩) عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(مسند احمد: ۲۲۰)

(۲۲۳۰) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سیدناعبدالله بن عمر رہائی سے مروی ہے که رسول الله مطابقی آنے نے اونٹ پرنماز وتر اداکی۔

سعید بن بیار کہتے ہیں: سیدنا عبد الله بن عمر و الله نے کہا: کیا تیرے لئے رسول الله مطاع آیا میں نمونہ نہیں ہے؟ رسول الله مطاع آیا تواہے اونٹ پروتر پڑھ لیتے تھے۔

<sup>(</sup>٢٢٢٩) تخريج: اسناده قوى على شرط مسلم أخرجه النسائي: ٣/ ٢٣٢ (انظر: ٢٦٢٠)

<sup>(</sup>۲۲۳۰) تخريج: أخرجه البخاري: ۹۹۹، ۱۰۰۰، ومسلم: ۷۰۰ (انظر: ۲۵۱۹)

<sup>(</sup>٢٢٣١) تخريج: انظر الحديث السابق: ١١٠٢

وير كابواب من المنظم ا

سعید بن جیر کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر والٹین اپنی سواری پر نفلی نماز پڑھتے تھے، کیکن جب نماز وتر ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو زمین پراتر کروتر ادا کرتے۔ (۲۲۳۲) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْدٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَ الْ الْمَا يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ نَزَلَ فَأُوْتَرَ عَلَى فَا فَرْتَرَ عَلَى فَرْتَرَ عَلَى فَا فَرْتَرَ فَا فَا فَرْتَرَ عَلَى فَا فَرْتَرَ فَا فَا فَرْتَرَ عَلَى فَا فَرْتَرَ عَلَى فَا فَرْتَرَ عَلَى فَا فَرْتَرَ عَلَى فَرْتَرَ فَا فَا فَرْتَرَ عَلَى فَا فَرْتَرَا فَا فَرْتَرَا فَا فَرْتَرَا فَا فَرْتَرَا فَا فَرْتَرَا فَا فَرْتَرَا فَا فَا فَرْتَرَا فَا فَالْعَرْدَ فَا فَرْتَرْ فَا فَالْعَلَى فَا فَرْتَرَا فَا فَالْعَرْدُ فَا فَرْتَرْ فَا فَالْعَلَى فَا فَرْتُوا فَا فَرْتَرَا فَا فَالْعَلَالَ فَا فَرْتَرْتُ فَا فَرْتُوا فَا فَرْتَرْ فَا فَا فَرْتُوا فَا فَرْتَرْ فَا فَا فَرْتَرْ فَا فَالْعَلَى فَا فَرْتُوا فَا فَرْتُوا فَا فَرْتُوا فَا فَالْعَالَا فَا فَالْعَلَالَ فَا فَالْعَالَا فَالْمُ فَالْعَلَى فَالْعَلَالَ فَا فَرْتُوا فَا فَالْعَالَالَ فَالْعَالَالَ فَالْمُ فَالْعَلَالَالْمُ فَالْعَلَالَ فَالْعَلَالَ فَالْعَلَالَ فَالْعَالَالَالْمُ فَالْعَلَالَ فَالْعَلَالَ فَالْعَلَالَ فَالْعَلَالَ فَالْعَلَالَالْعَلَالَ فَالْعَلَالَ فَالْعَلَالَ فَالْعَلَالَ فَالْعَلَالَ فَالْعَلَالَالْعَلَالَالْعَلَالَالْعَلَالَ فَالْعَلَالَالْعَلَالَ لَالْعَلَالَعُلْمُ فَالْعَلَالَعُلْمُ فَالْعَلْمُ

الأرْضِ ـ (مسند احمد: ٢٧٦)

نماز وترت متعلقه مزيد بجهدا حكام

(۱) تنوت ورز اَل لَهُ مَّ اهْ لِونِیْ فِیمَنْ هَدَیْت، وَعَافِنِیْ فِیمَنْ عَافَیْت، وَتَوَلَیْ فِیمَنْ تَولَیْت، وَبَارِكْ لِیْ فِیمَا اَعْطَیْت، وَقِیْ شَرَّ مَا قَضَیْت، اِنَّكَ تَقْضِیْ وَلاَ یُقْضی عَلَیْك، وَإِنَّهُ لایلِدِلُّ مَنْ وَالَیْت وَلا یَعِزُّ مَنْ عَادَیْت، وَقِیْ شَرَّ مَا قَضَیْت، اِنَّكَ تَقْضِی وَلاَ یُقْضی عَلَیْك، وَإِنَّهُ لایلِدِلُ مَنْ وَالَیْت وَلا یَعِزُ مَنْ عَادَیْت، تَبَارَکْت رَبّنا وَتَعَالیْت (ابوداود: ۱۳۲۵) ترجمہ: اے اللہ! مجھے ہایت دے کران لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما جنہیں تو نے ہوایت دی اور مجھے عافیت دے کران لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بنتی اور مجھے اپنا دوست بنا کران لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا اور جو پچھ تو نے مجھے عطا کیا اس میں ہرکت ڈال دے اور جس شرکا تو نے فیصلہ کیا ہے مجھے اس سے مخفوظ رکھ۔ بیٹک تو ہی فیصلہ صادر کرتا ہاور سی کیا تو والی بنا وہ بھی ذیل وخوار نہیں ہوسکتا اور وہ مخص عزت نہیں پاسکتا جس ترے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جاتا اور جس کا تو والی بنا وہ بھی ذیل وخوار نہیں ہوسکتا اور وہ مخص عزت نہیں پاسکتا جس ترے دشنی کرے۔ اے ہارے رب از تو بے حد برکت والا اور بلند و بالا ہے۔

(۲) مروجه دعا" اَلله عَلَيْ مَا اِنَّا مَسْتَعِينُكَ ..... كوتنوت وترقرار دينا رسول الله عَنْ اَلَيْ سے ثابت نہيں ہے، البته سيدناعمر بن الله عن ثابت ہے کو وہ قنوت نازله میں بیدعا کرتے تھے۔

(m) وتركى آخرى ركعت ميں ركوع سے پہلے دعائے قنوت وتر پڑھى جائے۔

(نسائی: ۱۷۰۰، ابن ماحه: ۱۱۸۲)

قنوت وتر رکوع کے بعد بھی جائز ادر درست ہے۔ چنانچہ نبی کریم مطفے آتی نے حسن بن علی کورکوع کے بعد قنوت و تر پڑھنے کا تھم دیا تھا۔ متدرک حاکم ، نیل الاوطار کے مولف براٹند نے بھی متدرک حاکم کی حدیث کو قابلی جمت قرار دیا ہے۔

اس کی تفصیل کے لیے دیکھیں: احکام ومسائل، ج ۲،ص: ۱۲۸۸ز حافظ عبدالمنان نور پوری مراشہ۔

<sup>(</sup>٢٢٣٢) تخريع: اسناده صحيح على شرط الشيخين - أخرجه الطحاوى في "شرح معانى الآثار": ١/ ٢٢٩ (انظر: ٤٤٧٦)

|                                         | مادداشت | DVEN. | ්) <b>540</b>                           | XXXX   | <u>[</u> 2- | المهرينين |  |
|-----------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|--------|-------------|-----------|--|
|                                         |         |       | <u>ر</u> واشت                           | باد    |             |           |  |
|                                         |         |       |                                         |        |             |           |  |
|                                         |         |       | •••••••••••••                           |        |             |           |  |
|                                         |         |       |                                         |        | •••••••     |           |  |
|                                         |         | ••••• |                                         |        |             |           |  |
|                                         |         | ••••  |                                         |        |             |           |  |
| *************************************** |         |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        |             |           |  |
|                                         |         | ••••• | •••••                                   |        |             |           |  |
|                                         |         |       |                                         | •••••• |             |           |  |
|                                         |         |       |                                         |        |             |           |  |
|                                         |         |       |                                         | ··•··  | *********** |           |  |
|                                         |         | •     |                                         |        |             |           |  |
|                                         |         |       |                                         |        |             |           |  |
|                                         |         | ••••• |                                         |        |             | ······    |  |
|                                         |         |       |                                         |        |             | •••••     |  |
|                                         |         |       |                                         |        |             |           |  |
|                                         |         |       |                                         |        |             |           |  |
|                                         |         |       |                                         |        |             |           |  |
|                                         |         |       |                                         |        |             |           |  |
|                                         |         |       |                                         |        |             |           |  |
|                                         |         |       |                                         |        |             |           |  |
|                                         |         | ••••  |                                         |        |             | •••••     |  |
|                                         |         |       |                                         |        |             |           |  |
|                                         |         |       |                                         |        |             |           |  |
|                                         |         |       |                                         |        |             |           |  |
|                                         |         |       |                                         |        |             |           |  |

